جله حتوق محفظ

#### سلسلة مطبوعاً الجمن نزقي أردو ١٥٥

الزان المناسانيان

مصنف

بروفىيىرارفركرسى بى بروفىيرالسنارفرنى بروفىيرالسنارفرنى بروفىيرالسنارفرنى وفييرالسنارفرنى وفييرالسنارفرنى وانسيسى بالمعتدكوين وانسيسى بالمعتدكوين

مترجه وافعال بروفيه اورنيل كالج لابو

المجمن في اردو (بهند) و ملى المجمن في الردو (بهند) و ملى المجمع المجموع المجمو

# الجمن كي نازه زير مطبوعات

أتنارجال الدين افغاني

قاصى محرعبدالعفارا بربطرسيام عيد آياددكن

فرمنك اصطلاحات بينزوران

یہ بہت بی قابل قدر کماب ہے جس سے مطالعہ سے معلوم ہوگاکہ ہاری زبان میں کیا کھ خوار بھر ا پراہ ہے جو ہماری خفلت سے ناکارہ اور زباہ آلود ہو گیا ہے پہلے جے بین تیادی مکانات اور تہذیب وار این عمارات کے ذبل میں میں مینوں کی جمطلاحات ہیں ، دور سے حصے میں تیاری لباس و نزیمین لباس کے ذبل میں بھی ہیں اصطلاح میں میان کی گئی ہیں تمیر سے حصے میں لوازم دنیاوی خوراک کی جملاحات دی گئی ہیں میراضطلاح کی مناصب تشریح کی گئی ہے دور حسب صرورت و من نبین کرنے کے بیے تقدیری تھی دی گئی ہیں ۔ باقی جصے زیر طبع ہیں یمولوی ظفر الرجن صاحبے سالماسال کی محنت سے مزت کی ہے ۔ ہرا دیب کی میزیر اور کیتھا نے تی المادی میں رکھنے کے قابل ہے ، ہر صصے کی قیمت بلا جلد عار مجلد ہیں۔

احثا فبست

(آن شاین کا فطرید آردومی) یک فیاکر محد می لدین صدیقی پر دفیه ریاضیات جامد عثانیدی تصنیعند اس می اگر ما موهو نے تظریر منافیت کو عام فیم زبان میں میان کیا ہے جس نظریہ کے تعلق بدکها جا آہے کواس کے سمجھنے والے مینا میں صرف دوچار میں کی تیزیج ایسی ملیس زبان می کا می ہے کہ معمولی ریاضی جانے والا آسانی سے سمجوسکتا۔ ہے۔ واکٹر صاحب کی ریصنیت اردوادب میں میاامنا فہ ہے تیمت بلا جلد بارہ آنے محلوا یک فیمیوارانے،

#### سلسلة مطبوعات المجمن تزقى اردو ۵۵ ا

إران بعمرسانان

بروفسراً رنظر کرسٹن سین 'بروفیبرالسندُ ترفیہ جامعہ کوبن ہاگن ' ڈنمارک ( برنان فرانسی )

27

واكم محمراقبال بروفيسراورمنبل كالج لابو

انجمن نرقی ار دو (مند) دهلی ساه ۱۹ و اع گیلانی پرسی لا مورمین بانتمام منمیراحدخان عوری پرزمرجی اورد اکثر مولوی عبدالی معاصب سیکرشری انجن ترتی اردود مبند، و سصلے نے شاتع کی

## ويباجرمنزب

واکٹر آرتھر کرسٹن میں فرانسین تصنیف جس کا نزجمہ ناظرین کی فدمت میں ہیں گیا کہ اسے شائع ہوئی تھی میں ہیں گیا در ڈیمارک اسے شائع ہوئی تھی مصنف نے اس کے ملحف میں کتنی محنت کی ہے اورکس جانفشانی اوراسنقلال کے ساتھ اس کے بلیے مواد جمع کیا ہے اس کا انداز و ناظرین کوخود اس کے مطالعہ سے ہوجا نہگا۔

واکر کرسٹن سین سواوا م سے کوپن ہاگن یونیوسٹی ہیں السند ایرانی کے بہروفیسر ہیں۔ اُن کی پیدائش سے محدہ کی ہے اور اصلاً ڈنمارک کے رہنے والے ہیں۔ اُنموں نے پہلے کوپن ہاگن اور پھر گوشنگن یونیورسٹی ہیں تعلیم پائی جمال سا ۱۹۰ ہم ہیں اُنموں نے ڈاکٹری کی ڈاگری حاصل کی ۔ اُس وقت سے برابر آج تک ووتصنیف و تالیف میں شغول ہیں اور بینمار کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ایران و ایرانیات میں ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے یہ سے سے اور جو اُنمارک کی جزار سالہ برسی کے موقع پروہ ڈ نمارک کی طرف سے نمایندہ بن کر ایر ان اس کی ہزار سالہ برسی کے موقع پروہ ڈ نمارک کی طرف سے نمایندہ بن کر ایر ان گروہ ہم گروہ ہم تھی۔

واكر كرسن سين كى تصانيف بينتر ونادكى اور فرانسيسى زبانون بين

ہیں لیکن رباعیات خیام کے موضوع پر ایک کتاب اُنفوں نے انگریزی میں بھی لکسی ہے۔ ویل میں ہم اُن کی بعض اہم کتابوں کا ذکر کرتے ہیں:-١- رباعيات عمر خيام ير شحقيقات ( بربان فرانسيسي )، مصور ع ٢ - نثامنشائي ساسائيان ( فرانسيسي) است واع ٣- اساطيرايران مين اولين انسان اور اولين بادشاه (فرانسيسي) ، دوجلد العاور و المعواء ، ١/ عهدشاه كواذ اوراشقاليت مزدكي (فرانسيس)، هاواع ۵ - رباعیات عرخیام کا تنقیدی مطالعه (انگریزی)، سه ۱۹۲۷ء، ۲ - کیانیان روانسیی ، سامهاع اردان به عهد ساسانیان رکتاب طاضر)، المعلواء، ان کتابوں کے علاوہ اُن کے میشارمضامین میں جو بورپ سے مختلف علمی رسالوں میں شایع ہوتے رہے ہیں لیکن بیاں ان کو شار کرنا مکر منیں ساسانی خاندان جس کے تدن کی یہ تا دیج ہے دنیا کے شاہی خاندانوں من منهور ومعروف ہے، سلام میں اردشیراق ان اس کی بنا ڈالی او کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ اعفوں نے مسلسل چارسُوسال تک اپنی طاقت وجروت سے روبیوں کے برصفتے ہوئے سیلاب کوروکے رکھا ورن سارا مغربی اینیا اور شاید مندومتان بھی اب سے سترہ سُوسال پہلے اور با وجود ان کے وارث وجانشین بنے اور با وجود

اس کے کہ مذہب اورنسل اورزبان کا تفاوت درمیان میں تفاساسانی تھ نے عربوں پر بہت گرا انز ڈالا۔ حصرت عربی ہی کے زمانے سے حکومت کے حکمے ایرانی نمونے پر ڈھلنے شرع ہو گئے اور عباسیوں نے تو سرسے پاؤں کک ساسانی شعار کو اختیار کرلیا۔ وہی آئین دربار، وہی عمدے، وہی طرز حکومت، وہی رسم ورواج، وہی روایات، حتی کہ ہم بید کھنے بیس حق بجانب ہیں کہ ساسانی خاندان دوبارہ زندہ ہو کر عباسی خاندان کملا با چونکہ دربا پر خلافت دو مرسے مسلمان بادشا ہوں کے بیاے ہر لحاظ سے ایک تفایل نقلید تمور نظا اس بیلے وہی روایات بعداد سے نکل کرتام عالم اسلام بی مرابیت کرگئیں۔ یہ کہنا غلط شہیں کہ اکبر اور شاہجان کا دربار الوشروان اور خرو پر ویز کا دربار الوشروان

یمی وجہ ہے کہ دور عباسی میں ساسانیوں کے تمدّن پر کشرت سے عبی ذبان میں کتا بیں لکھی گئیں اور پھر وہ عربی سے منتقل ہوکہ فارسی میں آئی تی عبد اسلام کے فارسی شاعروں نے ساسانی بادشا ہوں کے کار ناموں کو نظم میں بیان کر کے اُن کو اس قدر شہور عالم کیا کہ آج بھی با وجو دیکہ فارسی اوب تقویم پارینہ کا حکم رکھتا ہے اردشیر اور شاپور اور بہرام گور اور اونشیروان عادل اور خرو پرویز کا نام بیجے بیجے کی ذبان پر ہے ، اونشیروان عادل اور خرو پرویز کا نام بیجے بیجے کی ذبان پر ہے ، کتا ب حاضر عدرساسانی کے تمدّن کی تاریخ ہے ۔ جنگوں کے واقعات اس میں بہت کم ملحے گئے ہیں ، جس چیز کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش اس میں بہت کم ملحے گئے ہیں ، جس چیز کو زیادہ واضح کرنے کی کوششش کی گئے ہے وہ اُس عہد کے اجتماعی اور سیاسی حالات ہیں ، اسی بات نے کی گئے ہے وہ اُس عہد کے اجتماعی اور سیاسی حالات ہیں ، اسی بات نے

كناب كوزياده دليسب اور تراز معلومات بنايا ہے ، اردو بين توجهان مك مجھے علم ہے اس موضوع پر کوئی تصنیف موجود نہیں ہے - انگریزی میں بھی صرف ایک دقیانوسی کتاب رالنس کی" تاریخ ساسایان " مے جو آج سے ستربرس بہلے لکسی گئی تھی اور اس میں بھی صرف لوا میوں کے مالات ہیں۔اس بنا پر بیں نے اس کناب کو دیکھتے ہی مصنف سے تزجمه كرف كى اجازت حاصل كى - مندوستان ميں ره كراس تسم كى كتاب انود لکیدسکنا نامکن ہے - ناظرین خود طاحظہ فرمائینگے کہ فاصل معتنف نے جومواد جمع کیا ہے وہ دنیا بھر کی مردہ اور زندہ زبانوں سے لیالیاہے جن كان مندوستان ميس كوني مجصف والاع اورية بهال كے كتب فالوں میں اُن کنابوں اور رسالوں کا کوئی نام و نشان ہے جن سے مصنف نے استفادہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں سوائے ترجم کرنے کے اور کوئی جارہ نہیں ۔ اور عموماً ہوا بھی میں کرتا ہے کہ ایک زبان کی ترقی کے ابندائی مدارج میں علمی کتابوں کے ترجمے ہوتے ہیں بھررفت رفت وقم میں اجتماد و تحقیق کا مذاق پیدا ہوتا ہے ، ترجے میں میں نے شخصوں اور جگہوں کے نامول کو فرانسیسی شکل كى سجائے انگريزى تكل بىل كھا ہے تاكه وه زياده مانوس معلوم بور مثلاً بنوبها (طک) کا نام فرانسیسی میں زینوبی ہے۔سلوکیہ (شہر) کو فرانسیسی میں سبلوسی اور آرمینیہ کو آرمے نی کہتے ہیں - ایرانی نام اصل کتاب میں قدیم ہیلوں شکل میں سکھے گئے ہیں، میں نے ان میں سے ایسے ناموں کو جن کی فارش کلیں زیاده معروف و مانوس بین ببلوی سے بدل کرفادسی شکل میں لکھا ہے مِثلاً شاہ پُر کی بجائے شاپور ، وہرام کی بجائے بہرام ، نرسہ کی بجائے زمی ا ليكن وو نام جن كى برانى اورنى شكليل مكسال معروت بيل بُرانى شكل بير مين دیے ہیں، منطلاً پیروز کی سجائے میں نے فیروز لکھنا مناسب بنیں سمجا، فحش مقامات كوميس نے حذف كرديا ہے تاكدكتاب طالب علموں كے يہے ہمى قابل مطالعہ اور مفيد ہوسكے - ايسے مقامات دو جارسے زمادہ

یس جناب مصنف کاممنون ہوں کہ اُنفوں نے نہایت عالی وصلکی سے مجھے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کی اجازت دی اور میری درخواست این تازه تصویر می ارسال فرمائی جو کتاب کے شروع میں زینت افروزہے، محص ابنے محدوم جناب ڈاکٹر مولوی عبدالی صاحب سیکرٹری انجن ترقی اردو کا بھی دلی شکر بدادا کرنا چاہیے کہ انعوں نے کتاب کو انجن کے سلسلة مطبوعات مين شامل كرايا وربة شايد ميرے بيے اس كاشابع كرانا مكن ريونا ابل دون جانتے بين كه اس تسم كى على كتابوں كى اشاعت جن كا كوئى كا كاب بنيس كس فدر وشوارس

محراقبال

لابور- ميم جون الم 19ء

## فهرست مضاين

| صفح                                             | ابواب وقصول                                                                                                     | نبرشار |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                 | *** *** *** *** *** *** *** *** *** **                                                                          |        |
|                                                 | تہید نصل اوّل ، ساسانیوں کے آنے سے پیلے تدن ایران کی                                                            | 1      |
|                                                 | البيد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                    | r      |
|                                                 | المارية |        |
| 4                                               | ۱- سلطنت اشکانی کی سیاسی اور اجتماعی ساخت                                                                       |        |
| 10                                              | ٢- أفوام سفال ومشرق ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                             |        |
| **                                              | ۳- افكار و عقايد مذهبي افكار و عقايد مذهبي                                                                      |        |
| 19                                              | به - عاميان اور ادبي زبائيس                                                                                     |        |
|                                                 | قصل دوم عدرساسان کی سیاسی اور تد نی تاریخ کے مآخذ                                                               | pu     |
| AG                                              | ۱- معاصرالیرانی مآخذ ادبیات پهلوی                                                                               |        |
| 4.                                              | ٧- ساساني روايات جوع بي اور فارسي ادبيات ميس محقوظ مين                                                          |        |
| 9.                                              | سا- بدنانی اور لاطینی مآخذ                                                                                      |        |
| 94                                              | الم- الرسني مأخذ من من من من من من                                                                              |        |
| 1                                               | ۵- سریانی مآخذ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                                                                              |        |
| 1.0                                             | ٢- يصني مآخذ ١٠٠٠                                                                                               |        |
| 1+4                                             | باب اول - طاندان ساسانی کی تأسیس                                                                                | 4      |
| 144                                             | باب دوم - تنظيم دولت ساساني دوم                                                                                 | ۵      |
| 4. 4. 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. | مركزي حكومت كانظم ونسق - وزير اعظم                                                                              |        |
|                                                 |                                                                                                                 |        |

| مة     |                                                                | (2)    |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| المحكم | الواب وفصول                                                    | غيراله |
| 100    | نظام مربب یا کلیسائے زرتشی                                     |        |
| IDA    | الماليات بي دي دي دي دي دي الماليات                            |        |
| 145    | صنعت وحرفت النجارت اور آمدو رفت کے راستے                       |        |
| 144    | قرح سه سه سه در در سه سه سه                                    |        |
| 144    | د بران سلطنت اور حکومت مرکزی کے دو سرے عمدہ داد                |        |
|        | سویوں کی تکومت کی تکومت                                        |        |
| IAM    | باب سوم ، دین زیشتی حکومت کا مدمیب                             | 4      |
| PPP    |                                                                | 4      |
| 449    |                                                                | ^      |
| 444    | بأب شعلتم ايران كي عيسائي ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                          | 9      |
| 414    | إب سمفتم التحريب مزدكي                                         | - }•   |
| d vq   | باب مشتم ا خرو انوشروان ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                    | н      |
| ۳۹۵    | باب شم ' آخری شاندار عهد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | 19     |
| 449    | باب ديم ، سقوط سلطنت استوط                                     | 114    |
| 4 A9   | كاتم كاتم الم                                                  | 10     |
| 494    | صنيهمً أوّل و أنتفال اومتا ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠                     | 10     |
| 2.4    | ضمیم وهم ، حکومت کے اعلیٰ عدد داروں کی قرست                    | 34     |
| 410    | اصافات سه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                        | 14     |
|        |                                                                |        |
|        |                                                                |        |
|        |                                                                |        |
|        |                                                                |        |
|        | •                                                              |        |
|        |                                                                |        |

# فهرست تصاوير

| صفحر |                                                             | نمزتاه |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | يرد فيسرآ رتحر كرسش سين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 1      |
| 114  | سکتهٔ اردنبربطرز اشکانی و بطرز نو                           |        |
| 11   | نفتل رسنم میں اردشیراور امور مزد کی برحبینه نصاویر          | ۳      |
| 114  | قصرفیروزآباد کے کھنڈران                                     | 4      |
| 414  | شاہان فارس اورشاہان ساسانی کے سکوں پر                       | ۵      |
| "    | ا تشدالون كي نصيرين                                         |        |
| 119  | کلیمودا کا پیالہ                                            | 4      |
| 744  | وچ ين مانوي تصوير                                           | 4      |
| 11   | تصاویر مانوی                                                | ٨      |
| YEA  | نقش رستم من عهدِ ساسانی کی برجنه نصویر                      | 9      |
| 11   | ایک سنی فلعے کا محاصرہ                                      | ļ.     |
| 491  | انتا پور اول اور برام اول کے سکتے                           | 11     |
| 11   | الفنن من شابوراول اورضير ويليرين كى برحبة نصوير             | IF     |
|      |                                                             |        |

| صغي  |                                                       | أرشار |
|------|-------------------------------------------------------|-------|
| 441  | شاپور اوّل کی فخیا بی کی برحبته تصاویر                | 14    |
| 142  | بمرام اول امورمزد سے عدد تنابی کا نشان صاصل کر ر باہد | 14    |
| 4    | بهرام دوم کی فتحیابی کی برجبته تصویر                  | 10    |
| 49.4 | بہرام دوم اور ترسی کے سکے                             | 19    |
| 11   | רפשפוננט ל עלול ייי ייי ייי ייי ייי                   |       |
| ψ.,  | ترسی عمدهٔ شاہی کا نشان حاصل کر رہاہے                 | IA    |
| 11   | ہرمزد دوم اور شاپور دوم کے سکے                        | 19    |
| 444  | شاپور دوم شیروں کا شکار کر رہاہے                      | 4-    |
| "    | سكَّ بمرام چارم ما                                    |       |
| 441  | طاق بوستان الله                                       |       |
| 11   | اردشیردوم عهدهٔ شابی کا نشان سال کررا ب (طاق بستان)   | 44    |
| ۳۳۳  | شاپور دوم اور شاپورسوم کی برجسته نصاویر               |       |
| 444  | یزدگرد اول اور برام بنجم کے سکے                       | 40    |
| 1    | تصر مروثتان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                  |       |
| 429  | یدد گرددوم اور بیروز کے سکے                           | 1 1   |
| 11   |                                                       |       |
| מאמ  | سكر كواد اول مد مد مد مد مد                           | 1 1   |
| ه اه | شرسلوکی طبیعفوں اور اس کے گردونواح کا نقشہ            |       |

| صق   |                                                           | تمبرتنمار |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                           | ببريد     |
| ۵۲۲  | استرکاری میں ارائٹنی کام کے تمویتے                        | mr!       |
| LI I | طاق کسری شمه کاریم بین                                    |           |
| 444  | بخفر کی خاتم کاری میں خسرو اول کی نضویر                   | 44        |
| 11   | اسكة خرواة ل من من من من من                               | 44        |
| ખુક  | خرو دوم اور وستم کے سکتے                                  | ۳۵        |
|      | طاق بوستان مین خسرو دوم کا غار                            |           |
| 414  | طاق بوستان بس خسره دوم کی ده برجسته تصویرین               |           |
| 444  | خسرو دوم بارہ سنگے کے شکار میں                            | ۳۸        |
| 11   | خسرد دوم جنگلی سؤر کے نشکار میں                           | ٣9        |
| 464  | خسرو دوم شکار میں ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                     | 4.        |
| 11   | چاندی کا پیاله ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ یاندی کا پیاله         | וא        |
| 444  | چاندی کا آفتاب                                            | 44        |
| 464  | ا انسری سجانے والی الی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | 44        |
| 424  | سکم ین د کرد سوم                                          | 44        |
|      |                                                           |           |
|      |                                                           |           |
|      |                                                           |           |
|      | -                                                         |           |
| L    |                                                           |           |



او وه شار ایر نهار کرسای سای اه عبدیت کا اب

### مرقامه

ہماری کتاب موسوم برشا ہفشاہی ساسانیان کوشائع ہوئے اب نقریباً بنس برس موسيك - اسعر صيب بهت سانيا تاريخي موادفرائم مؤاب جونه صرف عدرماساني كي تدن كتابيخ كے مطالعہ كے كارآمرے (جرجارى بيلى تصنيف كاموصوع نفا) بلكر ببت سے اورمساكل شلاً اس عدر كے فنون و مرابب بريمي روشني أوالتا بيد ، لهذا بجائے اس كے كريم ابنی پرانی کتاب کی ایک نئی اولیش ترمیم و اصافہ کے ساتھ نٹائع کرنے پرفناعت کریں ہم نے برمناسب مجھاکہ تندن عمدساسانی کا برمیلوست از مرنومطالعہ کریں اور اس کی بر مكن جهت كو اور برمختلف شكل كوبه ترتبب زمان دكهلانے كى كوشش كريں ، ہمارى استجور كانتنج يم مواب كرم كوساساني ايران كي ايك عام تاريخ لكعني يري ي بي سيسياس تاریخ بمنزله ایک چو کھٹے ہے جس کے اغرر مادی اور روحانی زندگی ، حالاتِ معاشرت، منسبى اور فلسفيانه عفاير اورفون وصنايع كى تصويري دكهلائي كئي بين ، ساسانیوں کے نظام حکومسند کی کیفیتند کوم فے طبعی طورسے اس خاندان کی ا ما تھ اکھا ہے اور اُن تبدیلیوں کوجو اُن کے دوران حکومت میں مرورزما

"L'empire des Sassanides." 1907

Communism, &

کی بنیا در کھ کر پائیخت ایران کو پوری و معت دی ، اسی باب کے ، ندر ہم نے آواب دربار پر ایسی بیٹ کی ہے کیونکہ اس بارے بین عربی اور فارسی صنفین کے بیا ان بین جمدِ ساسانی کے بین آخری دور کا پر تو نظر آتا ہے جس کا آنا زمز دکیت کی فنا کے بعد خسروا و ل کے اربائے سے بوتا ہے ، برعکس اس کے وہ حصتہ جس میں دربار ساسانی کی شان و شوکت کا فار ہے اُس باب بین شامل کر دیا گیا ہے جس میں خسرو تانی د پرویز ) کے جمد سلطنت کا حال ہے کیونکہ ہا رہے بزدیک جمال آنک ما فار عیش وعشرت کے ساز وسامان کا تعلق ہے کوئی ساسانی بادشاہ خسرو پر دیز سے سبعت منیس لے جاسکا ،

ایران کی سیاستِ فارجہ کو بیان کرے بین ہم نے ہنا یہ اختصارے کام لیا ہے ،
واقعاتِ جنگ کا ذکر بالعم ہم ہے فرمیں کیا ہے جمال صرورت نے ہم کوسختی کے ساتھ مجبور
کیا ،اس بارے بیں اگر ہم نے شاپور وہ م اور دولتِ روم کے مابین جنگ کا حال مستنتی طور
پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کی غیر معولی کیفیت ایک
پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کی غیر معولی کیفیت ایک
لاٹانی مؤرِّخ امینیاؤس مارسیلینوس کے اپنی تصنیعت میں بیان کی ہے جس نے اپنے سحر بیا
سے ایران سے اس عظیم الشّان با دشاہ اور اُس کی فوج لکو زندہ کرکے ہماری آنکھول کے
سامنے لاکھر اکبا ہے اور اُن واقعات کی محرّک تصویر بیں ہمیں دکھلائی ہیں جن کو اُس نے
ہوشہ خود دیکھا تھا ،

اس كتاب بيس كهيس مهارى سابقة تصنيف شابنشابي ساسانيان كى عبارا

ا انطاکم کوج دالا تخاادر نوج بین طازم نما استالی کی تو اسیانوس اس کی فوج بین طازم نما استالی کی جیم دید بین جولیس فیصرد دم نے جب ایران پرچڑھائی کی تو اسیانوس اس کی فوج بین شریک عقا اس حلے کی جیم دید کیفیت اس نے اپنی تاریخ بین کھی ہے ۔ شاپور دوم اس وفت ایران کا بادشا دیا ابتولیس کواس جہنے بین انکامی بوتی بلک وہ خودمی ایرانیول کے خلاف زادائی میں ماراگیا ،
دمترجم)

ویکھنے میں آئینگ جن کو ہم نے بعض جگر افظ بد لفظ نقل کیا ہے او یعض جگر ان میں حسب صرورت

ترمیم داصاف کر دیا ہے ، ہمال کمیں ہاری سابقہ رائے میں کوئی نایاں تغیر واقع ہوا ہے اس کویم
نے بانومتن میں یا حاشیے میں جنا دیا ہے ، مثلاً مرزبانوں ، پاذگو سپانوں اور سپا ہمبذ دل کے مرتبے اور با ہی نسبت کے بارے ہیں ہیلے ہما راعقیدہ کچھ اور تھا اور اب وہ بالکل بدل گیا ہی سبت میں بیلے ہما راعقیدہ کچھ اور تھا اور اب وہ بالکل بدل گیا ہی سبت میں بیلے ہما راعقیدہ کچھ اور تھا اور اب وہ بالکل بدل گیا ہی سبت میں اس میں خیر ہید ہوں کہ میں اس کے آخر میں ضمیمہ ملتا ہیں کو افراق آل آل اور سبحہ میں نہیں آئے ہیں ، کو افراق آل کہ اور مزد کیت سے بارے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اس موصوع پر سادی ہمان میں اس کے حصتہ دوم کی نقل ہے جس کا نام "عمد کو او اول آور اس موصوع پر سادی ہمان میں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی ہیں سے بست سی باتیں اشکالی سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی میں سے بست سی باتیں انتمالی سے بست سی باتیں انتمالی سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی شب بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی بیں سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی بیں سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی بیں سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی بیں سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی بیں سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی بیں سے بست سی باتیں اس کے ساتھ کتا ہدے حصتہ اور کی بیا کہ کرا اما افرکر دی گئی ہیں ،

اس کتاب کامسودہ تین مال سے تیار پڑا تھا لیکن اس کی اشاعت بعض ایسے اسباب سے ملتوی ہوتی رہی جو برے بس کے نہتے ، اس تاخیر کی وجہ سے ہیں باب چیار اسباب سے ملتوی ہوتی رہی جو برے بس کے نہتے ، اس تاخیر کی وجہ سے ہیں اس مفعون برجس میں مافو بہت پر بجت ہے بار بار نظر تائی کرنی پڑی اس لیے کہ اس عرصے میں اس مفعون بر بہنا بہت اہم کن بول کا ایک سلسلہ شائع بڑوا ، مافو تیت پر تبطی کنا بیں جو حال ہی میں دریافت بر بہنا بیت اہم کن بول کا ایک سلسلہ شائع بڑوا ، مافو تیت پر تبطی کنا بیں جو حال ہی میں دریافت بھی آگو سیاں مردن ای قدرجان لینا کا فی ہے کہ رزبان بی آگو سیان اور پسبند ساسانی گورنٹ بیں او نیچ رہے سے اور یا حاکم نف ، درمتر جم ) باد گورنٹ بیں او نیچ رہے سے اور یا حاکم نف ، درمتر جم ) باد کو ان اور پسبند ساسانی گورنٹ بیں او نیچ رہے سے اور باد مالم نف ، درمتر جم ) ، کا اور نیروان کا باپ خا ، مزدک اس کے عدد بس گزرا ہے (عدرسلطنت سے مربیء براسے علی اور ترجم ) ،

"Le regne du roi Kawadh et le Communisme mazdak ite" ہوئی ہیں اورجن کا فقط ایک حصتہ (طبع ہوکر) ہما رہ باعقوں میں آیا ہے ہیں فتین الآتی ہیں گئی ہیں اورجن کا فقط ایک حصتہ (طبع ہوکر) ہما رہ بائے اس مذہبی تخریک کے متعلق ہماری معلومات میں ان سے نمایال اصافہ ہوگا ۔ بین کہ اس مذہبی تخریک کے متعلق ہماری معلومات میں ان سے نمایال اصافہ ہوگا ۔ اس مقرکرسٹن میبن

ا اس کے بعد مصنفت نے چند باتیں طریق ہجا پر تھریر کی ہیں جو انفوں نے پہلوی یا عرب امر سکے مکھنے میں افتیار کیا ہے ، نیز کتابول اور رسالوں کا حوالہ دینے کا جو اصول انفول نے برتا ہے اس کو واضح کیا ہے اور این این اسکور یا دو ایک ہے جفول نے ان کوکسی طبح کی ہدو دی ہے ، ان سب باتوں کو میں نے ترجیے میں غیر منروری سجھ کر چھوڑ ویا ہے ،

(مترجم)

ممميد

فصل اقل

یه سلطیت اسلال (Arsard) کا بالی ایک تحقیم اسک یا ارتباک (Arsard) کا او ایستا سلطیت اسلام او ایستان (Arvaces) کا بالی ایستان از این ایستان ایس

آریا کھتے تھے جس میں سے نسلی اور حغرافیائی نام ایران (بیار مجبول) کالا گیا جس کواب ایرا (بیار معروف) پکارا جاتا ہے ،

مغربی ایران میں معاضرت کا بیر خانوادگی اصول کسی قدر نمدن بابی کے رنگ بین خوب گیا تھا چنانچد دولت بہخامنتی کے متعلق ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ آسوری ، بابی اور عیلا می سلطنتوں کے سلطنتوں کے سلطنتوں کے سلطنتوں کے سلطنتوں کے سلطنتوں کے باوشا ہوں کا تقا البند اس کو کومش اور داریوش اول جیسے با تدبیر باوشا ہوں نے اپنی دا اور فارس میں ہمیں وہ زندہ نظر آرہا ہے مثلاً تفنش رستم میں داریوش کے مقبرے میڈیا اور فارس میں ہمیں وہ زندہ نظر آرہا ہے مثلاً تفنش رستم میں داریوش کے مقبرے کے کتے ہیں اُس کو تبہر وشتاسب ، ہخا منشی ، پارسی ، آریائی " لکھا ہے جس کامفصد کے کتے ہیں اُس کو تبہر وشتاسب ، ہخا منشی ، پارسی ، آریائی " لکھا ہے جس کامفصد

گهر ، خاندان ، فبيله اورقوم كونمايال كرناب،

عد بخامنتی میں فارس میں سات ممتاز خاندان مقے جن کے خاص حقوق نئے،ان میں سے ایک شاہی خاندان تخا ، مورخ میروڈوٹس نے غلط سمجھا ہے کہ یہ انتیازی مقون ان کواس ہان کے معاوضے میں ویتے گئے تھے کہ وہ نقلی بردیا بعنی کوما ناملہ کے مقاوضے میں ویتے گئے تھے کہ وہ نقلی بردیا بعنی کوما ناملہ کے متا کرنے میں نزریک موئے تھے ،

بنجا کے ان خاندا نوں کے علاوہ رجن کی ہزرگی نبی تھی اسلطنت ہنجامنتی میں انتحت حکمرانوں کا ایک سعسلہ موجود تھا اسٹلاً ایشیا ہے کو چک میں فرمانروا وُں کے بعض قدیم خاندان حکومت کرنے تھے جو شہنشاہ کے مانتخت تھے اور جن پر موثر طریقے سے گرانی کا کام گورنروں کے سردتھا ،لیکن ان کے علاوہ شہنشاہ اس طرح کے نئے حکمران بھی پیدا کرتا رہنا تھا ، وہ یوں کو بھن لوگوں کو وہ سلطنت کے خاص علاقے موروثی جاگر کے طور پرعطا کر دینا تھا جس کی وجہ سے ان کو انتہازی جنون حاصل موجاتے تھے ،ان بڑے خاندانوں کا اختدار اپنے اصلی وطن مینی فارس سے انتہاری جنون حاصل موجاتے تھے ،ان بڑے خاندانوں کا اختدار اپنے اصلی وطن مینی فارس

کے محص کمی چیوٹے سے گاؤں ( ویس) کی ملیت کی وجسے نہیں ہوتا تھا بکلے سلطنت کے دوسرے حصوں میں بھی ان کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھیں، وہ لوگ بھی جان بڑے طافانوں بیں سے کسی سے لاق بنیں رکھتے تھے خواہ دہ فارس کے ہوں یا بیڈیا کے یا بالکل ابنی ہوں (جیسا کہ یونان کے جلا وطن جو ایران بیں آ نکلتے تھے ) شہنشاہ کے دست کرم سے جاگیریں حاصل کرنے کے ایل سمجھے جانے تھے ، گورنر وں کے ساتھ ان حکم اوراط واضح منیں ہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اتنیا زی حقوق جو انھیں حاصل ہوت تھے وہ حاسم معفول ہوتے تھے ، بعض وقت غالباً انھیں ٹیکس کی معافی بھی مل جاتی تھی معنی یہ کہولگا وہ وہ والے ایس محبول کریں اس کو (شاہی خزا نے بیں بھیجوا نے کی بجائے ) اپنی جیب بیٹ ال

بہتنی ایران میں نظام منصب ارتی کی ابتدا ، لیکن بخاستنیوں کے زمائے ہیں ابھی اس کو جنداں ترقی بنیں وی گئی تھی ، سکندر اور ( اس کے بعد ) سوکیوں نے جو شاہا ب بخا منتنی کی میا سن کے وارث منتے داریوش بزرگ کے قوابین کی اصولیا باتوں کو برقرار رکھا ،

پارتفتیا پرقبعدجها اورای س فتح سے ایک نئی ایرانی سطنت بیدای و انسکانیوں نے فائدا

زخامنشی کے ول المئت و ری کوئرک نہیں کیا میکن یا اس جمداس پارتنی سلطنت سے

یک خاص مات ریدا ہوگئی کرسیاسی افتوارا بران کے مغرب سے شعال کی جانب کومنتقل

ہوگیا ہماں ایرانی محمات ریاوہ خالاس حالت ہیں محفوظ روسکیں و بنا بریں وولت اشکانی

باوجوواس کے کواس پرلون کی ریگر چڑھ گیا تھا اپنی ایرانیت میں وولت ہخامنشی سے

باوجوواس کے کواس پرلون کی ریگر چڑھ گیا تھا اپنی ایرانیت میں وولت ہخامنشی سے

باوجوواس کے کواس پرلون کی ریگر چڑھ گیا تھا اپنی ایرانیت میں وولت ہخامنشی سے

کواپنا پایشخت ریک نیکن ارتفار تاریخی نے ان کو بعد میں وجلہ کے کنارے تہر طبیعیوں تھا

بیمند تغل ہمونے پرمجبور کیا ؟

شمالی ایرا نبول کے غلبہ با جانے کی وجہ سے قدیم طانوادگی طرز کی حکومت کو پجرفرف ہو ا ۔ نظام اجہ بی بی سسلا نسب کی محافظت کا خیال زرنشی جاعت کے لوگوں میں صدم سال کے نزاز سانی سانی سانی سانی سانی سانی کے مطاحات کے بعد بھی قائم رہا ۔ بہلوی کتابوں بر کی مقام جارگارڈ کا فر کر اسر ملسا ہے بعنی اس حکم خاند دیں حکم دید رہ ما کو قبیلہ اس حاکم ولایت ، و آنی کتابوں کے جو ، جزا فرفان میں وستیاب ہوئے ہیں ال بیر بھی

اه به صوری خور کا جنوب برخی علاقد تقا ا دیکھوا دیران اور جات اور مقرح اور خوری اور

یسی فادیم طبقہ بندی ولیصنے میں آئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہاں وہ عالم فاکوت کے بارے یں بیان ہوئی ہے ، لیکج عقیقت میں ان حکام جیارگاندیں سے دو آخری اور برزین ما) (بین حاکم قبیلہ اور حاکم ولایت) بہت مترت ہوئی کہ ناپید ہو گئے اور ان کے فرائص کو حكومت على نے اپنے ذیتے لے لیا ، منایت فدیم رالمنے سے حاکم فعیلہ اور حاکم ولایت نظم حکومت کے صروری عنصر سے ایکن ان کے اختیارات غیر میں اور تغیر پاریسے اور برت كم ايسا ہوتا تفاكہ ان كارورمقامي حكومت كے مقابلے ميں جل سنے جو رؤسات طوا تف كے کے ہا تھوں میں ہوتی تھی اسلطنت کے وجود میں آنے پرحاکم ولایت کی جگہ توخورستمنشاہ نے لے لی چنا نچرشا ہانِ ہخامنشی کتبوں میں اپنے آپ کو" کھشا بُتیا و بہو نام" ریعنی شاہ ولایات ) مکھتے ہیں اور سرواران قبائل کے جانشین بادشاہ کے نائب بعنی گورر ہو گئے ، بعینہ سی صوریت حالات اشکانیوں کے زیانے بس می فائد ری کیو کدشامان کانگ كانظام حكومت اس بارسه بين اس درج سيد من زيري نفايسه اس كومنزلزل نبيريك تفاء ليكن برخلات اس كے نظام خانوادكى ك ور اوسندس نب ينى حكم الدن مان بار ادرصاكم ويد رويس كذى زياده تفلم بونے كى وجهت اپنى جگه بر مرفزار رہ ، خود شابان اشكاني اوروه لوك جومشروع سهان كى رفاقت يس فق اورج آئے چل كرملطنت ياريتيا کے حیثم وجراغ سبنے ابتدا میں رؤسائے طوالف ہی منصے جیسا کہ اس سے میشنز داریق ا در اس کے رفقانے ، ہم اس بات کو بھر دہرانے میں کہ رؤسائے طوالیف اس نظام امار کی برترین جماعت تفی جن کے اقتدار کی بنیا و مورو ٹی جاگیروں پر تنی ۱۱س بنا پرجو ٹنی بأغفه جارى مؤاء

اس مدمس جو گرانے بر ترین رہے کے نفے دغالباً عد جامنتنی کی روایت کے اُڑس ا نغدادیں سات نے مجن میں سے وو ( شاہی گھرانے کوچھوڑ کر ) بہت بااقتدار تھے ،ایک توشورین کا خاندان جسے بادشاہ کو تاج پہنانے کا مورد ٹی حی حاصل تھا اور دومرے تفارین کا خاندان ۱۱ ان گراون میں جو لوگ حکام دید رویس بذر سفتے وہی حکومت کامرکز تقل ننے اور انہی میں وہ بڑے بڑے باجگز ارحاکم تھے جو اپنی رعایا میں سے بغرض جنگ سیاہی بھرتی کرتے گئے خواہ وہ جنگ باوشاہ کی جمامیت میں ہوتی تنی (جو اُن کا حاکم اعلیٰ تنا ، یا اُس کے خلاف ، کراسوس کے مقابلے پرسورین جو دس بزار فوج لے کر نكل يخا وه (بقول بلوارك) مباس كي غلام تفي اس سے بالا شهريد يا ما جا آب کہ رعایا یاکسان بن سے دستے فوجی ضرمت ہوتی تنی وہ ان طاقتور مرداروں کے قبضین اکے طاح کی غدمی میں آن گرے گئے ، لیکن ان باجگزار حاکموں اورکسانوں کے بین مین ایک اور جماعت محتی جس سے افراد حمیوٹی جھوٹی جاگیروں کے مالک مختے بینی کمترورہے کے منصب اربا نائٹ ، اور غالباً میں جماعت تھی جو ان بذا کملانے تھے واس صورت حالات بیں اور پورب کے ازمند متوسط کی فیوڈ لٹ حکومت میں ایک امیسی مثنا بہت ہے له بقول مؤرَّخ بونيسوس (Eunapius) اشك (الإسلساد الكانيان) كوسات أدميول في تخت برتمانا عا رص ١١١٧) مله بس سورين في كراسوس (روي سيد سالار) كوشكست وي هي وه تاريح بس بدي متهور ب سافتدن م کام ، مترجم) واس نام مے ایک اور براے مردار کا ذکر توقع اسینوس (Ta citus اے کے والد ۔ بس کہ ہے الاریخ ج ہوس ماہم ، ایک قاری لاؤکر اسی توقیع نے منصر ع کے وافعات ہر کیا ہ ابن ابرانی سبسانار سورین نے اس کو حران کے منظم پر شکست فاش دی اور وہ مارا گیا استرجی الى بلوارك ، اعوال كراسوس ، هنه تورخ بسش (Justin) مكتاب كردوي بسالاد انوني (Antony) کے مقابے کے لیے پارخیوں نے بندرہ ہزار کا لشکر جمع کیا تفاجس میں سے صرت جارسو آدی آزا دستھ (باتی غلام) ( الماريخ جستن ، كناب الم الل ١) مستف يه دي انوني م والكيد محمد وراك ( Antony and ( Cleopatra ) کا بیرد ہے استار ت م بین اس نے فار تشا پر جراما فی کی لیکن ال نفداد الفکرادر مخت کوشوں

کے بادجود اس کو بہت نفضان اعلی کروایس بونا پڑو، زمترجم ) ، ہے foudal.

جس نے مور خین کی توجہ کو اپنی طرت کھینچا ہے ،

بور پین فیوڈ لزم کی طح پارتھیوں کے ہاں ہی یہ بات پائی جائی تھی کہ باجگزار حاکوں اور اور ان کی رعایا کے ورمیان رشتہ زیادہ محکم تھا بنسبت اُس رشنے کے جو باجگزار حاکوں اور بادشاہ کے ورمیان تھاجو ان کا برترین حاکم تھا ،عمدہ شای گی طور پر کہجی نظام جاگیر داری کے تابع نہیں ہوا ، وہ ہمیشہ خانمان اشکاتی کے ساتھ وابسند رہا لیکن اس طح پر کہ بہ صرور کی ختاکہ باپ سے بعد بیٹا جانشین ہو، اکا بر اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو باوشاہ ہونا چا جیا جا بیٹا بنا اس طح پر کہ بہ صرور کی اور شاہ ہونا چا جیا ہے اور اگر وہ باہم شفق نہ ہوں تو مختلف پارٹیاں اشکانی شنزاد وں ہیں سے ابنا اپنا آدمی منتقب کرنے اس کو باوشاہ بنانے کے لیے باہم جنگ کرتی تھیں ، آدمی منتقب کرنے اور وال کی جاگرو

بیس به تحبیات طورسے معلوم مہیں کرنسی صوبے کی شاہی حکومت ادروال کی جاہرہا کے درمیان کس می مارا بطہ ہوتا تھا ، صرف یہ فرعن کیا جا سکتا ہے کہ حکام ہا جگزاراکٹر انفی موہوں کے گورنر میاں خاندان شاہی اور ہاتی بچہ ممتاز خاندانوں کے ممبروں کے بلے مخصوص ہوتی محبیں ، عمدِ اشکانی میں اکثر صوبہ وار ماں اپنی و معدت ظمرہ کے کیا طرسے فدیم (ہخانشی) صوبوں سے کمتر ہوتی تھیں لیکن بیموں وار اپنی و معدت ظمرہ کے کیا طرسے فدیم گور نروں سے زیادہ آزاد تھے ، شاہی خاندان کے جو ممبرگور نرمقر "رموتے تھے وہ" شاہ "کا لقب اختیار کرتے تھے اور ایران میں سمیشنہ سے میں قاعدہ رہا ہے ، لیکن ایسا معلوگ

الله العنى صوبة بارتفيا ) ان ك زمان بس بنسبت سلطت ككسى اورعلات كرز ياده صوب منان كن وت كاادلين مركز على العين صوبة بارتفيا ) ان ك زمان بس بنسبت سلطت ككسى اورعلات كرزياده صتون بس منقسم عنه عنه بعنول مؤرّخ إصبى ودور (Isidore) وه جه حكومتون بس منقسم تفاجن س سه ، كم بركانيا (گركان) على يو فالياً حجم كي موروثي رياست على ١ و دور بس ايك شخس كو درز كي تخت مشين كا ذكر كيا كيا به ، به يو فالياً حجم كي و قالمان كام مرقعا ،

ہونا ہے کہ السکاینوں کے وقت میں اٹھارہ صوبوں کی گورز میاں سب کی سب ہوتا ہیاں" كملاتي ظيل ، لهذا سكند ، اورساسانيول ك ديمياني زملف كوجوع ب مورخ " ملوك الطوالف "كا زمانه كنت بين اس كوتم بالكل غلط شبر كبر سكت . به العطلاح ببلوى كذك فوذاي" كالرجمد ب جس كے معنى "رئيس فاند" يا "والى "كے بين، سباسی افتدار جوحگام با بگزار کو حاصل نخه اس کا افلار ده مجلس امرا کی کونسل میں کرتے تھے جس نے با دیناہ کی توت کو محدو د کر دیا تھا ، مؤرث خ جُسٹن کا سمجلس کو سینہ ط کے نام سے یا وکرتا ہے ، رہیں معومت کہ مروا ان سوہ اور گورز اس محمروں میں سے منتخب کئے جاتے نئے تجس سے بینا چاتا ہے کہ تو مرس موروثی مس بولی جین سينيك كے ممراين تبس شهدناه كے رشة دار كئة سفے ، يا محلس شهرني شاي كولنے کے شہراووں اور باقی جھ ممناز خاندانوں کے رئیس استعل کھے کیویک ایکنی زمانے کے معرواران سیاہ میں سے اکثر کو ہم شورین یا فریس کے نام سے توہوم پانے میں اہمیں سے معنوم ہے کہ ہیں و وفا ندان نسب کے ننا فاسے ابھے آب کوٹ ہی گرانے کے جمد وٹن فر س کرنے تھے، سينبث سك علاوه مم كوايك اورميس شورني تا دكريمي جيل بكدملنات عبوسلطنت ك انتظام میں حصتہ لینی تھی ، و دمجیس و استمان ان و مفال سے تقی جس سے شاہان اشکا فی حکو کے کاموں میں مشورہ لیتے نئے اور جو معین اہم امور میں نثر عی فنؤ کی دینے کا اخلنیار رکھنی کنی

ایکن بطا براس مجلس کا اثر کھا ہیں زیادہ ما گفا اور کہیں ہمارے نیفنے ہیں نہیں آیا کرمجلس "وانشمندان و مغال "کوسلطنت بارتھیا کی قسمت کا فیصعہ کرنے بیں کھی دخل ہوا ہو ، اس جماعت کو بجر مشورہ و بینے کے اور کوئی اختیار نہ کا ، برخلات اس کے سینیٹ انتظام سلطنت ہیں ایک جینیقی طافت تھی ،

رؤساكى اس فليل تعداون جس كامركز بينيث تفا براع براء عهدت باسف كا حق اینے بلے فاص کر رکھا تھا جن سے ہاری مراد دریارے باعز منصب ا درانظام مو عامة كے ممتاز من غل ميں ١١س طح پر رؤ سائے جاكيردارسائے بي سائے رؤسائے دربار بھی اور روسائے نظم امور بھی نے ، سلطنت بار منی کے سباسی اداروں کے متعلق جو قلیل اطلاعات سم کو یونانی اور لاطبنی مورور سنے وی بین ان کی کی کو ارمنی تاریخ نویسوں اوروقائع نگاروں کے اُن بیانات نے یہ راکباہے و اُنفوں نے خود اپنے ماک کے نظام ملومت كيمتعلن ديه بن ، يونكرستان ست المبنيد ير خاندان الكاني كايك شاخ منسلط ہوگئی تنی لہذا نشہ سرے سے اس کی حکومت کی سیل پارتھی نمونے برکی ائنی ، موسی خورینی سنے اس نفیرم بیت کا دلجسب بیان لکھاہے جو آرمینید سے معب سے يبك اشكاني بادشاه وال الشكاف ك إلى ومل من أن ١٠ س بادشاه في سب سع يهل سناہی گرانے کی تنظیم کی ، خاندان بگرانونی سے رئیس کوجوار ریے روایت بہودی الال

نفاخانوادهٔ ننابی کی ریاست کا اعزاز سختاجس کے ساتھ بادشاہ کو تاج بہنانے کا موروثی حق شامل تفاق اس محے علاوہ ایک اورعهده که وه بھی موروثی تفا اس کوعطا مؤالینی رساله فوج کی سبہ سالاری جسکے فراکھن منصبی میں یہ نفاکہ در بارعام یا خلوت گا ہ شاہی ہ باد شاه کا تاج اس کی تخویل میں رہے ، یہ تاج ایک خاص دصنع کا بوزا تفاجس سونایا جوا ہرات نہیں ہوتے تھے بلکہ صرت موتیوں کی نین لڑیوں کا بنا ہونا تھا ،اسی طرح ایک اور خاندان کے سردارے بادشاہ کوجوا سران بہنانے کا عمدہ حاصل کیا ، بادشاہ کا باڈی گارڈ بهی اسی طرح ایک خاص ممتاز فیسیلے سکے افراد میشتل بختا ، باتی عهدوں میں مختلف خاندان مرج تفے منتلاً میرشکار کا عهده ، فیلے کے انباروں کا داروغه ، باز دار ، داروغه محالات سیانی ، خوانسالار ، حاجب ، شرا بدار ، قربا نبوں کا داردغہ اورمیدان جنگ میں بادشاہ کے جلوبين عقاب كرجين كاعمده وغيره ، غالباً انسب سع برخاندان اسعمد سع بيل برترين رتبه كانه تفاكيونكه موسى خوريني واضح طورير كمتابه كحب خاندان كونشرابداري کا عهده طلاس کوتر تی دے کرمفام گورنری (شخرار شمی مک بہنچایا گیا اورجومحلآت میلار شاہی کا می نظر نظامی کوسلسلہ سجیاد میں منساک کرکے افراد خانواد ہ شاہی کے ہم رنب ښاياگيا ،

غرض اس طح ابنے دربار کو تر نبیب و بنے کے بعد وال ارشاب نے اپنے ا مرا کوجاگیری ا در موسی اور دو رہے ارمنی مؤرّخ سے بال لفظ " جاگیر" اور

ے سلطنت بارتقیا میں یہ حق خاندان سورین کو حاصل تھا ،
مثلہ یہ ایک ایرانی عددے کی ارمنی شکل ہے جو ہم کو ایران میں دوبار و بعید ساسانی لفظ نخو فرار میں طنی ہے ایک اور لقب جو اسی ما ذہب ہے سنتی ہے برنبان شمال مغزی نخو ارگ ریا نخویر ) اور ہزبان جوب مغزلی ایک اور لقب جو اسی ما ذہب ہے سے شنق ہے برنبان شمال مغزی نخوارگ ریا نخویر ) اور ہزبان جوب مغزلی نخویرگ ہے ، یہ نافی کورخوں کے بار اس کی مختلف شکلیں ہیں ( دیکھو بین ونشت ( Benvenste ) اور تنجم کو مطالعات ادمنی کے بار اس کی مختلف شکلیں ہیں ( دیکھو بین ونشت ( Benvenste ) اور تنجم کو مطالعات ادمنی کے بار اس کی مختلف شکلیں ہیں ( دیکھو بین ونشت ( Benvenste ) اور تنجم کو مطالعات ادمنی کئی جو میں و سے کا ع

"موہ داری" کے استعال میں نمایاں اشتباء ہے ، مثلاً موسی نے بیان کیا ہے کہ وال رشک افرایک اور اجبر سی جب اللہ کے اور ایک اور اجبر سی جب کی گولوں استعال کئے جو انھی کے نام ہر موسوم نے اور پھر کہتا ہے کہ ان گاؤں میں جبابیوں اور اہیلیو کی محکومت " کو جاگیر کے معنوں میں گی محکومت " کو جاگیر کے معنوں میں اینا چاہئے ، ان جاگیروں کو شمار کرتے ہوئے جو دال ارشک نے امرا بر تقسیم کبری نی ایکتا ہے کہ کو چر خاندان کے لوگ شمالی صلع کے حاکم ( بدشنے ) بنائے گئے دیکن بیاں وہ اس حکومت کو جاگیر ( نما بنو تیون ) کے لفظ سے تجبیر کر رہا ہے ، است سے است کی اور مثالیں باسانی دی جاسکتی ہیں جس کی توجید صرف یوں کی جاسکتی ہیں جس کی توجید صرف یوں کی جاسکتی ہے کہ آرمینیہ میں اور ایدا وہ ممنزلہ کہ آرمینیہ میں را کم از کم بعض حالتوں میں )گورنر میاں مورد فی نیس اور ایدا وہ ممنزلہ ریاستوں یا جاگیروں کے بن گئیں ، اس لی ظریعے ایر ان کی ضبرت آرمینیہ لینے منازل ریاستوں یا جاگیروں کے بن گئیں ، اس لی ظریعے ایر ان کی ضبرت آرمینیہ لینے منازل

ایسا معلوم بونا ہے کہ بدتنے (حاکم صلع یا مرزبان) اُن حکام جیارگا یا کو سکھتے تھے ہو ہماستے ادبعہ (شمال ، مغرب ، جنوب ، مشرن ، یس می نظ مرحد سنے تھ ، اس فرض فیمی کے ساتھ وہ بڑی بڑی جاگیر ہے بھی ان کو دے وی جائی فیس جوان سکے ملاتے میں جوتی تھیں ، مثلاً موسی کے میان کے مطابق ترشن جو خاندان منسرسے عفا اور جنوب مغربی مرحد کی "بدشنے " مختا جا گیر کے طور پر صلع ارزن اور اس کے مطابات نہ اور حس اور منابع ارزن اور اس کے مطابات نہ کو مت یہ توردس اور

يا كاسارا على قداينة تنضي من ركفتا نفا ، اس بات كا بنوت كريش كاعمده أرمينه والوں سنے یا رہنیا سے ایا یہ ہے کرساسانیوں کے زمانے میں دوسٹکل برخش "موجود ہے ، اس سے یا یا جا آہے کہ وہ اصل میں ایرانی عمدہ نظا ،اس کے علاوہ ایران میں سرحد کے علاقوں کوجارم زبوں منتقسیم کرنے کا جمیشہ دستورر واہے ، امور سلطنسن اور دربار کے متعلق بہت سے اور انتظامات بمی وال ارشک کی طرف منسوب کئے جانتے ہیں ، سرحدوں کی ها ظلن سے لیے جوفوج متی اُس کو اُس نے الخدف وستول من تفسيم كيا ، زبرى برى الدائيول كے ليے جو فوج جاتى تھى اس كے ليے سپاہی منصیدار دں سے ہاں بحرتی ہونے نقعے) ، اس سے علاوہ اس نے حاضری دربار مشاورت اور تفریح کے لیے او فائ معبین کر دیے اور دومشیرمقرر کیے جن میں سے ایک كا فرص يه بخاكه با وشاه كو بذربعه ترخ مر كارخيركى تاكيد كرنا رہے اور دومرا مزا و انتقام کی یاد د بانی کرے ، بہلے کو بر بھی حکم تھا کہ وہ با دشاہ کو بجالتِ غصنب کوئی نا واجب حکم صادر کرنےسے روکے اور اس کو انصاف اور رفاہ عام کے کا موں کی نرغیب دلانارہے، اُس فے شہروں اور ویمانوں میں حکام عدالت مقرد کیے ، اہل شہر کو اس نے رہنے کے لحاظ سے دیمانیوں پر فائن رکھا اور دیمانیوں کو تاکید کی کہ اہل شہر کو برتر مجھے کر ان کی تعظیم کریں ،لیکن ساتھ ہی شہر ہوں کو حکم عفاکہ وہ دیمانیوں سے تکبر کے ساتھ بهين مدآيش وغيره وغيره ، يقيبنا أن مب باتو سي ايرا في توانين كايرتونظر آراب

مُورِّج فَاوُسِوْس ( بازنتین ان کیفیت بیان کی ہے کوکس طح شاہ ارشک (دالی آرمینید )نے چھی صدی عیبوی کے وسطیس بدامنی کا ایک عرصه گزرنے کے بعد اپنی ملکت كودوباره منظم كيا، و و بعض حكام مرحد كم نام مبلا ماس اوراكمناب كه خاندان كنوًى تورجس كو وال ارشك نے مشرابدارى كے سائف حكام ولايات كے عمدون تك نرقياں ويں ) اب انتظام امورسلطنت مين برترين اختيارات كاحامل بنايا كباب اورمحكر فوج اور اس کے تمام متعلقات کوخاندان مامیکون کے سپردکیا گیاہے ، ان دوخاندانوں کے ممبر نیزوه امراجن کے خاندان رستیے میں ان کے بعد نتے حکام ولایات (گورنر) کے انقاب سے مرزاز موكراس بات كاحق حاصل كر اليتے سفے كم بادشا و كے حضور من ملك لكاكر بینیس اور اپنی سرزازی کانشان ا بنے سر سرلگائیں ،ان کے علاوہ متاز گھرانوں کے روسل ابسے بھی تھے جن کو (مُحَكّام ولایات ہونے کی حیثیت سے ) محل شاہی میں بھی بار مل سكتاتها اور باونناہ مے ساتھ کھانے ہیں بھی نئر کے بوتے تھے، ومترخوان شاہی کے مهمانوں ہیں سے نوسو کرمیوں پرفقط یہ امرارجلوہ گرمونے تھے ، ان تمام معلومات كو اوراسى نوعبت كى اور اطّلاعات كوجاني سعم بريه بات واضح ہوجاتی ہے کرعمدہ اورمنصب ہمیشہ ایک ہی خاندان کے ساتھ ابیے سخکم طور مردان شين بوست تقے جيسا كہ جا گير اوريد كرجى بادشاہ كو قدرت كى طرف سے زير دست تخصيت عطاہونی تنی وہ طبقہ امرا کو بورے طورسے اینے قابوس رکھ سکتا تھا ، برعکس اس کے ایس اے معیع لانگلوا عجا اص ۲۳۱ ، Faustus مشہور مورث بے اور چھی صدی میسوی کے آخرس گزراہے، اس نے یو انی زبان میں آرمینبد کی تاریخ تکمی ہے ، و مرجم ) ، سے Gnun م م منعلد اور آخذ کے کچھ فرسیں ہیں (جو بعد کے رمانے کی مرتب کی ہوئی ہیں) ان میں ان امراکے نام رہائی مرتب کی ہوئی ہیں) ان میں ان امراکے نام رہائی اسلام کے ساتھ دمتر خوان پڑھٹے تھے ارجیات سنٹ رسم St Netsch ان ۲۷ مثابين أي موجود بن كداكب نساحب منصب في مسترم كريرخود ايني مرصني سے اپنے عام تعو او فرانس مضبی این بیٹے کو سیرد کر دیے میں ، مثاہزادوں اور گورزروں کی بعاوتیں آئے ہوتی رہتی نیوں بیکن کوئی شخص جوخور خاندان شاہی سے تعلق نہ رکھنا ہو با دشاہ بن مٹھنے کی جراً نه نهیں رسکتا ه<sup>ا ته</sup> بعنن او قات بهان مک بھی نوبت آجاتی تفی کے جب کوئی باد شاہ<sup>ب</sup> زیادہ طاقتور ہوتا پخاتو وہ اُن امرا کے خاندانوں کی جواس کی نگا وہیں خطرناک ہونے تھے كلِّينَةُ ابنَحُ كُنِّي كُرُ ولِمَّا فَعَا آدر ممكن مِونَا تَو البيسے موقعوں سے فائدہ اُنٹا كراُن كى جاگيہ وسلط كرمينا اوران كوجا برخا المدين شامل كرلينا نحاء امرا بين بالهي الرائيان مي اكثر موتي رم بن نیس ،خواجہ سازوں کے رئیس کو مع عن دقت اتنا اقتدار جاصل موجاتا مخاکہ وہ اپنے ظلم وتعذى ست مكام واليات اورامرا كے خاندانوں كو عاجز كرويتا تھا، و دسوس بارتبنی کی کتاب میں ایک منعام ایسا ہے جس سے وس کام صورتِ حالا یعن امراکی پورسٹن برروشنی ٹرتی ہے جو ایک حینیت سے سنخدمین شاہی تھے اور ایک حیثیت سے کم دبیش حکام خودمخار ۱۱سی مقام سے یہ بھی بہنچانا ہے کہ ان کی طاقت کی بنيا و أوج يرمنى جس كا نظام اصول منصيداري يرمبني لخا، نسرو دوم نشاہ آرمینبہ کوجب جو پھی صدی مبیسوی کے وسط میں ایرا نبول کے فلات شدیدجنگ بیش آنی تو اس نے امرا کے مدرسے اپنے آب کومحفوظ رکھنے کے ان جيسا كرماويل سر سالار نے كما زفاد سؤس ، طبع لانكلوا ، ص ٥ ملا ا نے حوخاندان اٹنکائی سے تھا ماعتی ہوکر بادشاہ کالفنب اختدار کرامیا بیکن اسی کے ساتھ حب بر نے ررگ ہوسہ م بہ باکور باغی ہُڑا تو اس کو بادشاہ بن بیٹنے کی جراً نت مہیں ہوئی کی کھ ووشاي خالدان سيد تقا ، ( موسى فورين ، طبع الكوا ، ص دسوا ، ، سع ايصدا ، على مهدا ، على قادُستُ س من ١١٠ زطع لانكور ، هم ابعنا ، ص ١٥٠ ، عنه العِمنا ، ص ١١٤ ، عدد ال اینک کی اسلاحات سے میلے کا دانقہ ہے ،

یے رجس کا ایسی حالت میں ہوجا تاکیجہ بعید دینا ) فیل کا فران نافذکیا : ۔" آگاہ کیا جاتاب كراب سيد آينده تمام امرا ، حكام ولايات ، جاگيرداران و واليان صوبي جن کے مانخت ایک ہزارسے وس ہزار تک فوج ہو حکماً مجبور ہونگے کہ موکب شاہی میں شخصاً برا برحاصر رہیں ، ان میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ لشکر شاہی میں ہے، اس ندبیرسے خسرونے فدیم خاندانوں کے تمام رؤسا کو مجبور کر دیا کہ وہ اہنے سیامیوں کو شاہی سنگرمی لاکرشامل کردیں ، اس طریقے سے جو فوج جمع ہوئی اس کی کمان اس نے دو آزمود وسیدسالاروں کے باتھیں دی کرسربرآور دہ امرایس سے الفی دوپر اس کو پورا بحروسه عقا ، خسرو کی کوشش در اصل بیانتی که ایک بهی وار بین آرمینیه مین نظام منصبداری کا خانمد کروے لیکن جمان تک پند چلتا ہے یہ فرمان ہے نتیج ریا کیونکہ اس کی وفات سے پینٹر ہی واجہ نے (جو سالار کُل بھا اور اُن دوابیروں میں سے ایک تفاجن پر بادستا و کو اعتماد نفا) تمام حکام دلایات کو مع اُن کے لشارو کے پھریکجا کیا تاکہ اُن کو ساتھ ہے کر ایر اینوں پرچڑھائی کرے م اب ہم پیرسلطنت بارتھیا کی طرف رجوع کرنے ہیں ، اس کی جوتصور لطبنی مؤرون نے ہمارے روبرو معینی ہے وہ دولت آرمینیہ سے کھرزیادہ مخالف نہیں ہے، اس کے نمایاں خط و خال میں ہم جس جیز کو دیکھتے ہیں وہ وہ کشمکش ہے جوہادشا کی قدرت اورا مرا مضیدار کی طاقت کے درمیان (جوسایھ ہی عمّال دولت بھے) جاری رہتی تھی ،عدریار تھی کے ایک امیر کبیر کا کا ال نمور سورین ہے جو کراسوس کا

سله فالمستوس ، ص ۲۲۰ ،

'' نموّل ، نجابت اور سنان و منوکت بیں با د شاہ کے بعد اس کا اوّلین ورج نخا ہمنیا ادرلیا قت کے اختبار سے دو یا رکھیوں میں برٹرین تھا ، فامت اور حبانی خوبصورتی میں کوئی اس کا تانی مذکھا ،جب ووکسی تهم برجانا نفا تو اس کے ہمراہ ایک ہزاراونط بونے تھے جن براس کا اسباب لادا جاتا تھا؛ دو سو پھنوں میں اس کی خواصیں سوار ہوتی تنیں ، ہزار زرہ پوش سوار اور اس سے کہیں زیادہ سیاہی ملکے ہنھیاروں کے ساتھ (باطی گار ڈکے طوریر) اس کے ہمرکاب موٹنے تھے وان دس سزار مواروں ہیں سے بر کھاتو اس کی رعایا تھے اور کھیر اس کے غلام نئے ، لڑائی کے دن وہ اپنی نوج کوسانتہ لئے بن سنور کر میدان میں تکلنا نفیا ۱۰ س کی بهادری کی شہرت کو اس کے زنانہ بناؤ سنگار کے ساتھ کچھے موا نفتن مذتنی کیونکہ ابل میڈیا کی وضع کے مطابق وہ چیرے برغازہ ملنا تھا اور بالوں میں مانگ نکاننا تفاحالانکہ باتی تمام یا رہی سکیتھیں نیش کے مطابق اپنے بال لمیے اور اُلجھے بوے رکھتے تاک ان کی شکل میب نظر آئے "، وہ اپنے حرم کو اپنے ساتھ رکھناتھا اورمیدان جنگ میں بھی عیش وعشرت کی را نیس بسر کرنا تھا جن میں بیونشی ، راگ رنگ اورعشن ومجسّت مستعلوں ست ایناجی بهلانا نفا

باوجوداس تمام طاقت وجبردت كے سورين بالآخر باوشاه كے حسد كاشكار موكيا، محيونكه عموماً بهي موتا تفاكه جب تبهي امرايس سے تنهاكسي أبك كو با دشاہ كے ساتھ مقابله آن برتا تفايا جب امرايس بالهمي نفاق موتا تفاتو غلبه بمييننه باد شاه بي كومونا غفا ، برعکس اس کے بہت و نعہ اببیا بھی ہواہے کہ سربراً ور دوامرانے اپنے انتحاد سے بادشاہوں کو یکے بعد دیگرے تخت پر سھایا اور معزول کیا ہے ، اگرچہ اشکا نیوں کی بادشا كوكبجي وه توتت ادر استحكام نصيب منيس مزُّوا جو سخامنشيوں كوحاصل نفا تاہم ان كي حكو كم ازكم ظاہرى صورت يس جميند ايك استبدادى حكومت رہى ، بادشا و كے اختيارات كسى فانون كے ماتحت رنقے لداجب كبى حالات موانى دينے اوراس كى يورلين مضبوط مونی تو وه ایک مشرقی فرمان رواکی سی کامل خودمخداری کے ساتھ حکومت کرتا تھا ،لیکن وشا سب سے زبادہ اپنے خاندان کے لوگوں سے خانف رمہتا تھا ، اس کی دجہ بہتھی کراپرائیو میں نسب شاہی کا احترام جبتی اور تقریباً داخل مزمہب نضا لهذا امرا کو با دستاہ کے ساتھ جنگ آ زمانی کی جرأت صرف اسی صورت میں ہوتی تنی جب وہ خاندان انسکانی کے کسی دعویدار کو اُس سے مقابلے ہر اپنے ساتھ طالبینے تھے ، اسی وجہ سے شابانِ اشکا فی مبااد قا ابنے خاندان کے لوگوں کا ہے رحی کے ساتھ قتل عام کرتے تھے لیکن یہ تدبیراکٹر ہے سود ہوتی تنی كيوتكه باغيون كوبالعوم كوئي مذكوني الشكاني شاهزاده مل بي جاتا عقا جوفتل عام سي سلامت ره گیا ہوا ورجوانے سے موٹے مطالم کا بدلہ بینے میں کامیاب ہوسکے ،

بادشاہ بالعموم یوگوں کے لئے ناقابل رسائی ہوتا تھا ، جاہ وجلال کے امتیازی حقوق جو اس کے لیے مخصوص کتے ان میں ایک بد نفا کہ وہ اونچا تاج بینتا تھا اور زرّین ملنگ پر مؤناتها ، به دوحقوق بطوراستشناشاه اردوان سوم نے ایزات حاکم ایرابین عمواس بات کے معاوسے میں عطا کیے شخے کہ اس نے اُس کو تخت شاہی کے دوبارہ حاصل کرنے مں مرد دی تھی ؟ یا د شاہ کے لیے ایک شخت زرّ منطبیب فون کے شام محل میں تھے ارمیّا تھا جو مقالے میں ارکن قبصر روم کو ما تھ لگا ، شکار کے لیے زجیبا کہ عمد ہخا منتی مس تھی تها ) باد شناه کی محضوص شکار گابس تغییر جن کو" فردوس " کها جا"یا تخاجهان شیر؛ رسیحداور جیتے پالے جاتے منظے، مشرتی درباروں میں حرم کوجوا ہمیت حاصل ہے اس کی وجیسے خواجر مراؤل كوبرا اقتدارها صل عفا اورامور سلطنت مين وه اينا خالسا الزر مصفة تعير باد شاہ جب سفر ہیں ہوتا نخا تو اس کے ساتھ ایک کثیر تعداد یا ڈی گارڈ کے مسلم سیا ہو ی ہوتی بھی جہا کہ ہخامنظیوں مے عہار میں دستورتھا اشکا نبوں کے ہا بھی رسم تھی کہو له تاسيخ أسسوس (Tacaus) ، كناب دوم من الا ، إكاب اطلاع جوجيدان عابل اطفا والبس بي مؤتم (Flavors Plunistratus) کی درج (حدیثه ازل ص ۲۲) يس طتی ب دوه نامه نا منته که" هر صبی کو جوکسی برنسه شهرین و اصل مو نا ہے ، ومث و کا ایک طلائی مجتمد دیا جا باسے جس کی رستیژ اس رواجب ہوتی ہے وشہ سے سار باس مراو ہے ، شدہ شریان بی مستی ہی ایسا ہے تاح بیستے تھے ، بڑی و نقریموں پرشان ماریقی ہجامعشوں سے دلوا۔ داراناج کی بجائے ایک ایس تاح مہنتے بھے جس پر مولی جڑے ہے نظے جس کو مؤرز نے بسروروں ( Herodine ، کتاب ۴ ، ص م ) "ووسرا ناج " کتنا ہے او دیواروارانج سے مراد ایس کاح ہے مس میں صرف وہوار مو اور اور تھے اجند دار ہو ۔۔ متر تھے ) ، کلف Izate رسطنت أسور (As yen) مع إكس سو المانام محاج ورمائ وجلد مع منترق ل طرف عمّا ، ( منرجم ) . هده مدوراته مستلم كاب ، اردوان سوم كاعد سلطنت مناسطين سنا " کے ہے رستر جم ) ، ملتہ ٹرنجی (Trajan) نے سھالیج سے ملائلیج میں ملطنت پاریشیا پرجاحا رکے شرطیستان کو فتح کرایا نیا ، بیکن بعض علی حالات سے مجبور ہوکراس کو اس فتح سے وست بردار ہونا پڑا ، مُترجم ) ، عجم فد دیوس ( کناب آول ، ص ۱۳۸ ، شم اسبیٹوس ، کناب ۱۱ میں ۱۳۱ ، اے فلاو ہوس تشخص بادشاه کے حصور میں بیش ہونا تھا ندر سے لیے تنجفے لا انتا اسلطنت کا خزا نا او بادشاه کا ذاتی خزا نه ایک ہی چیز تنی اور ایران میں سداست ایسا ہی جن آیا ہے ، البنّه اب ہما رست زمانے میں مشروطیت کے نافذ ہونے سے صور رہ صوات بدل گئی ہے ، ممالک مفتوح کا خراج شاہی خزا انے میں واضل ہونا تھا جمال سبت الدازه و دلت جمع ہوئی رہنی تنی ،

## ٢ - اقوام شمال ومشرق

سکندر اعظم اور اس کے جانشینوں نے مشرقی ایران میں جو نئی بستیاں بسائیں دہ
صدیون نک ان دور دراز علاقوں میں تمذیب یونانی کا طبا و ہا وی بی رہیں بنیسری سی
قبل سیج کے دسط میں ڈیوڈوٹس نے ایک آزاد سلطنت کی بنا ڈالی جس میں باخر رینج ہے
سنند اور مرو کے صوبے شامل تے ، دو سری صدی قبل مسیح کے نصف اوّل برق بیل اورانی فرائی میں ہے جوکہ عاصب یو تھیڈیوس کا بعثا تھا پنجاب کو فتح کیا اورانی فی و مہندو سنانی علانوا
ہے جوکہ عاصب یو تھیڈیوس کا بعثا تھا پنجاب کو فتح کیا اورانی فی و مہندو سنانی علانوا
ہر قابض ہوگیا ، اسی اثنا میں باخر آور اس کے منصل صوب ایک شخص تی یوکر آئیل سی
ہر قابض ہوگیا ، اسی اثنا میں باخر آور اس کے منصل صوب ایک شخص تی یوکر آئیل سی
ہونانی بستیاں بسانے میں بہت کوشاں تھے ، با ایس ہم طک کے اصلی تمدّن نے از برانوا
یونانی بستیاں بسانے میں بہت کوشاں تھے ، با ایس ہم طک کے اصلی تمدّن نے از برانوا
ہونانی نستیاں بسانے میں بہت کوشاں تھے ، با ایس ہم طک کے اصلی تمدّن نے از برانوا

ہے ، اور بوکرا ٹیڈس نے اپنے سکوں میں ایک ایسا معیار رائج کیا جومشرتی ایران کے ساتھ مخصوص نفا ، دریائے کابل کی وادی میں اور نیٹاور کے آس یاس کئی جبوئی جبوئی ایران کے یہ دنانی ریاستیں پیدا ہوگئی تغیب لیکن مخورے ہی عرصے کے بعد وادی کابل اورمہندوستا کی تمام یونانی ریاستیں بل کر دوبارہ ایک بڑی سلطنت پیدا ہوگئی جمال دورمری صدی فیل میں مار کر دوبارہ ایک بڑی سلطنت پیدا ہوگئی جمال دورمری صدی فیل میسے کے آخرا در بہلی صدی کے شروع میں شہور بادشاہ مینا نڈر محکومت کرنا تھا جس کو ہندوستانی ملبنڈ الکھنے ہیں اور جس نے جہند وستان کے چند نئے علاقے فتح جس کو ہندوستانی ملبنڈ الکھنے ہیں اور جس نے جہند وستان کے چند نئے علاقے فتح حس کو ہندوستانی میں بہت نیک نامی طاصل کی تھی ۔

اسی ذلک بیں اقوام و مطالیت کی بڑی بڑی جماجرتیں شروع ہوگئی تعبیل ، قبائل ہو جو کری الاصل نفے اور جن کی رگوں بیں مغولی اور جبینی فون مخلوط نفا دو سری صدی فبل جے کے نفسف اوّل بیں جین کے صوبہ کانسو برجملہ آور ہوئے جس کی وجہ سے مب سے پہلے ائن اقوام کو اپنے وطن سے حرکت کرنی پڑی جن کو اہل چین گیوائے جی اور وُوموں کہتے نئے لیکن بعد میں اور قبائل بھی اس حرکت میں شامل ہو گئے ، چندسال بعد فبیائے گیوائے کا ایک بڑا گروہ جو گئوائے جی مرزگ سے نام سے موسوم ہے ہجوت کر کے دریائے جو لیک بڑا گروہ جو گئوائے وہائے اسی کے ساتھ ہم کو قبیلہ نظار کا نام بھی ملک ہے جس کی وجہ سے اس مسئلہ کو طے کرنے میں بوجن شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ آیا گیوائے اور جی اور وہ کے اور جو کے دریائے کی وجہ سے اس مسئلہ کو طے کرنے میں بوجن شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ آیا گئوائے اور جی اور

Menandre d

کله رجع برخیمقات جدید در" گزارشات آناد قدیمهٔ ایران "(Archaol Mutterlungen aus Iran) کله رجع برخیمقات جدید در" گزارشات آناد قدیمهٔ ایران "(Hertzield) کام من ۱۲ بعد ، سلم Huns کام من ۱۲ بعد ، سلم

طخار ایک ہی قوم کے دو نام میں یا یہ کہ بو اے جی طخاریوں کو محکوم بنانے کے بھے عرصہ بعد خود ہی اُنٹی کے نام سے موسوم ہو گئے یا برکہ آیا ہو اسے جی طخار ہوں میں حکمران جماعت كالقنب تقا، قوم سأكا كے بعض قبائل جن كواس نقل مكانى نے فرغانه ساسے وهكيل كراك نكال ديا صوى النظر ( بلخ ) ، اداخوزيا (جس كوييني كورّخ كين كليسة بن اور ورنكبانا بن أن كفي حيا بجدان صوبون كانام أسى زملف سے سكنتان باساكشتان براكبا ، آج جوصورسيستان كملاتاب وه أسى علاقے كا ايك حصة ہد ، ان قبائل ساكان وج ابيخ من مندوساكا كهلان مين ايكملك كي بنا دالى جوشهنا وبزرگ متری دات (سلاله مششد قبل مبسح ) کے زمانے سے اپنے آپ كرملطنت بإرغباك ما تحت تسليم كرتى ربى ١١ سملكت ك بادشاه ماديس في جو بہلی صدی قبل مسیح میں حکموان تھا اور اس کے بیٹے آزیس نے اپنی حدودِ سلطنت کو بهيلاكر بنجاب كواس ميس شامل كرليا ، پہلی صدی قبل مبیع کے دوران میں مملکت سکسنتان سے ساکا خاندان نے ایک ا يب ياريني خاندان سے ياہے جگہ خالي كر دى جس كا ايك بادشاہ گندو فارىس يا گندو فا (جس كاعه رحكومت تقريباً سنك، سي شروع مؤتاب) نهايت طاقنور نفااورابيا معلوم ہوتاہے کہ اس نے اپنے آپ کو اشکا نیوں کی اطاعت سے آزاد کرلیا تھا، اس بادشاہ کے سکے سیسنان ، ہرات ، قندصار حتی کہ خاب میں ہی یائے گئے ہیں ، مبلغ سیعی سینٹ ماس کے "وقائع "سے بنتہ چلتا ہے کہ اس نے سنا و گندوفار کے عمد

اله Scythians کله Arachosia مغربی افغانستان ، (منرهم) اکله Scythians اله مغربی افغانستان و منرهم) الله المعانستان و منرجم ) عله بنول واکثر برشفلت به خازان سوربی

مي مبندوستان كاسفركيا غفا،

بادجوداً س بن على ك جوتبائل كي مهاجرتول كي وج سے بحي بيوني عي مشرقي إيران ادراس کے آس بیس کی میاسیس فاصی خوشی لی سے آیام مسرکرری تقیب ، یہ کچوانہ مو ا قبائل جب ان اطاعت بین آن تھسے نواس سے وہاں کے اعملی باشندوں کی زندگی ان کوئی راے اغیرات بیا مہیں ہوئے ، بیٹنگ چند اجینی سردارجن کی تعداد نسبتہ جست مخدورٌ ی تھی حکومت پر قابض ہو گئے لیکن ان شئے حاکموں نے جمال تک موسکا تکوم اقوام کے تدر کے ساتھ موا فقت اختیار کرلی ، لیکن ساتھ بی تمدن بونانی سے ي كير أن رصد يول بك أن اجرا كے ساتھ مل جل كريا تى رہے جن كامنيع إراني ا در مند دستانی تلان کنا ۱۰ ن حکومتوں کے ماتحت جو بیکے بعد دیگرے آئیں ماام لوگ ا بن يُرمنفعست بين النوا مي تجارت مسلسل كرنے رہے، شجارتي تعلقات شاؤو نا در مي خل ندیر ہوئے اور شہنشا مان جین ممالک مغربی کے ساتھ سنجارتی وسائل ساتیا ماصل کرنے کی خاطر وسط ایشیا کی ان ریاستوں کے ہاں اکثر اپنے سفیر جھیجتے رہے ، خوارزم میں دورری صدی قبل مسے سے ہم کو ایک قوم آ اورمیز ملتی ہے جس كا نام ابل جين مين نسائي لكھنے ہيں ١١سے الكي صدى بيں آ اورسيز في اي جگہ سے حرکت منروع کی اور مغرب کی طرف اُسی راستے پر آ سے بڑھے جس کواس بهد قبائل سکیتھیں اور سرمات نے اختیار کیا تھا ، پہلی صدی قبل میسے کے نصیب کے بعد آ اور سیز کا نام بالکل نابرید جوجا ماہے اور اس وقت کے بعد سے بہ قوم الان دوس فبائل من او ایک با نس سے من و ساوی صدی فیل مسے میں وہ سنوب کی طرف ہجرے کر سے بحرامو کے نہاں اور سنرنی علاءوں میں آیا و ہوستے ریاں اسی بچرت کی طرف اشارہ سے ومترجی، الله ١١١١١٠ منترقي أعصار على الباس كي جيوتي سي رياست الحقي مح نام يريني اور بيين الخول استدابها وعن اختيار كبياغفا لمنزجم ع كملاف لكن ب جوكه لغظ آربا كي شمالي إيراني شكل ب - الأن كي ايك جماعت في ورب یں قبائل بربری سے جملے بعداین مهاجرت کومغرب کی طوف جاری رکھا ، ان میں سے جو الوك روس كےجنوب بين تعيم مو كتے ان كى آخرى يا دگا رہما رے زمانے ميں الكيشيا (ففقاز کی فوم اوس سبت ہے شاه گندو فارس کی و فات کے مجم عرصہ بعد گندھار ﴿ فندیار ﴾ اور پنجاب پر قبیلہ یواے جی ( بعنی نیزاد ساکل ) کے ایک خاندان کا قبصہ ہوگیا جو کوشان کے نام سے مشہورہ اس خاندان کے بادشاہ کجولا کا دنیزس ادراس کے جانین وبمدكا د فيزس في عالك بو اسبح و طخار ادراس كے سا غذ فبائل ساكا كے مقبوصا كا ابك براحصة ابنى حكومت بس ملا لباء بالآخرسط الم كع بعديه الطنت اسط ندان کے با دشاہ کینشکا نامی کے نبیضے میں آگئی جو مجرح من کی کتابوں میں اس مذہب کے برُجِشُ مبلّغ اورمرة ج كي جينيت مصمتهورسك Kujula Kadnses el ته رجوع به مآخذ ذیل : -ا - ون كوف ممت (Gutschmid)، ايران اوراس كي مسايسلطنتن (أوبيكن مداع) ۲- فون سالت (Von Saller) ،" جانشینان سکندر اعظم در باخترو بمند" رمان موعدیم مع مرسى كارونز (Percy Gardner)، "مسكوكات شابان يوناني وساكاني در باختر ومبند در موزهٔ بربطانیه " (اندل سشم ایع) بزمان انگرزی (Warwick Wroth) بریان انگریزی ۵ - دروین (Drouin) ، "مسکوکات شایان گوشان بزرگ" ، مروماع ، بزیان فرانسی ۴- برت (F. Hirth) ، " چین دمنرق روانی " (مصفهاء ، یمیزگ ) بزان انگریزی

4- فوانكه (Franke) ، " ومطايشياكى ترك اورساكا اقوام كے متعلق جدنى ماتف "رست وارع

V7017.

## سا\_افكار وعفابد مذهبي

آریاؤں کے قدیم مذہب کی بنیا دعناصر، اجسام نلکی، اور فدرت کی طانوں کی سنتے خدا بھی شامل کی سنتے خدا بھی شامل کی سیستش پرتھی، لیکن قدرت کے ان معبودوں کے ساتھ جلد ہی ہنے خدا بھی شامل ہوگئے جو اخلاقی تؤلؤں کے نما بندے نقے یا فرہنی تصوّرات کے مجسمے نقے ،ابسا

الأشة مع بوسد:

م - ہرمن (Hermann) ، عمد قدیم میں چین د شام کے درمیان رہیم کی آمد د رفت " (بران سناہ ایج ) جرمن

۹ - ربین (Rapson) ، مكرج مشرى آف اندایا " ( كبرج ستا اواع)

١٠- سَنْ كُونُو (Sten Konow) ولا بمندوساكا برمقالات "المكندع ، جرين

۱۱ - مول (Mulier) ، " طخاری دکوشان " (سمنا191ع) ، جرمن

۱۲ \_ شنن کونو ( Sten Konom) ، " بمندوسا کا تاریخ پر الاحظات "
د جرنل آف انظین میشری ج ۱۲ نمبرا )

سنایان کوشان کی تاریخ جربهت کچه موجب بحث و جدال متی بظاهراب موسیو شنایان کوش ن فان دیک ( Von Wisk ) ادر و اکثر برشفلت کی تحقیقات سے روشن و تابت بوگئی سے ، دیکھو " گزارشات آتار قدیمهٔ ایران" محدد شن و تابت بوگئی سے ، دیکھو " گزارشات آتار قدیمهٔ ایران" ( Archaol Mitterlungen aus Iran ) بهدر بر رس سلسان عام

من ۱ -- ۱۱۱ ، عمر (Pelhot) م "طخاریان و کوچیان " ﴿ مجلّهٔ آسسیانی شیست ا من ۱۲۰ میلیو (Pelhot) م "طخاریان و کوچیان " ﴿ مجلّهٔ آسسیانی شیست ا ص ۱۲۰ میعد) فرانسیسی ،

معلوم ہونا ہے کہ قوم آریا کی ایرانی اور مبندوستانی شاخوں کے افتراق سے بہلے ہی دیوتاؤں کی دو جماعتوں میں تدر تفاوت نمایاں ہوجیکا تفاجن میں سے ایک تو دیے و ( دیو ) تھے جن کا ممتاز ترین نمایندہ صدائے جنگ افرالفا اور دورس أسر ( ايراني = أبر ) منه جوحقوق وعهود كے ديوتا تھے جن ميں برترين وُرُنَ اورمنزا من ، اكثر علماء كي بيراب ب كد ايرا نبول كا دِوْ امردا ( معنی " حکیم " ) جوبرسیل تعمیم أبر الملائات وی ب جو قدیم زانیس ور ن عفاجس کااصلی نام ایرانیوں کے ال محفوظ نہیں رہا ۔ وہ ویوستے جو اہر كملات تح يق أن صفات ك مالك تصبح اخلاق وتهذيب وتمدّن كساندواسة مجھی جاتی ہیں ، برخلاف اس کےجو دئے کو سے کامسے کارے جاتے ہے اُن کی سنتش كرف وال خار بروش ، جنكم اورلوث ماركرف وال وحتى قبيل تع ،جس وت ابل ایران عمد تاریخی میں واخل ہوتے ہیں اُس وقت مزوا (یا مزدا اہرا ابرًا مزدا) مشرق و مغرب میں پُرامن اور مندّب قبائل کا خدائے بزرگ وبرتر بن جيكا غنا ، بالفاظ ويكر مزوائيتن مرمب زرتشت سے زياده قديم ہے ، مزدا كسى خاص تبيلے يا خاص توم كا خدا نبيل بلكه وه نوع انسان اور دنيا بحركا خدا ب اس عقیدے کی وجہ سے مزدا کیتن میں افراد انسانی اور قدربت ربانی کے درمیان زياده قريى نعلق م بنسبت دوررك مذابب كے جومغرى ايشيا ميں بيدا موت يرتعلن اخلاق شخصى كامحرك باورده اس مذمب من ابنى باكيزه ترين سكل من نمايان ج، ان دوخصوصیتوں ( یعنی مزد ا کی عالمگیری اور افرادِ بشرکے ساتھ اس کے قریبی لگاؤی کی وجہ سے ایر انی عقاید نے رفتہ رفتہ مشرق قریب (بینی مغربی ایشیا)

کے مذہبی افکار پر اپنا اٹر نافذ کیا ،

نواح مشرق کے اُس حصے میں جواب سرزمین افغانستان میں شامل ہے خالباً ساتوین صدی فیل مسیح مین در تشت ( در انشترا ) ایک اصلاح شده مردانیت کا بيغيرين كرآيا اس سرزمين من فبألل شهرستين يا كم از كم وه قبيلے جو نيم ظار بدوسش بم زراعتی منے اور خاصے تمدن یا فئہ ہو چکے مقعے ہمیشہ رہزن ، با دینشین قبائل کے حملوں سکے خطرے میں رہنے تھے اور یہ سیاسی شمنی منتقل ہو کرمیدان مذہب میں آگئی ، ہی وجسے کہ زرنشت کے زردیک دے قر دیو ) سے مراد شیاطین بدروا میں ، دیوتا وُں کی د د جماعتوں کے درمیان جو مخالفت ہے اُسی میں سے مذم ب زرتشن کے اس عقیدے نے پیدا موکرنتو و نما یائی ہے کہ روز از ل سے دو مخا روحوں میں جنگ جاری ہے بینی روح توانا زیا روح خیر )جس کا مام مینت مینیدو ے اور جو گویا مزد اک حقیقت اصلی ہے اور روح شر" اَ کامیٹینیو" جس کا نام ادستا کے جدید تر حصتوں میں اُنگر مینیاء کے امردا کے متاز ترین آسمانی معاونو من سے جد ( فرنشتے ) میں جن کو زمان مُنا فریس امینشد سینست کا مشترک نام ویا گیاجس کے معنے" توانائے جاوید" کے ہیں، وہ یہ ہیں: ۱۱، وُہُومَنا یعنی بندار نیک ، (۲) اُشا وَبِشْتُ بین صداقتِ برترین ، (۳) کُشا وُرِ فریری اینی تسلط مرغوب ، (۱م) ارمیتی یعنی فرمان بدیری ، (۵) موروتات بعنی سات باصحتت ، (١) أمُرَّنات يعنى غير فائيت يا بقائد دوام ، ان كے ساتھ ساتوان و ا افظ البيكنات الم على محصل اختلاف ب استرسى ف الكيستندمعمون من اس محمعن "وادا قِتَ نُونَ العادة "بنال من بين و وبكيوم بله مررسة تشرقي ور لندُن سيس الماء من ١٩٠٧ ببعد ) ا سے افظ اہرین اسی کی بھڑی ہوئی شکل ہے (منزعم ) .

سُیننت مَبینیو ہے ۔ ان اسمارمجرہ ہے پردے میں غالباً دی قدیم دیوی دیوتا مستوریں جوعناصرا ور قدرت کی طاقوں کے مطاہر ہیں ، مثلاً آرمینی کے نتعلق ہمیں کوئی شک بنیں کہ دو اصل میں دھرتی (عنصر خاکی) کی دیوی ہے ، دینِ زرشتی کا ایک ادر معبوث مرا دُش ("اطاعت") ہے ، زرتشت نے اُن تغبول عام دیونا وُں کوجواس کے فرمیب میں اسمار مجرد و کے شخصت میں اختیا رہمیں کیے گئے یا تو دیووں میں شمار کیا ہے بان کو بالکن ترک کر دیا ہے ، شخر میب وہلاکت کے دیووں میں سے جو روح نشر کے معاون ہیں سب سے ذیا دو مستغد آئیشتم ہے جو غاز گر ہا دیا شینوں کی ہے رحمی کا مظہر معاون ہیں سب سے ذیا دو مستغد آئیشتم ہے جو غاز گر ہا دیا شینوں کی ہے رحمی کا مظہر

زرتشت کا مذہب ایک ناکامل توجیدہ ، رہانی ہمبنبوں کی وہاں کشرت ہو اس طح پر کہ مزوا گویا فائن ہے اور وہ سب اس کی تجلیّات یا صفات ہیں اور ساتھ ہی وہ اس کی مشیّت کو کہ وہی مشیّت ایزدی ہے نافذ کرنے والی ہیں ، مزوا کی فات لا شرکی ہے اور تو میت کا عقیدہ فقط ظاہری ہے کیونکہ وہ عالمگیر وحول ایسی روح خیرا ور خیری فتح (بینی روح خیرا ور ح خیر) کے ورمیان جوجنگ جاری ہے وہ بالآخر رقح خیری فتح پہنتی ہوگی ، اس جنگ عظیم میں انسان کے بلے بی ایک ماتوریّت ہے ، وہ یہ کہ تدبین و تفقی کے ساتھ صدافت وینی اور اخلاق کے بلے جماد کرے ، وسائل جیات کی طرفداری کرتے ہوئے موت کی طاقتوں کا مقابلہ کرے ، تمدّن اور سب سے براہ کر تذریب وطن کی خدمات میں رقم خیرکا جای رہے ، پندار نیک ، گفتا ر نیک از رکر دار بنیک اخلاق کی خدمات میں رقم خیرکا جای رہے ، پندار نیک ، گفتا ر نیک از رکر دار بنیک اخلاق کی خدمات میں رقم خیرکا جای رہے ، پندار نیک ، گفتا ر نیک از رکر دار بنیک اخلاق کی خدمات میں رقم خیرکا جای رہے ، پندار نیک ، گفتا ر نیک از رکر دار بنیک اخلاق کی خدمات میں رقم خیرکا جای رہے ، پندار نیک ، گفتا ر نیک از رکر دار بنیک اخلاق کی دیسے ، پندار نیک ، گفتا ر نیک از رکر دار بنیک اخلاق کی خدمات میں رقم خیرکا جای رہے کی جزاعتی میں جنت الفرود سے ، ورصحت دیفائے دوگا کے اصول سے گار نہیں جنت الفرود سے ، ورصحت دیفائے دوگا

اله فارسی میں لفظ خنتم ( بمعنی غصته ) اس سے مشتق ہے (مترجم ) ،

کے ساتھ "مقام روحانی" بیں رمنا ہے ، برخلات اس کے گنا مگاروں کی مزا مقام ناراستی "ہے جمال ہمیننہ کے لیے عذاب ایم ہے ، لیکن جزا و مزاکے اس فیصلے سے علادہ جو انسان برم نے کے بعد فرا صادر کیا جانا ہے اوستا کے باب گاتھابس رومنطوم نصائح برشتل ہے اورجس میں زیشت کی اصلی تعلیم کا پر تو ہے ) ایک عمومی اور کتی صاب آخرت كى طرف اشارے بائے جاتے ميں جوروح واتش مح ورسيعے سے كيا جائيكًا بعني روح مزدا حساب يلين والى بولى اورامتحان بنرربيداً ك اوركيلى بوئي وصات کے کیا جائرگا ، یہ امنخان اختام زمان کا تناست کے بعد ہوگا جبکہ روح خبراور روح شرکی فوجوں کے درمیان آخری جنگ کا طائمہ مزوا کی فتح پر ہوچکا ہوگا ، اوستاك أس حفظ بس جو قدم كملاتاب (جس كالتباب باب كانفام) اور حصد صدير" بين مايان تفاوت م كيا بلحاظ معبودين كي تعداد كے اوركيابلي انكارِ مذہبی كے ، بالا خرج وبونا معبول عام منے وبائے مرجا مسكے اورموبدان زرشتی كا تقا کے مخصوص معبودوں سے ساتھ ساتھ ان کو بھی تسلیم کرنے پرمجبور موے مشرقی ایران كى مرز دائيت بيس زرتشت كى اصلاحات سه يهك بعض كشت يا بجي إن سرد مرديواد كى ستايى مى موجود تقص مثلاً مِنشرا (يا متقرا) كى ستايى مى جوعدويميان كا ديوتا ہے اورسائق مى خدائ نورىمى بيت يا اردوى سُوراجى كالقب أنابِها جع يانى اور زرخیزی کی دیوی ہے یا سنارۂ تشتریا جو کما کیا ہے کہ شعرای ممانی ہے ،یا ورشر فنا كه جنَّاب د فتح كا دبومّا ہے ، يا خُورُنه جو شاہان آرہائی كا جا و وجلال ہے یا تورُوشی الديشت ١٠٠١ ما ١٠٠ كى دوست متمراطاوع آفانب سے يمك كومسار برطور نما بوتا ہے ، بركل كے فررك اوسناكا متمرا رات كا آسمان ہے ، ( ديكو " مَافذ وتحقيقات در باب مند وايران" یعن ده فرشند جوبا ایمان لوگوں سے ہمزاد دمحافظ میں ، یہ وہ بیشت میں جو بہلے سے موجود منعے لیکن ان کو زرشتی عقاید کے مطابق کر لیا گیا اور ان سے ساتھ اور آئینت اضا کے گئے جو خالص طور پر ڈرنشتی میں بونی جن کو موبدان ِ ذرائش نے خوران سے ساتھ اور آئینت اضا کی کئے جو خالص طور پر ڈرنشتی میں اور تا ای اور تا ای اور اور اور ای بران بشر ٹی تیل اور ای زرشت بین ایس ایرا نیوں کی افسا نوی تا رہے اور تا ای ایران بشر ٹی تیل اور ای زرشت کے متعلق فی میں اور تا تی جد ید کا فذیم ترین صقد میں اور تعقیقت یہ کہا مقدم کا لیر بھی کا مقاول سے بھی زیادہ پر انا ہے ہوئی

اہ قدیم ایرانی مذہب اور اصلاحات درتشت کوہم سنے بہاں اضفرار کے ساتھ بین کا ہے ، نظرین کو ہم سنے کہ زیادہ مفترا مطالعہ سکے لیے میرے اُن مفتایین کی طرت رجوع کریں جوہس۔ نے بہ عنوان مطالعات دریاب وین درتشتی در ایران تعربم " نیز " دین درتستی سے تدم نرین ادوار پر طاحظات "مناج کیے۔ دریاب وین درتشتی در ایران تعربم مرا کیا نیان "کو بھی طاحظہ فرائیں ، اصلاحات درتشت سے متعلق تازہ ترین اورمفصل کتب حسب ذیل ہیں :-

ا - لول (Lommel) ، "وین در تشت " ( فر بنگن سند ۱۹ اید می استرونی ( Lommel) ، "وین در تشت " ( فر بنگن سند ۱۹ اید اید این استرای ۲ منداید علی سرس ( Geiger ) ، "ا منداید علی سرس ( Meiliet ) سرس ساید این سیاید این سیاید

(پیرس مشکاری کی فر سسی (پیرس مشکاری کی فر سسی مهم مع مشرح " بربان جرمن ، اینشنت بای اومننا کا ترجیم مع مشرح " بربان جرمن ،

-برطل (Hectel) ، معنمون مثنائع مثده ور " آخذ و تخصبقات درباب منده ایرن " - برطل (Hectel) ، معنمون مثنائع مثده ور " آخذ و تخصبقات درباب منده ایرن " مناکس در حرمتی "

۱۳- بن ورنت (Benveniste) و رنو (Renou) " ورنترا اور ورنزغنا " (بیرس مهمهاع)

غرب ارتشت ابران می صدیون تک نااصلاح یا فنهٔ مروائیت مین محصور را جس کی مننود نا ایران کے مختلف حصر میں قدر مختلف ہوئی تھی ، مثلاً اس مزوا بہت میں جو بخامنین ہو کے وفات میں اہل فارس کا مزمہب نخا ا در اُس مزدائیت میں جومیڈیا کے مغوں یا موہدوں كا مرمب بنما بهت سے اختلافات منصے بيكن جس زمانے بيس كدمؤرم برودورش ابل فارس اور ابل مبیڈیا کے مذہبی عفاید ورسوم کو بیان کرر ما غفا ابھی زرنشنٹ کی مذہبی اصلاح ایران کے مغرب کے منیں مینی متی ، کمیں چھی صدی قبل میں میں جا کرمیڈیا کے مغول میں ایک مردا بُیتن دیکھینے میں آئی ہے جو زرنشت کی طرف منسوب کی جاتی ہے لیکن وہ بعض امور میں گا نعاوٰں کی مزدائیت سے اسی قدر مختلف ہے جس قدر کہ وہ اوستائے جد لی مزدائیتنسے اختلات رکھتی ہے ، ایک نهایت قدیم ایرانی عقیدے کے مطابق جر کے کچھ وصند کے سے آئار گانھاؤں میں باتی رہ گتے میں خدائے خیراور خدائے شرتو آم معبا من جوز مان المحدود ( زُرُوان یا زُروان) کے بیٹے تھے ، مزدائیت کی ایک انقلاقی صورت میں سے جس برکلدانی علم نجوم کا بہت انزیرا اورجوایشیائے کو جیا کے بوسیوں یں نشو و نمایاتی رہی مخدائیت مینی پرستش منعرا ( مربرسنی ) پیدا ہوگئی جس کوخدائے خورشيد تصوركيا كيا سعه به يرستش سلطنت روماً بين مبت رواج يزير مولى الم ان حالات بیں متھرا پرستوں نے اور ان کے ساتھ مختلف سم کے بدعثیوں نے جن جر

مله بن دنینت (Benvenisti) - "خرب ابران ازرد نے مآفذیونانی "پیرس المله اندی "
مغرل مجربول
اب دوم الله دیجو آگے باب سوم ، تله مجوموں (Cumorit) - "مغرل مجربول
کے عقیدے یہ دنیا کا انجام " (مضمون درمجند " تبصرهُ تاریخ غذا بب " سلطال اعلی می ۱۹۹ ببعد) ،
می ۱۹۹ ببعد) ،
می کی دوں " امراد متقرا پرستی ازرد نے متون و ایدید منقش " و برسلز سلام ۱۱۹) ، نیز امراد منقرا " سلام ۱۱۹ ) ، نیز امراد منقرا " سلام ۱۱۹ ، منابع انتخابی این می ۱۹ می ۱۹

سے بعض شیطان برست نے (جو آنگر سینیو یا اہرین کے ماننے والے نے ) زُروانی عقیدے کو اختیار کر لیا ،

ہمندو ساکا با دشاہوں کے سکوں پرجن دیوتاؤں کی تصویریں ہیں ان کو دکھ کر مزدائیت کی ایک ٹی اختلافی صورت کا حال کھلتا ہے جس پر ہمند وستان کے بعض عظا ید کا انزیزا ہے ، یہ مزدائیت مشرقی ایران میں تربیت پذیر ہوئی اورا کے چل کر معنا میں تربیت پذیر ہوئی اورا کے چل کر معنا میں گھر کرفنا ہوگئی ،

مغربی ایران میں اور العموم اینیا کے مغربی صدود پر یونانیت ربعی عقاید
یونانی نے مختلف مذاہب میں ایک تواق کی صورت پیدا کر دی ، بابی اور یونانی
دیوتا اور ایرانی دیوتا عیناً ایک سیم جے جانے لگے چنانچہ اہرا مزدا کو بیل کے ساتھ ا منقرا کوشمش کے ساتھ اور انا ہنا کو اِشتر کے ساتھ ملتب کیا گیا ، گیازین کے بادشاہ
انٹیبوکس ادّل (سول میں ایس سے میں میں اور ومز دیس (اہرا مزدا) ، (۲)
کیے ان کے نام یہ ہیں : - (۱) زیوس اور ومز دیس (اہرا مزدا) ، (۲)
ابولومنقراس ہیلیوس ہرمیس ، (۳) آزگئیس (ور ترغنا) ہر تلیس آریس

اله المعرف المع

رام ) مجتهدُ مملکت کماژین جس کواس نے "میرا نهایت زرخیز وطن کماژین" کا لفنب ویا ، ان یونانی ایرانی " دیوناؤس کی پرسنش کے بیعے اس نے مستنقل مزم بی می الفنب ویا ، ان یونانی ایرانی نے "مشتاق یونانی" کا لفنب اختیا رکر رکھا تفااؤ یونانی کونان میسی محصن سطی تھی یونانی آواب و نهذیب کی طرف مائل نفط "، بیکن ان کی یونان برسنی محصن سطی تھی اور اس اجنبی نهذیب کی جکی سی نذ کے نیچے وہ مب سے مب زرنشتی رنگ میں نظم اور اس اجنبی نهذیب کی جکی سی نذ کے نیچے وہ مب سے مب زرنشتی رنگ میں نگھے ، بوٹ نے نفظ ،

Phil-Hellones. al

کله جے - ایم . اون والا (Unvela): " یا رخمیوں کے ذہب پر مشاہرات " (بمبی س<u>صا ۱۹</u>۲۹) پارسی روابت کے مطابق زرتشی مذہب کی مقدس کتابوں کی تابیعن کا کام ایک اشکانی بادشاہ کے حکم سے انجام ویا گیا جس کا نام دولا گاسس ربلاش ) نفا، غالباً وہ دولا گاسس ربلاش ) نفا، غالباً وہ دولا گاسس اول سے جس کا عمد سلطنت ساھے و سے سشے دع تک نفا ،

مه مؤترخ اگافتیاس ( Agathias میشی صدی عیسوی ) نے واضح طور پر بنلایا ہے کہ ایرا نیوں بس یہ دستور ساسانیوں کے عمد میں جاری عقا ، ( تاریخ معنقت مذکورج ۲ ص ۲۷ بعد ) بھینی تیا بھیوٹن سانگ تکفتنا ہے کہ اہل ایران اسپے مردوں کو ترک کر کے چلے جاتے ہیں (ج۲ ص ۲۷) ددی زبان میں ایک رسالہ موسیو استحد استحد اسم بحث پر تکھاہے کہ قدیم ایرانی اپنے مردوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہتے ، اس کا ترجمہ انگریزی میں موسیو بوگڈا ٹوٹ (bogdanov) نے کیا ہے جس کو کا ما انسٹینیوٹ بیری کے شائع کیا ہے ،

Volagases al

جس و فن سے کر سخت نصر ( نشاہ بابل ) نے بہودیوں کو اپنے وطن (فلسطین ) سے فاج كركے بابل بن آبادكيا أس وقت سے ان كى تعداد بيبى لونيا اورميسويوسماميں برابر برصی طی گئی، دہاں بولگ نجارت ، زراعت اور برقسم کی صنعت وحرفت میں مصروف ہو گئے ، اشکا بنوں کے زبلنے میں ان کی تعداد خصوصیب سے ساتھ نہرویا (بابل کے سمال میں) ، سورا ، بمیا دینا اور ماخوزے بعنی سلوکیہ میں بہت کشریخی، اس کے علاوہ بہود ہوں کی جماعتیں میڈیا اور فارس میں می موجود نفیں ، بہلی صدی عیسوی میں حب ان بہودیوں نے اسپے آپ کو ایک رئیس بالبدر كى سركر د گى مينظم كياجس كالفنب ريش گالوتا (رأس الجالوت) تھا توشهنشاه ايرا نے ان کو ایک باقاعدہ ملت تسلیم کر لیا اور ان کو ایک خاص حد مک خود مختاری د دى ، رئى گانوتا كويد اختيارات ديه گئے كه ده ماليات يا ميكس ومول كرے اور عدا كے ليے بچ مقرر كرے ، اپنى تربعن اور روايات كويہ لوگ برابر ترتى ويتے كئے تميرى صدی عبسوی کے نثروع میں سورا کا مدرسہ قائم بُوا اور اسی دفنت سے امورا ئیم یعنی علماء بہور علوم کے مطالعہ میں لگ گئے اور اُنھوں نے ہرفسم کی احادیث اروایا اورانعلیمات کا وہ طو مار جمع کرنا شروع کیا جو تلموز کے نام سے معروف ہے ،

اللكابوس كے عدديس عيسائيت كے آغاز كے متعلق ممارے باس اطلاعات

 بهت ناكافی مین ، بهلی صدى عبسوى بين عبسائيت شام اورايشيات كوچك بين پھیل جکی تنبی اور سنٹ کے قریب عیسا ئیوں کی جماعتیں دریائے <del>وجلہ کے</del> پاراز<del>یل</del> میں موجود تھیں میکن ممالک مشرق میں عیسائیت کی تبلیغ کے بارے میں ہمارے پاس صریح معلومات موجود نہیں ہیں ، افسانے کی رُوست سے بیلامبلغ جس نے باریقیا مين عيسائيت كي وعوت دي وه سينط المس به ادركتاب مجول اوموم به " وافالغ سینٹ امس "کےمطابق تواس کی تبلیغ مندوستان کے اندر تک بہنی ہے ،لیکن یہ کتاب تاریخی اعتبار کے یابہ سے گری ہوئی ہے ، اربل کے بعدمشرتی عبسائیت کا محكم تربن ملجا و ماوى ظاهراً كرخاى سين سلوخ تقاجس كو آج كل كركوك كيتي من وقائع شهدائے ایران " بس مکھاہے کہ" شاہ بلاش کے زملنے سے لے کرشاپورین ار دنیری حکومت کے بیبویں سال تک ( یعنی کُل فرنے سال ) کرخ ایک پاک مزین تنى جرا كسي تسم كى خراب نبانات منيس التي تني ". چونکه ساسانی با دشاه شایوراد ل بسرار دشیراول سلسله می بینخند ننین بؤا لمذابلاش بجزشاه اشكاني وولا كاسس سوم ك ادركوني نبيس موسكنا جس كاعهد سلطنت مشارع سے ساوا ع مك تھا ، بهرحال شابان اشكانى كے زمانے بين عبسائیوں کا علی معاملات میں کوئی حصتہ نہیں تھا ، بعد میں ایک جبلی تحریر موسوم بر له لايور -كتاب مذكور ص ٩ - ١٤ ، سخافة (Sachau) -" ماريخ اربل " صافياع بزبان مرك الله موصل کے ویب ہے ، پورین مصنف اس کو اربلا سکھنے ہیں ، یہ وی جگہد جمال سکندرسنے دارا کو شکست دی تھی ، (مترجم ) تلہ سخاؤ کتاب مذکورس ۱۲ مبدا Acts of the Martyrs of Iran ه بوقن (Hoffmann) - "ا تعباسات از وقامع شهداد ایران بزیان سریانی" ز بیزگ سنده ایو ) بران جرمن ، "کمتوب آبار مغربی" نیار کی گئی جس کی تامیخ دو مری صدی عیسوی کا آغاز ہے ،
اس کی رُوسے سلوکیہ کے جا نمین کو کامل خود مختاری عطاک گئی ہے بعنی اُس کویہ اختیا وہا گیا کہ وہ اس کے کہ وہ اسس دیا گیا کہ وہ ا بنیا کہ دواسس کے کہ وہ اسس کے کہ وہ اسل کر سکے بغیر اس کے کہ وہ اسل کی شعبیل کے دیئے انطا کہ جائے ، ہیکی خفیف یہ ہے کہ اسکا یہوں کے رُمانے بیں جائیں کا عہدہ سرے سے تنا ہی نہیں ،

مغربي ايشيا كي مختلف فوموں اورنسلوں كے اختلاط نے مختلف تمدّنوں اور عنیدوں کے امتر اج کے لئے حالات کومیاعد بنا دیا ، جیبیا کہ ہم اوپر کر آئے مِس فلسفهٔ بونان سنرتی اوبان کے ساتھ مخلوط جوگیا اور اس سے سینمار اور زمازگ کے بوندی مذہب بریدا ہو گئے اسمنلاً فذیم زمانے سے صوبہ میسو بوٹیمیا کے راحی ماحول میں ابرانی اور سامی عقاید مخلوط تھے ، ایک جدیدعنصر حوان کے ساتھ اور شامل ہوا وہ ایشیائے کو چک سے ٹر اسرار مراہب یقے ، پھر بونانیوں کے فلیقیا خیالات اُس پراور اضافہ ہوئے اور میودیوں کے قبالاتی یا باطنی عقایداورکیمیائی نظرا بھی اس میں مل جل گئے ، خیالات مجرّدہ اور قدرت کی طافتیں جن کے محتبے دیوتا کے طور پر پوج جانے تھے اب ان کو بونانی نام دئے جلنے لگے ، ایرانی بابلی اور یونانی اساطيرسب ايك دوررے كے ساتھ خلط ملط ہو گئے ادرمشرتی افسانوں كے اشخاص يونا ویوتاؤں کے بھیس میں جلوہ نما ہونے لگے ، دنیائے خیرادر دنیائے شر، دُنیائے نور مع كرسمن (gressmann) : " تغير مذاب مشرقي شحب الرفلسفة يوناني " (سلطامة) Cabalistic, a Aramean,

اور دنیائے ظلمت کے درمیان ایک صربح امتیاز ، زندگی میں انسان کے مخصوص فرانض، بهشت و دورخ ، روز قیامت اور سجد بد کا کنات ، قدرت باری کی تمیل اوراس کے ساتھ فردانسان کے ذاتی اور باطنی تعلقات ، غرص بہتام اعتقادات جوايراني مزدائيت كمخصوص خط وخال تقے مغربی ایشیاكا مشترك سرمایه ندمب بن سکتے ، بہخط و خال ہم کو اُن مراسم ندہبی میں نظر آنے ہیں جن کے ذریعے سے مرمدار مبتدی کی تقریب معبود کے ساتھ کی جاتی تھی ، یہ تفریب خاص مناسک اور خفید تعلیمات کے ساتھ ہوتی تھی جوالهامی خیال کی جاتی تھیں ، وہ بعض ٹراسرار کابو مِن محقوظ تغيين اور ما محروں كے لئے نا قابل فهم تغيين ، أن مِين مصرى ، اير انى ، كلداني ال بہودی عقایدسب کے سب اہم مخلوط تھے ، اسی ماحول میں" زرتشت مجوسی" کے بیض جعلی نوشہ جان ظہور پذیر ہونے ہیں اور زرنشی ندمب کے خاص باعتی فرقوں میں زرنت كوتوع بشركا نجات دبهندہ قرار دباجا ماہے ١١س عبدر كے باطنى عقابركسى مقامى ا قومی صدود کے اندر نہ تھے بلکہ یہ مانا جاتا تھاکہ وہ نوع سنرکے وین اصلی کے اصول برسنل میں جس کے خابی یا فضر کی میں مختلف مذا بہب عمومی کے اندرجاوہ نمامیں، دوسری صدی عبسوی میں سلطنت روما کے اندر مذمب "عرفان" رائیج

له الفرك (Alfanc) - " نوشته بای مانوی "ج ۷ ص ۲۰۵ ، - بر بان فرانسسی الله الفرك (Alfanc) - " بوناتی باطنی ندا به الطبح ووم س ۱۱۵ - بربان بر علمه رائمش شائل شائل وم ناز به الله به اوران که واسله بین اوران که واسله بین اوران که واسله بین اوران که مین بین برب اورفلسفه دونو که جانع کی سرورت به عیساتیت سه بین عمل عرفان بین بین و بین ، فرزشتیت اورفلسفه بین که مسائل مخلوط نقی بیکن بیسائیت که بعد مفرت بیسائی کی مشخصیت اورفوسفه بین که مسائل مخلوط نقیم بیکن بیسائیت که بعد مفرت بیسائی کی شخصیت اور نوعیت کاشکل مشکر اس بین اور داخل بوا ، عرفاینوں کا سب سے براعقیده برب که انسان کو نجات نقط عرفان (عمده) که در بیع سے حاصل بوسکتی به امترام ) ،

مه رجرع به مآخر ديل :-

۱- فریم لیندر (Friedlander) - میسائیت سے پہلے میودیوں میں مزمب عرفان" کومنگل شامدر ع

۲- اور المسلم ا

عیدوی (افریبا سند منت ) دوایم بینے سنال کی تعلیم دیتا دیا ایل بین بودی تھا ادر معرکا مینے والاتھا ،

امترجی ) ، کله Marcion ایشبائے کوچک کا رہنے والا اور دو مری صدی میں عرفان کے ایک فرقے کا بانی تھا ترجی اور مردی صدی میں عرفان کے ایک فرقے کا بانی تھا ترجی اور میں Ophites میں کا میں فرقہ تھا جو میانی کرنا تھا بولا انی زبان میں Ophites میانی کو میں اور میں میں آدم کو اسی نے درخت علی کا کھیل کھانے کی ترغیب کہتے ہیں اور میں میں میں میں کہ اس کے درخت علی کا کھیل کھانے کی ترغیب اور میں میں میں کا کھیل کھانے کی ترغیب اور میں میں کہتے ہیں اور میں میں کہتے ہیں کا کھیل کھانے کی ترغیب اور میں میں کہتے ہیں اور میں میں کھیل کھیل کھانے کی ترغیب اور میں میں کہتے ہیں کا کھیل کھانے کی ترغیب کو اور میں میں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اور میں کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے

الم المراع ين بيا الدالي الدالية الدا

شربب عرفان بی کی مختلف شکلیں ہیں جن کے مراسم اور اعتقادات مختلف ہیں لیکن بااین میں استماری کی مختلف ہیں لیکن بااین میں استماری میں منتزک عقابدی ایک روجانی نظر آتی ہے ،

ان میں سب سے پہلا عقیدہ ننویت کا ہے ، لیکن مزد ایموں کی ننویت اورعرفایلو کی ننویت میں گرااختلاف ہے ، مزدائیت کی رُوسے عالم نورادرعالم ظلمت میں سے ہر ایک بیک وقت روحانی بھی ہے اور مادی بھی ، برعکس اس کے عرفانی عالم نور کو عیناً عالم روح اور جمان ظلمت کو عیناً جمان ما دہ سمجھتے ہیں ، زندگی کے اس تصور کا نینجرانهائی یاس یذہری اور ترک ونیا کی شکل میں ظاہر ہوا ا،

فربب عرفان میں خداکی ذات مرئی و نیا بلکہ تصورات کی و نیاسے بھی پرسے ہے، وہ اخالی لا گیررک اور ہے اسم ہے جس کو وہم انسانی نہیں پاسکنا ، اسی خدائے اوّلین کی فات سے کا کنات صاور ہوئی ہے جو نشات یا قودن کے ایک سلیلے کی شکل میں ہے جس کی ہر کڑی اپنے ماقبل والی کڑی سے گھٹ کرہے حتی کہ آخر میں ماوّی و نیاہے جو اس سلسلہ نشات میں سب سے آخری اور کننیف ترین ماحصل ہے لیکن اس میں اپنے منیع ربّانی کی طوف واپس جانے کا میلان موجودہ ، مادّہ یا عالم اجسام مدی کا مسکن ہے لیکن مرشرت انسان میں ایک شعار پر دوانی و دبیت کیا گیا ہے جو اس کو نجات کی راہ و کھانا مرشرت انسان میں ایک شعار پر دوانی و دبیت کیا گیا ہے جو اس کو نجات کی راہ و کھانا مرشرت انسان میں ایک شعار پر دوانی و دبیت کیا گیا ہے جو اس کو نجات کی راہ و کھانا مرشرت انسان میں ایک شعار پر دوانی و دبیت کیا گیا ہے جو اس کو نجات کی راہ و کھانا سے ہوکر جاتا ہے کی رہنا کا کام ویتا ہے ، یہ تھا زمانہ منا خرکے عرفانیوں کا نظر پر خوانی عالم اس کی مواج کے راستے ہیں (جو خدائی حکام عدالت کے تھائی عالم اس کی مواج کے راستے ہیں دوخوائی حکام عدالت کے تھائی عالم میں ایک مواج کے راستے ہیں دوخوائی حکام عدالت کے تھائی عالم میں ایک مواج کے راستے ہیں دوخوائی کی تا میں کی مواج کے راستے ہیں دوخوائی کی کا مواج دوخوائی کی کا مواج دیا ہے ، یہ تھا زمانہ میانا خرکے عرفانیوں کا نظر پر خوانی میں ایک مواج کے دا سے ہوکر جاتا ہے کی رہنا کو کی اس کی مواج کے دوخوائی میں کا دوخوائی کی دوخوائی کو کا تھا کی دوخوائی کی دوخوائی

اله بار فیسانیس (Bardesanes) کے متعلق جس نے بالخصوص شرق میں بہت شہرت عاصل کی دکھیو و برزند و مانی (Bardesanes) کا معنمون برعنوان " بار فیسانیس اور مانی (Wesendonk) عربی نظرون کے دا ، میں ۱۹۳۱ بعد) اور شید ( Schaeder ) کا معنمون برعنوان " بار فیسانیس ..... " ( مجلد اُن کیسا نیس سام ۱۹ معد ) ،

"انسان" با انسان او بین ایس نیم را بی شخصیت ب بس کا تصور معلوم بونا ب که اساطیر ایدان سے لیا گیا جنگ ابعض کونوی استاس کو آدم سمجها جیا بعض کے فرق یہ وہ بیوع از کی جو اور بیس کا بیعض کے فرق یہ وہ بیوع از کی جو اور بیس کا بیعض کا بیعفید ، جند لہ جند وہ آوم اور بید بیس علی کے جسم میں فہور پذیر ہوا ۔ وہ فدا نے بزرگ کا مولود اول ہے جو ماؤی وین بیس فارل ہوا ، وہ کا منات کی روح ہے ، وہ فدائے تائی ہے ، وہ فنس ناطقہ ہی تجات کے لئے جد و جمد کا اُفا م ہوا ۔ لیکن نجات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے لئے جد و جمد کا اُفا میں بیات کے اپنے میں میں بیات کا اُند اسمانی کے بغیر میکن نہیں ہے

ا فیکا برعرفانی کی میر توعیزت میں ہم کو ایک شجا نند و مبندہ آسمانی کا عقیدہ ملنا ہے اور ہی عقیدہ تھا جس کی وجہ سے عوالیٰ ہوں نے عیسائیت کو قبول کیا کیونکہ اُن کا وہ آسمانی نجان دمینده اُن کومیلیتی کی تعصیت میں مل گیا ، عرفایوں کے بعض فر**نوں کے** ے حصرت عبسی ہی تھے جنوں نے بیار اسمانی صوفیا کو جو مادی حالت کیستی میں آن گری تھی نجات دی ، فرقد اوالنظینی فندائے بھی اعبیلی ) اور صوفیا کے درمیان کی ازدواج مفتس کو ، نتے ہیں جس کی یا وگار میں وہ حجر او زفاف " کے فام ہی مراسم کیالاتے میں جفیقت بر ہے کہ اساطیراور نظریہ خلن عالم کے افسانے سب مراسم مدہبی کی عبر والأوبل كے طور ارسكل بدر موسئ وان مراسم ميں ايك شخف كا كنات كي أس جدوجد كو مشاہدہ کرنا تھا جو وہ اپنی نجان کے لیے کر رہی ہے اور بذر ربعین خان نود نجان حاصل كرنا غفاجس سے مراو قبید مار بی رنجیروں سے رہا كی ہے ، عرفان علیم لدنی ہے ، علیفكر اوروه کشف وشهود اور باطنی نوجه سے عاصل بنونا ہے جس کے ذریئے سے، نسان معرفت

مله انسان اوّل بینی تیومرت کے منعلق دیکھو آ کے باب سوم، کله Valentinian

معنوی سے ملم ہو کرنٹی زندگی میں آتا ہے ، شیڈر نے عرفان کی نعربیت یہ کی ہے کہ وہ
دانشِ حنیقی ہے جو محض اپنی صداقت سے انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے ،
عرفاینوں میں سے اکٹر جن کے نظام افکار سے ہم کم و میش ہے گاہ میں سلطنت روا
کے ایشیائی صوبوں کے رہنے والے تھے ، بابل اور میسو ہے تجمیلا کے عرفانی فرتوں میں سے
ایک فرقہ میمنڈ بیش تفاا ور ایک ووجی کو جو بی کنابوں میں المغنسلہ مکھ گیا ہے اور وہ
مذہب مافوی کے ماخذ میں سے ہے ، عرب معتنفوں نے مشرف کے نام عرفانی فرقوں کوجن
کے عقاید زمانہ اسلام نک رائج رہے حمنیت یا صابئین کے نام میں شامل کرایا ہے ،

یونایوں کے دورِ حکومت میں بدھ مذہب ایران کے مشرقی علاق میں پھیل گیا .
مندوستان کے راجہ استوکا نے جس نے سلت کم قبل میں کے قریب بدھ مذہب قبول کیا جندمبلغ گندہار (یعنی دادی کابل) اور باختر میں جسم ایک یا دشاہ موسوم براگا تھولیس

اله 'Schaeder ' "نظام تدميب الوى كى قديم صورت اور اس كى توسيعات " ص ١٧١ ، - بزبان جرمن ،
على ' Mandacans ' ("مندية " بزبان آراى بعنى اولوالعلم ) ، اس فرق كے لوگ عراق ميں اب مي وقة مي اولوالعلم ) ، اس فرق كے لوگ عراق ميں اب مي وقة مي اولوالعلم ) ، اس فرق كے لوگ عراق ميں اب مي وقة ميل اور "صا بي من الله كلاتے بيں ، وہ لوگ اگرچه عيسائي نيس بين تا ہم John the Baptist كو مانتے بين عراق ميں عواق ميں عواق مي وقت كيتے بين ، و منرجم ) ،

سله الفرست ، طبع فلوكل (Flugel) ص ١٣٠٠ ايزرج عبر "ميرت اني "ازفلوكل ص ١١١١ ميد، اورشيار ، كتاب مذكورص ١٩٠٠

الله وكيمونيد وكامعنون برعوان تعليم اسلام " درمجل الجن آسياني الكاني " سيساني

(3 470 141 ببعد) ،

هه ديكيو بيلورس كامضمون بعنوان" صدبيس" دركتاب عجب نامر" جو پرونيسر برا دن ساعلون مالكو كى يادكاريس طبع كى في يقى ، كبرح سين الله الم من سه سه به بعد ،

Agathocles of

نے جوارا فوزما اور درنگیانا میں ز تقریباً سنماید رصوب میں عومت كرتا ا نفائی سکے لگائے جن پر بدھ مت کے ایک سٹویا کی تصویر تنی ، دوسری صدی قبل میے کے وسط میں شمال اور حبوب کے برحد مذہب والوں میں نزاع کے سبب اختلاف مذہب میدا بُوّا ، جنوب والے جو اپنے مذہب کو جنگیانہ مین "کشی خورد" کہتے تھے سختی کے ساتھ مانی ندسب ک تعلیم برعل بیرا مے لیکن شمالی مذمب نے جو مهایان ("کشی بزرگ") کے نام سے موسوم نتا مندوستان کے دورسے مذابب کے عقیدوں کو افتیار کرلیا اورو ہمیشہ مقبول عام عقابد کے اٹرات کو قبول کرنے کے لئے زیادہ آمادہ رم ،بدھ زہب كى جۇنسكل دسط ايشيا كے ممالك ميں رائج موئى وه شريعيت مهاياند نقى ، راجد كنشكا نے علما دکی ایک انجن منعفد کرائی جس نے تربیب مهایا مذ کے اصول منعنبط کے اور اس کے قوابین برنظر فانی کی جن کو برزبان سنسکرمند شحر مرکباگیا ، گندهاریس برط مذمب والوں نے سست عبسوی کی ابتدائی صدیوں بی بست سے ویا رے (فانقابی )تعیر کے جن کے کھنڈرات میں میں تغروں کی رسند تصادیر میں اونانی مندی" آرٹ کے نمولے ملتے میں جن میں بدھ کی ذند کی کے میں و کھائے گیے ہیں نیز یو دھی سنواؤں اور برھ بائے آیندہ کی نصوری بنائی گئی ہیں، گنداد آرث جویتی صدی عیسوی میں اپنے معراج کمال پر بہنچا ، مرتصائی معتوری کے بظاہر قدیم ترین نمونے جو "یو نانی مندی" طرزیر بنائے سے میں نبسری صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ حال ہی ہر جینی ترکسنان میں بعض مقامات کو کھود نے سے

Drangiana Arachosia

Bodhisattvas at

سه ونشر (Foucher) : " گندهار کا یو تاتی بُدُهائی آرث " ( برزبان فرانسیسی ) ، پیرس مصفاع ،

دستياب بوت بي

كابل كے مغرب كى طرف مقام باميان ميں برھ كے بعض ديو بيكر محتے يائے گئے میں جو بہاڑ کے ایک ٹیلے کو تراش کر بنائے گئے ہیں ، ان مجتموں کی محرالول ہیں بعض تصويرين بين جن كا المرازيمين وسط اينتياكي تصويرون كويادولا باب اورج لعض جزئيات میں شا پوراوال کے عدد کی ساسانی تصویر تراشی سے اندازے بہت مشاست رکھتا

ساتویں صدی عیسوی تک ساسانی ایران میں مجھائی خانقا ہوں کی موجودگی کی تصدیق ہیوئن میانگ کے بیان سے ہوتی ہے ، وہ لکھنا ہے کہ ایران میں ہندونتان کے اور مذاہب کے بیرو مجی موجو دہیں ، یہ بقیناً ایران کے مشرقی صوبوں کے منعلق صحیح ماناجا سكتاب أ

## هم-عاميانه اورادبي زبانيس

كذشة يجيس برس كے عرصے بيں جيتي تركستان ميں جو اكتشافات موے ہيں اُن

-" خنن کے رمیت میں و بے بوت کھنڈ رات" النڈ ن سناع، ویضاً - "خن فدم اكسغور وسين واع اليفية - " صحراي خطات كه كارات " لندن الإواع الرون ويدل Grinwedel چینی ترکستان کے قدم مجتمعائی آتار " بران ستال اواع رابز بان جرمن ) ، وَن لوكوك Von le Coq " فوق " برلن سااواء - (جرمن) عله گوداد و بسکن Godard and Hackin - "بامیان کے قدیم بدسائی آثار" بیرمسر شاواع - افرانسی ، میکن و کارل - آباسان سے آنار قدیمه پر جدید محقیقات سست اعلام و فرانسیسی ۱- بهبکن : کار مباعب حفاران فرانسوی درافغانستان "کوکیوسیسیاء

بين آتار برهائي" ( لندن لنهواع ) ج م ص ۸٧٧ ،

كى دجه سے إيران كى السنة متوسط كے متعلق بمارى معلومات بين ببت اصاف بواہے، علی جہاعتیں جو ہے درہیے ان اطرات میں گئی ہیں انھوں نے بیشمار مذہبی اورغیرندمی 'نا بیفات کے اجزا ڈھونڈ کالیے ہیں جو مختلف زبانوں میں <del>لکھے ہوئے ہی جن میسے</del> بعض نونا نص طور برمعلوم تمبس اور معنى بالكل غيرمعلوم تعبس ان علی جماعتوں نے اس مے جو اجرا میں کیے میں دہ مجمعاتی ، مانوی اور عبسائی كتابول كے بين اورسنسكرت ، چينى ، تيتى ، اويغورى ، بيلوى ، شغدى ، ساكانى ، اور طخاری زبانوں میں مکھے ہوئے ہیں ، ماہرین السنانے ال پر علمی شحفیفات کا کام كياب ليكن بيربهي ان ميس سے اكثر اجزا ابنى ك بے تحقیق اور ما مرتب را بين جسی ترکستان سے اکتشا فات سے پہلے ایران کی السن متوسط میں سے صرف دو معلوم مخنیں ،ایک تو ماسانی میلوی "جو ایران کے جنوب مغرب (فارس) میں ك ماہر من السند نے ایران كى زبانوں كو تاریخى اعتبار سے تين قسموں ميں تنتيم كياہے: (١) السنة قديم جوعد بخامنت مي مرقع تنبس جن من فارس قديم (بخطميني ) اور اوستا بهت ايم بيل اوا السفر النوتطرجواتكان ادر ساسان عمدى رايس خبس ، رس السنه جديده جوعمدا سلاميس وجورس على د انگريزي كي جماعت تشاين Stola كي سركروگي من اول سنده مي اور ميراندو شاع بس بيعي كي ، جرس محققين كي مجاعتين كرون ويدل Grunwedel اور بوت مستواع میں، فون لو کوک Von le Coq کے اتحت سن الدع میں اگرون ویڈل اور لوکوک مے ماتحت مصفایع سامان عمی ، لوکوک اور مارش Bartus کے ماتحت سطا 19 ع اور مال 19 میں میں ، زانسبی جاعت موسیو بلیو کی رہنائی میں 19.9 میں کئی ان کے علاوہ متعدّد دوی جماعتیں موسود ولونیک d'Oldenburg کے زیر ہوا میت یں وہاں مصروف کاررہی ، جابان سے بھی کئی جماعیں

اولی جاتی تنی اورساساینول کے زانے میں سرکاری زبان تنی ، دوسری وہ جوساسانی بدلوی کے ساتھ ساتھ قاندان ساسانی کے ابتدائی بادشاہوں کے بعض کتبوں میں یا ئی جاتی ہے اور صب كو شروع شروع مرمح فقين في "كلداني ببلوي ملى المناسب مام ديا اآخرالذكر كو آندرياس في اشكانى ببلوى وارديا مع ويارتسول كي عدد كى مركارى زبال منى یہ دونو زبانیں ایسے خطوطیں لکی ہوئی ہیں جن کی اجدارای زبان سے شت ہے ، لیکن در لو کے حروت شکول میں مختلف میں ، عدرساسانی کے زائشیوں کا مذہبی لٹریجے ساسانی بہلوی میں تکھاگیا تھالیکن اس میں سے جتنا ہمادے ڈ انے تک بہنیا ہے وہسب ساسانیوں کے عدد کے بعد کا نقل کیا ہواہدا درصحت کے اعتبار سے فاصانا ہے، بہلوی ابجد کے بیت سے حروف کئ کئ طرح سے پڑھے جا سکتے ہیں جس کی وجسے پڑسے میں اُنکل سے کام لینا پڑتا ہے اور امذا غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے علادہ ایک مشكى يہ ہے كہ بېلوى بين بيت سے الفاظ (خصوصاً معولى اور مانوس الفاظ) كوآلاي زبان میں مکد کرفارسی میں بڑھا جا آ ہے اور پھرفعل کے مختلف صیفوں میں لفظ کا آخری جرار (جس سے میعند متعین ہوتا ہے) فارسی صرف کے مطابات ہونا ہے ، چینی ترکستان کے علاقہ ترفان میں بیٹاراجرا بانوی کیابوں کے پلئے سکتے ہی جو ایک سریانی رسم الخط میں ملمے ہوئے ہیں جس کا نام اسٹرانگلو ہے ،ان میں ارامی الفاظ كاعضرنييں ہے بلدسب نقظ ابنی فالص ايراني شكل ميں لکھے گئے ہيں ، آند ديايس نے جديهاس بات كوثابت كردياكه ان اجزابي ددنونتم كى زبان ربين اشكاني ادرساساني اله مثلاً أراى زبان مين روى كو نتى كيت مين ريس لكين من القط الحما" لكها جائبكا اور يرصفه من ان ان" رطها ماشگا، (مترجم)، سطه Estrnghelo

بهلوی) موجود ہے ایکن ماتو بهو آئے جوسب سے بهلا محقق ہے جس نے ان اجزا اکا إرافا بونا ثابت که اور ان میں سے کچو افتباسات شائع کے آور مالمان نے جس لے میورکے افتباس ن کونظر تانی کے بعد عبرانی حروف میں تا فر مباکث طبع کیا ان ووفو زبانوں کا فرق میری طور پر شبایا ، آنڈریا می نے ووٹو کے اصولی اختلافات کو مشخص کیا آور بجرائڈ سکو نے ابتقصیل ان کی شرح کی ، عمداشکانی کی زبانی وسطی ایران کے مجموعہ السندسے تعتق رصی ہے جس کا تا۔ زمانہ کال میں فواح بحر خزر کی زبانی وسطی ایران کے مجموعہ السندسے تعتق رصی ہے جس کا تا۔ زبانوں میں گورانی زبان ہے ، وغیرہ ،

ان دو اوبی زبان (مین اشکانی بیلوی اورساس فی بیلوی) کو، کر او فات علی الرئیب
مشالی یا شال مزبی " اور جنوب مزبی " زبانون کا نام دیا جا تا ہے، ان کے تواعدا صوات کی
گری واقعیت نے ہمیں اس فابل بنا دیا ہے کہ ہم زبان اشکانی (شمالی) کا انز ساسانی ہی رجنوب مغربی ) پرمعلوم کرسکیس اوریہ اثر گویا اشکائی تمذیب کا اثر ساسانی ہتذیب پرہے کہ
بست سے الفاظ جو بذہبی ، سیاسی اور عاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمنیا روں اور ملاحات ہیں یا روزم و کے محاورات میں بیان کے کمعلو معلو کا ت ہیں یا روزم و کے محاورات میں بیان کے کمعلو کا ت ہیں یا روزم و کے محاورات میں بیان کا کرمعلو افعال جو ساسانی بیلوی اور فارسی میں عام طورسے استعمال ہوتے ہیں اشکانی بیلوی ٹیکل

عه معنون بعنوان " وشة إئ تنان من مغربی ایران ک زانی " ور دماله" مشر فی دنیا"

Le Monde Orientale

من محفوظ بین ، زبان فارسی کے قوا عد ملفظ میں جو بطا براعبض اے قاعد کیاں مظر آئی بیان کی دجہ دراصل یہ ہے کہ" شمالی" لیجے کے الفاظ" جنوب مغربی " زبان میں رجوساسابیو کی تدکے وقعت سے سرکاری زبان بن گئی لتی ) سرایت کرگئے ہے ایران کی دومری زبانیم شرقی صوبوں کی آبادی میں رائے تیس، مانوی کتابول کے اُن اجمد اکے علاوہ جو دو مذکورہ بالا بہلوی زبانوں میں سکتے ہوئے ہیں ترفان میں بعض اوراق ایک اور زبان میں بھی لکھے ہوئے کے ہی جس کو آنڈریاس نے سُندی زما قرارد بلہے، جب سے کہ کتاب "عمد عدید" ( انجیل ) کے بعض اجزا سُندی میں زجم شدہ دستیاب ہوئے ہیں ہارے لئے اس زبان کا مطالعہ بدت آسان ہوگیا ہے اس کے علاوہ بعض مرتصائی کتابوں کے متن قدیم مُخدی زبان میں لکھے ہوئے مائے گئے بیں ، ان چیزوں کو دیکھ کرہیں اندازہ ہوتا ہے کہ زبان سندی کی اہمیت کس فدر تھی اس کی آخری اولاد وہ زبان ہے جو جارے زمانے میں سطے مرتفع یا میر کی دا دی لفیوب یں بولی جاتی ہے ، موسیو گوتیو کی رائے ہے کہ "سند عیسوی کے شروع میں زبان سُندی دیوارچین سے لے کر بخط متنقیم سمرتند اور اس سے آگے مغرب کر انج نئی صديول تك يه زبان وسط الشبايس بين الاقواى زبان رسى اور بدعه مزمه او يانوى مزمیب کی کتابوں نے اسی زبان کے توسط سے قبائل ازاک تک رسانی له لينتش Lentz : معنون بعوان" فردوس كي ادبي زبان يس شمالي ايراني عفر" ( مجلَّهُ إيرانِ ومِنه راسان کے مانوی فرقوں کی زمان قرار دیا ہے ، خواسان ساسانی سلطنت کا شمال مشرقی علاقہ تا جمال نے حکومت کے آن ظاموں سے بیجنے کے لئے بناہ لی تنی جو ان کی دفات کے بعدان بر توڑے کئے ( دیکھ آگے باب جارم ) اشکانی زبان اس علاتے ہیں برنسیت مغربی علاقوں کے زیا وہ دیر کا بخفوظ ( una of Gnomon of Gnomon)

Gauthiot of

حاصل کی ا

جينى تركستان مصحفريات بم معمل بده مذمب كى كتابول سے اجزا دستياب اوے میں جو دوالی زبانوں میں سکتے ہوئے میں کہ اب یک غیرمعروت میں لیکن ان كواب ساكائى اور طخارى زبانول كے نام ديے سكتے بين ،

سله ، رجوع به أخذ ذيل : ــ

ا- يبولر Muller - تمقال ك محكوطات بخط اسرائكو (ع م ص ١٩ - ١٠١) العناء " متون شغدي " (رونداد برنين أكافي ستال وايع) ، بربان جرحن ٧- كونيو - " دُسَنْرَ جانكا كا سُعندي ترجمه" ( رسال آسيائي بز بان فريخ سياا الماء) الصنا. "شعدي ترمر رجاب معنمون" عقد ادّل (بيرس الالم معام) حصد دوم از بن واشت Benveniste ، المعام ، و قريح) ۱۷- گوتیو ، پلیو اور بن دنیشت ، مقت ومعلول کاشوشرا " حقدادل و دوم (پیرس سلال

\_ شيوام)، بربان فري،

۲- زمائل بوسوردزن برگ Rosenberg در زایکی Zapiski و در " اطلاعات اكا دى علوم دروس " سراواء ، منطوام وسلاواء ،

۵. رأتشكت Reichelt - " مخطوطات سنفدى در موزهٔ پرليطانيه " جلد اوّل و دوم ا

ا مدل رك سيدار مستعدة عرام المعالم بران برمن ،

۲- انس Hansen - " زابانگاسون کا شغدی کتبه ور مجلهٔ انجن فینواُورگرین منطواع ، بومن ، Finno-Ougrian

٤٠ يوار Muller -" متون شفدي " ع ٧ - (رد تداو پرتين اکا دي سم ١٩١٠ ع) ، م- طیانکی Tedesco "- مجلد ایران د بهندستناسی مد مصاحبه می ۱۹ م ببد،

6(017.)

منان ساکائی تینی الخوسکیتین (متدوساکائی) اس مجوعهٔ السنہ سے نعلق رکھتی اور سطح مرتفع یا بیر انی النی کملاتی ہیں جن کی نمایندہ آج کل افقانی (بینتو) زبان اور سطح مرتفع یا بیر کی تعبق زبایس ہیں مشلاً سُری تو آل ، شُغنی ، وَخی ، وغیرہ ، زبان مخاری سے متعلق سب سے پہلے بیوار ، سیگ اور پیکلی نے اور پھرموسیو ربان مخاری سے متعلق سب سے پہلے بیوار ، سیگ اور پیکلی نے اور پھرموسیو میں بیاکہ وہ ایک انڈو پور ہین زبان ہے ، یہ بیشک درست سے لیکن وہ آریائی زبان نہیں ہے ۔ عجیب بات بہ ہے کہ وہ زبانوں کی اُس جماعت سے

اله رجع به بآطر ذيل:-

ا- لَوَمُنَ Leumann "شمالی آریائی (بین ساکائی) زبایس اوران کی اوبیات درسائل انجن علی ور شنراس برگ ، سنده و ماکائی) زبایس اوران کی اوبیات درسائل انجمن علی ور شنراس برگ ، سنده و ما ایعنا " منزاس برگ مستاه ایم ، اوبیات برهائی " سناه ایم ،

هم. لوئمن "ایک نے ساکائی متن کی اڈیش " سیسان ع ایفا " "سُورْنَجُوا سُورْزَا کے قلی فسنے کے بارہ ورق ور قربان ساک ئی فتن " (روئداد پر نبین اکا ڈی سیسان ) ایفنا سے آئی ساکائی زبان " (ایفنا سے آئی) ایفنا سے آئی ساکائی زبان " (ایفنا سے آئی) ، ماکائی ٹورا " (ایفنا سے آئی) ، میں ہو مید ، میرسٹناسی " میں ہو مید ،

Sieg and Sieglin

Meillet &

تعلق رکھتی ہے جس کو سنٹوم کیتے ہیں اور ایٹالوسیلیک کے ساتھ قریب ترین علاقہ رکھتی ہے ،

السن سامی میں سے آرامی زبان قدیم زمانے سے ایشیا کے مغربی صدود پر عام رواج پاکئی نفی ، شایان ہخامنتی کے سرکاری دفتر دل میں وہ استعمال کی جاتی تھی، خط مینی کا استعمال ہورکت نہیں ہو سکنا تھا منظ مینی کا استعمال ہورکت نہیں ہو سکنا تھا لہذا عام تحریر ول میں آرامی رسم الخط استعمال ہونے لگا یہاں یک کہ فارسی زبان کی تحریریں بھی اسی خط میں کئی جانے لگیں ، یہیں سے بہلوی رسم الخط کی ابتدا ہوئی اور بہیں سے بہلوی رسم الخط کی ابتدا ہوئی اور بہیں سے بہلوی رسم الخط کی ابتدا ہوئی اور بہیں سے یہ بہلوی رسم میدا ہوئی کو الفاظ کو آرامی زبان میں لکھ کر فارسی زبان میں بڑھا جائے ،

مع دورت کر جیاد نفظ " صد" (بعنی سُو) کے المقطر پر رہی گئی ہے ، ایک گروہ وں میں نفسیم کیا گیا ہے اور اس نفسیر کی جیاد نفظ " صد" (بعنی سُو) کے المقطر پر رہی گئی ہے ، ایک گروہ مشرتی زبانوں کا ہے جو سوکو " سٹ " کیا ہیں اور ارمنی اور البیانی اور لیڈوانی اور ساوی سال میں مورکو " سنٹ " ( باضافہ لؤن ) بولئے ہیں ، اس میں یو انی ، اللین اسلانک اور جرمانی زبانوں کا ہے جو سوکو " سنٹ " ( باضافہ لؤن ) بولئے ہیں ، اس میں یو انی ، اللین اسلانک اور جرمانی زبانوں کو سنٹوم کھنے ہیں ، اس میں یو انی ، اللین اللین الدین اور جرمانی زبانی شامل ہیں ، دور مری تسم کی زبانوں کو سنٹوم کھنے ہیں ، ارمز جم ) ،

الم رجع بر مآخذ ذيل :-

سانیوں کے عمد میں سامی نسل کے عیسا نبوں کی زبان جو سلطنت ایر ان بیں رہنے تھے سریانی تھی جس کا مولد و منشا شہر اڈیسا تھا ،

مرزمین ایران میں سکندر اور اس کے جانشینوں نے جو یو نانی سنتیاں بسائیں ده عرصه إئے درال تک زبان بونانی کا ملجا و ماوی بنی رہیں ، شایان اشکانی بونانی بان اوراس کی ا دبیات کا احترام اس حدیک کرتے تھے کہ اس بی برستش کا شائر یا اجا آ ے ،" شتاق بونان" كالقب جعة شاه متربيات ( برواد ) اوّل ف اطنياركيا تفااس کے تمام جانشینوں نے برقرار رکھا جنانچہ وہ جملہ اور یونانی الفاب کے ان کے سكوں ير لكھا بنوايا يا جاتا ہے ، انسكاني سكوں كے وہ نمونے جوان كے ابندائي دور سے تعلق رکھتے میں سرتامر بونانی میں ، نشاہ اُرو اول نے جب رومن سیاسالدراسو یر فتح پائی نو حکم ویا کہ یور پیپٹریس تھی اونانی ڈرا ما بیکائی اس کے سامنے کرکے د کھایا جائے۔ بعض اشکانی بادشاہوں کے کتنے یونانی زبان میں لکھے ہوئے اب تک باتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یونا نبیت فنا مونے لگی خصوصاً بہلی سدی عیسوی سے اس کے خلتے کے آنارزیادہ نمایاں ہونے لگے اور اسی صدی میں ایر انی تمذن کا احیار شروع ہوًا ، سکوں کا نمور یونانی طرز سے و ور ہونا گیا اور اُن بر اب یونانی کے ساتھ ساتھ سابھ ہیلوی ہی لکھی جانے لگی اور بونانی دن بردن غلط نز اور بدتر ہوتی حلی گئی ، لیکن با این ہمہ بونانی زیا ملطنت کے بعض علاقوں میں بولی جاتی رہی اور ساسانی خاندان کے ابندائی باوشاہوں نے دو مذکورہ بالا بیلوی زمانوں کے ساتھ ساتھ اینے کنبوں میں بونانی کو بھی ہنتعال کیا ،

Phil-Hellenes على ومترجم)، لله Edessa على المترجم)، لله Edessa عشور فوتانى المترجم)، لله Edessa عشور فوتانى الله الله Euripides عشور فوتانى الله الله Bacchae عشور فوتانى المترجم)، هده المترجم)، هده المترجم المترجم

## فصل وم

عهدساسانی کی سیاسی اور تمدّ فی تاریخ کے ماحت ز ۱- معاصرابرانی مآخذ ، ادبیّات بہب لوی

ساسانی تاریخ کے ما فذیب سب سے پہلے تو کھے کتے ہیں لیکن ان میں سے بعض السانی تاریخ کے ماف ہیں جائے ، ساسانی السے ہیں جو بانتفصیل ادر کا مل طور سے صحّت کے ساتھ پڑھے نہیں جائے ، ساسانی کتبوں میں سب سے زیادہ طویل ہای کی کا گنبہ ہے جو قصرشیرین کے شمال میں صور کرد متان میں واقع ہے ، یہ گتبہ دو تو مرکاری زبانوں راینی اشکانی پہلوی اور ساسانی پہلوی ) میں ایک مرتع بینار کے پہلوٹوں پر کندہ ہے ، شاہ نرسی کی برجست ساسانی پہلوی ) میں ایک مرتع بینار کے پہلوٹوں پر کندہ ہے ، شاہ نرسی کی برجست نصویر بینار کے چاروں صلعوں پر بنائی گئی ہے ، بینار منہدم ہوچکا ہے صرف اس کی گئی ہے ، بیتھر کی صلیب جن پر کتبہ کندہ تھا اکثر غائب ہوچکی ہیں اور جو باتی ہیں واثری باتی ہے ، بیتھر کی صلیب جن پر کتبہ کندہ تھا اکثر غائب ہوچکی ہیں اور جو باتی ہیں ورف رئی باتی ہے ، بیتھر کی صلیب کے بعض قطعات کو نمایت ناقص شکل ہیں مشرطان کی زمین پر کھری پڑی ہیں ، اس کینے کے بعض قطعات کو نمایت ناقص شکل ہیں مشرطان کی نفت کی اینا بمطابی ہو سے نفت کے لیا گئی ہے کہنے کی طون نفت کی گئی ہے کہنے کی طون نفت کی گئی ہو کہنے کی طون معطومت کر آئی تو موسیو ہر شفل کے بیلی میں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سا اوا ہے میں معطومت کر آئی تو موسیو ہر شفل کے بیلی میں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سا اوا ہے میں معطومت کر آئی تو موسیو ہر شفل کی سام اور اور میں اور اور سا اوا ہے میں معطومت کر آئی تو موسیو ہر شفل کے اور اور اور کیا ہوں کی دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سا اوا ہے میں معطومت کر آئی تو موسیو ہر شفل کے ایکٹی اور اور کی سام کی دوبارہ سا اوا ہو میکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سام اور کیا میں کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سام اور کیا کیا کہ کی کیا گئی کیا گئی کو کو کیا کیا کہ کیا گئی کے کہنے کی طور کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کو کرد کیا گئی کے گئی کی کیا گئی کی کرد کی کر کیا گئی کیا

میں انھوں نے بھر وہاں کا سفر کیا اور تھروں کے فوٹو اور جربے اُتار کرلائے، سماواع میں اُنھوں نے ہرلن اکیڈمی کی روئداد میں اس کتبے کے متعلق ایک تمہیدی بیان شائع كيا اور بالآخر سي 1914ء مي أيفون نے دوبڑي جلدوں ميں كنيا يا ي كي كے جملہ اجزارم چنددیگرکتبوں کے انگریزی ترجے کے ساتھ شائع کئے جس کے ساتھ مفصل شرح اور ایک مكتل فرہنگ بھی شامل ہے ، جلد دوم میں کتبوں کی تمام عبارات کے فوٹو گراف دیے میں ،مصنف فے کتاب میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ کتبہ یای گئی کے جننے نطعا بانی بیجے ہیں ان کو ترتب میں رکھا جائے اور جہاں تک ممکن ہو منن کی اصلی شکل کو فائم كياجائے ، اس كتاب ميں بہت سى مفيد اطلاعات موجود ہيں اور اس كنے كى يا الجين (خواہ اس کا متن کمیسی ہی شکستہ اور براگندہ حالت میں ہے ) اُن دو بہلوی زبانوں کے متعلق جواس میں بائی جاتی ہیں ہمارے علم میں اصافہ کرتی ہے، اس کےعلاوہ ساسانی کبنوں کی فہرست حسب ذیل ہے:-ا- اردنبراول كاكتبه نفش رستم مي به نغوش برسسندجو تين زبانو ن مين لكصابروا سبع بعني ساسانی میلوی ، اشکانی میلوی اور یونانی ، کتے کی عبارت میں بر بتلایا گیاہ که دو برجینه تصاویرسناه اروشیراول اور خدائ بزرگ ائبرا مزد ای بین ، (دیمیمو برسفنت ؛ پای کی ،ج اص ۸۸ مبعد) ، کتے کی تصویر کے لیے دیکھواس کتاب کا باب اول ، ٧ - شاپوراق ل كاكتبه نغش رسم ميں به نقوش برجسة جو بيلے كى طرح نين زبانوں ميں لكھا ہواہے ، عبارت میں یہ مذکورے کہ برحبہ تصویرشاہ شاپور بیسرار دنبیر کی ہے ، ( دکھیو ا مرشفدت: بای کلی ج ا ص ۸۹ ) کتبے کی نصوبر کے لیے دیکھواس کتاب کاباب جہام ا مد " یای کلی ، سلطنت ساسانی کی ابتد بی تاریج کے منعلق کتبد اور یا دگار " بران سالاندع ، سو - تنابور اول كاكتبه صاحى آباد مي جو دوز بانون مي لكها بواب بين أسكاني ميدي ، ورساسانی براوی ، اس بین کسی موقع مر بادشاه کی تیراندازی کا واقعه بیان کیا گیا ہے ، اس کی عبارت کاب بند مشن (طبع وابیٹر گارد) کے آخر ہیں وص ۱۸۸ -۱۸ دی اللی ہے ، اس کے علاوہ اس کا العلی متن مع ترجمہ (جو اس کیتے کا آخری ترجمہ ہے) ٹیسفلٹ ک کتاب ی کلی رق اس عدم - ۸۹) یس دیاگیا ہے ، الم مروع كروير مرمز و الماكنته نقن رجب من بزيان ساساني ميلوي اكتفي مي مصنف نے اپنی تفویل کی زندگی کا حال لکھاہے اورسلطنت ایر ان کے بیے اپنی خدمات کا ذکر کیا ہے جواس نے شاپور اول اسمرد اول ابہرام اول اور برام دوم کے عدیں انجام دیں ، ر ہرسفائٹ، یای کلی ج ۱ ص ۸۹ - ۹۲) ، ۵ - موبد مذکور کا ایک اورکتبہ جونقش رستم میں شاپور اوّل کی برجبند تصویر کے اوبرہے لبكن اس كى عبارت بالكام شيكى به وكيموم رشفلت ، ياى كى س ٩٢ - ٩١)، ٢- پاي كلى مين شاه نرسي كاكتبه جو دوزبانون مين تكها مؤاسه ، اس مين شاه نرسي اور برام سوم کی لڑائی اور امرا کے اطاعت قبول کرنے کا بیان ہے ، ( برسفلٹ ، پای گلی

کے۔ شاپور (فارس) میں ساسانی پہلوی کتبہ جوشاہ بہرام اوّل کی برحبنہ تصویر برکندہ ہے اس میں شاہ نرسی ، اس کے باپ اور اس کے دادا کے اسمار والقاب درج بین ( ہر شفائٹ ، بای گئی ، ج اص ۱۲۰ نیز دیکھوص ۱۵۱۱) ، کبنے کی تصویر کے یائے و کھھواس کتاب کا باب بنجم )

Westergaard d

 ۱۳۰۰ منایور دوم کاکنیه بر بان ساسانی بیلوی جوطاق نبتان میں دوشا پوروں زشاپور ادّ ل و تنایور دوم ) کی برحبت تصاویر کے وہنی طرف ایک چھوٹی سی محراب میں کندہ ہے اس میں شالور تانی اس کے باپ اور اس کے دادا کے اسمار والفاب درج میں ، (ہر شفات ، یای گلی ،ج ا ص ۱۲۳) ، کنے کی تصویر کے لیے ویکھواس کناب ا باتیجم 9- شاپورسوم کاکتبہ بربان ساسانی بیلوی جوان برجست تصادیر کے ائیں طرف ہے، اس میں شاپورسوم اس کے باب اور اس کے دادا کے اسمار والقاب درج ہیں ، (ہرٹسفلٹ ، یای گلی ،ج ۱، ص ۱۷۴) ، تصویر کے لیے دیکھواس کتاب کا اب پنجم ، ا- برسی پولس (تخت جمشید) میں ایک ساسانی مبلوی کتبہ جو شاپور دوم کےجوس کے دوسرے سال میں نصب کیا گیا ، ( ہر شفائٹ ، یای گی ج ا ص ۱۲۱) ، ١١- برسي يولس (تخت جمشيد) بين ايك اور ساساني ببلوى كتبه جهي سلطنت کے دومعرز ابیروں نے نہایور دوم کے اعزازیس نصب کرایا ، ( ہرسفائ ، یای کی من ۱ ص ۱۲۲) ، ا - ورسند مين متعدد حيوت جيوت كيت جن كوعد ساساني كي آخري صديون يس وياں كے ذي زنبه انتخاص نے نصب كرايا ، ( ديكھونبيرگ : "رساله انجن علمي در آذربیجان " - باکو مواع بربان رُوسی) ، ساسانی زمانے کی تمروں کے نقوش سے بھی ہیں بہت سے انتخاص کے نام اورالقا کا پندچاتا ہے نیز مبض توقیعات کا جو بہ عبارات مختصران میں منقوش میں ، له H. S. Nyberg سله اس بارے میں برشفلٹ فیج نیا مواد جربے کیا ہے : د امی بم کا نبس بینیا (ديكيو "رساله الجني مشرقي آلماني . Z. D. M. G بايت ما ٢٢٥ من ٢٢٥ بعد) ٠ سله و کھو یال ہوران (P. Horn) وررسالہ ایمن مشرقی آلائی (Z. D. M. G.) ج ۳۳ ص ۱۹۴ بعدا اساسانی مروں کے بیٹر" (بزان جرمن) ابعث ہوزن وشائن ڈوزن (Steindorff) ابرن سامانی مر

برشفلت ، یای کی ص ۲ معد ،

سے جن پر ساسانی ہیلوی کے الفاظ منفوش بین ناریخ ڈیسی کے لیے بہت ہمین کھنے ہیں ، علاوہ اس کے شامانی ہیلوی کے الفاظ منفوش بین ناریخ ڈیسی کے لیے بہت ہمین کھنا جو ایس ، علاوہ اس کے شامانی ساسانی میں سے ہرایک کا تاج ایک مخصوص شکل کا مضا جو دوسر سے کے تاج سے مختلف ہوتا تھا جہذا سکتے پر باوشاد کی تصویر دکھ کرہم اس کو بہون و دوسر سے کے تاج سے مختلف ہوتا تھا جہذا سکتے ہیں باورجن سکوں برکسی طرح کی کوئی عبارت نبیل کھی گئی ان کی تعیین میں ہیں ہیں بہا سے بہت مدود ہی ہے ،

معلوم بوناب كر ساساني سكور كامعيار دوطرح كانفا، طلائي اور نفرني، دونو کی قیمت کے درمیان کوئی مقرّرہ نسبت مذتعی ،طلائی سکتے ( دینار ) دستیاب تدموتے میں الیکن بہت شاؤ و ناور ، ساسانی خاندان کے ابتدائی باوشاہوں نے بعض طلائی سکتے جاری کئے تھے جو وزن میں معاصر قبا صرۂ روم کے طلائی سکوں کے برابر تھے جن سکو اورائی کہا جاتا تھا ، ساسانیوں کے طلائی سکتے جو آج موجود ہیں وہ جسامت میں ایک دوسرت مص مختلف میں ، چاندی کا درم وزن میں تقریباً ہمیشہ مکساں را اور یہ وزن اشكانی خاندان محے آخری بادشاہوں نے فینینی درہم سے افتیار کیا تھا ، درہموں کے وزن مین خنیف سااختلات ہے بین ۹۵ وسا گرام سے ہم و وس گرام تک ہمیت میں ساسانی درہم بالعوم ۵ ، و فرانک طلائی کے برابر تھا ، اشکانی ورہم کے مقلبلے میں ساسانی درجم سائز میں زیادہ بڑا اور بیٹلا ہے ، ساسانی سکوں میں ایک تنتیر علم تھا جو قیمت میں چار درہموں کے برابر نفا ، چاندی کے جیموٹے سکوں میں ایک نبم درہم تفاديك دانك نفا (= إلى درم ) اور ايك نيم دانك ( = الدوم) اان ك علاوہ اردنبیراول ، شاہوراول اور شاپور دوم کے چند سکے محفوظ رو کئے ہیں جالا

Ster Phoenician ar aurei al

ساسانی در ہموں ہیں سائے کی جانب باد شاہ کے جسم کے بالائی حصے کی تصویر ہوتی ہے اور بیشت کی جانب آنٹ گاہ کی تصویر ، سائے کی جانب پہلوی حروف ہیں بادشاہ کا نام اور الفاب درج ہوتے ہیں اور عام طور سے لیشت کی جانب دوبارہ بادشا کا نام کو مان ہوتا ہے ، ان کے علاوہ ان سکوں پر کوئی نہ کوئی طغرا یا علامت ہمی ہوتی ہے اور کھی کہی سال جلوس ہمی مذکور ہوتا ہے ،

سلطنت ساسانی میں مذہب مرقح بینی دین زرتشی کا مأخذ ایک نووه مفترس

که ساسانی سکوس بر تازه ترین تالیفات حسب ذیل بین: 
ا - فرادن جی پاژک \_ " مسکوکات ساسانی " بمبئی سلافارهٔ \_ را انگریزی)

ا - فرادن جی پاژک \_ " مسکوکات ساسانی در موزهٔ ارمیتان "

(Vasmer) \_ " مسکوکات ساسانی در موزهٔ ارمیتان "

(Numismatic Chronicle) ، سنده ه ۱۹ مود ، (انگریزی)

ا - وَنَدُ سیط (Wundzettel) " رونداد اور فیل فیکلی درجا موزه درجا موزه درجا موزه درجا موزه درجا موزه درجا موزه درجا در ایش "

التقند ، علماء ،

كتابس تقيس جوزبان اوستا من لكعي كئي تقين اورمجوعي طورس ساساني اوستا كملاتي من وہ اکبس حصول میں منتسم نصیل جن کو فشک کہتے تھے ، وومرے ذرز مینی کتب ادستا كا ترجمه بهلوى زبان بين مع شرح بزبان ميلوى ساساني ، موجوده كتاب اوستا ساسا ادستا كامحنن ايك تفوال ساحصة بيك يكن اكتبس نسكون كا وه خلاصه جوببلوى كناف يوكرد کی اکتفویں اور نویں جلد میں دیا گیاہے ساسانیوں کی تمدّنی تاریخ کے بارے میں نہایت د مجسب مطالب پرستل م م كواين اس كتاب من آينده اكثر مقامات ير اس افذ كا حواله دين كا موقع مِن آئيكا ، زند كے جو حصة آج باتى بين أن بين اور بيلوى ككت وينيات من جو شارصين حابج المركرين ان كے نام برين ابرك، ما و گفتن سب ، گوگشناسب ، کے آذر بوزید ، سوشیش ، روش ،آذر برارد آدر فر بگ زسی ، میذوگ ماه ، فرخ ، افروغ ، آزاد مرد ، - ان میں -اكترغالباً عهدساساني كي خرى زماني بس كزرب بس، بهلوی زبان کی تقریباً تام زرشنی کتابی جوخالص طور پر مذہبی بین ادرائج موجود ہیں ساسانیوں کے زوانے کے بعد تصنیف ہوئی ہیں ، بالخصوص نویں صدی عبسوی یں علماء دین زرتنتی نے نصنیعن کتب یس بے صد مستعدی اور سرگرمی د کھلائی ، ن رند کے متعاق دیکھو شیر Schæder کا معنون کتاب " مضامین ایرانی " میں ایج ا ص ۲۹ بعد ( بزمان جرمن ) ، اور کرستن سین کی کتاب " کیانیان " ص عه بعد ، له دیجیو آنے باب سوم استه کتاب دین کردگی آکٹویں اور نویں جلد کا حالہ ہم نے اکثر میکیم وسنت (West) کے اگریزی ترجے کے مطابق داہی ، صرف ان مقامات میں جال میں یہ ترجم نسلی بچن معلوم نہیں بڑوا ہم کے اصل بہلوی متن کی طرف رجے ع کیا ہے جس کو دمنور میٹونن سخا نا نے شائع کیا ہے ، طبع شدہ منن میں وہ دونو جلدبی جلد عا ۔ 19 پرمشتل میں ، كتاب دا دستان مينوگ خرد ("تعليم عفل آسماني" يا "رمح عفل") اگرچ غالباً عهد ساسانی کی آخری صدی میں تکھی گئی لیکن اس کی موجود شکل ساسانی زمانے کے بعد وجود من آئی ، رؤیای از داک وراز کامضمون ومطلب (جوکتاب از داگ وراز نامگیمی می بیان ہوا ہے) بیشک دورساسانی کی ایجادہ انتصنیفات میں سے بعض جن کا اہم اورسترك مأخذ ساساني اوستا اورزند ب ساساني زمان كي تمة في تاريخ كمنعلق مفيد مطالب پرستل میں ان میں سب سے مقدم کتاب دین کر وہ ہے جس کا اور ذکر مؤانیز الهاس كے سلوى متن كو آنڈرياس نے جاب مكسى ميں شائع كيا ہے باعنوان "كناب ينيوى خرد " كيل (جرمنی استهداع ، دوباره وه کوین باکن ( د نمارک ) میست او بس طبع بول ، بمبئ می ده بدفعات چھایی گئی ہے ، اس کا انگریزی ترجمہ پر وفیسر دنینٹ (West) نے کیا ہے ، على لفظ دراز كو ديراف بهي يرما جانام ، اس كناب كامنن مع الكريزي زجر بعنوان "كناب اردا وبرات " بوشنگ اور إول (Haug) نے بینی سے شائع کیانفا (مستف اور اور ا وانسیسی ترجه با رنغیلی (Barthelemy) نے سعمداع میں بیرس سے شائع کیا ، اس کے متن کے وونها تديمة المي مستف كوين والمنارك إلى يونيورسي لا بررى مي محفوظ من المستناء على ال كوجاب عكسي طبع کیاگیا غفاء (مصنفت) ،وس کتاب کا فارس ترجمه آقای سندیاسی نے حال ہی میں طران سے شائع کیا ہے ، (مترجم) ، پارسی روایت یہ ہے کہ زرتشت کی تعلیمات کوج تعمی مرد ٹی شکل میں تحفظ تغیب سکندنے جلاكرتباه كرديا تما ، جب اردشيراة لكودوباره ان كم مكواف كاخيال آيا تودس زمان مي اردا ويرات ایک بنابیت با خدا ادر تنفی شخص تفا اور صاحب کشف و کرایات تفا اس کواس کام کے بیے نتخب کیا گیا۔ اس نے مناسب عنسل وجدارت کے بعد ایک شایت توی نیند آور دوائی بی اورسات دن تک سوتار م اسعرصے میں اس کوعالم رویا میں روست سے تمام مواعظ حفظ کرا دئے گئے جواس نے بیدار بو کر افظ ب لفظ لكموا دسة اوروي اب كتاب مقدس اوسناب ( منرج ) ، سه اس کا متن سع انگریزی ترجمه وستور بیوتن سنجانا نے انبیں جلدوں میں طبع کرایا ہے ، رابین مشته اعلی اس کے علاوہ صرف منن کی اولیش دو جلدوں میں مسٹر مدن نے چھپوائی ہے ربیبی الماع ) ان کے علاوہ کوین ماکن یونیورسٹی لائبریری کے مخطوط تمبر 13 K میں اس سے بعض افتیاما من جن کو جا ب عکسی میں شائع کیا گیا ہے ، كناب مُنْدُ بِشَنْ حِس مِينِ ساساني اوسنا اور زند كے اُن جِمتوں كا خلاصہ ہے جن ميں مسئلهُ آفر بنش اساطير علم كائنات اور تاريخ طبيعي كينعلن سجث بي اوستا اور زنرعبدساسانی مین فانون کابھی ماخذ نقے ، میلوی زبان میں فانون کی ایک کتاب موسوم به مادیگان مزار دادستان " ( مزارفیصلون کی دورداد ) ہے جس کا مؤلّف ایک شخص سمی فریخ مرد ب ۱۰س سے چند اجرزا رکا واحد فلمی سخر جس بین ور ہں کتب فانہ مانک جی لم جی ہوشنگ ما تر یا میں محفوظ ہے ،اس کے منن کوجبو ن جی جمشيدجي مودي في مع مقدّم سنائع كيا عدد اورابعي اليس ورق اور من جوطبع سبي ہوئے ، متن کے بیمن افتباسات کوجرمن ترجمہاورلنوی اور نقبی تشریحات کے ساتھ بار نعولومی نے شائع کیا ہے لیکن چونکہ مقابلے کے بیٹے اور مواد موجود مذمخیا اور مضمون کی ا م كتاب كے دومنن ميں ايك بدروايت إيراني جو إيراني مبندميش كملائي سے اور دورري مندستا بند بین کے نام سے موسوم ہے ، ہندوستانی بند بیش کو جو دیکھی سے ویسٹر گارڈ (Westergaard) نے ساھے آیے ہی شائع کیا تھا اور اب ووبارہ " سلسلہ مطبوعات بہلوی و اوستا درجامعہ کوہن ماکن من تھیں ہے ، ایک اور اولیش توسی (Justi) نے مع جرمن ترجمہ شائع کی تنی ( لیبراگ مسلامات) ، يروفيسه ولبيت كا انگريزي ترجمه" سلسله كتب مقدمهٔ مشرقی " ر اكسفور " ) بين طبع موّا نها، إيراني بندمش كا چاب عكسى الكلساريا في مشاهاع بي بمبئ سے شائع كيا ، بندمشن ك اصلى مستق نے کہیں کمیں عربی کتابوں سے استفادہ کیا ہے ، دیکھو کرسٹن میں کی کتاب " کیانیان " میں مہم جدا كه " مادگان برزار دادسان " (چاپ عكسى فوق زنكو كراف ، بمبئى سانهاري ) ، یمه روزدار باشدل برگ اکیدی سناهای مصنف مذکور - " غانون ساسانی" و رونداد مذکور بابت سال م<u>ما 191</u>م ، س<u>نا 1</u>91م ، س<u>نا 191</u>م ، س<u>نا 19</u>1م ، ايضاً - " زن در قانون ساسانی" - (" تنذیب و زبان " حصته پنجم - با تیدل برگ سیم اعم - برزبان جرمن ایر دیکھو آگے باب 4 و د د ا

وعيتن بي فاصب مذان اقتبامات كوكماحقة سيحصف بس بهت سي شكلات كاسامنا ہے ، "مادیگان " بیس عمدساسانی کے چندایسے قانون دانوں کے نام محفوظ رہ گئے ہیں جن کے فتوے اس میں درج کیے گئے ہیں ، وہ یہ ہیں : ۔ وہرام ، وادفرخ ، سیادُش، بُهان ويدر آزاد مردان ، بُهان وبهر برز آدر فر بكان ، وبهديناه (جو "مُوكان الدُدُدُ بد" كه اعلى عدم برمرفراز لفا )، خُودًاى بوذ دبير، واليّاواد، راذبرم وبرام شاف يُوان يم ، زُروان داف بير يُوان يم ، فرخ زُروان ، وبهه برمزد ، را ماسب ، ما بان داذ وغيرهم ، اس كتاب بين مصنف ف ايك موقع برايك كتاب وسنت وران كا نام ليا ہے معلوم ہوتا ہے كدوه بعى قانون كى كوئى كتاب عنى اجمارالا کا ایک" مجموعہ توانین " تھا جو اصل میں بہلوی زبان میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعض مآخذ وہی تھے جو" مادیگان " کے تھے ، اس کا مربانی ترجمہ ہمارے زمانے الك ببنجا سے جو أ محوي صدى ميں فارس كے أمنفت اعظم إلينوع سُجنت فيكيا تفالبكن اس عيسائى مترجم سف ايرانى قوانين بس تغير وتبدّل كرديا ب تأكه وه اس كے ہم مرمبوں کے مذاق کے مطابق موجا بی ا عهدساسانی کی آخری صدی میں نظری اور عملی اطلاق کے موصنوع برمقبول عام كابي كثرت سے مكسى كتيں جن كو" اندرز" يا "بندناگ "كماجانا تفااد جن میں تاریخی یا افسانوی انتخاص کے طریق عمل اور حکیمانہ انوال فلمبند کیے جانے ننے ساسانی زمانے کے بعد کی تکھی ہوئی استقسم کی جیند بہلوی کتا ہیں آج موجود ہیں امنجملہ وسلسلة كتب قانون مرياني ) ٤ نيز ديكيمو بارينوني كالمضمون بعنوان \* زن در قانون ساساني

ان کے ایک اندر یکیم اوشنر ہے جو قدیم افسانوی اشخاص میں سے ہے وایک اندر رضرو اول بسركواذ سے جس كا نام" اندرزخسروكواذان " اس طح ايك اوركتاب" اندرز آوز بدم مرسببندان "بے جو شاپوردوم کے عمد کا مشہور موبد موبدان نقا ،ایک اور كتاب زردشت بسر آ در بركايند نام به جس كانام "بندنامك زردشت "به ، اندرز کی ایک اور کتاب ہے جس میں ور رگ جر کے مواعظ درج میں جس کوعری اور ایرانی مصنف بزرجمر سکمنے میں ادرج بقول ان کے خسرد اوّل ۱ افوشیروان) کا وزیرِ وانا نفا ،اس افسانوی تفض کی خیالی تاریخ جس میں اُجیقر مے ندیم افسانے کی نشانیاں باتی جاتی میںعمداسلامی کے قرون وسطیٰ میں بہت مقبول تنی مگمان غالب پہ ہے کہ بمنہوراور مُرامرار تمخص جس کا تام ایران میں ورود شطر نج کے قصے کے ساتھ دا كرديا گيا ہے وہى برزوبرطبيب ہے جس كا ذكر سم آگے جل كر باب مشم من ريكے ، " اندرْزِ وُزْرُكُ قِيرِ" غالباً نويس صدى مِن لكمي گئي ليكن صيحتين جواس مِن دُرْرُكُ قِير كى زبان سے اداكى تى بيں ان ميں سے بعض كے اندر تو كتاب" كليلاك و د تمنگ " (کلیلہ و دمنہ ) کے دیباہے کا پرتو موجودہے جس کو برزویہ نے سنسکرت کی گناب سیج تمنترا سے ترجمہ کیا تھا اور بعض یقیناً اندزز کی قدیم ترکتابوں سے لی

الله اس کا فاری ترجمه آقای رشیدیاسی نے شاخ کیا ہے (مترجم) ،

الله فاری ترجمہ از رشدیاسی شائے ہو چکاہے رسترجم ) ،

الله فاری ترجمہ از رشدیاسی شائے ہو چکاہے رسترجم ) ،

الله اجتفر یا اخیفر کے متعلق کماجا کا ہے کہ وہ مناجر ب (Sennacherib) شاہ آسور (Ansyria) کا دینی یا جس کا زمانہ سنت می ساتھ اسی طبح وابستا کیا جس کا زمانہ سنت می ساتھ اسی طبح وابستا کیا جس می کرم اور اور کہا فول اور کی آرای زبان میں حجم کے گئے گئے بیت جس می کرم اور اور کہا نوال قدم آرای زبان میں حجم کے گئے گئے سے جن کا ترجمہ بعد میں بہت می زبانوں میں موال کا تاہی میں دانتی کو گئی زبان میں انسب کی بدت می کہ نبال جنگر کی حکا پنوں سے مانوذ ہیں ایکن بیا بات میں مورک کہ تاہی میں دانتی کو گئی تخص اجتفر گزرا ہے (مترجم) ،

اللہ تاویکان چنز گلگ اور دیم میں کا معندوں تا حکم بزرجم کر کا فقتہ فردونتی ، تعالمی اور دور سے مصنعین نے بھی بیان کیا ہا کہ دیکھو کر ستی سین کا معندوں تا حکم بزرجم کر اقتصاد فردونتی ، تعالمی اور دور سے مصنعین نے بھی بیان کیا ہے ۔

الله الله

ساسانی سوسائٹی کے اونیجے طبقے کے لوگوں میں جوجو کھیلیں اور دل بہلا وے مرقبے منعلق بعض دلجے بیا اظلاعات ایک پہلوی کتاب میں ملتی ہیں جس کا نام "خسر و کوا ذان و ریدگی " ( یعنی خسر و آب اور اُس کا غلام ) ہے دیکھو آگے باب شم"

مخنصرتاریخی انسانے ساسانیوں کے زلمنے میں بہت مقبول تھے ،ان ہیں سے
بعض جن میں ساسانی ناریخ کی کہانیاں بیان ہوئی میں اورجوعدساسانی کی آخری صدی
میں تصنیف ہوئے وہ اصل بہلوی میں آج موجود ہیں لیکن ان کے فلمی نسخے ساسانی
زملنے کے بعد کے لکھے ہوئے ہیں ،ان میں سے ایک "کارنا گب ار دشیریا گجان"
ہے اور ایک" اور گان چیر نگ " (قصد بازی شطر سنج ) ہے تاہ
ایران میں شہروں کے آباد کیے جانے کے مختقہ حالات ایک کتاب دسوم بر
شہرستا نہائے۔ ایرا نشہر" میں مکھے گئے ہیں ،
افزی کتابوں کے اجزاد کے متعلق دیکھو باب جمارم ،
افزی کتابوں کے اجزاد کے متعلق دیکھو باب جمارم ،

له كنب الدرز كي بيلى من جاباس اسانات شائع كي بي (سلسلامتون بيلى ، بيئي سانها ) إبدنا بر ورزك مراء مدرز كورز الدر الدوشت الدور الدور

## ۲- ساسانی روایات جوعزی اور فارسی ا دستان بین محفوظ ہیں

سه الا المساس Agathias رح م مل علم رح م مل علم من المستوقي كلوس Agathias رع المساقة م علي المساقة م علي المستوسك المساقة م علي المستوسك ا

تھا، پہلوی زبان کی متعدّ د کتابیں اُس نے عربی میں ترجمہ کیں ، بدسمتی سے نہ صرف اسل بيلوي" فورواى نامك" بلكه إبن المقفع كاحربي ترجمهي تلف موجيكاب ادربيال ائن تمام عربی ترجوں اور تالیفوں کا ہواجن میں ساسانی عہد کی تاریخ تھی اورجن کے وجود سے ہم کو اُن عربی مصنفوں نے آگاہ کیا ہے جوبعد کے زمانے ہیں گزرے ہوالحصو حرره اصفهانی جس نے اپنی تاریخ سام عمر بیں لکھی ، نوللاکہ کے نظریہ کے مطابق ابن المقفع كى سِيرَ الملوك سب سے بيلا ترجه تفاج براه راست بيلوى سے ولي بيں ہوا، باتی تمام سيرالملوك كى كمابيں جن كے مصنفوں كے نام حزہ نے تبلائے ہیں اسی تریجے برمبنی تھیں ، برعکس اس کے ابران کے قدیم بادشاہوں کے واقعات جو فردوسی نے شامنامے میں میان کیے میں وہ میشز " خُوزای نا گا۔ "کے ایک فارسی ترجم سے مأخوذ ہیں جو ابن المقفع کے عزبی ترجے سے بالكل بے تعلق تھا ،ليكن جب سے كه دانشمند فاصل رُوسى بيرن وكرروزن في ازمرنواس سئله كيمتعلق تحقيقات كى ب اور روسى زبان مين ايك رساله بعنوان تزجمه ماى عربي خُوُداى نامك " تكهامي تب سے نولڈ کہ کے اس نظریہ میں ترمیم کی صرورت پیش آئی ہے ، روزن کی وانتمندا مذ تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ اصفہانی اور دوسرے عربی مُورّخوں نے ابن المقلّع کی لناب کے ساتھ جن ما خذوں کا ذکر کیا ہے وہ اس میں شک نہیں کہ اُس سے زیادہ متاُخر میں لیکن پرہنیں کما جاسکنا کہ وہ قطعاً یا مخصوصاً ابن المفقع برمبنی میں گویہ نمکن ہے ك أن مي سي بعض في علاوه اور ما خذوں كے اس سے بھي استفاده كيا ہو ان ماخذو بین بیض ادر ترجے بھی تھے جوہرا و راست اصل بیلوی سے (عوبی بین ) کیے گئے تھے اور اگرچ رفئة رفئة ابن المقعنع کی شہرت سے دوررے مترجم ماند پرا گئے تاہم کوئی ولیل اس بات اگرچ رفئة رفئة ابن المقعنع کی شہرت سے دوررے مترجم ماند پرا گئے تاہم کوئی ولیل اس بات Baron Victor Rosen · کی موجو دہنیں ہے کہ مثلاً تمز واصفهانی کے زمانے میں ابن المقنع کو دومروں پر ترجیح دی تی تنی احمزہ کے پینی نظرجو مآخذ تھے ان کو اس کی اپنی تعیین کے مطابق بین قیموں میں مقتم كيا جاسكنام ين (١) مترجين شابن المنفقع ومحمد بن الجم البركي وزادد بدبن شابويد الاصفها فی جونوں نے خور دای ٹا مک کے اصل بیلوی متن کو خاصی صحت کے ساتھ بیش کیا ہے اگرچہ اس میں حذف واختصار مجی کیا ہے اور معبض موقعوں پر اس کی ترتب میں ہے اُم کی سے بھی کام لیا ہے ، (۲) اولفین جنوں نے البعث کی بناتر جے پر رکھی ہے مثل محد بن مطيارالاصفهانی اورمشام بن قاسم الاصفهانی ، به ده لوگ من حبفون في اين زجون بي ناریخی قصتے اورافسانے دوسری مبلوی کتابوں سے اخذکریکے مکھ دیے ہیں وہ ہمستفین مثل موسى بن عيلى الكشروى اور موبد بهرام بن مردانشاه ١١ن لوگول في وداي نامك کے مختلف ترجموں کا مقابلہ کیا ہے اور نهایت دلیری کے ساتھ جعلسازیاں کی ہیں ہین بیانات کو دوسری اوبی تصانیف سے لے کر لکھ دیا ہے اور ختلف آخذیں وناموا یائی جاتی ہے اس کی توجید کے لیے بست سے مکتے فود ایجاد کئے ہیں ، بیمب کوشنیں المنول نے اس غرض سے کی ہیں کہ اصل منن کو دوبار پنظم صورت ہیں لا ٹیس لیکن ایسی وششون كانتيجه ظامر ب كركيا مونا چاميئ ،ان من سس ايك مصنف ( موبد برام ) نے بقول جمزہ اصفہانی سنخ دای نا گل " کے عربی ترجوں سے بیں سے زیادہ سنوں کو دیکھا بھالا اور دوسرے بعنی الکِشروی نے رجس کے طریقہ تنقید کی چندعجیب وغرب منالیں روزن نے بین کی میں ) با وجود تحقیق وتفحق کے کوئی و وستے ایسے مذیلے واپ ایک چیونا ادر دونو کے تاریخی مواد میں بہت فران کا ، دکھوتا ایج خرو طبع گؤٹ والٹ (wald

لوگوں کے نام بھی ملتے میں جفول نے اس قدیم تاریخ (خوزای نامگ) کے ترجے بابالیت کے کام میں محنت اُ تھائی ہے ، آخر میں روزن نے شامنام فردوسی کے دیبا جہ جدبد کی قلید کی ہے جس کے مصنف کا نام معلوم نہیں اورجس پر اس نظریہ کی بنیاد ہے کہ فردوسی کا اہم ترین ما خذ بہلوی " خُورُ ذای نامگ " کا ایک ترجمہ تھا جو نشریس تھا اور عربی ترجموں سے بالکل بے تعلق تھا، تنقید کے بعدروزن نے کسی فدر احتیاط کے ساتھ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ فردوسی کا اہم ترین فارسی مأخذ اُ تھی عربی کتابوں سے مأخوذ تھا جو اُن عزبی مؤر و کے بیش نظر میں جن کی تصافیف آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ترجم ادیخ طبری (عمدساسانیان) کے حواشی میں نولڈکہ نے بار باراس یا كوتابت كيا سے كر فؤذاى نامك ميں شابان ساسانى كے اعمال وخصال كوطيفة سنجبا اورعلمار دبن زرتشى كے نقطه نظرسے جانبيے كا زبروست مبلان نظراً نا ب ، ا فسوس سبے کے عربی اور فارسی مؤرّخین جن کی تصابیف آج ہما رہے ساسنے ہیں بجز مثناذ و نا در اپنے مآخذ کا ذکر نہیں کرتے جن سے مستقیماً انھوں نے اپنا موا د لیا ہے ، بدیں سبب ہم اتنا بھی نہیں بتلا سکتے ککس مُورِّخ نے کس تلف شاہر جے إ تأليف سے اپنی اطلاعات صاصل كى بي ، ایدا معلوم موتاہے کہ یزدگردسوم کی دفات کے بعد علماء زرتنی نے بہلوی تواریخ رخودای نامگ) کے معالم لبعض کمحفات اصافہ کئے جن میں اُنھوں نے خاندان سأسانی سے آخری آیام سے واقعات لکھے سننے ، اسل خوذای نابک توخسرو دوم له فوردای نامک کے متعلق مجولہ اور کیا اوس کے دیجھو" مقدمہ جوائ الحکایات " العونی زمز بان الکرنوی اذ محدلظام الدين وسلسله مطبوعات كيب ، لندن سميم ) ، ص ٥٥ . نيز كريكي (F. Gabrieli) " تعمانيف ابن المقفع " ( بزبان اطانوي ، سلسه اع ) ،

﴿ بِروبِ ﴾ كى وفات برخم كرويا كيا تفاليكن عربي اور فارسي صنّفين كي تمام كتابور بين أس ز ملنے کے متعلق ایرانی روایات مکمی گئی ہیں جو خسرو کی وفات سے لے کریز در روسوم کی فات ک ہے ، لیکن ان کتابوں کے بیانات میں جوشد پر اختلافات دیجھنے میں آتے ہیں آن سے بنہ جلتا ہے کہ ان روایات کے لیے ان کا کوئی مشترک ما خذنہ نخا ، اب ہم ایک اور میلوی کتاب کا ذکر کرتے ہیں جس میں ساسانیوں کی تاریخ کے منعلق بعض مطالب فلمبند کیے گئے نقمے اور جس کا ترجمہ ابن المقفّع نے عربی میں کیا نفا، اس سے ہماری مراد کتاب" آین نامک "ہے مسعودی لکھنا ہے کہ اس کتاب كے كئى ہزار اوراق بيں اور اس كے كامل منتے سوائے موہدوں كے يا بعض مقترر اشیٰ ص کے اورکسی کے پاس نہیں ملتے " آیٹن نا گھ میں نظام سلطنت کی نظام ا ير يجث تنى نيزعهد ساسانى اوراس سے بيلے كى ايرانى معاشرت اوراس كي تنكيلات كا بیان تھا ادرفن حکومت کے تواعد بتلائے گئے تھے ، تعالی کی تاریخ میں اس کتاب كاذكر ملناه يأاورابن قيبه كي عيون الاخبار م كئي مقامات يراس كاحواله ديا كيات اس كيمطالب كي بعض أتار اء ينسطه ، ناميخ حمزه اصفاني اورجوامع الحكايات وفي الله و محصو بهلوى نفظ أَبْنَاك " (جس كا قديم لفظ "أو يستك" عن دركتاب يبلوى أموز " از نيرك (Nyberg) درز ان جرمن ن م وس م نیز کتاب موموم به مرامیر کے ایک میلوی ترجے کے چندنطعات ورانان جمن ين بار (Andreas Barr)-" روكداد يرشين اكيفي " موسووع ص ١١٠ ، ماب الشهيد والانترا<sup>ن الل</sup>يغ يورب ص بهرا <sup>و ش</sup>له كتاب مذكور طبع بيرس عن بهما ع Inostran حمطالعات ساسانی "ریزبان روسی) من اله ، هم و کیو آگے ، ב שו לפונה (Marquart) -" ותולה " ( אין ני ביים) ש מא כ ו . عه مقدّمة جواع الحكايات وبزبان الكريزي المرح وطام الدين ص ٥٥ بعد ،

يں پائے جاتے ہيں ، آين نامک ياكتب آئين نامک (اگروہ نعداد ميں كئي ايك تعيس) مختلف قسم کی کھیلوں اور ورزمتوں کے متعلق بھی اطلاعات بھم پہنچاتی تھیں منظ تیر اندازی ا كوى وجوكان اور برندوس كى أران سے فال لينے كے تعلق عقيدوں كى نشر بے وغير وغيرا " آین نامک" کا ایک حصد" کا و نامک " گفا"جس میں سلطنت ایران کے تمام بڑے براے عدہ داروں کی فرست تنی جو تعداد میں چوسو تنے ،اس میں اُن کے نام ان کے رہے کی ترتیب کے لحاظ سے ملے گئے تھے" ۔ بعقوبی مسعودی اورجاحظ نے جوساسانی زمانے کے عمدوں کے مدارج کا ذکر کیا ہے تو غالباً اس کی اطلاب " گاہ نامك" (ياكتب كاو الك") بى سے ماحوز بى ، ان کے علاوہ ایک کتاب" تاج ناگٹ" رکتاب انتاج انتی جس میں غالباً شاہار ایران کے خطبات ، احکام اور فراین حمیم کیے گئے تھے ، یہ بنلانا شکل ہے کہ اس مجو مِن الرَيْحَى منها وتيس كمان تك كام مِين لا في كني تقيين ، " أي نا مُك" كا ذكر فرست ابن النديم من ملتا ہے اور اسى كے والے سے ابن قبيب كى عيون الاخباريں اس كے بعض الوال نقل کیے گئے ہیں ، معض تقریریں یا مقو سے جو اس ہیں درج کیے گئے ہیں وہ ك رجيع به مأخذة بل :-ا- روزن (Rosen) -" جموعة مضايين آسيائي " ماخوذ ازجريدة على اكارى بمايوني بطرز بورغ 341 0000- 2223 ٧- كناب الفرست ( لأبن النديم ) ص ١٠١٥ ، ۳- Inostrantzev ، کتاب ندکور ص ۱۱۱ الله - كَبرينيل Gabrieli - رساله "مطالعات مشرقی" ج ۱۴ س ۲۱۳ - ايزبان اطاري ا على مسعودي ، "كناب التنبيد" ص ١٠٠٠ ، على طبع بوتشاج اص ٢٠٠٠ ، الله مرقع الدمب عجم من ١٥٥٠ ، كتاب التنبيد ص ١٠٠٠ : هه كتاب التاج طيع مصرص ٢٢ بعد ، كريلي . رسال مطالعات مشرق (بزبان اطالوى) ج ١١ ص ١٩٩١

ته طبع فلوگل ص ۵۰۰ ، س ۱۱ ،

چند ایسے باد نتا ہوں کی طرف منسوب ہیں جن کے نام منیں بتلات گئے اور معبن خسروووم ( پر دین ) کی سیاسی نسمائے سے مانو فر ہیں جو کہا جا آیا ہے کہ اُس نے اپنے ہیؤں ، دبیروں افاز فوں اور حاجوں کو بخ بی سے کہ تھیں م طربی نے جو معبن مراسلات شاہی کا ذکر کیا ہے دمندا مراسلات شاہی کا ذکر کیا ہے دمندا مراسلات شاہور سوم شکل براحکام و ہدایا سے بنام حکام ولایات یا مراسلات برام جی رم بنام سیدسالاران یا مراسلات خسرو اول بنام یا ذکوسیان آور ہائجان وغیرو) وہ فالباً " آن ج نا مگ " بی سے مانو فر ہے ،

معلوم ہوتا ہے کہ گئب " "ناج ناگاں " اور قسم کے موصنوع برجی تھیں کیونکہ کتاب الفہ ست ( ص ۱۱۸ س ۲۸) میں ایک تاج ناگ کا ذکر ہے جس بیں اور تیرا کتاب الفہ ست ( ص ۱۱۸ س ۲۸) میں ایک تاج ناگ کا ذکر ہے جس بیں اور تیرا کے اقوال وافعال بیان ہوئے کیا تھا، لیکن موسیو گر تیرا کی اندال وافعال بیک مرت ایک بی کتاب تھی اور " افو تیروان کے اقوال وافعال " کی رائے ہے کہ تاج ناگ صرت ایک بی کتاب تھی اور " افو تیروان کے اقوال وافعال " کا احذافہ غلطی سے ہو گیا ہے ،

لیکن باد مثنا ہوں کے و دخطبات جواُ تھوں نے اپنی اپنی تخت نشینی کے دفت دیے اور جو عزبی اور فارس کنابوں میں منفول ہیں اختال توی ہے کہ وہ اصل فو کرای ناگگ ہیں موجود نقطے ،

ساسانی عمد کے آبئن واداب کے متعلق ہمادی معلومات کے اہم ترین گفذ یس سے "نامرُ اَمْسُر بنام شاہ طبرستان" ہے ، اَمْسُراکِ تاریخی شخص ہے، وہ عمدار شبر اول میں دین زرشنی کا مجدو تعا، نامرُ انتسرکا منن سب سے پیلے ڈارسٹٹ برنے مجلۂ

بیانی میں شائع کیا ، حال ہی میں اس کو دوبارہ آقای مجتبی مینوی نے بسونوان اور منسر بکشنا : طبع کیا ہے ، ڈارسٹٹیر کی اڈبٹن دوسٹول پر مبنی ہے لیکن مجنبی مینوی نے سے ابنائن شائع كياب وو دارستيرك يراف نسخ سيمي بقدري سمال قديم ترب اوربض لحاظت ان دواؤے کامل تر بھی ہے ، یہ نامہ (جو ابن اسفندیار کی تاریخ طبرستان ہیں بھی درج ہے) اصل میں فارسی خلاصہ ہے ابن المغفع کے عربی ترجے کا جو اس نے ایک بہلوی تن سے کیا تھا ،عربی ترجمہ اور اصل بہلوی دو نو تلف ہو چکے ہیں ابن المقفع کے عزبی ترجے کی ایک عبارت مسعودی نے نقل کی ہے دومری البیرونی کی کتاب الهندہیں ہے او زمیری فارس مين (جواسفنديار كي روايت كالتممير موسكتي مي كتاب فارس نامدين بيك ، نامه منسر ، يك تاریخی ، سیاسی اور اخلاقی مقاله ہے بشکل مراسلت مابین بمیر بدیزرگ ننسرونتاه طبرستان جو نے سیاسی تالات سے پوری طرح واقعت نہیں ہے اور اردیثیر کی اطاعت قبول کرنے میں مترور و ہے ،مصنقت کامقصدیہ ہے کہ شاہ طبرستان کواطاعت کی ترغیب دینے برالل ا منار زمار کومیاسی امور کی تعلیم و سے ، نامهٔ مذکورکنب اندرز کی تم سے ہوخسرو کے عمدیں تأليف موليس ، در اصل اس كى تاريخ تصنيف ارد شيراة ل كازمانه نهيس ب بكدخسرواول ( انوشیروان ) کاعمدہے ، تُنسرایک جگہ بیان کرتاہے کہ شاہ اردشیرنے مذہبی مجربوں کے بیے منزائیں ملکی کرویں ، " پہلے زملنے میں جوشخص ندیہب سے برگشۃ ہوجا یا تھا اس کو فوراً قتل کر دینے تھے ، لیکن اروشیر نے حکم جاری کیا کہ جو تخص مرتد ہوجائے اس کو گرفتا رکیا جائے سے سے میں ورا اول میں ، ، با بعد ، نرجے کے لیے دیکھوائی كا ص ١٠٥ بيد ، سطه طران سال والمادة ، كاب التبيد والاشراف ص ١٩٠ . ه طبع سخارُ من سوه ، لت كرسش سين :" ابرسام وتمسر" (Acta Orientalia) ج. اص ۵۰ - ۵۵) ، ٠ عه وارمستير كي اديش ص ٢١٩ و ١٢٥٠

اور قیدمیں رکھاجائے اور ایک سال تک اس کو دعظ ونصیحت کی جائے ، اگر اس مدن کے بعداس بركوئي الرند مو تو بيراس كوتمل كياجائ " حقيقت برب كه اس قيم ك خت فواين جن کی رُوسے ارندا و کی منزاقتل قرار دی گئی نتی اُس زمانے سے پیشتر ہرگز نافذ نہیں ہوسکتے تھے جبکہ اردشیرنے دین زرنشتی کو حکومت کا مذہب قرار دیا ، برعکس اس سے مزادی کی تنخنیف بعدکے زمانے کی بات ہے جبکہ تہذیب وانصاب کا دور وورہ ہُوا ،اس نقطهٔ نظر کی تبدیلی کو خاندان ساسانی کے نامور بانی کی طرف منسوب کرسنے میں اس کوزیادہ باجست بنانے کی کوشن کی گئی ہے ، ہی بات اُن جرموں کی مزاوں کی تخفیف کے متعلق بھی کہی ما ہے جن کا ارتکاب بادشاہ یا حکومت یا دومرے لوگوں کے خلات ہو، نامئہ تنسرس ایسے جرموں کا ذکر کیا گیا ہے ، مذہبی معاملات میں خسرو اوّل ( انوشیروان) کی روا داری اور اس كارهم وانصاب مختاج بيان نبيس، اب ہم بادنناہ کی جاننینی کے مسئلہ کی طرف توجیرتے ہیں، نامرُ تنسر کے بیان کے مطابق اروشیر منیں چاہتا تھا کہ ابنا جانشین نامزد کرے کیونکہ اس صورت میں اس كوامْرَيْنَهُ كِمَّاكُهُ وه است مار ڈالنے كى فكرميں رمبيگا ، لهذا اُس نے اپنے جانشين كے انخا. کا بد انتظام کیا کہ سربمہر تفا فوں کے اندر جیند وصیتیں اور ہدایتیں موہد برزگ ، میہ سالارا اور دہیر بزرگ کے نام نکھوا کر جیوڑگیا جن میں لکھا تھا کدمیری و فات کے بعد بہ نینوں ملکم ظاندان نثاہی کے شہزا دوں میں سے میراجانشین تنخب کریں اور اگر ان میں آپس تفا دائے مذہو تو بھرانتخاب کا فیصلہ فقط موہ برزگ کی رائے پر ہو ، لیکن ساتھ ہی ار د تنبر نے واضح طور پر بیجی لکھوا دیا کہ میرا بیطلب شیں ہے کہ اس طریق عمل کو سنت قرار دیا جائے بلك سروست باتقاصنات معسلحت ميس في ايساكيا لبكن آينده خدا جاف كوئى زمان ايساكي كمصلحت وقت كي اور بو" والل تواس فيم كاانتظام اردشير جيب باتربير بادشاه كے سيلے شامسة نهيس معلوم ہوتا دوررے طبری سکے بيان محصطابات (جو ساسا بيوں سے زمانے كى مستند تاریخ پرمبی می اروشیر، شاپوراتیل اور شاپوردوم نے اپنے اپنے جانشین خود منتخب کے سفے ،لیکن جوز مار کہ ارد شیرووم اور کواذ اول کے عمد کے ورمیان گزرا ہے أس بين البنة بادشاه كا أنتحاب عموماً بزرگان ملطنت كي رائ برهجور اجا يا غفا، جو اظلم كەنامة تنسريس بيان مۇاپ دەاسى زمانے ميں متداول تھا ،اور بيردېجىب وغريب قول اردشير كى طرت منسوب كيا كياسه كه" اس طريق عمل كومنت نه قرار ديا جلت اوربير کہ دوسرے زمانے بیں صلحت وقت کچھ اور ہوسکتی ہے "اس بات کو تابت کرتا ہے کہ نامر تنسر کی تصنیف ایسے زمانے میں ہوئی ہے جبکہ وہ انتظام جوار وشیر کی طرف منسوب سب اگرچ منسوخ بروجيكا غفا بيكن اس كى يا د مجي رنده نفي ليني ايسے زمانے بين جبك باد نشا ہوں کو از سر نویہ فدرت حاصل ہو جگی گئی کہ اپناجانشین اپنی زید گی میں 'امز و کردیں' یہ زمان کواڈ اور ہرمزد جیارم کے عمد کا درمیانی زمانہ ہے ، نامُ تُنسَرِين اردنببركي زبان سے يه الفاظ اوا بيے گئے ہيں كه بجر شابان زير دست كے كوئى تنحض جوہمارے كھرانے سے تعلق نەركھتا ہو اس بات كامجاز نہيں كه م شاہ كا لفب اختيار كرسك سوائة أن حكام مرحد كے جو ولايت آلان اور اصلاع مغربي بريا خوارزم و وكابل برفرال روابين " " حاكم مرحد ولابت آلان "سع بلاشباك چا سبهبدول بين ہرمزد جیارم افوتبروان کا اوراس کا جانشین ہے ،اس کا عدسلطنت سل طبع وارستسير ص ٢١٠ ، طبع مجنبي مينوي ص ٩ ،

ے ایک مُرادہے جن کوخسرواوّل ( انوشیروان ) نے مقررکیا فقا ، ہمیں تبلا باگیا ہے کہ اُسے اس بات كا النيازي حن حاصل تفاكه وه تخنب زريس يرمبع سك اوربيكه اس كامتصب اور عهد ومنتنى طوريراس ك جانشينول كوورت بين مناجلا جائ جولوك السرير كملائ يح ان سب باتوں کے علادہ جغرا فیائی اطلاعات جو نامی ننسر میں دی گئی ہیں ہمیں اس قابل بناتی میں کہ اس سے زمانہ تصنیف کوصیح طور برمعین کرسکیں ،ایک نواس میں ترکوں کا ذکرآ ایے دومرے ملطنت ایرانی کی صدود بتلائی گئی میں کہ وہ دریا ہے بلخ سے لے کر آ ذربائجان کی سرحت ک اور آرمینبه اور فارس اور درباے فرات اور مسرزمین عرب سے لے عمان اور کران اور ویال سے کابل اور طخارستان تک ہے '' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نامدُ تَنْسراً س وقت تکھا گیاہے جبکہ خسرو اوّل ر افوشیردان ) میتالیوں (میاطلہ) کا قلع آمع کرکے مشرق میں اپنی فتوحات ختم کر حیکا ہے دیکن ابھی تمین فتح شیں موا ، دوسرے لعظوں میں مصفع اور من عصور کے ورمیان ، ماركوارث دو سرس ولائل سے اسى نتیج برمینیا ہے جس بركم بم بہنچ بربعنى يا کہ نامہ تنسر ایک جبلی کتا ب ہے جو خسرواول کے زمامے بیں کمی گئی ، مارکوارٹ نے استدلال یوں کیا ہے کہ اس میں کرمان کے ایک بادشاہ کابوس کا نام مذکورے حالانکہ تاریخ کی روسے ارد شیر کے زمانے میں کرمان کا بادشاہ و کفش ہے ، تو یہ کابوس له تهایت الارب دررسالهٔ انجس آسائی بناونی (J. R. A. S.) منهار ص ۲۲۷ ، که نوایی لکسنا ہے ( ص ۲۰۹) کے" حسره اوّل ( اوشیروان ) مخصوصاً ار دنیراوّل سے افعال وحرکات کا مطالع کیاکت بنا آک وہ اپنے اعمال و افعال میں اُسی نونے پرعمل میرا ہوسکے "۔ بہی بات طبری نے بھی بھی کہی ہے ، ذا ایج طبری طبع بورب ص ۸۹۸) ، نیز دیکھو فارس المرص ۸۸ ، المحه " ايرانشر" (بنانجرس)، على مه، ح ١٠ دراصل خسرد اول کا بھائی کاؤس ہے جس کے نمونے پر کابوس کی شخصیت تیار کی گئی الم

ساسانیوں کی تاریخ کے بہلوی مآخذ میں سے ایک کتاب بینینگان ناماب " بینینگان ناماب " بینینگان ناماب " بینینگان ناماب القدمار" ) ہے جس میں سے پھرعبارت نظام الملک نے اپنے سیاست نامے میں نقل کی ہے ،

مؤرخ سعودی نے الا-19ء میں فارس کے کسی ابر کے پاس اصطفر میں "ایک بردی شخیم کتاب دیکیمی تنمی جوایرانیوں کے علوم ان کی ناریخ ان کی عارات اور ہر بادشاه كے عهدسلطنت وغيره برستل تھي" اورجس مينجمله اور چيزوں كے شابان ساساني کی تصادیر بھی دی گئی تنمیں ،"رسم بیٹھی کہ ہر بادشاہ کی وفات کے دن (خواد وہ جوان مرسے یا بڑھا ہوکرمرے) اس کی تصویر بنائی جاتی تھی جس میں اس کالباس اس کا آیاج ، اس کی ڈاڑھی کی وضع اور اس کی ظاہری شبیہ د کھلائی جاتی تھی " کھر اس تصویر کوشاہی خزا يس ركهوا دياجا"نا تلها" تاكه شاه منوني كأنسكل وشبامت آنے والىنسلوں كويا درہے" أكر بادشاه كي تصوير لباس حنگي مي ميني جاتي تو اس كو استاده د كهايا جاتا تها ادر اگر اس كوامور سلطنت من شغول و کھانا منظور ہوتا تھا تو دہسست ہونا تھا ادر اس کے گرد ور بار کے برات اور چوٹے جع ہوتے تھے اور تصویر کا سارا نعشداس طح دکھایا جاتا تھاکہ اس کے عمد کے تا بڑے بڑے واقعات آنکھوں کے سامنے آجاتے تھے ، مسعودی نے یہ بھی لکھاہے کربرکتا اس نسخے کی نقل تھی جو شاہان ایران کے خزانے ہیں ماہ جمادی الثانی سلالہ سے رساسے علی له ایرانشهر" ( برزبان جرمن ) مص ۱۳ و ۴ م نامهٔ تنسر کے متعلق اس کے علاوہ و کھے گہرئیلی

وسطیں پایاگیا تفا ، سِنام بن عبدالملک بن مروان کے حکم سے اس کا ترجم بیلوی سے ع بی مں کیا گیا اور اس کی تصاویر کو جبرت انگیز رنگ آمیزی کے ساتھ اس طرح بنایا گیا کہ" آج کل وہیا بن سکنا ناممکن ہے"۔ اس کے رنگوں میں محلول سونا اور جاندی اور تانبے کا سفون استعال کیا گیا ، مسعودی کتناہے کہ"اس کے اوراق ایس کاریکم کے ساتھ تیار کیے گئے تھے کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ آیا وہ کاغذ کے تخے یابارک چراے کے " غالباً یس کتاب منی جو حمزہ اصفہ انی کے پیش نظر منی اور اپنی تاریخ میں جو اس نے تام ساسانی باوشاہوں کی میشند جمانی کی کیفیت بیان کی ہے وہ صرور اس كتاب سے اُخوذ موكى ، كيكن يقيناً يه نصاوير شروع سے آخر ك سارى كى سارى قابل اعتباریہ تقیس، غالباً یہ رسم کہ وفات کے دن بادشاہ کی تصویر منائی جلئے اور اس کو شاہی خزانے میں رکھوایا جائے وور ساسانی کے کسی زمانے میں جاری ہوئی جس کو پڑھیا۔ طور سے معین نہیں کر سکتے لہذا مجوعا تصادیر کو مکمل کرنے کے لیے شروع کے بادشا ہو كي نصوير بي بقيناً خيالي اور قياس بنائي كئي بورگي وليكن كو ئي وجه نهيس كه آخري باوشا بو کی نصاویر کومعتبرنه سمجها جائے کیونکہ ان میں سے ہر با دشا د کالباس ، ساز وسامان او جیئننے جسمانی ان کی اُن تصویر وں کے ساتھ جو تیمروں میں یا جاندی کے برتنوں می<del>کندہ</del> ہیں اس درجرمطابق ہے کہ ہر گزریشر نمیں کیا جاسکتا کہ وہ عدرماسانی کے بعد جلی طور مير سناني گئي ميس ، اصطفی لکھنا ہے کہ صلع شاہور (فارس میں ایک جگہ پر بیار کی جٹان میں

اصطنی لکھنا ہے کہ صلع شاہور (فارس) ہیں ایک جگہ پر ہیاڑی جٹان بس فارس کے بادشاہوں ، امیروں اور موجدوں کی تصویر میں کندہ کی ہوئی ہیں ، پھر کہتاہے کدان کی تصادیر اان کے اعمال و افعال اور ان کے تاریخی حالات اُن کتابوں میں دیے کے تھے جو نہایت احتیاط کے ساتھ اُن لُوگوں کی مگرانی میں رکھوائی گئی تھیں جو فلعہُ سَیْمنر (علاقہ و ارّجان) میں سکونت رکھتے تھے ، موسیو اینوس ترانت زیعت کشنے اس عبارت سے بیمطلب کالا ہے کہ تصاویر مذکورشا پور کے کہتوں کی حجّاری کے نمونے پر بنائی گئی تھیں ،

بہلوی کی متعدد کتابوں کے نام جن کے ترجے عزنی میں ہوئے الفرست بیں مذکور
ہیں ،ان کتابوں کے نام بعض اور مستفوں کے ہاں بھی طنے ہیں ،ان میں سے بعض تو
ہیں ،ان کتابوں کے نام بعض اور مستفوں کے ہاں بھی طنے ہیں ،ان میں سے بعض تو
سلسلہ کتب "اندرز "سے متعلق ہیں اور بعض تاریخی اضافی کے زمرے میں آتی ہیں کیا
چونکہ ان میں سے اکٹر ایسی ہیں جن کے فقط نام ہی نام معلوم ہیں اس بیے یہ بنا اسٹکا ہے
کون سی کتاب کس زمرے سے نعلق رکھتی ہے ،

اریخی اضافی میں سے ایعنی وہ اضافے جن کے منصوب ساسا نیوں کی تاریخ اسے لیے گئے اضافی میں موسے قابل ذکر دو ہیں بینی "مزدک نامگ"
سے لیے گئے اور جن کے ترجے عزلی میں ہوئے قابل ذکر دو ہیں بینی "مزدک نامگ"
اور وہرام چو بین نامگ کی "مزدک نامگ" میں بانی مذہب اشتا ایست بین مزدک کے
مالات اور شاہ کواذ کے ساتھ اس کے نعلقات بیان کیے گئے تھے ،اس کتاب کا ترجمہ
عزبی میں ابن المقفّع نے کیا تھا اور اللاّحق نے اس کو (عربی میں) نظم کیا تھا ہی منصوب

كتابول كے اس كا ذكر حمزه اصفه انى كى"ار بيخ بيں اور" نهاية (الارب) "من ملتا ہے۔ سیاست نامر نظام الملک میں اور ایک پاری روایت میں اس کے جو افتبارات دیے گئے ہیں ان کو طافے سے ہم اس افسانے کانفس صفون ذہن میں لاسکتے ہیں ، مردک نامک کو تعالی ، فردوسی ، بسرونی اور فارس نامه اور مجبل النواریخ کے مصنفوں نے بطور مأفذ استعال کیاہے، "وہرام جوبین نامک" عاصب سلطنت وہرام جوبین کی داستان تھی جس کوجیلہ بن سالم نے عوبی میں ترجمہ کیا ،اس داستان کے مجموعی خط وخال عربی تواریخ اور فردیک کے بیانات سے دوبارہ بھم کیے جاسکتے ہیں، یہ میں ساسانیوں کی نادیخ کے بڑے بڑے ماغذ جن کے نام ہم کو اُن عربی اور فارسی اور خین کے بال ملتے میں جن کی تصانیف آج موجود میں ان تصانیف میں سے قديم ترين اور اسم ترين بديس: تأريج يعفوني زنوي صدى عيسوى كينصعت ناني مِن لَكُمَى كُنَى ) اور تاميخ ابن قتيبة (منوني موه هم ) جس كي دوسري نصنيف عيون الاخبا یں بھی ساسانیوں کی ناریخ کے متعلق معبی اہم مطالب مکھے سکتے ہیں ،ان کے علاوہ اخبا الطوال للدينوري (منوني مصفيم ) ، "ماريخ طبري (منوني سلط مع) ، "ماريخ طبري نه باب دم از طع شیفر زبیرس ) ، شاه دوایت داراب سرمز بارج ۲ ص م سله نولد كه از جه طرى ص ۵۵م بعد ، كرستن سبن ، العمد شاه كواذ " ص م م بعد " ايعنا . کی دورواینیں " ( مجموعهٔ مصابین بیادگار جمشدجی جیون جی مودی من ۱۲ ۲ ببعد ) ، الفرست (ص ۱۰ س س ۱۰) ، عده ولا كم ، ترجه طبرى ص مدم بعد ، كرستن سين \_" او ين " كه طبع بوشيا (ليدن سمماع) ے بسع ووسنفلٹ (Wastenfeld) گونتان ماع ، شده طبع بروکل (بران والم مرواع طبع معر رها العلام والماع ) ، فيه طبع إلان مشملة ، اله طبع وخوب ، ساسانی ادیج کے حصے کا ترجمہ بر بان جرمن از نولد کر ر افتحاء ) ،

بن بطريق (جواسكندريه كااسقف نفا اور <del>موسقه ع</del>يس مرا ) ، مروج الدهم بليسعو (متوفّی در حدود سره عنه ) اور اسی کی دومری تصنیف کتاب التبنیه والانتراف ا ناریخ حمزہ اصفیاتی جو اللہ عربیں کھی گئی ، بلعی کی فارسی تاریخ جو طبری سے مأخوذ ہے اورساله وع بين تاليف بهوني ، تاريخ مطهر بن طاهر المقدسي مؤلَّف ملته وع اورشامنامهٔ فردوسی (متوفی درحدود سند) جوایرایوں کی قومی درمیدنظم ہے ، فردوسی کے ضمنی بیانات ساسانی تمدّن سے واتفیت حاصل کرنے کے لیے بی رفنید ہیں بیان کے کہ شامنام کے اُن حصوں میں ہی جوزرتشت سے پیشتر کے اضافوی زمانے کے منعلق م معدساسانی بی کے احوال کا پر تو ہے اس بلے کہ فردوسی کے اصلی ماخذاسی عمدس تصنیف ہوئے ، تصانیف مذکورہ بالا کے علاوہ غرر اخبار الملوک للنغالبی رمنونی مستايع ، نهابة الارب في اخبار الفرس والعرب جس كم معنف كا نام علوم بنيس ليكن غالباً كيارهوي صدى كي نصف اول بين لكني كني ، فارس نامه ( بزبان فارسي) جس كامصنّف ابن البلخي كے نام سے مشہور ہے اور مجل التواريخ (فارسي) جس كانت غیرمہلوم ہے لیکن تاریخ تصنیف کتاا ع ہے ، ساسایوں کی تاریخ کے تعلق جو ک سله طبع لوكوك (Pococke) ( اكسفورة سشه الماع ) مع ترجمه لاطيني ، طبع جديد اذ لومين في (بروت ير الم الحرائم) ، على عليم إرب وومبنار مع ترجمه فرانسيسي ، جلد دوم ، رطبع ناني ، يسرس سي الواعي) ، طبع کاویانی برلن - مترجم ام ترجمه لاطبنی ، هده ترجمهٔ زانسیسی از زوش برگ (پسرس مواه ماع بیرس ساواع، که تن مع زجر فرانسین از مول (Mohi) - بیرس سلاماع - مشعماع انگریزی ترجم از وارز (Warner) ، لندن سلاماع بمصرفياع ، شه من وفوانسيسي ترجمه از دوش برگ ( برمس سنهاع)، هه خلاصه واقتبا مات از پروفیسر برؤن (J. R. A. S. منهاع ص ۱۹۹ بعد)، نیز ويكيد J. R. A S ويكيم اه - ١٥ من الم مسلمة مطبوعات يب الأن الاواع الله من معترجم وَالنَّسِينَ ازْمُولَ دَرْ" مَجَلَّدُ آسباني " (. A. ) وسلسلهُ موم ج 11 م 11 م 11 م 11 وسلسلهُ بجارم ج ا ، اطبع جديد از

اتفای بهاد ، و طران وسطاع المجری شمسی - مترجم ) ،

بیلوی کناب بُند بشن میں دیا ہے وہ نوزای نامک کے عربی نرجموں اور تحریفوں سے مانوز سے ،

ابن سکویہ ، ابن الانبر اور اُن تُورِخِی کی تصانیف جوز اند مناخریں گزرے ہیں ا ابن سکویہ ، حدالتہ سنو فی فزوینی مؤلف تا ریخ گزیدہ اور میرخوند دغیرہ ) زیادہ انہ بنیں رکھنیں ، ساسا نیوں کی تا ریخ کے متعلق ان میں بہت کم ایسی اطلاعات ملتی میں بوجود شہوں ، جو قدمار کی کتابوں میں موجود شہوں ،

عربی اور فارسی کے اہم ترین اُخذوں میں جو باہمی تعلق ہے اس کو سمجھنے کے بینے
ولاگر کے اُس مفقد مرکی طرف دجوع کرنا چاہیے جو اُس نے نزج یُر تا دیج ظہری پر لکھا ہے اُس کتاب میں اُس نے جو میٹھار حواشی لکھے ہیں اُن سے اُس کی اہمیت بست بڑھ گئی
ہے ، اس کے علاوہ زوش بڑک کا مفقد منعالی کی کتاب ہر اور میری تصنیعت موسوم بر عمد شاہ کواڈ اوّل نیز وہ مصابین جویں نے حکیم بزرجمر اور ابرسام اور تغیر پر کلفے بین اس بارے میں تعید بطلب ہیں ، نولاگر کی رائے میں اُب بطرین اور ابن تعیب نے ابن المنفق کے عربی ترجم فُوڈای نامگ کی ہیردی دیانت داری کے ساتھ کی ہے ، طبری واقعات کی خامی بیان کرتا ہے لیک اللہ بیان کرتا ہے لیک بیان کرتا ہے لیک اللہ بیان کرتا ہے لیک بیان کرتا ہے لیک اللہ بیان کرتا ہے لیک بیان کرتا ہے لیک اللہ بیان کرتا ہے لیک اللہ بیان کرتا ہے لیک اللہ بیان کرتا ہے لیک بیان کرتا ہے اور پر بیف نعا بی کو باہم طا دیا ہے اور پر بیف نعا بی کو مناحب فادس نامہ نے بھی ورمرے ما خذ سے لے کر اس میں اصافہ کی جیں ، اسی طرح صاحب فادس نامہ نے بھی ورمرے ما خذ سے لے کر اس میں اصافہ کی جیں ، اسی طرح صاحب فادس نامہ نے بھی ورمرے ما خذ سے لے کر اس میں اصافہ کی جیں ، اسی طرح صاحب فادس نامہ نے بھی ورمرے ما خذ سے لے کر اس میں اصافہ کی جیں ، اسی طرح صاحب فادس نامہ نے بھی

له دیکیوادپر ص ۹۹ ، که کرسٹن سین : "کیانیان " ص ۹ ب ۱۹ و ۹۱ ببعد ، که میکوادپر من ۹۱ ، ۱۹ ببعد ، که میکوادپر من ۹۱ میلاد ، کا میکوادپر م

جے مجموعی طورسے طبری کی بیروی کرتاہے وورسے مآفایے بہتس بانیں اے کر بڑھادی میں ، حمزہ نے جس کی کتاب محص ایک خلاصہ ہے خوذ ای نامگ کے عربی ترجوں اور تحریفو سے بہت مدد لی ہے ، مجمل التواریخ کا مصنف جمزہ سے روایت کرتا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتاہے کہ اس کے مین نظر اِس خلاصے کے علادہ جو ہمارے سامنے ہے جمزہ کی زیاد مفصّل تاریخی تصانیف تغییں جواب موجود نہیں ہیں ، دینوری نے خُوُ ذای نامگ ك ايك جدا كانه روايت كاتنبغ كياب حس كي زياده مفصل شكل نهاية بي يائي جاتي ہے تو یا قو شاید مصنعت نے دینوری کوبطور مأخد استعال کیا ہے یا دونو کا ایک مشترک مأخذه عن بعض اور روايات جو خودًاى ناكك سے لى كئى ميں بعبغوبى مسعودى اور طهر كى مختصر كتاب بيس اور بيمر فردوسى ادر تغالبي ميں يائي جاتى بيں جن كے متصل مآخذ ايك سٹترک اُخذے سے منتغید ہوئے ہیں ، ان مصنّغوں نے خُوُ دُای ٹا گک کی روایات کو پیش کمنے مِنْ مِعْنَ اور بِيلوى مَا خذ سے بمی استفادہ كيا گيا ہے جيساكہ آئين نالگ ، گاہ نا گھ ، تاج نامک ، کتب اندرز اور معبول عام اضافے ، فردوس اور تعالبی کے مشرک مأخذ نے کتب اندرز اور افسانوں کوامتعال کیاہے بیکن فردوسی نے مخصوصاً ان دوقتم کی كتابوس سے بست زياده فالمره الماباس، بمست سی اہم اظلاعات جن کامنیع عمدساسانی کی شفرق روایات ہیں کثرت کے سائد أن كتابون مين ملتي بين جو جاحظ (متوني مصيمً ع) كي طرف نسوب مين خصوصاً كناب الناج مين جس كے معتبر ہونے مين موسيور سينر كوشبہ ہے بيكن ہادے نزويك یہ شبہ ناحی ہے کیونکہ اس میں تمام روایات عمدہ اور قدیم مآخذے نقل کی گئی ہیں ، نبر

كتاب المحاس والمساوي مين جوالبنة غيرمعتبريه اوريفيناً جاحظ كي تصنيف نهين. ان کے علاوہ فوارزی کی مفاتیج العلوم میں (و تقریباً سام علی کمی کئی) ادر البیرونی ( متونى شيناء )كى الأنارالبانيدين اور نظام اللك كياست نامين ( جو سرو اع بن تصنیف ہوًا) بہت سی مفید معلومات یا کی جاتی ہیں ،عربی کی اُن کتابو من سے جو کتب اوب " کملائی میں ساسانی زیانے کے تنعیق بسندی حکایتیں اور نقلیں جمع کی جاسکتی ہیں ، بظاہر اس تنم کی کتابیں گتب اندرزکی تقلید میں ککی ہیں بنجملہ ان دو" كتاب المحاسن والمساوى" بين جن كا اوير ذكر بولا ، ان سك علاوه ابن الجوزي الزفي سنطاع ) کی گناب الاذکیار اور سعدالدین وراوینی کا فارسی مرزبان نامه ہے جو ساماع اور صلالاء کے درمیان مکھاگیا ، جغرافیے کی عربی کتابوں میں بھی اسی طرح بسن سی مجمری مِونَى بائتِس ملتى مِن مثلاً جغرافيهُ ابن خرداذ به ( نوين صدى) ، ابن الفقيمه الهمد الي رمنوفی در آغار قرن دیم ) ، اصطفری اور ابن حوفل (قرن دیم ) اوریا توت (متوفی مسلم بعن اطلاعات مقامی تاریخ کی کتابوں سے بھی حاصل ہوسکتی ہیں مثلاً تاریخ طبرستان اله طبع فان فلوش (Van Vloten) يدن مشاع ، ترجه جرمن از ريشر (ج) ، تبطنطنه بالماها رج ٧ ، منت حرث جرمنی الم ۱۹۴۶ ) ، اسي نام كي ديك اوركاب مهنقي كي تصنيف ب جودمويل صا کے نصعت آول میں گزرا ہے ، اس کو شوانی ( Scinwally ) نے شائع کیا ہے (گیس س<u>تا 19 ع</u>) ، لله طبع فان فلوش (ليدن مصمله ع) ١١٠ كه ايك اقتباس كا الكرزي رجم جه ١٠٠٠ اون والا في شائع كما تفا و بميني شهواعي ، "كمه طبع سخار و ليمزك شهراعي ، الكريزي ترجم از ايضاً ، ه جرمن زجر ازموميوريير ( كل ما صفيه على الله على مرزامحدر وي و لدل مواع) ، که طبع دوستنفلت (مجم البلدان) درستسن البلد ، (بیزگ سنده اع) ، اس کا فرانسیسی ارجمه ( بالاختصار ) موسيو بارسيني ووبينار ' Barmer de Mernard ، في شائع كيا تقا ،

مُولَفْهُ ابن اسفنديار ( در الالله على و ناسج طبرستان مؤلفه ظبرالدين المرعني (درصرة التعلیاء علی عقاید مربی کومعلوم کرنے کے لیے شہرانانی (منوفی ستاهالی ) کانب الملل والنحل کے وہ حصتے منابیت سروری ہیں جن میں فرمہب زرتشت ، ما نوتیت اور مزدكيت پر تجث ہے نيز او المعالى كى بيان الاديان ( فارسى ) كا باب دوم جس ميں اسی تینوں مذہبوں کے بارے ہیں مغید مطالب لکھے گئے ہیں ، مذاہب ایران فدیم کے منعلق معمل بائیں تبصرة العوام میں بھی ملتی ہیں جو فارسی زبان میں تیرھویں صدی کے نصف اول می تصنیف ہوئی اور سید مرتفنی بن داعی صنی رازی کی طرف مسوب ہے ، عربوں کی فتح ایران کا حال معلوم کرنے کے بیاد اول درہے کا مافذ کتا ب فتوح البلدان البلاذري (متوفي المهمة) ميه اس كناب كے نصف اول بين ( جس کاتر جمہ جرمن میں موسیو رئیٹر نے کیا ہے) خاص خاص موقعوں پر ٹاریخ ایران کے واقعات جو پانچویں سے ساتویں صدی کک کے زمانے سے منعلّق ہی مذکور ا یائے جاتے ہیں ،

له ترجمهٔ انگریزی بالاختصار از پروفیسر برون (لیڈن سف ایاع)، که طبع دوون (Dorn) ،

یطرز بورغ سف انگریزی بالاختصار از پروفیسر برون (Cureton) ، لندن سف ایماع ، جرس ترجمه از بارزکر (شف ایماع)، کندن سف ایماع ، جرس ترجمه از بارزکر (سف ایماع)، که مولید و سفتها تن فارسی کی جلد اوّل (سی ایماع) نے بعد ) میں شائع بحول ہے ، اس کے باب دوم کا ترجمہ اطالوی زبان میں تومید پیش (Torino) نے کیا تما جو ٹیورن (Torino) کی سائنس اکیڈی کی روئدا د میں سف او عملی پالی اتھا ، بوری کتاب کا ترجمہ و مین بین و نمادک کی زبان میں کرسٹن مین نے کیا ہے (طبع کو بن با گن سل اوائع ) اور اطلاق ذبان میں مومید بحر کربان میں کرسٹن مین "در کھید " اشقادات کرسٹن مین "در محملاً مین دخیہ ( روا سل اوائع میں اوائع میں مومید کرسٹن مین "در محملاً مین دخیہ ( یون سل کو کرن اور کربان میں مومید کرسٹن مین "در محملاً میں مومید کرسٹن مین "در محملاً میں مومید کربان میں کربان میں کربان میں کربان میں کربان میں مومید کربان میں مومید کربان میں مومید کربان میں مومید کربان میں مومید کربان میں کربان کربان میں کربان میں کربان میں کربان میں کربان میں کربان میں کربان کربان میں کربان میں کربان کربان کربان کربان کربان میں کربان کربان

## ٣- يوناني ا ورلاطيني مآحت ز

و المن كاسبوس من متو في درحدود مصلات الني تاريخ روم من جو مصلات برختم بوق به من المسبوق المن كالمسبوس و من المسبول المعالي المعالي الموارية الموارية المروفي المن المسبول المعالي المعالي المالية المراس كومت المالية المالية المالية المالية المناس المن المالية المالية المناس المن المناس المن المناس المن المناس المن المن المناس الم

فاندان ساسانی کے ابتدائی زمانے کے متعلق اطلاعات ہم کو مُورِخ و کیر پیوسس ساکن ابتحد فر دوم مُولِف کے ان اجزار سے حاصل ہونی ہیں جو آج موجود ہیں نیز تاریخ فیاصرہ دوم مُولِف ٹری بیلیوس پولیوسے جو ڈیو کلیشین اور سطنطین بزرگ مے زمانی کا مُورِخ ہے ، اس کے معاصر مصنف لیکشینٹیوس فرمیانوس نے جوعیسائی ہوگیا تعالیک افسانہ ہنی برندہ تعد برندہ بھا ہے جس میں ، س نے شاپور آول کا فلا لما مذملوک فیصر ویلیری کے ساتھ (جوایرا نیوں کے ماتھ میں نید ہوگیا تھا) و کھایا ہے ، ان کے علاوہ ایران کے مالوہ ایران کے علاوہ ایران کے مالوہ ایران کی واقعات کی طرف اشارے کئی فیل میں کمیں کمیں بیٹ جانے ہیں : ۔

کے Dion Cassius ان کی اریخ روم اشی جلدوں میں تی جس میں ہے اب مرت ایک جو تھائی کے وَسِیاتی ہے رمتر میں اریخ روم ہونائی زبان میں تھی ہے جس میں شاریخ روم ہونائی زبان میں تھی ہے جس میں شاریخ ہو میں تاریخ روم ہونائی زبان میں تھی ہے جس میں شاریخ ہو میں اس کے واقعات میں رمتر میں اس کے واقعات میں رمتر میں اس کے اسلامات کی میں آل اور میں اس کے سام اور میں کہ اس کے اس کو اس نے منسلام میں کو اس نے منسلام میں کہ اس کے نام برہے جس کو اس نے منسلام میں روم اس کی بجانے اپنی معلمت کی بیائے اپنی معلمت کی بیائے اپنی معلمت کی کیائے اپنی معلمت کی کیکن الر آ اور وہا ، جمد معلمت کی کیکن الر آ اور وہا ، جمد معلمت کی کیکن الر آ اور وہا کی کیکن اس کی کیلی الر آ اور وہا کی کیکن کی کیکن الر آ اور وہا کی کیکن کی کیکن کی کیکن الر آ اور وہا کی کیکن کی کی

ا- تاریخ قبصراور بلین مولفه فلیوتیس ووبیکوس ( در حدود سنتاریم )-٣- مُوتْرخ يومبيبيوس فيسارى (متونى سنهسمه ) كي تاريخ كليسا، ۳- مورخ روفینوس کی تاریخ جس نے یوسیبیوس کی تاریخ کلیسا کا ذیل لکھا ہے ج م ١٩٩٥ ع يرخم بوتا ہے، مع-تاریخ قیاصرۂ روم از آریلیوس دکھر جوسناسے پرختم ہوتی ہے، ٥- يونيپيوس عيم افلاطوني جديد (منوني در صدودسهاميم) کي ناريخ جوست که سے سین ع کے واقعات پرشنل ہے، ان تام کتابوں کے مصنفوں کو ایران کے ساتھ صرف وہن کک دیجیبی ہے جما "كك كه اس كے تعلقات سلطنت روم كے ساتھ تھے ، لهذا أكفوں في ايران كا ذكر صرف دہیں کیا ہے جمال دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے سے واسطہ پڑا ، رومبوں کے ساتھ شاپور دوم کی الا ایموں کے حالات کا اہم ترین ما خذامیانوں مارسیلینوس کی لاطبنی ناریخ ہے جس کی اکتبی جلدوں میں سے اٹھارہ جو اب باقی ہیں ( لینی جلد سماتا اس) ان میس ساهس سے سمئے سے سماع سکے واتعات ورج ہیں ، ا تبیانوس نے جن را اینوں کی کیفیتن بیان کی ہے ان میں وہ بذان خود موجو دیما ، سلاماع میں جب رومیوں نے ایران پر فوج کشی کی تو اس میں وہ نٹریک تفا اس واقعد كي تفصيل مان كرف مين اس في بهت سي اطلاعات جو ندايت الهم بين ايران اورابل ایران کے متعلق دی ہیں ، ایک اور لاطبنی مُورِخ جوسست کے کی شکرکسٹی اله Aurelian عدملطنت سنهد ع - هنام ( منزج ) ا Eusebius (Bishop) of Casarea (Flavius Vopiscus) at · Eunapius من الطبني تورخ ، ك Aurelius Victor من Rufinus من ک Ammianus Marcellinus ک دیکھو ادریا اس ۲

بیں شریک تھا یوٹرویوس ہے جوروم کی ایک مختصر تاریخ کا مصنف ہے خطبات ومكنو بات بيبانيوس (منو في سط ١٩٩٣ء ) جو فن خطابت كامابر ليكر مبشرك فقا اور رابب سول پی سیوس سیویروس (منوفی ما بن سیس عد و سهریوع) کی تاریخ اس عهدمیں ابران و روم کے اہمی تعلقات کو جانے کے لیے مفید مطلب ہیں ، ایک عالم سیمی تقیود و رو مونیونشت (متوفی سمالهم ) بهارے مے قابل توجّه ہے بسبب اس بات کے کہ اُس نے زرتشتیوں کے زروانی عقید سے کاذکر کیا ہے جس کا خلاصہ ہمیں نوٹیوس نے دیاہے ۱۱س کے مرید تقیبوڈ درٹ (منوفی سن عن المركرُ سي محايا دري تفاادريا نجوي صدى كے نصف اوّل كے مُرَاي مباحنوں میں سنعدی کے ساتھ حصۃ لینا رہ یوسیسیوس کی تاریخ کلیسا کا ذیل لکھا ت در مس مهما ساع سے موام علی کے واقعات درج کیے میں ، بہار مناہ کہم اونانی زبان کے فورض کلیسا کی تفسانیف کا بھی ذکر کریں جن میں منٹر تی عیسا ٹیت کے نمبی مناقشات نیز ایران د روم کی دوبرای سلطنتوں کے درمیان سیاسی ادر نمبی عداد توں کا ذکر ہے ، ال تصابیف میں ایک نو سفراط سکولائٹیکوس (متوفی نے Eutropius ، قسطنطین بزرگ کا سیرٹری تھا ، پرتیمر جلین کی فازمت میں را جی کی معیت میں دوایران گیاواس کی اربیج روم بزبان لاطینی دس جدول مس متی (منزجم) الله ! نطا كيه بين سيستاء عن ببعل موًّا " فسطعطنيه من مترت العرفن بلاغت اوراد ب كي تعليم دينا رما ١٠س ي تصابيف يوناني ربان ير غير ، ومترجم ) ، يله Sulpicius Severus ، فرانس كا ربيت والاتعا ے Theovore of Mopsuest محبورت ایشائے کو چک کے جو بی علاقے میں ایک ظہم كا نام نف ، (مترجم ، عه Photius ، قسطنطنيه كايا درى تعا ، نوي صدى من كررام ادر اب سی کتابوں کا مصنّف ہے ، (منزم ) ، کے Theodoret ، شک ورایک ، شام میں ایک ایک ایک Socrates Scholasticus ، شام میں ایک اشریقا جس کے ساتھا کا دائنے تھی ایک انتظام استریقی ایک انتظام انتظا شہرتھا جس کو سلوکوں ہے آباد کیا تھا کہ (مترتبر)، کے Socrates Scholasticus ، قسطنطنیوں است کے سات کی تاریخ کلیسا سنت ع سے اور سات سے دافعات برسمل ہے اور سات

سنهم على كتاب ب ايك موزومين ( منوفي بعد از سيم مهم على كي تصنيف ب نيز يوا گريئوس (متوفي بعداز سنايم ) كى كتاب اوراوروسوس ( قرن نيم )كى كتاب موروم بررد كفّارب جوعيسائيت كى حايت بيرلكمي كنّى باوراس بين قاريخ عالم نا سيالهم عورج ہے ان مے علادہ "ارسيخ فياصرةُ روم ("اسلم على) ہے جي كا مصنّف روسیوس مشرک ہے اور سنھے کے قریب لکی گئی ہے، برشکوس (توفی الاہم علی نے ہمیں شاہ بیروز کے عہد کے متعلق تا ریخی اطلاعات دی ہیں ا یردکویوس ( قیساریه کا رہنے والا) جو بیلی ساریوس کے سائد وجی مہوسی الزركي رما أيك مهابت بلنديا ييصنف هه ، اس كي تاريخ مناه كواز اول اورخسرواول کے عدد کے حالات پر اہم ترین مآخذ میں سے ہے واس میں بالمخسوص ایرانیوں کے ساتھ جنگ کے واقعات ؛ ایران کی اندرونی حالت اور نظام حکومت پر کار آمد با تیں ملتی مِنْ له Sozomen ، فلسطين كا رسنة والا نقاليكن تسطنطنيه س تقيم تقاء اس كي ناديخ كليساجو آج موج ہے تو جلدوں میں ہے رمتر جم ) ، کم Euagrius ، الله Orosius ، الله فعل رمتر جم کے Zosimus وہ عبدائیت کا اس کی اربیخ جے جلدوں میں ہے اور آج موج دسے ، دہ عبدائیت کا سخت مخالف ، اور روم کے عیسائی بادشاہوں (قیاصرہ) پر تخت کے ساتھ مکت چینی کرتا ہے استرام ، عمد ، عمد اللہ Priscus, تحريس كارمين والاتعاء اس كى تاريخ أكد جلدول من متى جس كے صرف چنداجزا دبانى مين رمترجم) الله بروز يا فروز الوشروال كا دادا مه ، عدد الطنت وهم على مكت مع المترجي ، عه Procopus ، قيسارير (فلسطين ) كا رجة والا فعا استنهام بن بيداموًا انسطفطنيين فن بلاغت وادب كايروفيسريفا ابعدي براس برات مكى عدور برما مورم مصافح من نوت بوا ا (مترجم)، شه Belisarius ، قیصر جسیتین Justinian کا فابل ترین سپر سالار تفاجس نے مستعد اورسم الم محد درسیان ایشیا ، افریقه اور آلی می نمایان فتوحات حاصل کس ان متو

بیٹرن<sup>ی</sup>س پیٹریسیوس جس کو در بارقبصردوم کی طرف سے سیاسی مفیر بنا کرخسر داوّل کے اس مجیجا گیا تھا اور سلام عمر کے صلح نامے کی شرائط پر اسی نے گفت وشنید کی تقی عله ، ایک تاریخی رونداد کامصنّف ہے جس کے لبص اجز ار" افتیاسانیے سفارت نامہ ما

من محفوظ بين ،

بروكوبيوس كي تاريخ كو أگاتھياس سكولائشيكوس (متوفي سميري) نے آگے جاری رکھا ، اس کی تاریخ شتدبرز مان حیات جبینین ایران کے تاریخی حالات کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ (جبساکہ وہ خود کتاہے) مجلدا ور مآخذ کے اس نے تابیخ ک اُن کنابوں کو استعمال کیا ہے جو سر کا ری طور پر لکھوائی گئی تفییں اور طبیسعون میں قدیم كاغذات كے دفاتر مين تعنوظ تحيى ، الكانفياس كى درخواست يرمرجيوس مترجم نے ص كوخسرداة ل روم وايران كا فالنهل ترين مترجم ما ننا تما محافظين وفاتريها التجا کی کہ بدکتابیں اُسے دکھائیں ، بعد ازاں اجازت ہے کر اُس نے ان کتابوں میں سے شابان ایران کے نام ، ہرایک کی مرت سلطنت اور اہم تزین وا تعات لکھ بلے، بچران سب چیزوں کا بونانی میں نرجمہ کرکے اگا تنبیاس کو دے دیا ،لیکن اگا تنبیاس نے ساسانیوں کی ناریخ لکھنے میں اس کے علاوہ بیٹک اور روایات سے بھی مدد لی ہے جواس نے دومرے ذرائع سے حاصل کی تنیں ، مثلاً اروشیراق کے نسب ادراس کی جوانی کے زمانے کے حالات یفیناً اس نے کسی تفیول عام روایت سے

ے آج موجود ہے ، ( مرجم ) ، کے Sergius

L' Excerpta de legationibus L. Petrus Petricius L الله Aguthias Scholasticus ما المستاه على بيدا بهذا المنطنطنيد من وكالت كايت كا تھا اس کی تا ریخ جو بانے جلدوں میں ہے اور سمھ عیر سے مال کے طالات برشل

اخذ کیے ہیں، یہ سمجھ ہے کہ دین زرنشی کے متعلق اس کے بیانات اغلاط سے خالی نہیں الم ان سے ہمیں معفن قمتی مطالب صاصل ہونے ہیں ، ملالاس (منوفی در صدود سمنه هم ) کی نامیخ سے ہمیں کم از کم مز دکیت کی نامیخ كے متعلق معض دلجيب باتوں كاينة جلتا ہے ، مهديم سے سلمھ على الريخ ميناندر بروليكر كے قلم كى مرجون ہے جو ساقیں صدی کے نصف اول میں گزراہے ، ملامھ ع سے سان الا ع الک کے طالات منيو في ليكش سموكة ( قرن مفتم ) في الني الربخ من فلمبند كيه برس مر معبض تعميتي اطّلاعات ايراني آئين وأداب كيمنعلّن ملتي من الابخ شابان ساساني وسِينكيلوس أمتو في بعد از سنائه على في تاليف كي ہے تاريخ الكاتھياس سے ماخوذ ہے ، خسرو دوم (پرویز )اور اس کے جانشینوں کی نادیج کے عمرہ مآخذ میں سے ایک تو تعیوفنیں (منوفی درحدودسمام عمر) کی کتاب ہے اور ایک وہ جو تاریخ پاسکال کہلاتی ہے اور نویں صدی کی تصنیب ہے ۱۰ ن کے علاوہ ساسانی ایران کا ذکر کہیں ہیں اُن بازنتینی شمصنفین کی کنابوں میں آجا تا ہے جو زیادہ مناُخر زمانے میں گزے Malalas وا نام Joannes Malalas ہے ، طالاس کے معنے مریانی زبان میں خطیب " کے بس ، انطاکیہ کا رہنے والاتھا ، وہ ایک تاریخ کا مصنف ہے جوابندائے آفرینش ہے کر جشینین کے زمانے تک ہے ، جھیب جی ہے ، (مترحم) ، ربرقل کی طاذمت میں تھا اور سنالے سے سوالے عمد بڑے براے عمدوں برمامور رہا اس کی تاریخ آتھ جلدوں میں ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ چیپ چکی ہے ، (مزجم)، " Synkellos ، على ويكو تولد كر، ترجم طرى ، ص ٠٠٠ ، الله Synkellos اس کی تاریخ (Chronicon) سعنظیر سے ساامدع یک کے دا تعان پرشتل ہے اور موج دیا · Byzantine a Chronicon Paschale a (イブ) میں شلاً نیکیفورس جست مصاف یک تسطنطنیه کا اسقف تھا اور کیڈریوسی میں شلاً نیکیفورس جست مصاف یک بعد از سمالی اور گلیکن سے فرن دوازد بم ) اور گلیکن سے کھا قتباسات جن سے ایرانی عبد سامانی کے یونانی اور لاطینی مستفین میں سے کچھا قتباسات جن سے ایرانی مرب پر روشنی پڑتی ہے پر وفیسر ولیمز جمکس ہو اور کلیمان نے جمع کیے ہیں اوران کا انگریزی ترجیم سٹر شروڈ فوکش نے کیا ہے ،

## ہم-ارثی مآخذ

دورساسانی میں آرمینیہ کی تاریخ کا سلطنت ایران کی تاریخ کے ساتھ نہا۔ گرالگاؤر ہا ، لہذا آرمینیہ کے معاصر مؤرضین نہ صرف ہمیں شاہانِ ایران کے حالات کے معاصر مؤرضین نہ صرف ہمیں شاہانِ ایران کے حالات کے منعلق نہایت فیمنی اطلاعات دیتے ہیں خصوصاً جن حالتوں ہیں کواران کو آرمینیہ سے سابقہ پڑا بلکہ عمد ساسانی میں ایران کے آئین واداب ، ذہب اور نمازن کے بارے میں بھی بینیا رتفاصیل بیان کرتے ہیں ج

الله المنافع المنافع

تیرداوشاه آرمینیه کے عهد کی تاریخ اورسینگر بگوری مفتب به فریخن " کی دعوت وتبليغ برايك كناب ہے جوايك شخص سمى اگانھا نگ (اگانھا نگلوس) كى طوت منسوب کی جاتی ہے ، اس کے متن کا ایک نسخہ یونانی زبان میں اور ایک ادمنی زبان میں ہے ، اس کتاب کے کئی حصے میں جو اصل میں ایک دورسرے سے بالکل لیے علیٰ تھے ایکن سود می بعدان کو میجاکیا گیا ، اس کتاب می سرزمین آرمینید می عیسائیت کی ابتداکے متعلق افسانوی روایات جمع کی گئی می اور سلطنت ساسانی کے ابتدائی دور كر متلق بمي كيد اطلاعات دى كئي بي ، اسي طح سينت نرسس كي مواخ عمري بس كے مصنّف كالم معلوم نہيں ايك قديم ( ارمنى )كناب ہے جو الحى مطالب كے لئے قابل توجہ سے ، تاریخ تارون (جو آرمینیہ کا ایک صوبہ ہے) شام کے ایک یادری مستی زینوب نے مکمی ہے اورسینٹ گر گوری کے زمانے سے بحث کرتی ہے ،لیکن وہ پاید اعتبارے گری ہوئی ہے ، اس کا ذیل بوحنا مامیکونی نے مکھاہے ،

اله ترواد شاه آدمینید کا محد ملطنت میم است کی کروت و تبلیغ سے نیرواد نے عیسانی ذہب بول کی اور مرتبع کے اللہ اللہ Saint Gregory the Illuminator کی در مرتبع کی در

اله وين من مع يوني (مراعم اع) الترجيم وانسيسي از لانكلوا (ن ١ ص ١٠١ بعد) ،

فاؤسٹوس بازنتینی کی تاریخ جو پانچویں صدی کے نصف اول میں تالیف ہوئی اورتقریبا ساسی سے مصفح یک کے واقعات برتمل میں قرن جارم میں ایران كى نارى كا مطالعه كرنے كے ليے الك حدثك معيد ہے ، ازنیاب کوئی نے مصاب اور شہر کے درمیان این کتاب موسوم بردومدان الكمى جس إس رانے كے رتيتى عقايد كے متعلق مغيدمعلومات بي ، بانچوس صدی عیسوی میں دواہم اریخ کتابیں زیزبان ارینی )لکھی گئیں ،ایک تو الميزے واردايت كي تصنيف ب جس كانام" تاريخ وزدان و جنگ ارمنيان ے اس س مسلم علی کے دا تعات مکھے گئے ہیں اس کتاب میں اگرچه بیجد تعصب د کهایا گیاہے تا ہم سلطنت ایران اوراس کی سیاس اور ذم تنظیلا کے جاننے کے لیے اس کی اہمیّت اس تعقب کی وجرسے کم نہیں ہوئی ا دورری کتاب ف Faustus of Byzantium, الى زينيوم قسطنطن كايرانا نام تما ، تيمنسلسطين بزرك والناسية المستعم الكيام رس كان مريدا كيا ، فعد سوس فود ارس خياليك اس في تاميخ آرمينيد في الى زيال مي المعي مي ومتر اله ومن من صح بدل رسم ماه وسوم مراه ما وراره بطرز بورغ من ربضيع ما تكانيان ملام اعم رجم زالسبسي از لانتكوا (ين اص ٢٠٩ مبعد ) ، جرمن ترجمه ازلاؤر (Lauer) كولون التيمية على نيز ويجهو بيطوز (Peeters) : "بجيم كادال اكيدى كوال ارساول مي ست التيامات" (ملسله بجم ح م استاها ومو ١١ بعد) ، لك . Eznik of Kolb معموريس المعالم ، طبع أن ساواء ، والسيريم اردایان دونلورنوال (Le Vaillant de Florival) بیرس مسلمه نیزارلانگلوا دج مام ۱۳۵۵ بعد جران ترجر الرشيف (J. M. Schmid) وياناستواري ، كتاب موموم ب d'Eznik de Kolb) (Maries) July (Maries) م . Elisee Vardapet منه V rdan فانران ماسیکون سے تعلق رکمتا تھا ،جب بردگرد دوم ومناهم وسنصوع الني ارمينيدكو برور شمتير زنشي بنانا جايا تودروان في نقرياً ايك لا كم ارمنيول كو د جو عليها في موسيك فضى التي كرك اس كامقا جد كيا اوركني سال تك الاتار با ميكن آخرا كيد را افي مين ارا كيا ، ومترجع عه مطوعه ومنس المصفياء ، وو إر معييم ميكائيل بورة كال (Michael Porthugal) سر 1913 . ترجدما تكلوا دم عدامور) الينيان (P. N. Akıman) "واروابت الداس كي العظ جنگ درمنيان ورز بارجري

لازار فرنی کی تاریخ آرمینیہ ہے جو سمع عصر مصری کی کے واقعات بان کرتی ہے يه كتاب ايك ممتاز مؤمّخ كي تصنيعت م جس كي تحرير من انصاف ادرغير جانبداري نمايال ميّة ایران برسرقل کے حملوں کی اریخ جوسیبوس نے لکھی ہے عدرشاہ بیرور سے لے کر الم مراسك مع واقعات كواختصار كسائة بيان كرتى ب يكن سلطنت ايران كي آخيى نصف مدی کے حالات ادرع بیں کی حکومت کے آغازکواس میں زیادہ فضیل کے ساته لکھاگلیے ، اربيخ آرمينيد مسوب بدموسي فوري بظا برنوس صدى كاتصنيف بع جس ساماني ایران کی تاریخ کے متعلق بہت سی دلحیب باتیں نرکور ہیں ، اس تاریخ کے ساتھ ایکے تقسر ساصنم به الحق کیا گیا ہے جس میں ممعکت ساسانی کی مختلف دلایتوں اور بسوبوں کا حال ہے۔ یے میر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے ، موسی فورین کے اس جغرافیانی صبیعی کی آخری اشاعت وہ ہے جس کو مار کو اڑٹ نے جرمن ترہے کے ساتھ ہے نوان " ایرانشہرار روی جغرافیہ موسلی خورنی " طبع کرا ؛ ہے ، فاصل جرمن مؤلف نے اپنی اس اشاعسند ہیں جو مفطل ناف انه حواشي اور ناریخي اور حفرافیائي مباحث اصافه کيه مي ان کي دجهس به اشاعت أن له Lazare of Pharp الله تطوم ديني والمعدة المطوع تعليس م. و ع ، زفر لانكوا ( 4 ،ص ۲۵۹ بعد) ، على Scheos مع مع معمر على الناعث الصيم الكانيان ( بطرز اورغ المحمدة عن الله Moses of Khorene. عنه مطبوط ومن المعام وونارد بصبيح و نمفيد آبيليان و سرد تغيونيان (Abehan and Haruthunian) تعليس ساواع ترجه لانكلوا (٢) ص موج بعد) " مقلی موشی " كے زمان جاب كے متعلى ديكھو ماركوارك كى كتاب مختيفا در بارة ايران رُبربان جرمن ) يع ٢ ص ٢٠٥ ، نير (Caucasica) منطقية ص ١-١٠٠٠ كينيان كامضمون وياتاك علوم مشرق كرماك يس ، ( منتاواع من م ، ب بيور ) ، - الأكر (Mlaker) رمينياكا (Armeniaca) المهايم ص ١٢٢ ، اور " ديانا كارسال علوم مشرقي" مصاف 6 444 - 444 W Marquart. 📤

اوگوں کے نے جو عدساسانی کا مطالعہ کرنا جا ہیں معلومات کا ایک تجیبذین گئی ہے ،

عدساسانی کی تامیخ پرج (ارمنی) تناہی کر درجے کی اہمیت رکھتی ہیں اُن میں لیووند

ریا گیرو وند ) کی تامیخ محلائوب (تألیف قرن شیم ) قابل ذکرہے ، اس کے علاوہ اُن

مؤسین کی تصافیہ ہو زیادہ مؤخر زمانے میں گزرے ہیں شلاً تاریخ آرمینیہ اڑ فاکسس

از سرونی (قرن دہم ) ، تاریخ آلبان از مولی کلن کو می (قرن دہم ) ، تاریخ آرمینیہ

از اسولیک (قرن یازوہم ) ، میکائیل سریانی کی تاریخ کا ترجمہ بزبان ارمنی (قرن ورم ) ، دوازوہم ) وغیرہ مغید مطلب ہیں ، پاتکائیان سنے اپنے اُس جواب مضمون میں جب

دوازوہم ) وغیرہ مغید مطلب ہیں ، پاتکائیان سنے اپنے اُس جواب مضمون میں جب

کا اوپر ذکر موالان تمام کنابوں سے استفادہ کیا ہے ،

## ۵ - سربانی ماحت

سریانی زبان میں عیسانی مذہب کی گناہیں ہمارے لیے عمد ساسانی کی تاریخ کے سایت تیمتی مآخذ ہیں ، ان میں سب سے پہلے تو چند تاریخ کی گناہیں ہیں جن میں کم از کم چار ایسی ہیں جو معاصر صنفین کی گعی ہوئی ہیں اوہ یہ ہیں :چار ایسی ہیں جو معاصر صنفین کی گعی ہوئی ہیں اوہ یہ ہیں :ا - تاریخ کی دو کتاب جس کو غلطی سے جو شواسٹائی لائٹ می طرف منسوب کیاجا تا

Gheyond, Levond, at

الما Thomas Artsruni ، ترجه زانسیسی از موسیو بروست (Brosset) بطرز بورخ مهمکا

ماكنان البانيا ، Albans. ماكنان البانيا

Moses Kalankarvası, a.

Asolik A

Joshua the Stylite. 2

ہے، وہ تقریباً سے دھے میں کھی گئی اور سموسے سے النہ عام کا کے واقعات یرشتل ہے ، شاہ کوا د اوّل کے جمد سلطنت کے نصصبِ اوّل کی ناریخ کے لئے دورہم ترین مآخذ میں سے ہے ، مقدّ ہے کے ابواب میں زمانہ کا قبل کی تاریخ کو شاہ ہیروز کے عدسے تروع کرکے فلاصے کے طور ار دہرا دیا گیاہے ، ا - تاریخ اڈیسہ مین شرالو کا کی تاریخ جوست ہے کے بعد کی تصنیف ہے ، ووسلسار قبل سے سنم دع کا کی تاریخ ہے ، اس کے ماخذ میں منجلداور کتابو کے ایک تاریخ ایر ان می منی جو آج موجود ہیں ہے ، الم - تاریخ اربیلا (ماربل) جس کی تاریخ تصنیف جیشی صدی کا وسطم اس کا موصوع سوبہ اربل میں عیسائیت کی تاریخ ہے جودور ری صدی سے شروع کر کے سفہ کے قریب ختم کی گئی ہے ، موسو پال میرٹرز کے زدیک اس کتاب کے معتبر ہونے میں بهت شد کی گنجائش ہے ، الم - تاریخ مختصر جس کو گویڈی نے شائع کیا ہے ، اس کے مصنّف کا نام معلوم مرانی من مع انگریزی ترجمه پروفیروائٹ (Wright) نے شائع کیا تھا ( کبرج سام انگر) ، دیجید

منیں لیکن وہ سے کہ عصد بعد ملکی گئی تھی واس میں شاہ ہرمزوجہارم کی وفات ( واقع در سنده عمر ) کے بعد کے واقعات ایک عمرہ مأخذ کی روایت سے لکھے گئے ہیں، لیکن آگے جل کروہ واقعات میان موٹے ہیں جن کومسنف نے بچتم ہو و کیما تا بعد از اختتام عهدساسانی ، ان كما بول كے علاوہ تاریخ الیاس تصیبینی ہے جو مشت كے تصنیف ہے منفدہ سے کے طور پر اس میں میں کی جدولیں دی گئی ہیں جن میں سے شاہان ساسانی کی جدول کو موسید لامی طبع کرچیکا ہے اور بوری کتاب کو مع ترجمہ لاطبنی بروکس اور شابو نے شائع کیا ہے ، ایک اور اہم تا ریخ میکائیل سریانی کی کتاب ہے جو انطاکیہ کابطریق الخار الماليع والعارد ار گوری بار بَبْرِین (ابوالفرج) نے جس کی وفات سلماء بی بوئی تاریخ کی دو کتابی تھی میں ایک تاریخ سریانی اور دوسری ناریخ کلیسا ، میکائیل سریانی كى كناب اس كے تقدم زين مآخذ ميں سے نتي اس كى عربى تاريخ (مختصرالدول) الله Elias. مدين كا التعب المطم فقاء (مرّم) ، عله Lamy. مل علم برتاز مشارع، " عليه Brooks and Chabot. على " مجوعة تصانيف مسحيان مشرق : تصانيف مرياني " (سلسله سوم وح ع - ۱ م) ، کله منن مع ترجر فرانسیس از بوسیون او درجهار بجلد ( پیرسس (Bedjan) في شائع كيا تما ( بيرس سنه المع ) اور تاميخ كليسا كو ايلوس (Abbeloos) ادرالای نے تین جلدوں میں طبع کرایا تھا ( لودین ساعماع - سعماع ) ، مصنف ، اس کاران من مع انگریزی ترجم سروانس نج (Sir Wallis Budge) نے دد جلدوں میں شائع کیا ہے۔ د آکسفورڈ سلامالیء ) سترجم ، کے طبع صالحانی ( بیروت سنام اور ع

تاریخ سریانی ہی کی تبدیل شدہ صورت ہے ، عمد ساسانی میں ایران کے اندر عیسائیت کی تاریخ کوجاننے کے لیے کتب ذيل كى طرت رج ع كرنا جاست :- (1) دوتراد بائ كالس كليسائي له (١) مامس مرگانی کی کتاب الولاد عمیر جو سنب یک میں لکھی گئی ، اس میں شابان ایران کے سائل زقه نسطوری کے تعلقات بتلائے سے میں اور تیصر ہرفل اور شاہ خسرو دوم ( برویز ) کے زمانے کے حالات میں ، (۱۷) تراجم بطارقة نسطوری جس ماز ابتها ادّل ، سرستُوع ، دینجا ، مینلا فی نالث ادر ربان ہرمزد کے طالات زندگی میں ، "الريخ ايران كا ايك اور نهايت ايم مأخذ وفائع شدات ايران م ر صرف ایران میں عیسائیوں برمظالم کے حالات بیان کرتی ہے بلکہ مجموعی طور پر عدساسانی کے تمدن کی کیفیت بھی پیش کرتی ہے ، مرمانی زبان میں دینیات کی کتابیں جوایر ان میں عیسایٹوں کی حالت برروشنی والتي بس ان بين مواعظ أفرات محمل ذكر كرنا صروري بع جو در اصل ساسايون کے مجوعہ قوانین کی سریانی اشاعت ہے ،

 

## ۷-جيني مأحن ز

بردد مذہب کے زائر اور چینی متاح ہمیوئن سیانگ نے (جس نے موال ع سنتا ہے میں سیاحت کی ) اپنے سفر نامے میں اُس زمانے کے ایران کے متعلق

له دکجو فولڈک کا معنون برعوان "مناظره مریانی با ذمیب ایرانی " مجرع معنایین بیادگارروٹ (Roth) من هم بعد عظم پونیون (Pognon) " کنیبه فاسے اندائی دربیال فات فوابر " ( بر بال فرانسیسی ) ، سرس سمی المیلیو ، من ۱۰۵ – ۱۳۳۷ ایموموں (Cumont) تخوابر " ( بر بال فرانسیسی ) ، سرس سمی المیلیو ، من ۱۰۵ – ۱۰۵ " تخوشات در بارهٔ مافریت " (فرانسیسی ) برشار سمی المیلیو ، من ۱۰ – ۱۰۵ اسلامیون در بارهٔ مافریت " (برشار سمی ۱۰۵ می ۱۰۵ – ۱۲۵ می سام ۱۰۵ می ۱۰ می ۱۰۵ می ۱۰ م

 باب أول

## خاندان سأساني كي تأسيس

فارس در زمان سلوكيال واشكانيان \_ با ذر مكيان و خاندان ساساني - يا بك ادر اس کے بیٹوں کی بغاوت ۔ ار د شیر کی فتوحات اور خاندان اشکانی کاخاتمہ۔ اردشيركى تاجيوشي كاكتبه -شهراصطخر- فيروزآباد كامحل اورآتشكده -جيرواد غتان کی ریاستیں ۔ اروٹیر کی شخصیت ۔ اروشیراف نوں میں ۔ سلوكيوں اور اشكانيوں كے زمانے میں فارس كے تاریخی حالات بہت كم معلوم ہيں ا البص سكے جو د ہال یائے گئے ہیں ان سے چند باوشاہوں كے نام ہمارے علم ہيں سله بوى (Levy) : -"رسالة النجن عشرتي الماتي " (Z. D M. G.) ع ١١ ص ١٣٠٠ ميمد ، مؤر مثن Mordtmann): " مجلة مسكوكات " زيزبان جرمن )ج م ص ١٥١ بمبدوج ع ص ١٨٠ بمبدوة (Gutschmid) : " تاريخ ايران " (جرين ) ص عاما بيده يُوسى (Justi) "كُرُيْرَش (Grundriss) ع ٢ ص ٢٨٦ ببعد ، الوت دولا فوتى (Allotte de la Fuye) : "مطالعة مسكوكات قارس" در رسال آسیائی (فرانسیسی النواع م عده بعد) مورکن (Morgan): "دو تداد اجلاس است اكادى كتبرو و ادبيات " ( فرانسيسي امنطفاع ص ما ۱۲ بيد ، بل (Hill) : " فرست سكوكات ياني درعرب ، بين النهري وايران " (لندن سيم الم الم عليه عليه : باي محى م ١٠ بيود ،

نے ہیں لیکن رمکن نہیں ہوسکا کہ ہرایک کاعبد رسلطنت یقین کے ساتھ کا سیج وا کیا جاسکے ، ان میں سے بعض تو ہٹا منتنی اوشا ہوں کے ہم نام ہیں مثلا ارسح یا وازیاو ( داریوش ) اور بعضوں کے نام فدیم ایر انی اساطیر سے لیے کئے ہیں۔ نوچر (منوچیر) جو اوستا کے ایک بیشت میں اضافوی بادشاہ کی حیثیت سے مذكوره ، ان سكول يرجونام يا تصاوير د مكين بن آتي بن أن سے أس ديانتاري کا ثبوت ملتاہے جس کے ساتھ قدیم روایات اس صوبے میں رجوعہد قدیم میں بخامنشيول كا مدرملطنت تفا) محفوظ رسي من جمال مک معلوم ہوسکا ہے فارس کے فرما فرواؤں کا بیلا سلسلہ (بیسلسلے معادیر میا ہیں ) نبیسری صدی قبل سبح مں سلوکیوں کے ماتحت حکومت کرر ما تھا ، ان کالغنب ؤُ' نُزُکُ عُقا جس کے معنی والی یا گورنر کے ہیں ان کے سکوں پر (جن پر آرامی حرو<sup>ن</sup> نقوش میں) سلمنے کی جانب بادشاہ کی نصور ہے اور کنیت کی جانب بادشاہ کو نخت پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہے جو ہالکائس جھنڈے سے مشابہ ہے جو جنگ سکندر " کی مشہور پیجی کاری کی نصور میں دکھایا گیاہے ، بعض سکوں پر اس کومعبدیا آتشگاہ کے سامنے امتنادہ دکھایا گیا ہے اور اس کے بیلو میں وہی جھنڈا ہے ، شاہ وات فرواتِ اوّل کے سکوں پر اوہر مزو الله آیر اس ان اس اغظ کو اس طع پڑھا ہے ( دیکھو" روز نام کتید الے سام" بر بان جرمن اج موص برط صاب ، کا برمشهورتصویر شهر بومبیائی کے کھنڈرات میں کسی دورد پر بی موٹی بائی گئے ہے جس میں کمندار و دارا کی جنگ دکھائی گئے ہے ، اس کے فوال تاریخ کی کتابوں میں جابجا دیے ہوئے ہیں (مترجم)، درفش كاوياني كا حال وكيمو أسك باب ومم يس ،

ی تصویر دیشت بین آتی ہے جس کو اس گاہ کے اویر موا میں معلق د کھایا گیا ہے ،ان فرز کو (بعنی والیانِ فارس) میں سے ایک کا نام وُمُورِز ہے جو غالباً دہی او بُرُزوس ہے جس نے انسیری صدی قبل سے میں ) فارس میں مفدونیوں کی محافظ فوج کا قبرا عام کا یا تھا ، دوسری صدی قبل میے میں فارس کے دوفرا زواؤں کا حال معلوم ہؤا ہے جن کوشاہان فارس کا دوررا سلسلہ کمناچلہئے ،ان کے سکوں براسی طح آتش گاہ اور جمنڈے کی تصویر دکھائی گئی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ جمنڈے کے ادیر ایک يرنده (شايدعقاب) بناياكيا ہے ،ان فرمانرداؤں نے رجيباكربعد كے تمام واليان فارس نے کیا )" شاہ " کا لقب اختیار کردکھاتھا ، سلسلاً سوم کے تین بادشاہ میں جو پہل صدی قبل سیح میں ہوئے ہیں وان کے سکوں پر کشیت کی جانب بادشاہ کوایک جیوٹے اعقاد استدان کے آگے عبادت کرتے ہوئے دکھایا گیاہے ہلسائہ چارم بیلی صدی قبل سے اور تمیسری صدی عیسوی کے درمیان حکمران رہا ، ان بادشاہوں کے سکوں بربالعم بیشت کی جانب بادشاہ کی تصویر ہوتی ہےجس کا داہنا ا تھ دراز ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہلال اورستارے کی شکل بنی ہوتی ہے ، تیسری صدی عیدی میں فارس کے اندرج بنظمی میلی اس سے انسکاینوں کی طاقت کے انخطاط کا اندازہ ہوتا ہے ، ایسامعلوم ہونا ہے کہ ہرشہر میں جو ذرا سی مجات له . Obotzos ، سله تاریخ گو ف شمط من ۴۶ ، برسفلت ؛ یای کی من ۴۹ ، شه بقول شرمیو تع بلك يارنعي سين اشكاني إدشابوں كے ماتحت من ، زجزافير سريبوج ١٥ ص س س وس به الم الماء كم قريب شاه بدولا كاس رطش إجارم في فارس من ايك نمايت خطر اك بغاوت كوفردكيا تما ، دیکیواس کابیان تاریخ ارمیلا مین اس صفے کا ترجم ارکوارث (Markware) ف " فرست پایتخت اے صوبجات ایران" رطبع مینا) میں کیاہے، ص ۱۹-۹۴، ر کھتا تھا ایک جھوٹا ساخو دخخار بادشاہ حکومت کرر با تھا ،ان جھوٹی جھوٹی ریاستوں میں سب سے زیادہ اہم اصطفر کی ریاست تھی جو فارس کے فدیم بادشا ہوں کا پایشخت تھا ۱۱س زمانے میں بہ شہرایک شخص گوچیرنامی کے قبضے میں تھاجو باڈرنگی ظاندان سے تھا اور غالباً اُس گوجبر کی اولاد میں سے تھاج پہلی صدی عیسوی میں كزراب اورجس في ابني بهائي أي تخشر كومروا ديا تها ، اس طح جمو في جموت جموت مقامی با دشاہوں کے خاندان کو یا نان ( علاقہ دارا بجرد ) ادر کونس ( ؟) اور لُرویر ا؟) میں حکومت کر رہے ستھے ،ان جگہوں کے نام طبری کے ہاں مذکور ہیں لیکن ان کاصیح ملفظ معلوم نہیں ہو سکا ، بااین ہمداس میں کوئی شک نہیں کہ طبری کا بیان کسی معتبر روایت سے ماخوزہے ، ساسان جوایک اوسی گرانے کا آدمی تنا اورجس کی شادی بازرنگی خاندان میں ہوئی تھی اصطفریں اناہیڈ ( انابتا ) کے معبد کا رئیس تھا ،اس کے بعد اس كا بيتًا بِأَبِّ اس كا جانشين بوا ، ايسا معلوم بوتا ہے كہ پابگ سے بازر كى خاندان کے ساتھ اپنے رشتے کا پورا فامرُہ اکٹایا اور اپنے بیٹوں میں سے رجو فوجی تعلیم یار ہے ہتے) ایک کوجس کا نام ار دشیر ( اڑ تخشیر ) تھا دارا بجرویں ارگبد کے اعلے فوجی عمدسے پر مامور کر آدیا ، سلال می ترب یا اس کے بعد اردشرفاریں له ديكهو يوستى: " ايرانى نامون كى كناب" (جرمن) تحت كلما كا ويرز ، عه طبع بورب ص ۱۵۵ ، ترجمهٔ نولد که ص ۱۹ ، عله ساسان کی بیوی کا نام بقول طبری دام ومِثْت " ميه اوربقول بلعى "ميناه شب" عله ازگيدك معنى كوتوال يا قلعدارك بين و ديكو الله بابدوي هه اروشير كے سجرو نسب كے بارے يس" كارناگ اددنير" كا بيان فوذاى نامك ادركتب إلى أرشير وشاپورکے بیان سے مختلف ہے ،

کے بہت سے مفامی باد شاہوں کے ساتھ نبرد آزما بڑوا اور انہیں مردا کر اُن کے تبہرو یر فابض ہوگیا ، ساتھ ہی یا بگ نے اینے قرابت دار بادشاد گوجر کے خلاف بغاوت کی اور اُس کے میں موسوم بہ" قصر سفید" برحملہ کر کے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی حکم يرخود بادشاه بن مجيا

ار دشیر بطا ہر تخت فارس کا آرز ومند تھا اور پابک نے غالباً اپنے جا وطلب منے کے منصوبوں کومعطل کرنے کی نہت سے وہ خط شمنشا ہ اردوان اشکانی (ارتبان پنجم اکو مکھاجس میں اس سے اجازت طلب کی کہ شاوگو چر کا تلج اس کے فرزند اكبرشاه بُيز (شايُور) كے مرير ركھا جائے ، ادودان فے جواب ميں لكھا كہ اس کے زریک پایک اوراس کا بیٹا اردشیردونوں باغی میں اس سے تقوراع صد بعدیا بگ نے وفات یائی اور شاپور اس کی جگریز بخت نشین ہوا ، اس پر اُس کے اور اُس کے بھائی اروشیر کے درمیان جنگ جیڑ گئی لیکن شاپوراسی ا ثنامیں ناگهانی طور برمرگیا ، دوایت یہ ہے کہ دارا بجرو کی طرف کوج کرتے ہوئے راستے میں وہ ایک برانی عمارت میں تھہرا اچانک اُدیر سے ایک پھراس پر گرا جس کے صدمے سے اس نے انتقال کیا ، دوررے بھائیوں نے تاج شاہی اردشیر کو پیش کیاجس کواُس نے قبول کیا ، لیکن بعد میں اس کو اندیشہ پیدا ہواکمبادا وہ اس کے خلاف سازش کریں لہذا اس نے ان سب کو مروادیا ، دارا بجرد میں ایک بغاوت کو فرو كرف كے بعد ار دستير في يروس كے صوب كرمان كو فتح كر كے اپني طاقت براهائي اور شاہ کر مان کولکش کو قبید کر لیا ، اس کے علاوہ اس نے معاصل خلیج فارس کو بھی تیم رہے۔ انه اس کواب شرنسا کتے ہیں جو شراز کے شال ہیں ہے ،

كياجهان كاباد عثناه ايك معبود كي حيثيت سعد يُوجاجاً المقالبكن اس فانح كي تلوار ن امس كو بعى زير كرايا ، اردشير اب فارس اوركر مان كامالك عماجو بلحاظ جغرافيه ساحل سمندر کے عقب کا علاقہ تھا ، اُس نے تھکم دیا کہ گور میں جس کا نام اب فیروز آبادہ ایک محل اور ایک آتنٹکدہ تعمیر کیا جائے ، اس کے بعد اُس نے ا ہے ایک بیٹے کو کہ اس کا نام بھی ارد نثیر کفاکریان کا حاکم مقر رکبا ، آخرکاراس غاصب سلطنت ادرشمنشاہ اشکانی کے درمیان جنگ چھواکئی ، اردوان نے شاہ امواز (خوزستان) کو حکم بھیجا کہ ار دنتیر سے رانے کے لیے جائے اور اُسے یا بر زنجیرطیفون لائے ، لیکن قبل اس کے کرشاہ اہواز اس برج دھائی کر ادوشيرك شاذ شايور فرمانرواك اصفان كومغلوب اور بلاك كرك شاه ابهواز یم د صاوا کر دیا اور اسے شکست فاش دے کر اس کے طاک پر قبضہ کرلیا ، اس کے بعد اس منے میسین کی چھوٹی سی ریاست کومطبع کیا جو خلیج فارس کے کنارے دریا وجلہ کے دہانے پر واقع منی ،اس وقت اس رباست پرعمان کے عربوں کا قبط نفاج اُن عربی قبائل کے پیشرو مقے جنموں نے نقریباً اُسی زمانے بس جبکہ ساسانی خاندان كا أغاز بود ما نفا در مايئ فرات كي طرنت حيره مين اپني حكومت قائم كي ، بالأخر ار دشیر اور سیاه اشکانی کے درمیان جس کا سالار خو دنهنشاه ار دوان کفا ہر مزدگان کے میدان میں حس کی جائے و قوع معلوم نہیں ہوسکی ایک زبروست اوائی ہوئی، ساسانی روابیت کی روسے اردوان اردشیر کے افقے سے مارا گیا ،اسی روابیت یں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ار دشیر نے شہنشاہ کے سرکو اپنے یاؤل سے روندا ، اس وحشیار خرکت کی روایت جو محض افعانوی معنوم ہوتی ہے غالباً نقش رستم

مورسے پیدا ہوئی ہے ،اس لوائی کے بعدجو ۱۱مر ایریل سهم ينتي كوواقع مبوتي اروشير فانتحانه طور برطعيسفون ميں داخل ہؤاا دراشكا نيول کے جانشین ہونے کا دعویدار ہوًا اس سے قبل اس نے بابل کو پھی مطبع کرلیا تھا جهاں ونکش ( وولا گا سسس ) نیجم برا در ار دوان نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی چندسال پیشر ار دوان نے اس سے تخت چیپنا تھا لیکن اب بھائی کے مرنے کے بعد موقع پاکروہ بابل برقابص ہوگیا اور دوبار، شاہی انتدار حاصل کرلیا ، روایت کی رُوسے ار دشیر نے اشکانی خاندان کی ایک شاہرا دی سےشادی کی جو شاہ اردوان کی میٹی یا اس کے چیا کی لٹر کی یا فرمضان پسر اردوان کی جیجی تنی ، عربی اور فارسی صنتفوں نے اس شادی کے متعلق جو کیچہ لکھا ہے وہ محصٰ عصے کہانیاں ہیں باہی ہمہ موسیو ہر شفلٹ اس کی تاریخی وانعیت کے فائل ہیں کیونکہ ظاہرہے کہ ار دنٹیر کی صروریہ خواہش ہو گی کہ اٹٹکانی خاندان کے ساتھ وسلت كر كے اپنے ظائدان كے حوق كو واجب السيم كرائے ، ليكن بھے دو وجہ سے اس شادی کی حقیقت مشکوک معلوم ہوتی ہے ایک تواس ہے کہ ار دوان کے ساتھ زوج ٔ ارد شرکے رشنے کے بارے میں بیانات بیجد مخلف میں ، دوررے اس لیے کرعوبی اور فارس کتابوں میں اس روامت کا مقصداس بات کو نابت کرناہے کہ جو نکہ شاپورسیرار د شیر کی مال پرانے شاہی ظاندان کی شاہزادی تھی لہذا وہ اشکانیوں کا جائز جانشین تھا ،لیکن واقعہ پہنے اله و مجمور آسك ، سله بقول ولاكه ( ترجم طبرى ص ١١١) ، شه طرى ص ١١٨ مبعد اكوش ممث تاریخ ابرال ص ۱۵۹ - ۱۹۳ ، که بتول طبری س ۲۲۸ و فارس نامه ص ۵۹ ا هه بقول نماید ( برون ص ۱۱۸ ) ، شه بقول دبنوری ص ۱۸۸ ،

کہ شاپور پیشر اس مکے کہ اس کے باپ نے سلطنت کو فتح کیا سن بلوغ کو پہنچ چکا تھا اور یہ بات طبری کی روایت اول سے مستنبط ہوتی ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ شاپور ہر مزدگان کی لڑانی میں شرکی تھا ، طبری کی یہ روایت غالباً فودای نامگ سے نکی ہے ، برفلاف اس کے اشکانی شہزادی کے ساخذ اردشیر کی شادی اور اس کے اجل سے شاپور کی پیدایش کا قصتہ وطبری کے اردشیر کی شادی اور اس کے اجلن سے شاپور کی پیدایش کا قصتہ وطبری کے بال شاپور کی بیدایش کا قصتہ وطبری کے فاضوق ہے جمد کی تا اینج میں دارج ہؤائے ) کسی مقبول عام افسانے سے ماخوڈ ہے ،

اس کے بعد چندسالوں کے دوران میں ار دنزیرنے سب سے بیلے توشہر مِنرا (الحصر) كامحاصره كياميكن جونكه وه بدنت متحكم تقااس يله كوتي نتيجه ببدانه ہوا ، پھرائس نے آذربائجان اور آرمینید پرحملہ کیاجی میں پہلے تو اُسے کا بہابی نہ ہوئی لیکن تھے عوصہ بعد اس نے ان دونو ملکوں کو فتح کرلیا ،مشرن کی طرات اس نے ممالاً اسکتنان (سبیتنان) ، ابہرشہ ، بنی رہ علافہ ان کو اب نمراسان کہ جاتاہے ) ، مرکبانا (مرو) ، خوارزم اور باخر کو زیرنگس کرے اپنی سلطنت کی توسیع کی ، طبری کی ایک روایت کی رُوسے جس کی صحت کی تصارین ہر سفال نے یہ ہے کہ بہلوی داستان" کارٹانگ "کے اس بیان میں کہ اردشیر کی ہرورس اردوان کے در بازیس ہو صرور ایک تاریخ صداقت محفوظ ہے ، اس نے بروض کیا ہے کہ او دنسر نے اسی زائے ہی جبکہ وس کا عالم حوالى تفاادر دورمرة امراست دربارس تخاب دشادى ببتى ست سارى وكى بسب كيهم بد شاپور کی بیدایش ہوئی ، بیکن کا دنامک اور دومرے تام ماخذاس بارے بی تعلی زیال کان نہزادی کے ساتھ ارد شیر کی شادی ادرون سے مرفے کے بعد ہوئی اللہ ما علی دور ورون کے درمیان واقع تھا ، اس کے کھنڈرات شہرینواکے کھنڈرات سے تقریباً استی میں جنوب مور کے اون ہن ومترقم)، کی ہے شاء کوشان نے جس کے تبضے ہیں اس وقت واوی کابل ، پنجاب، طورا و کوران زابنی علاقہ نفسہ ارجس کو کوش کے جنوب ہیں سبھنا چاہئے ) اور کر ان ایسی خلاجہ عان اور بحر بند کے ساحل کا علاقہ ) وغیرہ تھے ارد شرکے پاس مغیر نبیجے اور اس کی حکومت کو تسلیم کیا ، اب اس کی ملطنت کی وسعت آئی گئی کہ اس میں ایران ، افغانستان ، بلوجیتان ، صحوای مرو ، علاقہ نجوہ تا جیحون ور اس میں ایران ، افغانستان ، بلوجیتان ، صحوای مرو ، علاقہ نجوہ تا جیحون ور مست شمال اور معزب میں بابل اور عمان شامل منے ، شاہی خاندان کے شاہر لائے بوخراسان کی عکومت پر مامور کئے جاتے منے کوشان شاہ کے لفب سے ملقب بوشے مئے ،

فالباً دارا اسلطنت طیسفون کی فتح کے عنور اعرصہ بعد اردشیر نے "شمنظاہ ایران "کا نقب اختیار کرکے باضا بطہ تاجیوش کی رسم اداکی ، یکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ۔ رسم کس مقام پر اداکی گئی ، اغلب یہ ہے د جمیسا کہ موسیور آرہ محا خیال ہے تاہ کہ ہائی خاندان ساسانی کی تاجیوشی فارس میں ہوئی ہوگی جو اس فاندان کا مولد و منشا نقا اور غالباً اس کی باضا بطہ رسم اصطخریس انا ہمتا کے معبد میں اداکی گئی ہوگی جاں اس کا دادا ساسان موبد اعلیٰ تقا ادر جال چارسو برس بعد فائدان ساسانی سے آخری بادشاد کو تاج بہنایا گیا تھا ، یا پھر یہ تاجیوشی در ہ نقش رجب ساسانی سے آخری بادشاد کو تاج بہنایا گیا تھا ، یا پھر یہ تاجیوشی در ہ نقش رجب شاسانی سے آخری بادشان کو تاج بہنایا گیا تھا ، یا پھر یہ تاجیوشی در ہ نقش رجب شاسانی سے آخری بادشان کو تاج بہنایا گیا تھا ، یا پھر یہ تاجیوشی در ہ نقش رجب شاب ورجباں اردشیر اور اس سے جانشین کی شاپور اوّل نے ایک چٹان پر اپنی برجبتہ تصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی ساسانی سے ایک خت نشینی کی ساسانی سے ایک چٹان پر اپنی برجبتہ تصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی ساسانی سے ایک خت نشینی کی ساسانی سے ایک چٹان پر اپنی برجبتہ تصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی ساسانی سے ایک چٹان پر اپنی برجبتہ تصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی ساسانی ساسانی سے ایک چٹان پر اپنی برجبتہ تصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی ساسانی سے ایک چٹان پر اپنی برجبتہ تصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی ساسانی کا دادا ساسانی کی برجبتہ تصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی ساسانی کی دوروں کی برجبتہ تصاویر کی دوروں کی برجبتہ تصاویر کی دوروں کی برجبتہ تصاویر کی دوروں کی دوروں کی برجبتہ تصاویر کی دوروں کی دورو

نه پای هی ص ۱۱ سر بعد ، نیز می ۱۱۰۷ - ۱۱۰۵ ، نه Sarre ، که زاره به برشفلت : " ایران کی برجیت منبت کاری" (برایان جرمن ) می ۹۸ ،

یا دگار کو امث بنا دیا ہے ،

برحبة تصاويرجن مين ابهورا مزدائ بإلكه ميها وشيركي تاتيونني وكهاني كني مے وو جگریر میں ایک تو تفتش رجب میں اور دو سرے اُفن رسنم من آنا ان اُن استی کے مقبروں کے زویک ایک جان برجوعمودی عوربر کا شاکر ہدار کی تھی ہے ، موسيوزاره كے قياس كى روسے نقش رحب كى منت كارى زيادد برانى بے انسو ہے کہ وہ اچھی حالت میں محقہ ظ نہیں ہے ، بہر کے ٹوٹ بھر شام النے کی وجہسے بست سے تقوش نا قابل شناخت ہو گئے ہیں ، نصویر ہیں ابورا مزدا کو اس طن وكهايا كياب كراين واست إكفين طقي ساطنت كويد بوت بيت ادر بائیں باتھ میں عصائے شاہی کو تفاہے ہوئے ہے اور عمدہ بادشان کی اِن دو علامتوں کو مائفہ پھیلاکر یادشاہ ( اردشیر ) کے جوالے کررہا ہے، بادشاہ اینے داہنے مائذ سے طلقے کو لے رہا ہے اور بایاں مائفہ رجس کی انگشت ستاوت آگے کو اعلی ہوئی ہے) مود بان فرانبرداری کے اظار کے لیے اور كوالله ركها م ، فدا ( ابورا مزدا ) ايك ديواردار الج يمن بوئ م بادشاہ کو اس تصویر میں اسی وصنع کے ساتھ دکھایا گیاہے جو اس کے آغاز عمد کے سکوں پر دیکھنے میں آتی ہے جس میں اس کی ڈاڑھی لمبی اور مرتبع شکل کی ہے اورسرکے بال جھوٹے میں ، خدا اور بادشاہ اور باتی تمام انتخاص جوتصور میں د کھائے گئے ہیں بیاد ، پا ہیں ، شاہ و خدا کے درمیان موسیوزارہ سفے دد ایجوں كى تصويرين شناخت كى من ، بادشاه كے تيجيايك فواجد سراس كے سركے 

ڈاڑھی ہے اپنا دریاں اکھ اُسی طرح مؤ تبایہ طور پرادیر کو اٹھائے ہوئے جس طرح بلایا اے ، وہ تعویری جوغالباً عور توں کی میں ابورامردا کے بیجھے میں اور على والك شاميانے كے نيج نداكى طان منھ كئے ہوئے ميں اموسيوزاره كا خیال ہے کہ بہناہی گھرانے کی خواتین میں جوعلیحدہ طورسے محل میں یا آنشکرہیں با دشاہ کے ساتھ اظہار عیندت کر رہی میں، نغنل رستم كى برحسنه نفسا ويرزياده بهنز حالت بين محفوظ ميں ان ميں ابورا مردا اور ہا د نشاہ کو گھوڑوں پر سوار و کھایا گیاہے لیکن تنامب میں گھوڑوں کے جتے سواروں سے ت چوٹے بنائے گئے ہیں الکوڑے ایک دورے کی طرف مذکئے ہوئے ہیں اور ك في الما كلاسم أعمار كاسب انفش رجب كي عرج بهال مي المورامزد المي إندين لنسائے نثابی غفامے ہوئے ہے اور دائیں القریب طقہ سلطنت کو جانگن دارفیتوں مے مزین ہے آگے بڑھاکر باد شاہ کو دے رہاہے ، بادشاہ اپنے وائیں ہاتھ ہے اس! کو لے رہا ہے اور بایاں ہا تھ جس کی انگشت شہادت استادہ ہے انھار احترام کے لئے

اللها بھاہے ، اردشیر سریرایک مدةرخود بہتے ہوئے ہے جس کے ساتھ ایک گردن یوش نگا ہؤا ہے ، خود اوپر کی طرف بلند ہو کر ایک ایسے گونے کی سی شکل من گیا ہے جس کے اور یا ایک جمین کیڑے کا غلات چڑھا ہے ، سر کا برعجیب لباس بعد کے نام ساسانی با دشاہو تصوير و س من دنگھنے من آتا ہے خواہ و دنصوبر سعار توں پر ہوں یا سکوں بر البنتہ براول کے آغاز عمد کے سکوں رہائے اس کے بادشاہ کے مر مراشکانی وضع کااونجا "ناج ہونا ہے ، ار دنتیر کے لیے اور گھونگر والے بال ایریں مارتے ہوئے اس کے اور گھونگر والے بال ایریں مارتے ہوئے اس کے اور گھونگر والے اللہ منازہ میں مارتے ہوئے اس کے دور اللہ منازہ میں ماری میں اس کی دور منازہ منازہ منازہ منازہ اس کی دور منازہ من







هش رستم دین ردشیر ور اهورا منزد کی برجسته تصاویر

مندسوں پر بڑے ہیں ، ڈاڑھی کا نجلا سرا جو تراش کر نوکدار بنا اگیا ہے ایک تنگ چھتے میں میرویا ہواہے اس طرح پرکہ بالوں کا طرۃ چھکے سے نیجے کلا ہو ہے ، گئے میں مونیوں کا گلوبنداور بدن میں آستین دارجینہ ہے جوجم پر بالکل چیاں ہے ، چوڑے چڑے بینے جن میں حیث پڑی ہے خود کے ساتھ آویزار ہیں اور اس کی بیٹیر برنشک رہے ہیں ، ابورا مزدا نے دیوار دار تاج بین رکھا ہے جس میں سے اس کے سرکی جوٹی کے گھو مگر والے بال د کھائی ویتے ہیں ، اس سکے بالوں کے گول حلقوں اور اس کی لمبی مرتبع ڈاڑھی کی بدولت اس کی مہرات قدیمانہ بن گئی ہے ، سوائے اس کے باتی اس کالباس تقریباً دہی ہے جو بادشاہ كامه ، اس كے تاج كے ساتھ بھى وہى چنت دار فينے أويزاں ہيں ، دو نو کھوڑوں کا سازوسامان ایک جیسا ہے ، صرف اتنا فرق ہے کہ ہا دشاہ کے کموڑے کی زین کے اسکلے حصے میں جو تختیاں لگی ہیں ان پر آرایش کے طور يرشيروں كے سر رجبة بنائے كئے بي اور ابورا مزوا كے كھوڑے كى تحتيوں يم اسی طرح بچول سنے ہوئے ہیں ، دونوں گھوڑوں کی اکلی اور بچیلی ٹانگوں کے ورمیان ناشیاتی کی شکل کی ایک بڑی لیکن ملکی گیندلٹاک رہی ہے جوزنخر کے وربعے کھوڑوں سے معلووں کے ساتھ آویزاں سے اور یہ چیز عدساسانی کی برجسنه نصاور میں گھوڑوں کے ساز میں ہمبیننہ دیکھنے میں آتی ہے ، یا دینا ہ کے بیٹھے ایک خواجہ سرا بمندے کی اوپنی سی ٹولی پینے جس پر امتیاری نشان لگا ہوا ہے اس کے سریر چوری بلند کئے کھوا ہے ، ایک شخص سریر خود بینے بارٹا کے گھوڑے کے باوں کے نیچے زمین پڑا ہے ، گمان غالب پر ہے کہ وہ شاہ

ار دوان ہے جو مغلوب ہوکر ار دشیرکے م تھ سے ماراکیا تھا ، اسی طرح اہورا مزدا کے گھوڑے کے نیچے بھی ایک شخص بڑا ہے اور بظاہر برہند معلوم ہوتا ہے ، اس کے سراور واڑھی کے بال پریشان ہیں ادر بالوں کے طلقوں میں سے سانیوں کے سرباہ (نکلے ہوئے ہیں، یہ غالباً اہرمن (رقیع نشر) یا کوئی اور دیوہےجس کواہورا مزدا یاؤں کے نیچے بامال کررہاہے ، بادشاہ کے گھوڑے پر ایک کتب یونانی ، انشکانی مہلوی اور ساسانی پہلوی میں ہے جس میں نکھا ہے کہ اس گھوڑے كا سوار برمنندهٔ مزدا ، ار د شير را ني شهنها و ايران از نز اد ايز دي بسير شاه یا بگ ہے ، اسی طرح ابورا مزدا کے گھوڑے پر بھی اتنی تبنوں زبانوں میں کتب ے جس س اس کو" امورمز دخدا" اکھاہے اور یونانی ترجے میں روس ، شد (Zeus) ، دیکھو دیول توا (Dieulatoy) ن د تصور اور ، قرارو - برنسفلٹ ، "برجت محاری ص ١٤ بهدادرتصور فرره ، يه كيت برفسفلف كيكتب إي كي بين دمرات كي بن رس مرب آذر بائجان میں تفرسلماس کے زیب ایک چٹان کی دیوار پر کھے برصنہ نصاویر ہی جن کے متعلق خیال کیاجاتا ہے کرعب ارد شرے نعلق رکھنی ہیں ان میں دوشخص محوروں ہر سوار د کھلے مجتے ہیں جو ساسانیوں کا شاہی باس پہنے ہوئے ہیں جر میں فیتے اہرا رہے میں اور ان کی ٹوریوں کے اور کراے کی بی بوئی گہندیں لگی ہوئی ہیں اور إلك الواروں كے تبعنوں ير بن ، بائن جانب جوسوارے اس كے وارھى ہے اور دائیں جانب والے سوار کی نسبت (جونے ویس ہے) زیادہ بڑی جرکا معلوم ہوتا ہے ، ہر سوار کے سامنے ایک شحص بیادہ یا کھڑا ہے اور مندسواد کی طرف سمنے ہے ، موسیو ایمن إ و باٹ نے ال میں سے ایک پیا رے کے اور ایک بعلوی کینے کے آگارشنا كنة من جالك محربه على موسيوزاردكى دائيس صلى كاحوالد يمن إدَّ يت نف دياس بدنساوير غالباً الدنتيرايل اوراس كے بيٹے سابورى من جو اہل آرمينيدى اطاعت تبول كررہے ميں وكھ جيكن كالنب" إيران ماصي و عال " من ٨٠ ؛ نيمن إوُيث " ارمنسنان ماصى وعال " (بزان جرمن) ج اص ۱۹۱۹ بعدوص هساه ، برنسفنت: بای کلی ص ۱۳۷



فقار العراق الدالي الهامرات

ساسا نیوں میں شروع کے بادشاہ فارس کے رہاتھ ایک طبعی انس رکھتے تھے جو اُن کا اصلی وطن تھا ، یسی حب الوطنی ار دشیر اوراس کے جانشینوں کے لیے اس امر کا باعث ہوئی کہ اُنھوں نے اصطحر کے گردونواح کے چٹانی علاقے کو اپنی برحسنہ تصاديركے يصنحب كيا ، ليكن اس كے تعلاده اس انتخاب بس بلاشبرثا إن بني منشي کی دسیع مسلطنت کی وصند لی سی یاد میسی نثر یک بختی جن کے قابل یا دگار مقبرے نقش رسم ي چانوں کو کھو د کر بنائے گئے ہیں ، اصطحر جو ایک فصیل سے گھر ابوًا مستحکم شرکنا اور قدیم پرسی پولس (تخت جمنید) کا وارث و جانشین نفاجس کے مرعوب کرنے والے کھنڈرات ( ہخامنشیوں کی ) گذشتہ عظمت کی یاد دلاتے تھے روایت ساریا کا مقدس شهرین گیا ، اغلب ہے کہ بانی خاندان ساسانی کیمی شہر گور میں بھی فیا) كرتا لمقاجوا صطخرك جنوب كي طرف واقع عقا اورجس كے جاروں طرف كالاب اور میوہ دار درختوں سے باغ ستھے ، اس کا نام اب اس نے ار دنئیر خوزہ رکھا جس سے معنے " شوکننِ ار دشیر" کے ہیں ، آج کل اس کا نام فیروز آباد ہے ، ہیاں ارتبر نے ایام جوانی میں ایک محل تعمیر کرایا تھا جس کے کھنٹر رات اب بھی موجود ہیں ، وہ سله ایران کی تومی دوایات میں عمد بخامننگی کے واقعات بسنت کم محفوظ رہے ہی جس سے بہ چلتا ہے که اس عهد کی تاریخی با تین جلد می مجھولی بسری ہوگئی تھیں ، دیکھوکر سٹن سین : "کیا نیان" ص ۱۳۶۱ Persepolis, et

سله ، صطفر کے متعلق دیکھو پال شوارٹس (Faul Schwarz) کی کتاب" ایران در قرون وسطی" (بر بان جرمن) ج ا ( لیپرگ سله ۱۹۸۹ع) ص ۱۱ ببعد ، پهلوی کتاب "شرستا بنهائ ایران" زنباس کی کروست اس شهر کا بانی ایک اشکانی بادشاه اردوان نام کفا، عربی اور فادسی مصنفوں نے اس شهر کی بناکو افسانوی تا ویخ کے مختلف بادشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے ، نیز دکھیو مارکوادر شد اس شهر کی بناکو افسانوی تا ویخ کے مختلف بادشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے ، نیز دکھیو مارکوادر شد اس شهر کی بناکو افسانوی تا ویخ کے مختلف بادشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے ، نیز دکھیو مارکوادر شد است باید تخت با منظم میر نام بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۲ بان انگریزی ) ص ۱۹ بعد است در کھیونصور بر نمبر ۱۹ بید است بان بان انگریزی کان کی کھیونصور بر نمبر ۱۹ بید است بان بید است کان کھیونصور بر نمبر ۱۹ بید است بان بان انگریزی است بان بید است در کست باند کان کو کو کست باند کان کے کھیونصور کی بید است کان کی کیا کی کان کی کھیون کے کھیون کے کشور کی کشور کے کشور کی کان کی کھیون کے کھیون کے کھیون کے کشور کیا کے کھیون کی کھیون کے کھیر کے کھیون کے کھیون کے کھیر کے کھیون کے کھیون کے کھیر کے

ایران کی اُن اولین عارتوں میں سے جن کی حجیتیں محراب دار بنائی گئی ہیں' سنے والا کمرہ جس میں بہلے و اخل ہوتتے ہیں اور اس کے پہلووں کے کمروں پر نبد دار حیتیں پڑی ہیں ، بیرونی دیواروں میں کوئی گھڑی نہیں ہے لیکن اُن یں باہر کو تکلی ہو کی محرابیں اور برحبتہ سنون ہیں ، ارد نثیر نے اس شہر میں ایک انشكره بحى تعمير كرايا عنا ١١س كے كھنٹرات بھى موجود ہى ، سلطنت بخامسنی کے ساڑھے پانچ سوبرس بعد دوبارہ اہل فارس نے تا ا ایران کے لوگوں پراینا تسلّط فائم کیا اور ایک نئی مشرقی سلطنت وجو د میں آئی جورومن امپیائرکے دوش بدوش طبتی رہی ، تدین ساسانی اگرچیہ اشکانی تمدّن کا سلسل تفاتا ہم اسے محص تسلسل ہی نہیں مجمنا جاہئے بلکہ وہ اس کی تجدیداو س كا نكمله بهي نظا ، عهد الشكاني كي روايات كالتحفظ ايك تو بميں زبان ميں نظر آتاہے ، فارس بعنی جنوب مغرب کی زبان کو حبب ساسا نیوں نے بجائے شمال مغرنی زبان کے رجو اشکا بنوں کے عہد میں مرقاح کھی ) سرکاری زبان بنایا تو بیشار الفاظ جو تمدّن کے محمد تفت شعبوں سے تعتق کے تھے اشکانی میلوی سے مستنعار لیا '' علاوہ اس کے نہیسری صدی کے ساسانی باوشا ہوں نے ا ہے کتبوں میں ساسانی بہادی کے ساتھ ساتھ اشکانی بہلوی کو بھی استعال کیا ليكن صوبة فارس اور اس كا بإينخن اصطخ شهنشاه اير ان كى رابين

ما زارو - برلسفنت " نی برمبند " رس ۱۲۸ بعد) . نبز "رسال انجن شرقی المانی" ( D M G ) الله خاص ۱۲۵ می بعد )

المالیه و س ۱۵۰ مومیوودو و نی ابر س کی نادیم صنعت کاری " ( ج ، س س بعد )

المالی سے تصر بیرور آباد کو عدر بخاصنی کی عارت نصور کیا ہے

مالی دیکھواویر ص ۱۵۰ - ۱۵۴

کے لیے موزون مذیقے ، ارتقائے ناریخی نے صرورة میسو پوٹیمیا کومشر فی سلطنت كامركز بنا ديا عقا ، بابل كي مياسي حيثيت سلوكيه مطيسفون كي طرت منقل موكميً تهی جیسا که بعدس وه بغدا دیکے حصے من آئی ، بیکن اس میں ایک خری پر نفتی ک مغرب کی طاقتورسلطنت ( روم ) پایتخت کے میں در دازے پر نفی ، شہر *مرزمین ایر*ان سسے باہراً را می علاقے میں واقع کھا اور عرب کی سرحد تقریباً شهر ویه اردشیر کی تصبیل سے بی ہوئی تھی ، ویہ اردشیر نیا ملوکیہ تھاجس کو ارد شیر نے پرانے سلوکیہ کی بجائے (جس کومشالیہ میں رہین سيرسالاراد يديوس كيسيوس في ديران كرديا تها) أباد كيانها ، اسي رملني سريا فرات کے پرلی طرف رجس حکمہ وہ بل کھا کر وجلہ کی طرف ٹرکا سبت اور وونو دریاؤں کا درمیانی فاصلہ تقریباً پیچاس کیلومیٹر روجا تا ہے) ایک عرب معالت کی بنایڑی جو ساسانیوں کی باجگذار تھی لینی ٹلکت جیرہ جس نے آیندہ جل کر ان کو خانہ بدوش برویوں سکے خلات ایک فصیس کا کام دیا '، صحرائے نشام کے شمال میں ایک اور عربی مملکت نتمی جومملکت غشان کہلاتی تنمی ، وہ روم کی باجگذار اور حلیف منی ،

انسوس ہے کہ ہمارے ماخذ البیے نہیں ہیں جن میں ار دشیر کی شخصیت کا گہرا مطالعہ کیا جاسکے ، مشرق کے مُورّضین صفات شخصی کی توصیعت ہیں ماہر

اه Avidius Cassius وششش (Rothstein) من جروا کا کنی فاندان " او بران مومیدی ما نوان ایمریزی او بران مومیدی ما نوان ایمریزی او بران مومیدی ما نوان ایمریزی او بران مومیدی می نواند ایمریزی با دشاه " (بزبان حرمن) ، بران مومیدی می بران مومیدی بران موم

نہیں ہونے بلکہ بجائے اس کے خاص نوعیت کے اشخاص کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ، عربی اور فارسی کتابوں کے ذریعے سے جو روایات ہمیں پہنچی ہیں ان کے مصنّف بھی مورّخ ہیں ، اکفوں نے شابل ساسانی میں سے جن کو ببنديد كى كى نظرى و كيما ب ان كو بهارے سامنے شابان نيك سيرت استى ا ستعد بنا کر پیش کیاہے جو اپنی رعایا کی مادی اور روحانی ترتی سے لیے سرگرم کار میں اور ان کے مواعظ اور حکیمانہ اقوال بھی لکھے میں ،ار دنتیر کی تصویر بھی اسی طرز میں تھینچی گئی ہے اور اس کے مواعظ وجکم بکشرت موجود ہیں الیکن تطع نظر اس سے خود اس کے کارنا ہے اس کی حنگی فاہلیت ،اس کی روحانی توت اوراس كى سياسى بلندنظرى بردلالت كرنے ہیں ، ليكن سائھ ہى اس امركا نبُوت بھى موجود ہے کہ اپنی اغراض کو پورا کرنے میں و ہشمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا تھا اور انانی زندگی کے ملف ہونے کی اس کو چنداں پروا مذمنی ، چندسال کے عرصے میں اس نے ایک طاقتور الخذکے ساتھ سلطنت اشکانی کی تمام مخالف جماعتوں کو ایک مستحکم ادر یا تمرار دوستی سے اندر متحد کر دیا اور اُن مشرقی مالک کو اپنی سلطنت میں شامل کیا جو تمہی اشکا نیوں کے زیر فرمان تنہیں ہوئے تھے سیاسی اور مذمہی نظام جواس نے پیدا کیا وہ ایسا پائدار نابت ہواکہ چارسوسال سے زیادہ قائم رم ، ایک امتیازی وصف جومشرتی مؤترخ اچھے بادشاہوں کی خصلت میں ہمیشہ بیان کیا کرنے ہیں وہ شہروں کا آبا د کرنا ، معاہد کی تعمیر ، نرول کا بنوانا اور اسی طرح کے اور رفاہ عام کے کام ہیں ،اس بات کا نبوت کر ارد شیر آمیے کاموں میں بہت مستعد تھا نہ صرف ہمیں مؤرّخوں کے بیانات سے

ملنا ہے بلکہ ایسے منعقہ دہ شروں سے جن کے ناموں کی ترکیب ارد شیر کے نام کے ساتھ ہے منعلا شرسلوکیہ جس کو اس نے ویہ ارد شیر کے نام سے دوبارہ آباد کیا ،اس کے علاوہ ارد شیر خورہ ، ربوار دشیر اور رام ارد شیر حقیقیوں فارس بیس کے منظر ہر مزد ارد شیر حو بعد بیں سوق الاہواز کملایا خوزستان میں تفاہین کے منظر ہر مزد ارد شیر حو بعد بیں سوق الاہواز کملایا خوزستان میں تفاہین (کرخائے میشان ) کے قدیم شہر کو اُس نے استراآبادارد شیر کے نام سے دوبارہ تغیر کرایا اور وہشت آباد ارد شیر حوعمدا سلام کے شروع میں بصرہ کے نام سے دوبارہ و وہارہ آباد ارد شیر کو اُس اُلم کے شروع میں بصرہ کے نام سے دوبارہ آباد ارد اُلم اُلم اُلم کا میں بصرہ کے نام سے دوبارہ آباد اُرد آباد ارد شیر کو اُلم ہو عمدا سلام کے شروع میں بصرہ کے نام سے دوبارہ آباد ہوا وغیرہ ،

بمرور زمان بانی خاندان ساسانی کے گرد افساند داساطیر کا ایک ہالہ بیدا ہوگیا ، داستان "کارنامگ اردشیر پا بگان " میں جو اردشیر کے اعمال اضال بیان کرتی ہے افسان سٹا ہ کوشن بزرگ کے متعدد خط دخال پائے جاتے ہیں ا اور از دہا کو مار نے میں اردشیر وہی کچھ کرتا ہے جو تندیم بابل کے خدا مردوک نے کیا تھا ، مردوک نے تیامت نامی عفریت کو اس طرح مارا کہ اس کے منہ میں ایک خوفناک ہوا کا جمونکا داخل کر دیا جس سے دہ ہلاک ہوگیا ، اردشیر نے ہفتان ہو خت از دہا کے منہ میں گھیلی ہوئی دھات وال دی جس سے وہ بست کلیمن پاکر مرا ،

اله طبرى ص ١٩٠ ، شيدر (Schæder) : " حن البعرى " (رساله اسلام بزبان جرين) اله طبرى ص ١٩٠ ، شيدر (Schæder) : " حساله اسلام بزبان جرين) اله الله و مجمود و برص ١٩٩ ، علم كوششف (Gutschmid) : " دساله المجن مشرقي الكاني الله و مجمود و برص ١٩٩ ، علم الله المجن مشرقي الكاني الله و كان الله و ك

باب دوم

تنظيم دولت سساني

ووات ساسانی کی خصوصیّات سیاسی اور معاشرتی جماعت بندی -رکزی حکومت کا نظم و سن - وزیراعظم - غربب - مالیّات مسنعت معرفت ، شجارت اور ذرائع آمد و رفعت ، نوج - وزراسے منظمنت -صونوں کی حکومت ،

رومن مؤرّ فوں نے اس نفیز کی اہمیت کو بخونی نمیں مجھا جو شئے شاہی خاندان کی آدھے ہیدا ہوا ، ڈلیون کا ہیوس اور ہیرو ڈین نے محصٰ جیند الفاظیس اس فتح کا ذکر کیا ہے جو اروشیر نے اردوان پر حاصل کی ، رومیوں نے اتنا تو اندازہ کر لیا کہ نئی سلطنت پر انی کی نسبت زیادہ طافقور اور لهذا رومن امپائر کی مشرتی مسرحد کے امن سے لئے زیادہ خطر ناک ہے لیکن وہ یہ رسمجھ سکے کہ نئی سلطنت ہیلی سے اصولاً مختلف ہے یا دو سرے لفظوں میں یہ کہ وہ ایک ارتقائے طولا نی کی آخری منزل ہے جو اسکانیوں کی غیر منظم سلطنت میں یونانیت کی سطح کے نیچ جاری نفاء منزل ہے جو اسکانیوں کی غیر منظم سلطنت میں یونانیت کی سطح کے نیچ جاری نفاء ونانی عناصر میں سے بعض کو تو ایر انی شغیم نے نکال کر چھینک دیا بعض کو جذب کر

لیا اوربعض کی ہمیئت کو بدل دیا ہجس زمانے میں ارد شیر نے عنان حکومت کو ہاتھ ہیں ایا اس وقت ایرانی و نیا ایک متحدہ قوم کی صورت میں نظر آنے گئی تھی اور اس اتحادِ قومی کے آنار نمام ذہنی اور معاشر تی حلقوں میں دن بدن زیادہ نمایاں موتے جلے جانے گئے ہے ،

غرض به که تغییر خاندان شاهی محص ایک سیاسی وا فغه نه کلها بلکه وه کشوراران میں ایک نئی روح کے پیدا ہوتے کا اعلان تھا ، ووات ساسانی کی وو بڑی امنیازی خصوصیتیں کفیں ایک تو شدید مرکز تیت اور وومرے حکومتی مذہب کی پیدائش ،اگر مہلی خصوصیّت کے متعلق ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ عمد داریوش اوّل کی روایات کا احیار تھا تو د و سری خصوصیت با نکل نئی ایجا د پنتی لیکن وه ایک تدریجی ارتفا کانینجه بهتی تلیک جبیها كه تيره مئوسال بعد شيعيت كا مذم ب حكومت قرار بإنا التيم كے ارتفا كانتيجه تفا، ار وشير كا خاندان چارسُوسال تك برمر حكومت رما - اس طويل عرص بيس سلطنتِ ساسانی کے اندرعوام الناس کی زندگی اورنظام حکومت میں منبال مختلف می كى تبديلياں ہونى رہيں ليكن معاشرت اور حكومت كى جس عمارت كى تعمير يأنكيل بانئ خاندان ساسانی نے کی وہ اپنی مجوعی ہیئٹ میں آخر تک اُسی طرح فائم رہی ، اوستائے جدید میں سوسائٹ کے نین طبقوں کا ذکر ہے بعبی را) علماء مذہب ( آذُرُوان ) (۲) سپامی (رُذُابِشِرَ )، ۱۳) زراعت پیشه (وانتروفتو بینت سوسائٹی کی بینقتیم بہت قدیم زمانے سے جلی آتی ہے ، یاسنا میں صرت ایک جگہ له ان تبديليول كى تفصيل مم مناسب جمور برساسى دا تعات كے ساتھ ساتھ بيان كرتے جائينگ ،

عه بن ونيشت (Benveniste) : "روايت اوستاكي روست معاشرتي جماعت بندي" (مجدد آسيالي

J. A. مستقد ص علا بيد) مله 19 ، 16 ،

ك ويكيمونامة مسر (طبع دارمسشير ص ١١١ ، طبع مينوي ص ١١٠) دارميسشير كويفلط شريوا - كدوبرون كاطبغة موم واريانا غالباً نار تسريح كى ترجم وعلى إفارى ) كى على سے بواہد اول قورس طبقه بندى کی تا نید نام تغریک ایر مقام سے ہوتی ہے ( وارسٹیر من دا ۱ امینوی ص ۱۱) جال یا کھا ہے ك الرايك شخص موسائي كے يو يقتے طبقے من موتواس كومستنے دوريرز تى دسے كراور كے كسى طبقے من الما جا سكتاب بشرطبيك وويا توعمره اخلاق اور بااخلاص طاعت بس ممتأزم ورج علماء مدمب كا خاصه بهايا ماقت وشجاعت میں مکتا ہو اجسیاموں کی انتیاری خصوصیت ہے ) با قالمیت ، توب حافظ اور ذا نت میں ب مثل مواور بصوصيتين وه مين جن كي توقع زراعت پيند لوگون كي نسبت دبيرون سے زياده كي حائيكي، اور ميريقيم اس امرك سائة بحي مطابقت ركمتي ب كركواذ اول اور خسرد أول مح زان سي يهل إدارا وكا انتخاب مورد موبدان اسالارساه اور دبربرزك كامرمني بربونا غايبن يبلي بن طبغول كروساكي راس ا و مجمونام تنسر طبح وارستشرم واود مبنوی ص مع جعد) اعلاده اس سے مسعودی نے کتاب التب (من ١٠٣) يس ملطنت ساساني كرسب س او ينح عدد وارول كم نام يلي بين جن بن ايك توديريا ( وَزُرُكَ وَكُادار ) م اور باتی چاريين : (١) موبد ١ (١) سياه بدا (٣) دبير بدارام يَجْنَل به ر معنى رئيس ابل حرفير ) جس كو" واشتر بوش بد" ( بيني رئيس ابل فلاحت ) بهي كها جاماً عملا ، مسعودي كايربيان المر منسر كم ساعة بالكل مطابقت وكمتاب ، جاحظ كي كتاب الماج " (طبع مصرص ٢٥) كى روس الدينير ادّل نے لوگوں كى جار جماعتيں الم كيں: (۱) خاندان شامی سے نوجی شهسوار ، (۱) موبدان د بمیر بدان (جوا تشکده کی فدست پر امور برتے تھے) (۳) اطبا و دبیران و تنجین ، (۱م) اہل زراعت و حرفت ،

ان من سے ہرایک طبقہ کئی کئی جماعتوں میں نقسم تھا ؛ طبقہ ' علمار مذہب میں سے پہلی جاعت قصاۃ کی متی جو داؤور کہلاتے ستے ،اُن سے اُتر کرمیتیوایان تقے جن میں سب سے نیچے کا درجہ مُغول کا تفاجو تعدا دیس سب سے زمادہ تھے ، پھر ایک جماعت مو بدوں کی تھی اور ایک ہیر بدوں کی اوران کے علاوہ اد ي محتلف جماعتين تقين جن كسي محتلف وظالف يضح مثلاً دمثوَران ما دمنوران ( بعنی انسپکٹران ) اور مغان اندرزبر (معلمین ) دغیرہ ، سپاہیوں کاطبیقہ موار دریباده جماعتوں میں تنسم تضاجن میں سے ہرایک سے مدارج اور وظائف عین یھے ، عمّال حکومت یا دہیروں کے طبیعے منصنفین ، محاسبین ،نفل نویس ہمسکا کے محرر ، تذکرہ نگار وغیرہم شامل کتے ، ان کے علاوہ اطبار ، شعرار اور مجمین بھی اسی طبقے میں شار ہوتے تھے ، شجلے طبقے کے لوگوں میں کسان ، تاجراور باقی تهم پیشه در تھے '' ہرایک مطبقے کا ایک رئیس ہونا تھا ، علماء مذہب کا رئیس موہدان مو مد کملانا نها ، فوج کا رئیس اعلیٰ ایران سیاه بد کھا ، دبیروں کارئیس ایر ان و ثبیر بد ( جس كا دومها نام و بُهيران مَهِشَت نفها ) ، چوشفے طبقے كارْميں دائترويثان سالار تفاجس کو دانٹر ویش بر بھی کتے نے ، ہر ایک رئیں کے ماتحت ایک ناظر ہوتا تھا جس کا کام اپنے طبقے کی مردم شاری کرنا تھا ، اور ایک انسپکٹر جو ہرشخص کی آمدنی کے متعلق تحقیقات کرتا تفاقی مجرایک معلم ( اندژز بد ) ہموتا تھاجس کا فرص پہ تقاكه " برشخف كوبجين سے كسى بينے يا فن كى تعليم دے تاكہ اس كوتحصيل مانا

يس آساني مو يس آساني مو

ساسانیوں کے ابتدائی ہیں۔ میں سوسائیٹی کی ایک اور تقییم یا جماعت بندی کیکھنے
میں آتی ہے جو بلا شبہ اشکانیوں کے زمانے کی یادگار ہوگی ، تیقیم ہم کو حاجی آباد کے
کیتے سے معلوم ہوئی ہے جو دو زبانوں میں لکھا ہوا ہے ، اس میں شاپورا قال نے اپنی
از اندازی کے اُس مشہور کرتب کا حال لکھوایا ہے جو اُس نے شہر داران (شاہزادگا نِ
سلطنت) دو انسیٹران (رئوسا دیا افراد خانوا دبائے بزرگ) و وُوُر کان رامرار)
و آزاذان (شجبار) کی موجودگی میں دکھایا تھا آباس تقسیم میں رجس میں سوسائٹی
کی صرف ممثار جماعتوں کا ذکر ہے) اور مذکورہ بالانفیسم میں جونبہت ہے اس کو ہم
صیح طور پرمعیت بنیں کرسکتے ، معاشرتی بلقات کی تعیم ہمیشہ ایک ہی بنیں رہی
اور ضلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی مختلف جماعتوں کی ترتیب ایک بہت ہیجیدہ مسئلہ

، اس معائنرتی اورسیاسی طبقه بندی میں جو انجین اور برہی تناقض ہے وہ قیماً نتیجہ ہے اُس خاص اُصول بنویت کا جواشکا نیوں کے نظام حکومت میں ملحوظ تخصا

اور جو ساسانیون کو وریشے میں ملا بینی اصول جاگیر داری ریا منصب داری ) ادر استبدا ، إلفي ووعنصردن كاتناقص بهاج انتبازي خصوصيّت بهاس معاشرتي اورسإسي ارتقا کی جوار دخیریا بگان کے زمانے سے خسرو کے زمانے تک جاتا رہا ، دولت ماسانی میں طبقہ اوّل کے افراد شاہ کے لفت سے کارے واران اجلتے تھے جس کی دجہ سے باد شاہ ایران کا شہنشاہ کہلانا ہجا تھا ، س طبقے میں سب سے بیلے تو وہ شا إن مانخت شامل تنے جوسلطانت کی سمرے و ل مر مكومت كرتے منے ، دوسرے دہ مجوتے مجوتے بادشاہ جنہوں نے اپنے آپ كو شا وایران کی بنا و می و سے رکھا تھا اور اس کے عوض میں شنشا و نے اُن کے سیے اور ان کے جانشینوں کے بیان کی ریاست کی حفاظلت کا ذمر کے رکھا عفا اشط بہتنی کر جب شنشا و کو صرورت پڑے تو وہ اپنی افواج کواس کے اختیاریں دسے دیں اور شابر کھے خراج بھی اداکریں ، نامرُ ننسر میں ذیل کے الفاظ اروشير كى زبان ست اداكي كنه بب " بهم بركز شاه كالفنب أن لوگوں کے نام سے علیحدہ منیں کرینگے جو ہما رسے حصنور میں حاصر ہوکر فرما نبرداری كا اظهار كرينك اور جادة اطاعت يركامزن رمينيك "- ان شابان ما تحت من جره محے عرب با دشاہ بھی شار ہونے گئے ، مؤرخ امتیان مارسیلینوس نے شا پور دوم کے ملتز میں رکاب میں شاہ جینو ٹیت ادر شاہ البان کا بھی نام رہا ہے ،

اله طبع دارستیر ص ۲۱۰ ، طبع مینوی ص ۹ ، یک بحرین جو شادردم کے زمانے سے ملطندن ایران میں شامل بوگیا مقا ایک امیر کے زیر حکومت تقامی کو حیرہ کا با دشاہ نامزدکر تاتھا ، لیکن عهدساسانی کے آخری د مانے میں ایک برانی افسراس امیری گران کے لیے موجود رہنے لگاتھا، (دوششائن ماما) کے آخری د مان ۲۲۰ ، جینو میت سے مرادقوم ہون ( Hun ) ہے ، ابنان جن کے نام پر آرمینید کے مشرق ا

ين ايك جيوا ساصوب البانيات، (مرج)

میسو پرشمیا میں ایک باوشاہ پُولر ( ؟ ) نام شابور دوم کا باجگذار تفاجس سے بچوں کے کے ایرانی نام سے ، بای کی سے کتنے میں جو لفظ سترب ملتا ہے تواس سے قوم سا کا کا کشتر ب ( فرال روا ) مراد ہے کہ وہ بھی شمنشاہ کا با جگذار تھا ،تسلط ساسانی کے آغازیں آرمینیہ جمال کے باوشاہ اشکانی الاصل تھے شاہ ایران کے ماتحت تھا اور دہاں کا اور گرجتان کا عامل سرحد اُس وقت تک "بَدَخْق " کے لقنب سے کلقاب کھا میکن سلام ع میں آرمینیہ سلطنت ایران کا ایک صوبہ ن گیا اور وہاں کی حکومت ایک مرزبان کے سپرو کروی گئی ، ساسابوس نے ملطنت کی قدیم تقسیم کواس طرح قائم رکھاکہ چارمرحدی وہ اسی طرح رہنے دیے ، یا نجویں صدی کے شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان مرحد صوبوں کے حاکم مرزبان کملانے لگے عقے ،ان جاروں مرزبانوں کا رتب وہی عقاجوان شاہی خاندانوں کا عقاجن کا ادبر ذکر ہوا اور المنی کی طرح وہ شاہ كملات تح ہی رتبہ صوبوں کے اُن گورزوں کا تما جوشاہی خاندان سے ہوتے تھے ، قدم دسنورکے مطابق بادشاہ کے مٹے گورزینائے جاتے تھے خصوصاً وہ بیٹے جنس م ا تید ہوسکتی تنی که شاید آینده کسی دن ده تخت شاہی پر جلوه افروز موں 'اُن سکے نه پولن "افتاسات" ص ۱۰ ناه برنسفلت ای کی د فرمنگ - نمبر ۲۰۰۹) ا عله و مكيوا ويرص ١٠٠٨ ، زبان كرمي من لفظ برخش كى مختلف شكلين بيرمين : بني أخشى ، يني الحنثى ، کے مرزیوں کے متعلق دیجیواس اب کے آخری جاں صوبوں کی حکومت پر بجث سے

لیے یہ صروری تقاکہ وہ کسی صوبے کی حکومت پر مائوررہ کر ذرائض شاہی کی تربیت صل كري ، شايوراة ل كے دو بھائى ار دنئير اور بيروز على الترتيب كرمان اور كو شان كے كورزتے، موخرالذكر كالقب" شاه بزرگ كوشان "مقا، شابان ساساني ميں سے شاپوراول ، ہرمزو اول ، ہرام اول اور برام دوم ابنی شخت سے بیلے خواسان کی گورنری اور کوشان کی باوشاہی پر مأموررہ بھکے سے ،برام و میستان کاگورزره حیکا عنا اورسگانشاه ربعنی شاه سگستان درسیستان) کے لقب سے ملفتب مظا، ار دشیرودم ایڈیا بین کا حاکم نفا، ہرام جیارم کرمان کی حكومت بر مأمور رما تفا اوركرمان شاه كهلانا تفاء برمزوسوم بميسيستان كالورزغفا اورسگانناه كالقب د كفنا تفا، امرا نے جب برام بنجم كو شخست سے محروم كرنا جام الوائفول نے بھی عذر میش کیا تھاکہ وہ کہی کسی موجے کی تکومت بر ما مور نہیں ريا ادرلدزا اس كى قابليت كا حال كسى كومعلوم بنيك، ليكن انتظام امورساسى كى مصلحت سے ان شاہزادوں کو گورنری کے حقوق موروثی طور پر نہیں دیے جاتے تھے، بہ بھی صروری مخاکہ بہبودی سلطنت کا جو نقاصنا ہواس کے مطابل ہاو شاہ ان كوايك جكه سے دومرى جگه براتا رہے ، ان شاہر ادول كے بيادرمزان کے لیے نناہ کا لقب سوائے اس کے کی معنی تنبیں رکھتا تھا کہ اس کے ذربیعے سے ان کوسوسائی کے سب سے اوشیے طبقے کی صف اول میں جگہ یانے کا حق له برنسفنك : ياى كى د فرينك منبراام) ، شايوركا ايك ميسرا عما في مرشاه بمي تفاجوميسين كابادتنا تھا ،اس کا ذکر انوی کتابوں کے اجزادیں طاہرے ، علم ای کلی رص ام ، ۵م ، عام ، ۸م ) -نیزدیکید " ارکبولوجیل سروے آف انڈیا " مبر ۱۳ می مسکوکات کوشانی ساسانی " سے ان کے علاوہ ادر القاب ولفظ سناو سم سائد مركب من ياى كلي من ذكور من (فرمناك نمبر العود) ، اله طری من ۱۹۸ ، هد تامه تنسر-س ۱۱۰ ، طبع مینوی ص ۱۱،

حاصل بوجاتا تعا،

شاہزادوں بریہ واجب تھاکہ نوبت بنوبت دربارشاہی میں عاصر بروکراہناؤم اطاعت سجالائیں کیکن دربار میں میں طور برائن کاکوئی عمدہ مذہبرہ کیونکہ اگر وہ اطاعت سجالائیں کیکن دربار میں میں طور برائن کاکوئی عمدہ مذہبرہ کیونکہ اگر وہ دربار میں عہدوں کے دعو بدار برونے لگیں سے نو باہمی حبگر اور اگر ایموں مخاصمتو اور ساز شوں میں مبتلا ہوں گے جس سے ان کا وفار جانا رمیکا اور لوگوں کی نظرو بیں ذلیل ہونگے ہے۔

که الد تنسرطیع و ارستی میرس ۱۱۰ می میمینوی م ۱۰ مید امر قابل توجه به که "شروادان "
شاپوراقل کی نیرانداری کی رسم بریمی حاصر نفی ، عله عامی نفسر ا
عله دیجهواد پرص ۱۹ و ۱۱ ، تولوگ : ترج طبری می عصام ، ان ساخ خاندانوں کے ممبروں کوایوان کے اخر ان کا حق بصرت انتی با ان ساخ خاندانوں کے ممبروں کوایوان کے اخر ان کا حق حاصل تھا کیونکہ وہ ازروی نراد شابان ایران کے ہم بلا تھے ،صرت انتی با تھی کا ان کا تاج شابان ساسانی کے تاج سے چھوا ہو تا تھا ، (بلعی ، ترج و زوش و میرا جس می مدوری ) انتی کا تا جا می مدوری ) انتی کا تا جا می مدوری کا تا جا می مدوری ) انتی کا تاج شابان ساسانی کے تاج سے جھوا ہو تا تھا ، (بلعی ، ترج و زوش و کی جس می مدوری ) انتی کا تابان ساسانی کے تاج سے جھوا ہو تا تھا ، (بلعی ، ترج و زوش و کی جس می مدوری ) انتیا کا تابان ساسانی کے تاج سے جھوا ہو تا تھا ، (بلعی ، ترج و زوش و کی جس می مدوری ) انتیا کا تابان ساسانی کے تاج سے جھوا ہو تا تھا ، (بلعی ، ترج و زوش و کی جس می مدوری کا تابان ساسانی کے تاج سے جھوا ہو تا تابان کی ترج و زوش و کی کا تابان ساسانی کے تاج سے جھوا ہو تا تابان کا تابان ساسانی کے تاج سے جھوا ہو تا تابان کی ترج و زوش و کی تربان کا تابان ساسانی کے تابان ساسانی کی تابان ساسانی کے تابان ساسانی کے تابان ساسانی کی تابان ساسانی کے تابان ساسانی کے تابان س

## بہران ) انسكاني الاصل مونے كے دعوبارا ستھے "

پا منابطہ طور پر سپا و بد کا نام ایا ہے ،

واضح دہ کوری خوری کی روایت سے یہ کو گی تاریخی سندنیں ہے ، ہمیں مرف اتنا معاہم ہے

کہ ایک سورین میدان جنگ میں کراسوس روی کا حربیت تھا ( دیکھو اوپر ص ۱۲۰۱۱) اور وہ الحائی فراد

پر ایم سے باب سے تھد میں ہوئی تھی ، لیکن ہر حال ان تین فاندانوں کا دھو د ساسا ہوں ہے اسنے سے

ہمت ہیں خاب ہے اور اس زمانے میں ال کی مست بڑی جاگیر ہی تھیں ، فاند ر سندا و بھی اس

اشکا یوں سے ساند بظا ہر معد کے زیانے میں فائم کیا گیا جبکہ اُن کی تا ریخ و وں سے اور ہو تو اس

فاندان کے ایک شخص صنی مرزی ( دیکھو طبری ص ۹۱۸ - ۱۹۸۹ ) سے بڑہ اُسب میں وارا ا (داریوش سوم) اور اس سے بیٹے کے اشک کا نام موجد ہے (بیتی اشک در اس سے ساتھ افتبل

زداریوش سوم) اور اس سے بیٹے میں بین مرف دیک ہوگیا ) ، سٹجرا مذکوریں اس مام کے بعد چند نام

ہیں جواشکا نیوں میں سے کسی سے نہیں ہیں ، صرف دیک نام سیسن ارزوں سے جس سے معلن آ یا دہ

ہیں جواشکا نیوں میں سے کسی سے نہیں ہیں ، صرف دیک نام سیسن ارزوں سے جس سے معلن آ یا دہ

ہیں جواشکا نیوں میں سے کسی سے نہیں ہیں ، صرف دیک نام سیسن ارزوں سے جس سے معلن آ یا دہ

ہیں جواشکا نیوں میں سے کسی سے نہیں ہیں مرف دیک نام سیسن ارزوں سے عمل کے بعد جس سے معلن آ یا دہ

ہیں جواشکا نیوں میں سے اوپر والے نام سیس یذ سے ذیا دہ سے ، اس کے علاوہ فائدان قارین کے دیم میر

مستی سوخرا کو منبیرهٔ نسب جو طبری کے دیاہے اص ۱۵۸۵ مرد ۱ سر بھی میں محصومیت بائی حاتی ہے استی سوخرا کو منبیر کی دہ بعد کے زمان کا انتہا رکیا ہؤا ہے ، علی ہراالقیاس ہم فرمن کرسکتے ہیں کہ خاندان ہران کا انتہا کی الاصل ہونا بھی اسی طرح ایک جعلی بات ہے ، مارکوارٹ کا یہ خیال میشک صحیح ہے وی 2. D. M. G ی میں مام اللہ کی مارکوارٹ کا یہ خیال میشک صحیح ہے وی ایک اس سے بہتے ہوئا ہی میں اور اور میں اور اور میں بارکھی شہرا دے یا بادشاہ میں تھر بدات (مرداد) نام کی اولاد سے تھا لیکن اس سے بہتے ہے

البين علنا كه خاندان مران كالشجرة (جس كامورث اعلى كركين مبرميلاة دكها ياكيا هيه كسي تاريخي سيترميرات سے

سات مذکورہ بالاف ندانوں میں سب سے بیلے نو خاندان شاہی ر فاندان ساسانی ) ے اور پانچ وہ ہیں جن کے نام اوپر لیے سکتے ہیں تعنی فارین مَنْ بَلَوْ ، سُورین بْپِلَوْ ، سپاہ بدینیاؤ ، سبندیاد ، مهران اورسالواں شاید خاندان زیکے عصب مطبری کے مان كي مطابق فارين كامسكن شهر نهاوند (ميڈيا ميں تھا) سورين كا وطن سيتان تفا، سیندباد کا علاقه ری ( رگا، طران کے نزدیک) ادراسیاه برکا دمستان (گرگان میں ) . لیکن د در مری طرف ہمیں سابھی علم ہے کہ سوخرا جو خاندان فارین كاأيك فرويتنا صلع اردشيرخوره (علاقة شيراز) كاريث والاخفا وورسالفظول میں بیا کہ وہ خاص فارس کا باشندہ تھا ، نیز ہمیں بیلمی علم ہے کہ زی کے قریب ایک دریا اورنشا بور کے نزویک ایک گاؤں سرین کے نام سے موسوم سے آور یہ کہ مہرنری جو خاندان سیند بادسے تنا ایک گاؤں آبروان ( علاقه دشتِ بارین صلع ارد شیر خوره صوبه فارس) كا رہنے والا تنا اورأے به كا دُل اور ايك اور كاول زيره و بروس کے صلع شاہور میں تھا اپنے آبا و اجداد سے درتے میں ملے تھے، اله نابوراول كے بعانى شراد و بروركو وائية ساسانگان كاكي ب و كيوبرسفلك وياي كى س ما دوم الله مؤرّخ فالوسنوس بازمتینی کے بار دوسورین کا ذکر ماناہے بی کے ساتھ "یارسیگ" (یارسی) کی نبیت لکی ہوئی ہے ، شاید وہ خاندان سورین بیکو کی شاخیں ہوتھی ، ت مورخ بینانٹر کے تصاہے کہ زیک ایرانیوں کے ان بیک بڑا عہدہ ہے والایخ بارنتین حصراول ص م میں، لیکن بارنتینی موروں میں بیعام **بات ہے کہ دہ خاند ہ** مے نام اورایرانی خطابات میں النباس بیدا کرنینے میں مثلاً پر دکو بوس بیرخیال کرنے موسے کہ مران کوئی ل**قب امث** ب مكتاب كرميد سالار بيروز كو مهران بناياكيا ، اسى طع فادستوس ادراد من مُورْخ ا كانتانك ني زيك كو ايم سا لقب تصوركما ہے، شابور دوم كے زملنے من ريك اور قامين دوبر سے بيدسالار بھے ليكن أن كوسائي ميكس اور ر تباتیس تعتور نبیں کرنا جا ہے جن کے نام اُرترخ مارسیلینوس کے بال خرکوریس و ۱۱۲۰۴۰ ۵ )، خاندان ریکر مبرون سے نام معلوم ہو سکے ہیں ہوستی کی کتاب اسارایرانی میں ذکوریں نیزد کیو ہر شفلت : " آثار قدمی ایران ع ١٠ ، ص عده وح ١ ، عده ترجم از ولاكرس عسم ، هم طرى ص ١٨٥١ عد ، ك ولاكر ترجم طرى م ۱۹۹۹ ، شه طیری ص ۸۵۰ ء

خاندان مران کے ممبرد ں میں سے بہرام جو بین آور بیران گشنشپ گر مگوری ڈی سے رہنے والے منتے بیکن دریائے جران کا نام جوصوبہ فارس میں ہے اس خاندان سکے نام پرسے ، ان حالات سے ہم بہنتیج نکلسنتے ہیں کہ واشپیروں کی حاگیری ایر ان هن حصتول بين تمجري بيوني تفيس اور نالباً زياده نروه صوبجات ميثريا اوريار كفيها مير تقيس جوسلطنت انشكاني كا مولد ومنشاك يا صوبهُ فارس مِن جوساسانيون كالصلى وطن نھا ، خاندانوں کی یہ جاگیریں نز دیک نز دیک واقع تھیں لیکن پذاس طرح کیب كو الذكر ابك دسيع اورسالم رياست بن ملك ، غالباً منحله اور وجومات كے يد بعي ايك بڑی وجہ اس بات کی ہوئی کہ اس زمانے کے دوران میں بڑے بڑے امرائے جاگیردار رفیة رفنهٔ منصبداری کی نوعیتت سے بسٹ کرنجیا و انٹراب دربار کی نوعیّت اختیارکرتے من ، جب بک که قدیم سوسائٹ قائم رہی دامیئردں کا برُانا نعلق گاؤں ( وہیں) لے ساتھ برقرار رہا ، بہی دجہ ہے کہ مُورخ جب کھی دن میں سے کسی کے مولدونشا اله طبري ص١٩٩١ عله بوقن التناسات " ص ١٥١ (مصنّف) ، پیران کشنسب عمدانوشیروان کل سنورس سالار ہے ، عیسائی ہو لر گر تموری کے نام سے موسوم ہوا ،سلم ان عیس مارا گیا ، استرجم ) ، ا ئے قارین ، سورین اور مہران کے افراد کے متعلق دیکھیو نوںڈ کہ کے حواشی ( نزجم فیطری سی الا اورسورین کے منعلق فرمنگ یای کلی (نمیرہای) ان کے ناموں کاشیار نے ای کتاب اسماء ایر انی میں کمل کر دیاہے و دیجیونجت کھے قارین ، سورین ادر تھران ) ۱۰ علَق ومجمو يُوسيُّ (تحت كله شيادٌ تني) اور ذينك ياي كلي ( منر٤٧٤) اسبيند با ديكمتعلق رجس كي فارسي شكل Z. D. N ع وبه وص عام به بعد ، كتاب اير انشرص ان مرتسفلت: " آثار قد يميز ايران "ج به ص بأنه ، جرمزدان جویزد کردموم کاستهورسیسالار نفاان سات خاراون س سے کسی ایک سے نعلق رکھنا مقالیکن برمعام میں كدوه كونسا فاص فالذان تحاء اس كى مان خوز مقان بركسى بكرك يسن والى عى دراس صوب كى حكومت زجر برستر شريق )اس ك خاندان ير متوارت متى البرى مده ١٥ ادر ١٥ مه معى ترقد زوين برك ج م مل علم مجد

كا ذكركرت بين توعمواً كاؤن بي كانام ليت بين ا

غالباً منصبداروں کا ، علی طبقہ ان سات ہی فائدانوں پرمحدود نظا ، مؤرخ فائوسٹوس بازنتینی ایک سبہ سالار دماوند نامی کا ذکر کڑنا ہے جس کا فائدانی نام کا دُرسگان ہے۔ بست سے فائدانی نام جن کے آخریں ، ن ہوتا ہے منصبداروں کے فائدانوں کو باان فائدانوں کی شاخوں کو فالم ہر کرتے ہیں ، لیکن اگر دکھا جائے تو ان منصبداروں کی باان فائدانوں کی شاخوں کو فالم ہر کرتے ہیں ، لیکن اگر دکھا جائے تو ان منصبداروں کی بائد و کا ہر کرتے ہیں ، لیکن اگر دکھا جائے تو ان منصبداروں کی بائد و بادشاہی گورنروں کے زیر فرمان تھا ،

ہمارے پاس صبح اطلاعات اس بارے بس نہیں ہیں کہ ان جاگیرواروں کو کیا فاعر حقوق حاصل مخفے ، شلاً ہمیں یہ معلوم نہیں کہ بادشا ہی گورنروں کو اُن جاگیروں پر ہو اُن جا میں واقع ہوتی تغییر کسی تسم کا اختیار تھا یا نہیں یا آ باان جاگیرواروں کو گئی یا جزئی آزاوی حاصل میں یا نہیں ، صرف اُنی بات بیقینی طور پر معلوم ہے کہ کسانوں پر یہ واجب تھا کہ اپنا اپنا لگان خواہ جاگیروارکو اوا کریں خواہ گورنمنٹ کو خواہ دونو کو انہزوہ اس بات پر مجبور شخے کہ اپنے اپنے جاگیروار کی کمان میں وقت صرورت قوجی خدمت اسجام دیں ؟

ہم دیکھتے ہیں کہ ساسا نیوں کے زمانے ہیں ہمی وہ پرانی رسم موجود ہے کہ سات فاندانوں کے رؤسار کے لئے خاص خاص فرالفن موروثی طور برمقر سنتے ، مؤرخ فقی فاص فرالفن موروثی طور برمقر سنتے ، مؤرخ فقی فقیدونی لیکٹس ہمیں بنلانا ہے کہ یہ موروثی فرائض کیا کیا ہے ، وہ نکھتا ہے کہ " وہ فاندان جس کا نام از نبیدس ہے رنبۂ شاہی رکھتا ہے اور بادشاہ کو تاج بہنانے کا

اله طبح لانگلور (Langinis) ع اص ۱۴۷،

فرمن اس کے ذیتے ہے ، اسی طبح ایک اور خاندان کو فوجی امور کا ذرتہ دار بنایا گیا ہے ایک اورخاندان امورملکی کا بگران سے ، ایک خاندان کا عهده یه سب که منصفانه طوری منخاصمین کے جھگڑ وں کا فیصلہ کرے ، یا پنجویں خاندان کے ذیتے رسالہ فوج کی کما م بیشا فاندان اس بات پر ائرورے که مالیات وصول کرے اور خز الدُنابی کامی نظ رہے ، سانواں خاندان اسلحہ اور فوجی سازوسامان کی حفاظت کا ذمتہ وارہے " ارتبیدس بردی بونی شکل ہے از گبیدس کی جو اسل میں ازگید یا بزرگبدہےجس کے معنی تشروع میں محافظ قلعہ کے مقے بیکن بعد ہیں وہ ایک بڑے اہم فوجی عہدے کا نام ہوگیا چونکہ اردشیر کا پیلے یہ لقب تھا المذا ساسا نیوں کی ٹی سلطنت میں وہ شاہی خاندان کے مبروں کے نام کے ساتھ ایک بست بڑے فوجی خطاب کے طور پر لگایا جانا تھا ، باقی کے چھمورونی عمدوں میں سے جن کاشمار تفیدہ فی لیکٹس نے کیا ہے نین فوجی میں اور تین ملکی ، فوجی عمدوں میں سے ایک تو ناظر امور فوجی کاعدہ ہے ایک رسالہ له نولدُک ، ترجهٔ طبری من ۵ و ۶ و ۱ و ۱۷ ، برنسفلت: بای کنی (فرمنگ - غبر۱۱ ۱۸) بوسشی کایه قیاس که به ازگ ہے جس محمعی طعد منظم " کے بیں بار الموادی نے صحیح تسلیم کیا ہے دیکن برنسفلٹ کے مزومک وہشکو ام ويله ابرسام اروشيراد ل كيزماني بين ازگروي عا ١٨١٧) ، غلث ، زمنگ یای کی (نمبر۱۱۹) اکرستن مین :(Acta Orientalia بزد گردادل (سام معرع - سنائل ع) محازمانے میں مرشابور ادگرد سے عہدے پر مامور نفا ، (الم بور : عیسا .. ان بعدساسانی " ص ع ۹ ) ، محکه بم سنے اپنی دومری کتاب "سلطنت ساسانیان" (ص ۲۷) پس فوجی کو ایران میاه پاتھتور کیاہے لیکن اب ہمارا خیال مرہے کہ یہ اغلب نہیں ہے کہ سارے ایران کے رانجیف یا وزیرجنگ کاسا ذمر داری کاعمدہ وراشت کے تو کل پر بھوڑا جاتا ہو گا ، ہمارا قباس یہ ہے کہ یہ کوئی کمتر برسفلت المستان المران على ١١٠) ايزد كردموم كم عديس جب عرب ساعة الااليان جارى فنين الوس

فوج کے سردار کا اور ایک بیگزین کے محافظ (ایران انبار گبد) کا جس کو تھیونی لیکٹس نے
فرانویں خاندان کے ذیتے بنلایا ہے ، الکی عمدوں بیں سے ایک ناظر امور کلی کا عمدہ
ہے جس کی نوعیت کسی ندر عبرواضح ہے دو مرسے طاکم عدالت کا اور تعیر سے کلکٹر اور
خزار دارشاہی کا یہ واضح رہے کہ تعبونی لیکٹ کا بیربیان سا سانیوں کے آخری زمانے
سے متعلق ہے ،

رگذشته سے پوست اکا مرزبان کتاریک کملا تا تھا ، د شعائی من موام د ، بلا ذری ص ۵۰ م ، س ع -بلاذری میں اس بغط پر فقط اعراب لگائے گئے ہیں ، فارسی کے فرمنگ نگار لفظ کنا رنگ کے معنی حاکم موب کے تکھنے میں اله مارى كأب منطنت ساسانيان " رص ٢٤) ين اس عدسه كا ام اسب يد كلعا بيكن يه نام یقین نسی ہے ، ہاراخیال ہے کہ اسب وارب یا اسوار بر زیادہ قرین محت ہوگا ، له دیکیونولدکر د ترجمه طیری س ۱۹۷۷)، برنسفلت: پای تی د فرسگ. نمبر۲۲). عد عارا خیال نبیں ہے کہ یہ عدہ وہی ہے جس کو واستر بوشان سالار (مستونی ممالک) کہتے تھے ، طبری آرجم فولد کدس ۱۱۰) ان بڑے بڑے مدوں کا شمار کرتے ہوئے جو وزیر مرزی نے اسپے بنن میں کودلوائے مکھنا ہے کمنجملا بیٹا ا وکشنشپ برام نجم مے عمدیں شروع سے آخر مک دامتر بوننان مالاد سمے عمدے پر مامور ربا ، اگر يه جمده موروتي فضا تو مير ما وكشنسب كوردا بيا مونا جاسية فضا ، كمان يه ب كه طبري سعاس مان س کو فللی ہوئی ہے ، وومری جگہ ارتر جموس ۱۱۷) اس تے تینوں میٹوں کو ایک اور ترتیب سے ذکر کیا ہے ادروال الممشنسب كوسب سے جيوا باباتا يا ہے ، فيكن اگر ية زمن كرايا جائے كه المكننسب سب بي برا عنا اور لمذاس كودامتر وشان سالار كاعمده ورشے ميں لاتو بھريد مانتا بريكاكداس سے بھاس کا باب جرزس اوراس کا دادا درازگ می اس عمدے پر مامور رہ چکے متے ، مین دینوری رص عد) مکمنا ہے کہ یز دگرداول کے بعد زمین مرزس کی زندگی میں اہم شخص متی گشنت اوار سکات الخواج "مقا جس سے بقیناً واستر بوشان سالار مراد ہے ، یس معلوم بؤاکجیب اس مدے پر مرزسی کی زندگی من کی دو مراشخص مائور تما تو مرزى كويه مده كبي نبيل الأرينوري كيداس بيان كو قلط بعي كها جائے نب بعي وانسكال بانى دستا ہے كر ما وكشنت كوائي باب كى زندگى ميں اپنے فاغدان كا موروثى عمده كيونكر مل كيا ؟ نومن بیک ہمارا فیاس ہے کہ کلکٹرا ورخز انڈ دارشای کے عمدے سے مراد داسپہر گان آ مارکار ہے بینی ستونی خراج واسپہرا ن میں عالی مقام عمدہ دار کا ذکر ارمنی آخذیں بھی آیاہے ادر اس کے متعلق ایک فکر کھی ہے کہ معنوان کا خراج اس کے گھریس جبع ہو ناتھا ، (میریشین ، ارمنی گرامرج اس میں میں ا

برفیصله کرناشکل ہے کہ کونساعدہ کس فاندان کے ساتھ مربوط تھا ، آدگید کے عهدس كيمتعتن البنة بهين علم ب كرود ساساني خاندان سيمنغل نفا اوررساله نوج كى مردارى كے متعلق فرص كياجا سكتا ہے كہ وہ خاندان اسياء بركے ذيح نتى ، جونكه سورین اور جمران اکترایرانی فوج کے سرداروں کے نام ہوتے ہیں اس سے شاہیم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ باتی کے دونوجی عمدے ان دو خانڈا نوں کی میراث میں لیکنے ميكن ميمحض قياس مى قياس مصحب كے لئے ہمارے ياس كوئى سند كنيس يلكى مدو كالعثيم كم متعان ميس كسي م كاكوتي علم منيس ، اگريم بغور ما حظه كريس تومعلوم بوگا كرمورونى عهدے جننے عظم وه بينك بهت اہم ملے میکن عالی ترین اور اہم ترین نہیں تھے ، ورحقیقت یہ اغلب معلوم نہیں ہونا کہ سلطنت میں چوٹی کے عمدے مثلاً وزیر اعظم با کمانڈر انجیف کا عهده حق درا ثن سے حاصل ہوتے ہوں اور بادشاہ کے بائے میں اسپنے مشیروں کے انتخاب کا کوئی اختیار نہ ہو اورجب مجمی وہ کسی بڑے عہدہ وارکو برطرت کرنا چاہے تواس کے پاس سوائے اس کے کوئی جارہ مذہوک اس کوقتل کرواسے اس کی جگہ اس کے بڑے جیلے کو مقرر کرے ، ساسانیوں کی ملطنت کی بنیا دخود مختار حکومت پر بھی میں اسی صور حالات ان کی خود مختاری کے ساتھ کس طرح موافقت رکھ سکتی ہے ؟ اگر ایسا ہوتا تو کھوڑے ہی عرصے میں ملطنت تباہ ہوجانی ، ساسانی سلطنت میں موروثی عهدے اله جيره كرعربي رياست من وزير (يدون ) كاعمده فاغان يروع من ورونى تفااوريداس بات كے صلے یں تفاکراس ظامران والے تحت جرد کے دعوے سے ومت بر دار ہو گئے گئے (جوہری اد مجموانگر (Enger) كامضون ارسالهُ الجغريمتر في آلماني (Z. D. M. G.) رج ١١٥ ص ١١٠ اردت وَكَا يُكُونُ وَخَا مُوان فَعَي اص ١١١ ۱۳۳ ) ، یه دې ایرانی دستورها جس کومعقولیت کی تعدسته آجے بڑھا دیا گیا تھا۔ اورایس بات جرو جیسی جول سى رباست بى مين مكن بهوسكنى فنى حب كوايك برس كالعنت كى پناه اور تكراني نصيب لختى ، ع بن وافتخار کے عهدے تھے جو سات اولین ظاندانوں کی امتیازی حیثیت کی علامت مجمع باتے مقے ، بیکن اُن کی طاقت محض ان عمدوں سے نہیں متی بلکہ اُس آمدنی ت جو اُن کو این جا گیروں سے حاصل ہونی تنی اور اس کے علاقہ رخصوصاً کواذ اور خسرو، وّل کے عهدے بیلے )جاگیرداری کے اُس تعلق سے جوان کو اپنی رعا باکے ساتھ نفاء پھر ایک اور بات یہ بھی کہ چونکہ ان کے لئے باوشاہ کے حدنور میں رسانی حاصل کرنا آسان ہوتا کھا امذااس کی ہدولت اُنہیں تکومت کے بڑے براسے عهدے یانے کے امتیازی حقوق مل جانے تھے ، تدئم موسائلي اور نامذان ساساني مح خلت کے بعد بھی مد نتاہے درازیک والبيئر صوئه فارس ميں باتى رہے ، ابن حقل دسويں صدى عيسوى ميں لكه رہا ہے کہ " فارس میں بریز ااچھا دسنور سے کہ قدیم خاندانوں کے لوگوں ( اہل البیونات = وانبهران ای برای عزت کی جاتی ہے اور متناز گھرانوں کو احترام کی نظر سے ومكيما جائاسه ، ان خارا نون من حل اسيسے بي جوموروني طور برسر كاري محكوں ا مكر ا كرشاء و الحامنتي كي يرمم ساسا بول كے إلى جي جاري جو كشينشاه اين جويول كا انتخاب رجي أب فامر ن ب سے كرنا كا اوريانين لو كير باتى كے چەمتاز كراون ميں سے اخسرد دوم ريويا کی ان طاندان اسباه بدست منی اور پشتم اور و ندوی (بشتهم اور بندوی) کی بین منی ( تولا کم ) • بهرطال به ابسا فاعده نهيس تفاحس من استثناء مذبوه ، مزد گرداد ل نے ميودوں كے ریش گانوًا ( راس الجانون ) کی بیش سے شادی کی تقی ، خسرد اوّل کی بیوی فاقان اتراک کی میں رخسرو دوم امک بازنیتنی زروی شامزادی مصیبا با نفا ادو سری طر**ت اس امرکا بوت** ۔ ساسانی شاہزا دیاں جھ ممتناز خالمانوں میں بیاہی جاسکتی تھیں بیہ ہے کہ خسروووم کے ایک مجامعے كا نام مرون كفا ( نولدُّك : ص ١٨٠) ، يوحنا مايكوني ( تُوترخ ارمني ) ن ايك سيه سالارمسمي وخُنتُك اوراس كے بعائى سورين كا ذكركياہے اور اكمناہے كريد دو فوخسرودوم كے ماموں بن الانگلوا عرج اص - عما ببعدوص ١٥٥١) ،

( دواوین ) کے رئیس میں اور قدیم الآیام سے اب کک اسی طح ہے استے ہیں "، سعودی سنے ہمی اسی طرح فارس کے اہل البیو تان کا ذکر کیا ہے ، ا ساسابنوں کی تاریخ میں جس کا ایک حصتہ ہما رے لئے طبری کی تصنیف ف ایس محفوظ دیا ہے تقریباً ہرصفے پر برزگان و آزادگان ( العفطاء و اهل البيوتات) كا نام ملتا ہے ، جب كبي كوئي نيا باد شاہ تخت ير مبيضنا تھا لؤ بزرگان وآزادگان افلار اطاعت كے لئے اور با دشاہ كا خطبہ سننے كے لئے جس کے ذریعے سے وہ اپنا تعارف اپنی رعایا سے کرتا تھا دربار میں جمع ہوتے تھے، یہی سے جمفول نے اردشیردوم کو تخت سے اتارا اور شاپورسوم کوقتل كراياً ، الني بزرگان و آزا د گان ميں سے لبصٰ تھے جنھوں سنے بزدگرد اوّل كي ادلادواعقاب کونخن سے محروم کرنے کی تھانی تھی ادر بعد میں اس کی جانبین کے بارے میں جو گفیت و شغید منذر (شاہ جیرہ ) کے ساتھ ہوئی وہ النمی بزرگا وأزادكان نے كى تنى البحض وفت العظاء والاستوات كى تركيب بى ويجھنے من أتى ب، عربي من " أهل البيونات " أور" العظاء " أور" الانشل ف" لفظی ترجیه بین بیلوی الفاظ " دامیتهران " اور " دُرُرگان " اور " آزا دان " کا ،

الدان وقل ، طبع ورب ص ١٠٠٠ ، مله طبری ص ٢٠٨٠ ، ترجمه نولاکه ص ١٥ ، مله طبری ص ٨٥٨ ، ترجمه نولاکه ص ١٥ ، مله طبری ص ٨٥٨ ، ترجمه نولاکه ص ١٥ ، مله طبری ص ٨٥٨ ، منذرک ساخه گفت وننید کی وجه به منی که امرا و درباریزدگر دادّل که بعد بهرام گور کونخت پر بهانا چاہتے ہے اوروه اُس قت منذرک درباریس مقیم کفا ، (منزجم) ، هم طبری ص ٨٥٥ ، ١٨٨ ، ٨٨٨ ، منذرک درباریس مقیم کفا ، (منزجم) ، هم طبری ص ٨٥٥ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ترجمهٔ طبری ص ١٤٦ ، اہل البیونات کا مترا دون آرا می زبان میں بارجینان ہے جو دائی تران کے لئے بطور ہزدادی استعال ہواہہ ، طبری کے بال ایک اور ترکیب الوجی و العنظاء " بھی استعال ہوئی ہے دص ٩٩٩) ،

بعض دقت صرف" بزرگان" كالفظ استعال بُوّاست ، اس بات كو و يكھتے ہوئے کہ ساسا نبوں کی تاریخ میں" بزرگان " کو کس قدر اہمیت طا**میل رہی ہے** نیزیدک اُن کا نام با فاعدہ طور پر ہمیشہ جاگیر داروں ( واسیُنران ) کے پہلوبہلو لیا گیا ہے کوئی شک باتی نہیں رہنا کہ وہ حکومت کے بڑے بڑے اعلیٰ افسر اور محکموں کے عالی تزین نمایندے تھے، زمرہ "وزرگان" میں وزراء اور اس لفظ كا معهوم الحي بك اجھي طرح واضح نهيں ہوا ايد فرض كيا، جاسكتا ہے كہ آرما توم كے فاتحين نے آزا ذان كالقب مك سكے اصلی با شندوں کے مقابلے میں جن کو انھوں نے غلام بنایا اختیار کیا ہوگا۔ رفت رفت نسلوں كا اختلاط شروع برواجس كى وجهست بست سے آزاد آربائي خاندان اين اصالت کو کھو میں اور اپنی سابقہ بلندی سے از کر کسانوں اور شہرلوں کے منتوط طبقے میں آسلے ، بعض اورنشیب و فراز بھی اس تنزل میں موید ہوئے مشلاً جنگوں کے تنایج ، قرصنہ ، اور زمین کامسلسل حضوں میں تقیم ہوتے جلے جانا، آرمانی ظاندانوں میں سے جونسبنڈ زیاوہ خالص حالت میں رہے بعض ترقی کر کے واسپیروں کے قلیل لیکن طافتور زمرے میں داخل ہو گئے اور بعض اُن سے کمتر در ہے کے نجباد کی حماعت میں رہے ، یہ جماعت ساسانیوں کے زمانے میں خاصی کثیر تھی اور سارے ملک میں پہلی ہوتی تنی اورصوبوں کی حکومت میں عمدہ داران زیردست

که طبری ص مهم ۱۰۷۱ ، ۱۰۷۵ ، ۱۰۷۵ ، ۱۰۷۱ ، ۱۰۷۱ ، ۱۰۷۱ ، ۱۰۷۵ کله منوان میں ، کله دیجمو آگے ، "مرکزی حکومت "کے عنوان میں ،

انعی میں سے منتخب ہوتے تھے ، غالباً یہی لوگ تھے جفوں نے آزادان کانام اپنے لئے محفوظ کررکھا تھا ،

قالباً اسى جماعت سے ساسا نبوں كى رسالہ قوج تعتق ركھتى تھى جو اُن كے لشكر كا بہتر بين جزء تھى ، تاريخ بيتو ہى ميں ايك جگہ جماں بانچو بي صدى كے تررع ميل يزدگرد اوّل كے زمانے بيس مراتب كى ترتيب سے بحث كى گئى ہے ہيں مبتلايا گيا ہے كہ افسان ليك گئا ہے ہيں مبتلايا گيا ہے كہ افسان كا من كے زمانے ميں الله كا من كے زمانے ميں الله كا من كے زمانے ميں لائشت كرتے ہے اكثر امن كے زمانے ميں ابنى زمين پر زندگی بسر كرستے تھے ، كھينوں ميں كاشت كرتے ہے اورك اوں سے كام بينے ميں شغول و مبتے تھے ،

یرطبعی بات ہے کہ جس تومیں نهایت فاریم زمانے سے گھوڑوں کا شون اورشہوار
کا مذانی رہا ہو وہ سواروں کے لشکر کی طرف خاص توجہ مبذول کرسے اور نجبا دکے طبقهٔ
اوّل کے بعد (جن کی تعداد قلیل نئی ) ان کو شمار کرہے ، آگے جل کر ہم اس بات کو ظلم
کرینگے کہ بعد کے زمانے میں سوار کا لقب سوسائٹی میں بہت بڑی و قعت رکھنا غفا ، اور درجے کے افترات مختے جن کی طاقت ان کے مورد ذفی تفای دو سری طرف کمنز ورجے کے افترات مختے جن کی طاقت ان کے مورد ذفی تفای افتہا رات میں مرکوز تھی ، وہ گؤک نؤر ذایا ن اور فرایا بھینی رؤساد خانہ ) اور و برفانان ن

له طبع بولسان اله من اله الله و من الله الله و ال

رؤساء ویہ ، کملاتے سکتے ، حکومت کی شین میں دہنقان بمنز له ابسے بہوں کے تھے جن کے بغیراس کا جلنا رشوار نفا ، اگرجہ بڑے بڑے تاریخی وافعات میں وہ کہیں نظم نبیں آنے تاہم حکومت کے نظام اور اس کی عمارت میں وہ ایسی منتحکم بنیاد کی حقیقت کھتے تھے جس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوسکتا ، دہقان یا نیج جماعتوں میں تھے جن میں سے سرایک کا ایک انتیازی لباس بھا ، مجمل التواریخ میں دہفا ن تعریف پاکسی ہے کہ وہ " رئیس تنفے ، زمینوں اور گاؤں کے الک تنفے لیکن اکثر حالنوں میں دہفان کی موروثی اراصلی کا رقبہ کھے بہت <mark>زیادہ نہیں موٹا نھا</mark> وربعض دفت اس کی حیثیت اس سے زیادہ تنہیں ہوتی تنی کدوہ اینے گاوی کا سے بڑاکسان ہوتا تھا ، لہذاکسانوں کی آبادی میں دہنقان کا دہ رتبہ نتا جو امرائے جاگیردار کا تھا ، اس کی حیثیت بہ تھی کہ وہ سرکاری علانے کی زمینوں کے کاشندکاروں میں گوزمنٹ کا نمایند تھا اور اس جیشتن سے اس کاسب سے برا فرض یہ تھا کہ کاشتکاروں سے نگان یا معاملہ وصول کرے، وہنھانوں کو تومعلوما اراصنی اور رعایا کے متعلق حاصل مخیس الهنی کی بدولت به ممکن نفا که لگان کا مبابی کے ساتھ با تاعدہ وصول ہوتا رہتا تھا جس سے دربار کے تزک واحتشام اورجبگوں کے گراں مصادف بورے موت رہنے تھے باوجود اس کے کہ ایران کی زمن بالعموم کھے زیادہ رخیز نمیں ہے ، بھی وجہ ہے کہ عرب فانحین نے جب تک دہقانوں کی معادنت صاص ں تکی وہ ایران سے اننا الیہ دصول مذکر سکے جننا کہ ساسا نیوں سکے وفٹ میں دصول ہوتا تھا ؟ اله مروج الذميب عرج ٢ مس الم ١ ، عله وكيمونزجد شامنام ازمول ج ١ ، ص ٢ ، اس تعريف كي رو وبنقان وبي بؤاجو مندوستال ميل مخاكر يه ومنرجم ) ، عله نولؤكه ، نرجه طرى ص ، مه ، ک بینی وی جومندومتنان میں گائیں کا نمبردار ایٹیل کرتا ہے ، (مترجم) الله دیجوفان فلوش (Van Vioten) " امسردم کیشاہی اکیڈی کررٹراد "ستنا کارع ص سور بعد ،

## مرکزی حکومت کا نظم و نسق دنیم عظم دنیم عظم

مركري حكومت كاصدر وزير اعظم مخاجس كالفنب شروع بيس ببزار بدعفاء بخامنتيوں كے زملنے ميں ہزاريني بادشاه كي محافظ فوج كے دستے كا افسر بوتا تھاجس میں سامیوں کی تعداد ایک ہزار متی واس زمانے میں ۔ اور سلطنت سکے اولین عهده دار دل من شمار مؤمّا علما اورباد شاه أسي كيه آور طيست سلطنت كالفلم و سن كيا كرّنا كفا ، به نام انسكانيول كے زمانے ميں محدوظ روكر ساسانيوں كے عديم بينجاءادمي مُورِّح ایران کے وزیر اعظم کو" ہزاریت درئن اریش "بلکھنے ہی جی محصی "محافظ دربار ایران کے بیں، نیک خط میں جواہی آرمینیہ نے بردگر د دوم کے وزیر اعظم مہر نرسی کو لکھا اس سمے الفاہ میں سرار بیت ایران وغیرا برال كالقنب شائل كيا، يكن حب اسى وزير اعظم ك رمنيون كو خط لكها تو اينا لقنب لله بغول بعبوس (مؤرّخ الطبني )، س كارتبرشان، ك بعد ومرسك در بحرير فقاء مكند كم بال يبل (Perdiccas) ادراس کے بعدر دیاس (Chiliarch) کے مدے رامورتنا ، بل برکور (Chiliarch) مي كاساندر (Cassandre) كويزور كاعماره ديائيا "اس بدور و دورس (۱۸ ، ۱۸) مزيد وظان وينفيوس كمناب كرشابان بران كون بزور برلجاظ وبسب عددي عدد بيدار اركوارك رسالہ "رولولوگس" ج ۵۵ ، ص ۱۲۷۶ بعد) . یائی کی ک کینے میں بی میزارید کا مفت مذکورسے ا (فرمینگ بمیرامی ع منه دابران محلقب کی فائلت سے جو "شنساد ایراں و اُن ایران " نفا ، وزُرُكُ فَرَ مَا ذار ايران و غير ايران " نتحرير كيا ، طبري سيم كواس بات کا پند جانیا ہے کہ با صابطہ طور پر اس کا لفنب ہی نخا اورمسعودی اوربیغوبی کے ہاں بعض عبارات امیں ہیں بن سے اس امر کی کافی طورسے نائید ہوتی ہے کہ عمد ساسانی کے آخر تک وزیر اعظم کالقب" وُزُرْک فرا دار" بی تفا الیکن ایسامعلوم وناہے کہ اس کے علاوہ اس کو" در اندرز بد" (مشیر دربار) بمی کما جاتا تھا، وزیر استظم کے عدے پرجولوگ مائوررہے ان میں سے ایک نو اہرسام کا نام معلوم ہے جوار دشیرادل کا دربر تھا ، برزوگرد اول کے زمانے میں خسرو بزدگرد مخا، به زرسی ملقب به برار بندگ " ( مزار نظامون والا ) بزدگرد اول اور بهرام نجم کا وزر انظم تفا، سورین کیلو برام بنجم کے زانے میں اس عمدے پر امور مفا، وزرگ فرا دار کے اختیارات اور وسعتِ افتدار کے متعلق ہارے یاس اطلاعات بهت كم من البكيف كى صرورت نهيس كه اس كا فرص مقبى إو شاه كى بكر انى من المولطنت كا سرانجام تفاليكن أكثر او فات وه اپني راس سے معاملات كوسط كرنا تقا اورجب كمبي بادشاه سفریس یاکسی مهم برموتا تو ده اس کا قائم متفام موتا تھا ، بیرونی ممالک کے ساتھ له ارسی ران می اس کو " وَزُرْک بِرَسُرَة " تکھاہتے ، ﴿ سِوْشِن ارسیٰ گرام اج اص ۱۸۷ - ۱۸۴)-وزرك فرماور سي معنى" فرمازواك بزرك" باحاكم اعلى كي بن فراداد ( بدون كلم وزرك) مربب رنتنی میں ایک او سے درجے کا وہی عدہ وارتقا لیکن اس کے زائص کا حال صبح طورسے معلوم میں ا منون بیلوی ج ا ص ۱۳۵ ا ع۲ ص ۱۵۱ ۲ لله ترحمه نولة كه من ۱۱۱ شخصه و مكه و منبعه ما ، مرشفلت : ياي كلي و فرمنگ - فمر ۱۰۰) - دراندزز و= طیسفون کا اندرزید، شه فبری ص ۱۱۸ ، کرسٹن سین : (Acta Orientalia) ع ۱۰ ص ۲۳ بعد، ابرسام طاوہ وزیر اعظم کے ارتبدیمی تناجس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساساتی خاندان سے تنا، له لابور (Labourt) ص عه ، عه طری ص ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، عم لازارولي (مورخ اری) طبع والكواء ص ١٠١٠ اله طبري ص ۸۹۱ ، ترجد نولد كه ص ۱۰۱ ،

سیاس گفت وشنید کا کام مجی اُسی کے ذھے تھا اور اگر ضرورت پڑے تو وہ سالارلشکر بھی ہوسکتا تھا ، فلاصد بدکہ بادشاہ کا مشیر فاص ہونے کی حیثیت سے نظام حکومت کا جڑو وکل اس کے باتھ میں تھا اور وہ ہر معلی میں وخل و بینے کا اہل تھا ، وزرگ فر ما ذار جو کا مل معیار کا ہوتا تھا وہ تہذیب و شائستگی میں بائے نظیر ، اخلاتی قوت میں ممتاز ، لینے بوکا مل معیار کا ہوتا تھا وہ تہذیب و شائستگی میں بائے نظیر ، اخلاتی قوت میں ممتاز ، لینے ابنائے زمان میں فائن ، جامع خصال حمیدہ ، صاحب حکمت نظری وعلی ، اور دانائی و زرائگی میں مکتا ہوتا تھا ، اس کی شخصیت ایسی طاقتور ہوتی تھی کے جب مجمی باد شاہ و فرزائگی میں مکتا ہوتا تھا ، اس کی شخصیت ایسی طاقتور ہوتی تھی کے جب مجمی باد شاہ و فرزائگی میں مکتا ہوتا تا تو وہ اس کو ا بنے ذاتی انٹر سے راو ہوایت کی طاف تا تا تھا ،

وزیراعظم کاعمدہ جس شکل میں کہ دہ زمانۂ طلافت اسلام میں تفا (اوراس کی اوبی شکل تمام اسلامی سلطنتول میں برقرار رہی استقیاءً وولتِ ساسانی سے افذکیا گیا فقا اورفصنلاء عرب جفوں سنے سیاسی نظریے فائم کے دزیر اعظم کے عمدے کے متعلق جواصولی بائیں تکھتے ہیں وہ ساسانیوں کے وزرگ فرا ذار پر هین صاد ق اتی ہیں ، بینول ماوروی وزیر اعظم تمام وہ اختیارات رکھتا ہے جو خود خلیفہ کے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ خلیفہ کو اپنے تمام انتظامات سے آگاہ کرتا رہے تاکہ اس کی زبروستی اور اطاعت کا اظہار ہوتا رہے ، دورری طرف خلیفہ کو ابنے وض ہے کہ وہ خلیفہ کو ابنے تمام انتظامات سے آگاہ کی بہ فرص ہے کہ وزیر کے جلد افعال کی گر انی کرے ، وزیر کے اختیارات صرف استارات مرف

ا م طبری می ۱۹۹۸ ، نزجر و لاک ص ۱۰۱ ، که ایکن چینی صدی کے دوران میں وزرگ فرماذار کے اختیاراً کم بوگئے تھے ، دکھیوبا کے استم و صنیبر ۱۹ مله طبری ص ۱۹۹۹ ، کام جو نورند که وزرگ مر (بزرجبر) کا نقا ، دیکیوکرسٹن سین (Acta Orientalia) ج ۱۹۹۹ می ۱۹ ببعد ، ه طبری ص ۱۹۹۹ که انگر (Enger) ، دسالهٔ انجی مشرقی آلمانی ، ج ۱۱ مص ۱۹۹۹

انین باز ں میں تحدور تھے . ول یہ کہ اس کو اینا جانشین یا نائب خودم ترسے کا حق ماصل مذنها ، دور سه ده مجازية فلك اسيف كام مصعليمد كى ورخاز نشبني كى اجازت لوگول سے طلب کرسے یو نکه دو باوشاہ کا کارندوب نے کہ لوگوں کا انہرست، س کو فاص اجازت کے بغیرید انبیار نا تخاکسی سے عہدد وارکو سے ؛ون و سے مقرر کیا ہو برخاست کرکے اس کی بگہ دو سرا آدمی تعینات کرسے میان تین باتوں ت سے دورری کے متعلق صاحت یہ بیانا ہے کہ وہ عمد خاافت میں بیدا ہوئی جس ک بنا جمهوری حکومین پرنخی ، بس ساسد به که وزرگ فرما ذار کوشهنشاهِ ایر ان سے وی تعلى تفاجوزان ما بعدين وزيرة ظم كوطيفه منة تفا ، عربي كتاب يوسوم به دستورالوزرا" يس لكهاب ك"شابان ايران عام بادشابول سے براه كر اين وزرار كا احترام كرتے يقے ، وہ يہ كئے ك درير وہ شخس سے جارى مكومت كے معاطات کوسلمانات ده ماری ساطنت کا زیور ہے دہ باری زبان کویا ہے دہ ہمارا ہتھیارے جو ہر وقت متیا ہے تاکہ ہم اس سے دور دور کے ملکوں میں اپنے وشمنوں کو ملاک کریں"

نظام مذهب باكليسات زرشى

میوس ریا مغان ) اصل بین میڈیا کے ایک نبیلے یا اُس جبیلے کی ایک خاص جماعت کا نام نخا جو غیر درنشی مزد ائیت کے علماء مذہب سنتے ، جب لے انگر، رسالۂ انجی مشرقی آلمانی ، جمااص ۱۲۲ ، عله ایعنا ص ۱۲۰ میله کرسٹن سین: مضمون برعنوان "ایرانبان" (کتابچہ عوم قدمیہ) سنسدسوم ، حصدۂ اقلی جلدم ص ۲۸۹ بعد ،

ندمهب زرنشت نے ایران سے مغربی علاقوں رمیڈیا اور فارس) کوتسخه کیا 'نو مغان اصلاح مندہ ذہب کے رؤسائے روحانی بن گئے، اوستا میں تو یہ علمار بہب آ ڈروان کے قدیم نام سے مذکوریں لیکن اشکاٹیوں اور ساسانیوں ر مانے میں وہ معمولاً منے کملاتے تھے ، ان لوگوں کو ہمیشہ قبیلۂ واحد کے افرا د ہونے کا احساس رہا اور لوگ بھی ان کو ایک ایسی جماعت تصوّر کرتے تھے جو قبیلۂ واحد سے تعلق رکمتی ہے اور خداؤں کی خدمت کے لئے وقف سے عهدماسانی می علمار مذمب امرائے جاگیروار کے دوئل بروش بطنے رسبے ادر حبب کھی صنعت و انخطاط کا دور آجا ہا تھا تو یہ دونو جماعتیں با دشاہ کے خلات ا مک دوسرے کی ٹوٹڈ ہو جاتی تھیں ،لیکن ویسے یہ دوگر وہ بالکل ایک ووسرے سے الگ ستھے اور مبرایک کی اپنی اپنی ترقی کا رائتہ جدا نظا، جمال کے ہیں علم ہے ساسا بیول کے زمانے بیں امرا کے بڑے بڑے کھرانوں میں سے کوئی تشخص مویدان موہد منیں بنایا گیا ، موہدوں کا انتخاب ہمیشہ قبیلہ مغان میں سے ہونا تھا جس کی تعداد طبعی طور سے صدیا سال کے زمانے ہیں بہت بڑھ گئی تھی ، طالفہ مغان نے بھی ایران کی شاندار انسانوی اریخ میں سے ایٹاایک شجرُونسب تیار کیا جو خیار کے عالی خاندانوں کے شجرے کے مغابلے پر نخا ، ساسا نبوں نے اپنا ( بواسطهٔ ہخامنیان ) کوی وثبتاشیہ کے پہنچا یا جوزرتشت کا مرتی تفا اور اکثر دوسرے عالی خاندا نول نے بھی ریواسطهٔ اشکاییاں ) اپنا مُورِث اعلیٰ

ا مارسلینوم این ۱۲۳ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۳ می است می

اُسی کو قرار دیا ، اُس کے مقابلے پر موبدول کا جداعلیٰ شاو افسانوی مُنُوشِ چِیْرُ (منوچیر) قرار بایا جو اساطیری خاندان بُرَدائ سے نقا کہ وشتاسپ سے بست زیادہ قدیم اللہ اللہ اللہ

طبقة علماء مذبب الينه دنياوي اقتدار كوايك مقدس اور مذببي رنگ دينه سقے در اس ترکیب سے وہ ہرشخص کی زندگی سکے اہم معاطات میں وخل دے سكتے تھے ، كوما يوں كمنا جلمنے كر سرشخص كى زندگى مدسے لحد تك ال كى الكراني من بسروي لتي ، مُورّخ الكائمياس لكفنا هيه كُهُ في زماننا مرشخف ان كا (مغان كا) احترام كرتاب ادر يحتفظيم معسائة بين آتاب ، ببلک کے معاملات ان سے منورول اور میشینگوئیوں سے طے ہو تے من اور لوگوں کے باہمی تنازعات کا وہ غور وفکر کے ساتھ فیصلہ کرتے بس ، اہل فارس کے نز ویک کوئی چیز منتنداورجائز نہیں سمجی جاتی جب الک کرا کے منع اس کے لئے جواز کی مندمذ دے ال موبدوں کارموخ اور از محص اس وجہ سے نہ تفاکہ ان کوروحانی اقتدار ماصل تنا یا یہ کہ حکومت نے اُن کوفصل خصوبات کا کام شے رکھا تھا یا بیا کہ وه پیدائش اورشادی اور تطهیراور قربانی وغیره کی رسموں کو ادا کراتے سنے بلکہ ن کی زمینوں اورجاگیروں اور اُس کثیراً مدنی کی وجہ سے مجی جو اُنہیں مذہبی

کفاروں اورزکو قاور نزر نباز کی رقموں سے ہوتی تنی ، اور کھراس کے علاوہ اے دیکھ اس کے علاوہ اے دیکھ این اور کھے اس کے علاوہ اے دیکھ این انگلساریا کا انگریزی ترجم از دیشٹ راب سام ی ، فاڈات کی یہ دیا ہے ہی منوش چیڑ ہے ، سام ی منوش کی منوش چیڑ ہے ، سام ی منوش کھی ہی منوش چیڑ ہے ، سام ی منوش کی دو سے اس فاردان کا جی اس میں منوش کی دو سے اس فاردان کا جی اس میں منوش کی دو سے اس فاردان کی دو سے اس فاردان کی دو سے اس فاردان کا جی اس میں منوش کی دو سے اس فاردان کی دو سے دو سے در سے دو سے در سے دی دو سے در سے دو سے در سے

النيس كامل سياسي آزادي طاصل تمي يهان تك كريم يه كديسكت بين كه الخون نے حکومت کے اندراین حکومت بنا رکھی تھی ، شاپور دوم کے زمانے تاب سیا اور بالخصوص ايشرد بيطين ( آذر باسجان ) مُغول كا ملك سمجها جاتا لها ، د بال لوگوں کی زرخیز زمینیں ادر پر فضا مکانات مجے جن کے گر دھافلت کے لئے کوئی داوار نہیں بنی موتی تھی آ اپنی ان زمینوں پر بدلوگ اپنے طاص توانین کے ما تحت زندگی بسر کرتے مصے ، غرض بیا کہ رؤسائے مغان کے فیضے بیں بلاشبہ بری بری اطاک ادرجاگیریس تفیس ، موبدان زرشتي كى كليسائي حكومت بين مراتب كا ايك سلسله عقاجونها. منظم اورمرتب مخفاليكن اس كيمتعلق مهارسه بإس صجيح اطلاعات موجود نهبيل ہیں، طائفة مجوس (جن كومُغان يا مُكُو آن يا مُكُو كان مُكھا جاتا ہے ) پینوایان نزم ب میں کمنز درج کے تھے لیکن تعداد میں کثیر منتے ، بڑے بڑے انتکادی کے رئیس مُغان مُن کہلاتے مصے رجس کو مگوان مگویا مگوان مجوان مجانا ہے )، ان سے اوپر کا طبقہ موہدں ( مگوبیت ) کا تفایم، تمام سلطنت إران كليسائى اصلاع منتقهم تقى جن من مص مسع برايك صلع ايك موبدك ما تحت تھا، بہت سے ملینے آج موجود ہیں جن بر موبروں کے نام اور تصویریں له مطلب بدكر أنميس حفاظت كے لئے ويوارك حاجت مذفعي بلكه ان كا تقدّس ان كا محافظ علا عد مارسلینوس من ۲۳ مس ۲ س ۲۵ ، عله دیکیو مراف ا فرسک دکواذ ، با فرسک آتش تُنْسِب كا مُعَال مُعْ عَمّا ، ( آتشِ آ ذركَشنسب كم متعلق ويكمو باب موم )، برنسفلت بای گلی ص ۸۲ ، کله یونانی اورلاطبنی مصنعت لفظ گوس (Magos) سے بلاا منیاز سنع اور ہو ب دو فو مراد يلين بي ابرعكس اس مع بي اورفارسي تصمانيف مي لفظ موبد مذبب زيشتي كية مام كليسائي رائب بد کھدی ہوئی ہیں منالاً ایک بھنے پر خسر و ننا ذہر مز کے موبد باباک کا نام مکھا ہُواہے ایک ہو دینا ہور ہو بابان خور ہ شاپور ایک ایک ہور ہو ایران خور ہ شاپور ایک ہور ہو ایران خور ہ شاپور کی اسی طرح فررخ شاپور موبد ایران خور ہ شاپور کی اسی طرح فررخ شاپور موبد ایران خور ہ شاپور کی موبد میشان وغیرہ ،

تام موہدوں کا رئیں اعلی جس کوزرشتی دنیا کا پوپ کہنا چاہئے موہدان موہد مضا، تاریخ میں بیلی دفعہ اس کلیسائی عمدے کا ذکر و ہاں آیاہے جمال یہ بتلایا گیا ہے کہ اردشیرا قال نے ایک شخص جس کا نام شاید ماہ داذ کھا موہدان موہد مفر رکیا آء مکن ہے کہ یہ عہدہ اس سے پہلے بھی موجود رام ہولیکن اس کی غیر عمولی ، بھیت اُسی وقت سے ہوئی جب سے کہ مزدائیت کو حکومت کا مذہب قرار داگیا ،

ماہ داذ کے علاوہ اور جولوگ موہدان موہ کے عمدے پر سر فراز رہے ال میں سے ایک تو بجگ کا نام معلوم ہے دور سے اس کا جانشین آ ذر بنہ جم سیندان منا ہید دو تو شاپور دوم کے عمد میں نئے ، اس کے بعد بسرام نیجم کے زمانے میں میر وراز ، جر اگا ویڈ اور جر شاپور متے اور خسرواقل (افوشیروان) کے جمد بیں آزاؤ سڈ موہدان موجد تھا ،

تام امورکلیدائی کا نظم ونسق موہدان موہد کے باتھ میں تھا، دینیات اور عفاید کے نظری مسائل میں فتوے صادر کرنا اور مذہبی سیاسیات میں علی معاملات کو سطے کرنا اسی کا کام تھا، کلیسائی عمدہ واردں کو بیشناً وہی مقرر کرتا تھا اور وہی الم

 معزول كرتا تقا، دوسرى طون خود اس كا اينا تقرد ( جيباكه بدت سي علامات سے ظاہر ہے) باوشاہ کے اختیار میں تھا ، جب کمبی ملک کے کسی حصتے میں مرة جه مذم ب کے خلاف مخالفت کا مِنگامہ بریا ہوتا عقاتو وہ تحقیقاتی کمیشن کے مقرّر کرنے ہیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا تھا ، نمام مذمبی معاملات میں دہ إدشا کا مشیر بوتا بھا آور روحاتی مرتشد اور اخلائی رہنا ہونے کی حیثیت سے سلطان کے تام معاملات ميں وہ غيرمعمو لي طور پر اپنا انز ڈال سکتا تھا ، آتشكدوں ميں مراسم غاز كا اد اكرانا جس كے لئے فاص علم اور على تجرب کی ضرورت کتی ہیر ہوں سے منعلق تھا ، ہیر بدوہی لفظ ہے جو اوستا میں اینٹر پاین ہے ، خوارزمی نے بیرم کی تعربیت " خادم النار" کی ہے ، طبری نے لکھا ہے کہ خسرد دوم (پرویز) سنے آتشکدے تعمیر کرائے جس میں اُس نے بارہ بہزار ہیر مدرمزمہ دمناجات کے لئے مقرر کیے ، بیربد کے عدے کی جوم وتو قیر ہوتی تھی دہ اس سے ظاہر سے کہ ساتویں صدی میں جب عربوں سنے فارس کو فتح کیا تو اس وقت اس صوبے کا حاکم ایک ہیر بر نتما جو گویا دین و دنیا کی حکو شه دیکیوباب ششم ، عله طیری ص ۹۹۵ ، کله شابت از و دسی بس موبد اور توبدان توبد ج ایم زالین انجام دیتے ہیں وہ قابل توجہ ہیں ، نیز دیکھو نهایہ (ص ۲۲۷ و ۱۶۸) جمال مومدان موجد نناہ متوفی کا ومیشن نامہ مرتب کر تلہے اور پھراس کے جانشین بیٹے کو پڑھ کرسنا ہاہے ، اربخ کے و ص خاص زیانوں میں با دیتا و سکے انتخاب میں موہدان مو برکوجو دخل نفا اس کے منعلق دیکھیو باب سنم، طبری کے ایک مقام رص ۸۷۲ سے بنتہ چلتا ہے کہ موہدان موہد بادشاء کے گنا ہوں اے اعترات كى سماعت بى كرتا تما ، كله مفاتيح العلوم ، ص ١١، ، هه طرى ص ١٩٠١-١٠١٠ اس میں کوئی شک بنیں کریہ تعداد بہت مبالغہ آبیز ہے ، لیقوبی نے بیر بر کے سمنی ظبتم النّار بتلات بي ( طبع بوشها ، ن ١ ، ص ٢٠٧) ، آ مي جال كرمعلوم بوگا كه بادن و كه ساين آش مفدتر کے بھینے کا علال ہیر بران میر بد کی نے کیا تھا ،

كا جا مع نضا ، ما كا مرسي اللي التيريدون جيريد كا جو مُ از كم عهدسا سان سنت ذا عر ے ویدا ن وید کے بعد مہدسے بڑے صاحب مقصور میں نتما جَوْنَا مِنْ أَنْ بِهِمْ مِنْ أَنْ بِهِمْ جَوْنَا لِي مِنْ مِلْ يُورِمِنَ أَنْ إِنَ أَلِكُ تُو تَفْسَر مِي تُوكليكا رسمی کی تنظیمیر میں اله دشتیراوی کا معاون نخفان، ایک زروان دا فی پسر مهر زسی ہے جس كوبقول طبرى "اس كے باب نے نرسب و تربیت كے لئے دفف كرديا تھا " طبی کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم تربیبت کے فرانص ہی ہیر بندان بیر بذرنجام دیا ما ادرسعودی نے توصاف صاف لکھا ہے کہ میر بدسجیتین جمام مدالت فانونی فیصلے صادر کیا کرتے تھے ، كبيسائ زرتشتى كے دور عدد دارجن كے فرائص كو ہم سے معين منين كريكتے وَرُوبِدُ إِ النَّادِعِلَى ﴾ اور دُسْتُورْ نجے ، دُسْتُورْ غالباً مساكل منور ك ابركو كية تح كوا ايك طح كا نقيد حس كي طرف لوگ شريعية كے يجده مسأل كوس كرانے كے لئے رجوع كرتے تھے، ايك اور اعلى عمدہ مُغان اندرز بديا مكو كان اندرز بد المعلم منان ) كالخماء شه آتسکدول کے متعاق حمد عاصیل و مجموبات شم س ، که دیکھو تھے۔ دو الله وین کرد طبع بینوس نجانا ص ج الدميب ج ٢٠ س ١٥٩ ، كن من وتيست (venix(e ارمنی" (برنبان فراسیسی) ، ج ۹ م ص ۱۰ ، شده درونتیر مدل نے اومتنا کے متن کومعیتن کرائے کے لئے سلطانت كي تمام ومنتورون اور موجدون كوجمع كها فنا البعن وفعت نفط وستور عام منول من استمال مخواجه اور اس کا اطلاق جماعت علما رزیشتی کے تمام افرا دیر ہونا ہے ، شدہ ایلینزے ، ویکیو پیشین (ارمنی گرامرزی اس ۱۹۹) إيونمن من والماء و و يناه محوكان اندرزير)"مس مفان" بيني رئيس مفان كاايك عده عراول كي فنخ كيدونت داونديس نفا اوراسلاي زندنيس ورفط ورس ككان مرااليكن يدعدوساسايول كها فريالي

ج مذابق مهده دارعائمة الناس كے ساتھ البینے تعلقات بس جو فرائعش انجام وسيتحسن وه متعدّ و اورمحماً عن سنتي مثلاً مراسم تعليم كا دوا كرانا ، گنابول ك اعترافاً كوشفنا ادران كومعان كرنا مرتفارون كالتجويز كرناء ولادسته كي مقرّره رسوم كالأنجام ولوانا ، رشنهٔ منفدس مینی رُنّار (نُستیباً س) کا با مدهنا ، شادی اور جنازه اور مختلف ندمی اندواروں سکے مراسم کی تکرانی وغیرو ، اگراس بات کو دیکھاجات کوکس طرح مرمس روران زندگی سکے چھوٹے سے چھوٹے واقعات بس می مرا خاست کرنا عفا ادر به كه برشخص دن اور راست مين كنني دفعه ذرا سي هفالست برگناه اور نجاست بين پرواجاتا علا تو معلوم ہوگا کہ مذہبی عدد کوئی سے کام کی نوکری نامنی ،حقیقت بہ ا ایک شخص جس کو بزرگوں سے کوئی مال یا جائداد ترکے میں مالی مو مذہبی ہے ا ضبّار کرکے اپنے منفر ق مشاغل کی بدولت بآسانی صاحب ٹروٹ بن سکتا تھا، ان ندمبی عهده داروں پر واجب عنما که دن میں چار دفعه آفتاب کی پرستش کریں' اس کے علاوہ جاند اور آگ اور یانی کی پرسٹنش بھی ان برفرص بھی ان کے لئے صرورى كفاكه سون اورجاك ادر نهان اورز تاربا ندعت ادر كهان ادر حسنك اور بال یا ناخن نرشوانے اور قفنائے حاجت اور جراغ جلانے کے وقت خاص فاص دعائیں بڑھیں ، اُنھیں حکم تھا کہ اُن کے گھرکے چو ملے ہیں آگ کہی بجھنے مزیائے ،آگ اور یانی ایک دور سے کو چھو نے مذیا ئیں ، دھات کے برتنوں یہ كبى زنگ نه آنے بائے كيونكه وهائيں مفدّس ہيں ، جوشخص كسى مبيّن يا . . . . . یا زیبه کو (خصوصاً جس نے مردہ سجة جنا ہو) چھو جاستے اس کی نایا کی کو دور کرنے مله مُردوں کو وخمول میں سے جاکر چھوڑ آنے سے متعلق ہم دوپر لکھ چکے ہیں اص ملا- 49)

ے لئے جو سوم و تواعد شخصے ان کا پورا کرنا صدست زیادہ ٹرز حمت اور تعکا دینے والا ، الدوك ديراز ف جوبست برا صاحب كشف تعاجب عالم رويا من دورخ كو د کھھا تو وہاں فانلوں اور تھیوٹی تشم کھانے والوں اور ۱۰۰۰ کرنے والوں اور دوست محرموں کے علاوہ ایسے لوگ بی سیجے جن کا گناہ یہ نخا کہ انھوں نے زندگی میں گرم یانی سے غسل کیا تھا یا پانی اور آگ میں ایاک چیز سے پینکی تھیں یا کھانا کھانے میں ہاتیں كى تقيل يا مُردوں ير روئے ستھے يا بے جوتوں كے بيدل جلے تھے ، ان مذہبی چینواؤں کے رہے اور مقام کے منعلق جملہ تفاصیل کتاب میرزستان ( فانون نامهٔ کلیسانی) اور بنیرنگشتان ( قوانین رموم مذہبی ) میں مطور میں ، یہ دونوکتا ہیں مُنپارم نَنك كے ووباب میں جوساسانی اوستاكی كم شدہ جلدول میں سے ايك ہے ہمبر بذستان میں منجملہ اور ہاتوں کے علمار مذمب کو دہمات وقصبات میں مذہبی تعلیم وینے اورمراسم عبادت اداكرانے كى غرض سے بيسجنے كے مشلے يرسجت ہے اور بيربتاياكيا ہے کہ اُن کو اپنی غیر حاضری میں اپنی زمین کی کاشت کا کیا انتظام کرنا چلہے، پھراس بات پر بجث ہے کہ فاص حالات کے اندر مراسم عبادت بس امراد کے لئے کسی عورت یا بیتے کی خدمات سے کیونکر مستغید ہونا جائے وغیرہ وغیرہ ، مسیارم نسک کے ایک اور ہاب ہیں اس امر پر بجن ہے کہ زور کو رجو انشکدہ میں آگ کے روبرد نماز ادا کرانے کا پیش امام ہونا ہے ) کیا اجرت دینی چاہئے ، اس کے علاوہ اسی قسم کے رورسے کلیسائی مراسم پر بجٹ ہے ، دیبات میں کسانوں بریہ بات واجب کی گئی تھی کہ معلم مذہرب کو کھلانے پلانے اور اس کی باتی تمام صرورمات کے اه ان كاخلاصه دين كرو (۸ ۱۸۱) ين ديا جهه ، دولول بابول كا بموصقه آج بمي باتي به ، نيز كمتان دجايد زكو ) بنصيح داراب دمتورستيوتن سنجانا (بمبئي سيم ۱۹۸۹) ، ترجمدانگريزي از بلسادا ( بمبئي ۱۹۱۹) ،

عد ناز كانفيس وكيوباب موم بس، سله وين كرد ( ٨ ، ١٠١ ) ،

کنیل ہوں <sup>ہ</sup>

پیشوایان مذہب کا صرف میں فرص نہیں نفا کہ وہ مراسم کو اوا کراٹیں بکہ لوگوں کی اخلاتی رمہنائی اور روحانی حکومت بھی ان کے ذیتے تھی ، اور پیمرنعلیماٹ کا سار ا ملسلہ ( ابتدائی ورسے سے لے کر اغلے درسے کے ان علماء مذمہب ہی کے ہا تھ میں تھا کیونکہ صرف میں لوگ تھے جو علوم زمانہ کے تمام شعبوں برحاوی سکتے ، كتب مقدّمه اوران كي تفامير كے علاد و غالباً ايك كافي تعداد شريعت اورونيات کی کتابوں کی موجود ہوگی ، ابلیزے نے ایک موبد کا ذکر کیا ہے جس کو علوم وہی ہیں بنحر کی وجہ سے ہمگ وین ( مزم ب میں عالم کامل ) کا پُرتو قبرلفنب دیاگیا تفاءاس نے اون کی دو پانے کتابیں بڑھی تھیں جن میں منوں کے تمام عقابد درج ہیں بعنی أنيرتك أش ، بوزتيت ، ببلويك (مجموعهٔ توانين ببلوي) ، يارسيك دين ( نربب پارسی ) اوران کے علاوہ موہروں کے مخصوص عقاید کا بھی وہ عالم تھا ، اس كتاب كے باب مشتم ميں مم مومدوں كے عدالتي فرائض بر بحث

## اليات

واسنر بوت به مالار معاحب الخراج كوكيت مخصر، لفظ واسترنوشان سامله یا و اسر بوش بر کے معنے "رئیس کا شتکاران "کے بیں اچونکہ خراج کا سارا بوجھ عومت بریخیا اور بطان کی منترح میرصنده کی احقی یا نبری کاشتکاری اور زرخیزی بر موقوت عفی مدا لقبید واستر وشان سالار پر بدواجب تھا که زینوں کے جوشنے بونے اور آب یا نئی کے انتظام کی تکر انی کرے انتلاب یہ ہے کہ واستر پوشان سالاً محامد ماليات كارئيس اعلئے تفا اور بم يديمي فرص كرستے ہيں كہ ندصرت خراج بلد تھنى شکس کا وصول کرنا بھی اس کے ذیتے تھا اس لئے کہ اس کو بہنخش ند ( دستکارول کا ا فسر ) بھی کہتے ہتے اور وستکارول میں وہ سب لوگ شامل تنے جو ہاتھ کی محنت ہے روزی کمانے مختے مثلاً غلام ، کسان ،"ناجر وغیریم ، خلاصہ بہ ہے کہ واسنزلو شان سالار وزبر ماليّات بهي نخنا وزبر زراعت بهي اور دزبرصنعت وتجارت هي أ داستر بوشان سالاروں میں سے جو تا ایخ میں مذکور میں ایک توکشنشپ آذا ب جو برام بنجم كى تخت نشينى سے بيك كرزاسے ، ايك ما وكشنسب يسر مرزى ے اور ایک برزوین ہے جو مذہباً عیسائی کٹا اور خسرو دوم زیر دیز اکے عمدیس

 تھا لیکن ہم اس بات کو تھیک تھیک نہیں مثلا سکتے کہ واستر بوٹ ن ساریک کے مقابلے پراس کے فرانص نصبی کیا شکے ، کھر ایک جددہ در آمر کار کی ط ريسني درباريا محل شاي كامحاسب، على ، ايك واستران آباركار من جو وابيمرون كي جاگيرون سے مركاري لكان وصول كرنا تفاعد اور . كرشرين مدي يخاج غالباً عوسجات كي فكومن كا كاسب كفا ١٠ كم عهده آور ذركان أمارن بھی سنے میں آیا ہے جو صوبہ اُذریا شان کامحصل تفا، بادشاه كاخر النجي غالباً كنزور تصملانا كفا، برنسفلت كاخبال سب ك گورنسٹ کی آمدنی کے بڑست بڑست فرائع فراج ادر تخصی کی سنے ، فيكس كى ايك خاص رقم سالايذ مقرّد بهوجاتى يتني جس كومحكيّه مانبّات منامه طريفة عه ديكونميم اكار فرى صدر عدم رشعات . باي كلي اص ١٠ - ١١ ، عله البنا ، ومك وارد ١٠ اله العالم - فرينك و فير ١٠٠٠ ، عم يافورون ( Pachomos) و فيرس ال ١٠٠٠٠ در" رسالهٔ انجن على أذر با تجابي " ربز بان فرانسيسي ، ص ٢٩ - به سو ، لله بيوني ، ارسي كرامرا ج ا ، ص ۱۲۱ ، عه یای کلی ، زفر بناک تمریم م) ، عد عربول کے عد حکومت پر نراج اورجزيه كفظ استعال بوت عظم جنيس من بيلاتو بيلوى لغظ خراك اورودر الفذكرات ہے جو آرامی سے پینوی میں مستعار بیا گیا تھا ، دیکھو نواڈ کر ر ترجمہ غیری ص ام و ان ایا اسلا کی بینی صدی میں یہ دونو نفظ بلا انتہاز کہی زمین کے الگان مے لئے اور کھی شخصی مگرے لئے ایسا ہوتے گئے ، نولڈ کہ نے ایک پرائیورٹ خطیس لکھاسے کہ اس زمانے میں فافون د اوا فی من اس رقم كوهى خراج كيف على جوايك مينه ورغلام ايني أمدني مين سنه اسيني آقا كو دينا خنا وتلمودين الظ خرکا شخفی ٹیکس کے معنوں میں آیا ہے ، غرص بیر کرجی میاسانی میں ان دولفظوں کا اماً۔ الاک استعمال مم تليبك طور برمعين منين كرسكت ، أيهوين صدى عيسدى كے نصرب إوّل بين جارعوا نے ان در اصطلاح سمعی معنی معین مجتر بعنی خراج زمین کاشیکس اور جزیہ تنخدی مکس ، (ویکیمو ديدادُرُن (Wellhausen) ، "سلطنت عرب" ص ١١٥ د ٢٩٩٥ نيز بيكر (Belker)

"(11-3 AL 00 " par & 1 " "

سے د کنندگان پرنتسیم کر دیتا تھا ، خراج کی وصولی اس طرح موتی تھی کہ زمین کی یداوار کا صاب انگا کر ہر تمنلع سے اس کی زرخیزی کے مطابق چھٹے حصتے ہے بك تهائي تك في إما عاماتها ،

باایس بمه خراج اور کیکس کے لگانے اور وصول کرنے میں محصلین خیانت اور استحصال بالبحرك مركب بوت تص ، اورج كرقاعدة مذكور كے مطابق ماليّات كى رقم سال بسال مختلف ہوتی رہتی تھی یہ ممکن مذنخها کہ سال کے شروع میں آمدنی اور خرج کا تخمیشہ وسکے ، علاوہ اس کے ان چیزوں کوضیط میں رکھنا بھی بہت مشکل تھا ، بسااه قات نتیجه به بوتانها که إوهر تو جنگ جیراگی اور اُ دهرر دیبین ندار د ۱ الیبی حارت میں کھرغیر معمولی ٹیکسوں کا لگانا صروری ہوجا آا نخفا اور تقریباً ہمیشہ اس كى زومغرب كے مالدارصوبوں خصوصاً بابل يريط تى تنى ،

"اسيخ مين اكثر اس بات كا ذكر آ" ما ميته كه با د شاه نه ايني شخت نشيبي ريجيلي خراج كابقا بامعات كرديا ، نئے بادشاہ كے لئے يہ بات سردلعز بزى كا باعث ہونی تھی ، بہرام بنجم نے اپنی شخت نشین سے موقع برحکم دیا تھاکہ مالیات کا بغایا جو سات کروٹر درہم کی خطیر رقم بنتی تھی معاف کر دیا جائے اور اس کے سال جلوس کا خراج بھی بقدر ایک نهائی کے کم کر دیا جائے ، شاہ بیروز نے تحط کے زمانے میں بنی رعایا کو خراج اور جزیہ اور خیراتی شبکس رجورفاہِ عام سے کاموں کے لئے ليا جاتا تھا) اور بيكار اور كائم وورب بوجه بار معاف كرد في تھے ،

زاده فاصلے كو محى صاب من لايا جا يا تھا ، لمه طرى ص ٢٩٨

בה פתע ש או או א

با قاعده میکسوں کے علاوہ رعایا ہے نذرانے لینے کا بھی ومتورکتا جس کو البن مستے تھے ، اسی آئین کے مطابق عبد نور در اور مرگان کے موقعوں پر لوگوں سے جبراً تخالف وصول کئے جانے گئے آخر الانشاہی کے ذرائع آمرنی میں سے ہارا خیال ہے کے سب سے اہم دربعہ جاگیر ہائے خالصہ کی آمدنی اور وہ ذرائع سکتے جو با د شاہ سکے الے حقوق خسروی کے طور پر مخصوص تھے مثلاً فارنگیون (علاقہ ارمینیہ) کی مونے ی کا قوں کی ساری آمدنی بادشا ہ کی ذاتی آمدنی تھی ، ان کے علاوہ مال عنبیت بھی ایک فرىعيد آمدنى كا على الرجيدوه آمدنى غيرمعين اورب فاعده عنى ، خسرو دوم ابنى صفائى پیش کرتے ہوئے آئن اشیاکی فرست بیان کرتا ہے جو اس نے جنگ بیس تعلیمت کے طور پر حانسل کیں اس فہرست میں سونا اور جاندی اور جواہرات اور میل اور فولادا در رمثيم ادر اطلس اور دبيا اور مونيني ادر اسلحه اورعورتين اور بيتح ادر مرد جو گرفتار بوكر أف رغيره وغيره سف ،

اس بات کا بموت که اس زمانے بیر محصول ورآمد نجی لیاجاتا کا بخاہم کو اس صلح نامہ کی نزرائط سے طنا ہے جوسلائے عیس خسرو اوّل ( انونبروان ) اور فیصرجسینی نیس کے درمیان سطے ہوًا اس صلح نامے کی دفعہ ۳ بیں بہ قرار یا یا سکہ فیصرجسینی کے درمیان سطے ہوًا اس صلح نامے کی دفعہ ۳ بیں بہ قرار یا یا سکہ ایرانی ادر رومی ناجر برقیم کا مال تجارت اسی طرح لانے اور لیجائے دمیں جیسا کہ وہ ہمیشہ ایرانی ادر رومی ناجر برقیم کا مال تجارت محصول فانوں میں سے ہوکر جائے اور دفعہ م

مله فان فلوش (Van Vloten): "حكومت عرب برتحقیقات " (بزبان وانسیدی) م ه ، تخطیخانف پیش کرنے کی رسم اس وقت بھی ایران میں جاری ہے ، دیکھو کرزن کی گیاب " ایران " جس جابجا اس کا ذکر پایاجا تا ہے ، گرین فیلڈ (Greenfield): "شنظیم دولتِ ایرانی " (جرمن ) برلن اس کا ذکر پایاجا تا ہے ، گرین فیلڈ (Greenfield): "شنظیم دولتِ ایرانی " (جرمن ) برلن اس کا ذکر پایاجا تا ہے ، فیمو باب سوم ، علم پردکو پوس ، ج ۱ م م ۱۵ ، اس کی تفصیل کے لئے دیکھو باب نہم ، علم (Justinian)

یں بہ شرط لکھی گئی کہ فرنفین کے سفیراور سرکاری قاصد اس بات کے مجازموں کہ جب
وہ فریق نانی کے طک بیں وارو ہوں تو ڈاک کے گھوڑوں کو سواری کے استعال
کرسکیں اور ان کے بھراہ خواد کتناہی مال کیوں نہو اس کو بلا رکاوٹ جلنے وہا جائے
اور اس پر کوئی محصول نہ لیا جائے ،

سلطنت کے مصارف کی بڑی بڑی مدوں میں ایک توجنگ تھی دور سے دربار کے اخراجات نبیرے مرکاری ملازموں کی تنخوامیں گویا حکومت کی کل کو ہا قاعدہ جبلا کاخرج، چیتے زراعت کے لئے رفاہ عام سے کام شلاً ہنروں اور بندوں کی تعمیرادر ان کی محمد اشت کے اخراجات وغیرہ ، لیکن رفاہ عام کے کاموں سے جن صوبوں کی آبادی کو خاص طور سے فاٹمہ ہینچنا کھا ان لوگوں سے ان کاموں کے لئے چندہ لیا جاتا تھا اور شاید ہوں می باسموم لوگوں مسے ایسی تعمیرات کے لئے خاص مالیہ ومو کیا جا آ اغذا ، مالیات کا بفایا معان کرنے کے علاوہ مبض او فات غربا کو نقدرویہ بمى تقسيم كيا جانًا كفا جيساك مثلاً بهرام نيجم ادرييروزن في أ، بهرام يه صرف غرباكو خیرات تغییم کرا تما بلکه اس کی بخششوں سے امراء و مجباء بھی بہرہ مند موتے تمےجن كواس نے ووكروڑ درہم انعام واكرام كے طورير ديے ،ليكن ميلك سے فائرے كے النے جننا روبیہ شاہی خزانے سے خرج ہوتا تھا دہ کھے زیادہ نہ تھا اشابان ایران کے ہ ہے ہمیشہ یہ دستورر ہا کہ جماں تک ممکن ہوتا اپنے خزانے میں نقدر وہیمہ اورتیمتی اشباء جمع کرتے تھے،

 ارمیٰ مُورِّنوں کے بیان کے مطابی جب نیابادشاہ تخت نشین ہونا تھا توخزانے میں جتنا روپیہ موجود ہونا اس کو گلادیا جاتا تھا اور بھیرنئے بادشاہ کی نصوبر کے ساتھ نئے سکتے بنائے جاتے تھے ، اسی طرح جس قدرسندیں پرانے کاغذات میں محفوظ ہوتی تھیں ان میں صروری تبدیلیاں کر کے نئے بادشاہ کے نام سے ان کو دوبار ہفتل کرے دکھا جاتا تھا '

## صنعت وحرفت بنجارت اورامد درفت کے راستے

مشہور چینی تیاح ہیوئن ریا نگ جس نے ساتویں صدی عیسوی کے متروع میں مغربی ایشیا کے ملکوں کی حالت بیان کی ہے نہایت مختفر الفاظیں ایران کی صنعت و حرفت کے بارے میں مکھتا ہے کہ "اس ملک کی صنعتی پیداوار میں سونے ، چاندی ، تا ابنے اور بلور کی بنی ہوٹی چیزیں ، نایاب قسم کے موتی اور دو سری مختلف قسم کی قیمی تا اشیا ہیں ، بیاں کے صناع رشیم کا نمایت ہاریک ویبا ، اونی کیڑے اور قالین وغیرہ بن سکتے ہیں "یاس میں کوئی شک نمیں کہ پارچہ بانی ایران کی عمدہ صنعتوں ہیں سے بن سکتے ہیں "یاس میں کوئی شک نمیں کہ پارچہ بانی ایران کی عمدہ صنعتوں ہیں سے شار موتی رہی ہے ،

نئی قنم کی صنعتوں کو رائیج کرنے سے لئے اور بنجرعلاقوں کو آبا دکرنے کی غرض سے ایر ان میں بیہ دستور رہاہے کہ ملک کے مختلف حصوں ہیں اسپران حباک کی نئی سنتیاں

اله پاتکانیان: " مجلّهٔ آسیانی " (.A.) سنده عند من ۱۱۱۰ من ۱۱۲۰ کا با تکانیان: " معرفه استانی از بیل (Beai) ، ص ۱۲۰۸ کا که انگریزی ترجمه سفرنامه بیون سیانگ از بیل

آباد کی جاتی تخیں ، مثلاً داریوش اول نے اری فرما کے بہت سے باشدوں کو غوزستان میں لا کر آبا دکیا تھا آور شاہ اور وڈیس نے رومن قیدیوں کی بستیاں مرو کے نواح میں بسائی تفیں ، اس طرح شابوراوّل نے رومن قیدیوں کو تجند بیٹا بور میں آبا و کیا اور فن انجیری می ان کی مهارت کا فائد و انتانے ہوئے اُن سے دومشہور بندتعمرایا جوتاریخ میں" بندقیصر" کے نام سے مذکورہے، شاپور دوم نے جو قیدی آمد می گرفتار کئے سے انہیں شوش ، شوشتر ادر ابوازے دوسرے شہروں میں تقسیم کر دیا جہاں اُکنوں نے دیبا اور دوسرے ریشی کیراہے مبنے کی صنعت کورا ثبج کیا ، اگرچه ساا و فات اس قیم کی سبتیاں بنوڑی مذت کے بعدوبران ہوجاتی تغییں لیکن کمیں کمی ان کی آبادی بائد ارتمی تابت ہو تی تھی ، خشكى كے راستے سے جو نئجارٹ ہوتى نئى اس سے لئے قدم كاروانى راستے استعال کئے جاتے تھے ،طیسفون ہے جو وحلہ کے کنارے پرسلطنت کا پالیخت نخا ایک نثامراه حلوان اورکنگا ور بموتی بموئی ممدان پنجی نتی جهاں سے مختلف رائے مختلف سمتوں کو جاتے تھے ، ایک جنوب کو جو خوزستان اور فارس میں سے گزرتا ہوًا فلیج فارس تک پہنچنا تھا ، دور ارکے کو زجو طران جدید کے قریب واقع تھا ) جماں سے وہ کیلان اور کومستان البرز کی تنگ گھاٹیوں کوسطے کرتا ہوا بحرخزر تك جاتا تفايا خراسان ميں سے گرزكروا دى كابل كى راء سے مندوستان ميں جا داخل ہوتا تھا یا ترکستان اور گذرگاہ تارم میں سے ہوکرچین پہنے جاتا تھا ، ك (Eretria) مشرق يونان من ابك نهايت آباد شهر تفا ، داريوش اول في سنط منظم من أ نغ کرے دیواں کردیا نعا اور اس سے اکتر اشندوں کو غلام بنا لیا نفا (منزجم ) استاہ میرو ڈوٹس اج ۲۹ مل ۱۱۹ ملا کا م الله Orodes ) که نولڈکر : ترجمہ طبری ص ۱۹۲ م ا عصاصوری : مردج الدیب ج ۲ مل ۱۹۹۹

يه اليكل (Spiegel) "اريخ ايران قديم" (برين) ان ١٩١٠ م

رومن امیائر کی طرن آمد و رفت کے لئے نتہ نصیبین ایک اہم مرکز تھا ہشت میں جوصلحنامہ مثناہ ترسی آور قبصر ڈاٹیو کلیشنن کے درمیان طے ہوُا اس کی ایک شرط پر تھی کہ دونوسلطنتوں کے درمیان آمدورفن کا ( داحد) مرکز نصیبین ہو ، لیکن صلحناہے کی اس نثر طاکو زمی سے منظور نہ کیا ، مؤدّرخ مارسیلینوس کے زمانے سے تنہریٹنی میں جو فرات کے منٹر تی کنارے کے قریب واقع تھا ہرسال سنمرکے تشروع میں ایک بهت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں مہند دستان اور چین کا مال تجارت بكترن آكر فروخت بونا تفا ، قيصر بمونوريوس اور تقيوه وسيوس صغير محايك فرمان محربہ سنا اہم عظمی رُوستے بن شہروں میں ایر انیوں کے ساتھ تجارتی لین دین کی اجاز تقی اُن میں سے ایک تومشرق میں دجلہ کی عانب شہرتصیبین تنا اورمغرب میں فرات کی جانب شهركيلي نيكوش اورشال ي طرف آرسنيه من شهرا رنكسالاً ، جو كرنصيبين اورسنگارا (سنجار ) کے باشندے ان شہروں کوخانی کر گئے نے لہذا م<mark>سام سوع کےصابحنا</mark> لی روسے وہ سلطنت روم کے حوالے کر دیاے گئے تنے م سمندر کے راسنے کی شجا رت بدن اہم ننی اردشیراوّل نے جب میسین اور خارا سین بر قبصنه کیا تو وہاں کی غدیم ہندرگا ہوں کی توسیع کی اور نٹی ہندرگا ہیں تعمیر کرایش ، ریون کھنا ہے کہ ایرانیوں نے عربوں کے ساتھ مل کرجبکہ وہ اپنے له (Diocietian) که (Baina) که تاریخ ارسینینوس ، ج ۱۲ ص ۲۰ Callinicus & Theodosius the Younger & (Honorius) & که Artaxata ، ویکھو ہوئید ریز کی کتاب موسوم به منسرتی ایب کے ساتھ مسلطنت مارسلینوس رج ۱۵ می عا که میسین اورفاراسین دو چیوت تعویے صوب مقے جو ساحل خلیج فارس پرشط العرب کے نواح میں واقع ملے و مترجم الله

ن تربیرے اُن کے ساتھ متحد ہوکر حکومت کر رہے تھے رفتہ رفتہ جمازوں لا ایک معقول بیرا تعمیر کرلیا ، ایرانی جهاز مشرقی سمندروں میں یکے بعد دکرے نمو دار ہوتے گئے ، نشروع شروع میں تورومی اور حبشی جمازوں کے ساتھ رقابت رہی لیکن آخریں ایرانیوں کی بجری طافنت کو غلبہ ہوگیا منجملہ اور وحومات سے ایر انبول کا به بهری غلبه اس بات کا باعث بروا کرمشرتی سمندرون میں روم کی طافت بيك توزوال يذبر مونى اور بير بالكل نابود موكنى مسلاه عير مرجب شاه عبشہ نے اہل حجاز برحملہ کیا تو علاوہ سان سُو ہلی شتیوں کے جو اس نے تعمیر رائیں جیہ سُو رومی اور ایرانی جہاڑ اس کے ہمراہ منصے ،لیکن مہند وسنان اورلنکا لی بیداوارکواہل روم کے لئے اُس زمانے میں صبتی جماز لاتے کھے ، مال نتجارت جوایران میں سے ہوکر گزرتا تھا اس میں سب سے اہم چیز رہنٹم على ، حين سے جتنار سنم اس طور برابران ميں وار و ہوتا نظا ابل ابران اس کل بڑا حصتہ کیڑا کننے کے لئے خود رکھ لیتے ہتے اور اِس طرح ان کے لئے ہمیشدر بات ممکن موجاتی تھی کہ ممالک مغرب میں اپنے ہاں کا بنا ہڑوا رسٹی کپڑا جس قیمت پر چاہی فروخت کریں ،لیکن تھیٹی صدی سے اہل روم نے اینے ہاں کامیابی کے کے شہنوت کی کا شت اور رسیم کے کیرسے کی یرورش شروع کر دی اور رستی کٹرا خود ننے لگے جس کی وجہ سے کسی حد تک وہ باہرسے رسیم منگو انے سے بے نہاز خاراسين بريادداشت " (رونداد : ) نششه ف . . . وج مه باب ص ١٥٥ جعد) اور مستسيدً (Schæder) كامفنون حن بعرى " دررساله ، سلام رجرس ) ج م اص اا ببعد الله رينو ، كتاب خرکورس ۲۲۹ ، شه یوستی (justi) در گذارس ( ۲۶ ص ۲۲ س) ۲

ہو گئے ، ترکوں نے اہلِ مغد کی تخریک سے جوان کی رعایا سے خسرواڈل سے اس ہونگئے ، ترکوں نے اہلِ مغد کی تخریک سے اس کے دان کے دلیٹم کوایران میں سے اس ہانت کی اجازت حاصل کرنی چاہی کہ ان کے دلیٹم کوایران میں سے گزرنے دیا جائے لیکن اُنھیں کا میابی نہ ہوئی '

ڈاک کا انتظام جوفلفائے ایر ان سے حاصل کیا وہ نقریباً اسی شکل میں نفاج عہد ہنجا منتی میں ہتی اورجس کا علم ہمیں یونانی مصنفوں کے ذریعے سے ہوا ہے اس میں ہمیں اس انتظام کی ہمیں یونانی مصنفوں کے ذرایے سے ہوا ہے ہمی یقین کے سائھ کہ سکتے میں کہ ساسا نیوں کے زمانے میں بھی اس انتظام کی الکل وہی صورت بھی ، محکمۂ ڈاک صرف گورنمنٹ کی خدمت انجام و بنا تھا اور ہابک کے ساتھ اسے کوئی واسطہ مذکھا ، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ نفا کہ مرکزی حکومت اور صوبوں کی حکومت سے درمیان ایک مربع اور آسان ذریعۂ خبر رسانی کا کام ہے اور صوبوں کی حکومت سے درمیان ایک مربع اور آسان ذریعۂ خبر رسانی کا کام ہے اور صوبوں کی حکومت سے درمیوں کو اور خطوط کو ایسے را سنوں سے بیجا یا جانا تھا

نه برنسفلت کی کتاب موسوم به ایشیا کا دروازد " (جرمن) من ۱۲۲ اشیدر: " ایرانیکا " من به به کله برنسفلت کی کتاب موسوم به ایشیا کا دروازد " (جرمن) من ۱۲۲ اشیدر به ایرانیکا " من به ۲۳۵ بعد اشاه ایمناً " بین ومشرق دومی " ایمناً " بین ومشرق دومی " ( انگریزی ) من ۲۵۳ اینما من ۱۲۳ سه ۲۵۷ ،

جماں ہر نسم کا سامان میں طنا گفا ، ڈاک کی ہر جوگی پراس کی اہمینت کے مطابات طازیو کا علمہ اور گھوڑ وں سے سواریمی کرتے تھے ، اور ہرکارے بھی جو پیدل دوڑ تے تھے ، ہرکاروں سے زیاد و تر ایر انی علاقوں میں کام لیا جانا گفا جماں چوکیوں کے درمیان فاصلے بہت تھوڑ ے تھوڑ ہے ہوڑ ہوت ہوتے تھے برنسبت شامی اور عربی علاقوں کے جماں ڈاک سے جانے کا کام اونٹو سے لیا جانا گفا ، ایؤ بریق ، دو بریق ، سہ بریتہ پہلوی میں ڈاک کی اصطلاحات تھیں جن سے مراد فاصدان تیز رفتار تھے جو شاہی ڈاک کے ایک یا دو یا تین گھوڑوں کو ایک ساتھ لے جاسکتے تھے اور ہاری باری سے اُن پر سوار ہوتے تھے ،

له "بگدیس پانیگ " بر بان بهلی ده گوراحس پر شامی فاصد سوار مونا مو ، دیمیو بهلوی کذاب " شاه خسرد اور ۱ س کا غلوه " ( طبع اون داله ، آرئیلی به به دور ۱ س بر «بیرکا فوص) ،

یده فان کریم : " تا بریخ نمذ ن مشرق در عهد ضفا د " ( جرس ) ج ۱ ا ص ۱۹۵ – ۱۹ ۱ ۱ س بات کو تخیین کرنا مکن بنیس بوسکا که آیا محکم ره اگ کے والز کشروں کے بر افر کشروں کے دور شرم بنا کو بازی دور شرح اس بات کو تخیین کرنا مکن بنیس بوسکا که آیا محکم روان کے مکومت کی نگرانی کریں اور بادشاه کو اپنی دور شرح بیسا که خلفا مرک زمانی میں اس قیم کی نگرانی جو کم و بیش خفید بوتی تنی کم از کم بسمن زمانوں میں اصلاع کے حکام عدالت کے ذکتے لگائی جاتی رہی ہے لیکن بد بعید بنیس ہے کہ خفید قسم کی نگرانی اور اور شکلوں بیس موجود رہی ہو ، ایران میں بھیشہ ہوتی تنی کم از کم بسمن زمانی اور اور شکلوں بیس موجود رہی ہو ، ایران میں بھیشہ ہوتی تنی سامت منظم سکل میں دائج دہی ہے ، نامر تنسر (طبع وار شیشیر میں اور اخید نگرانی کے بوجہ کوش دت سے محسوس کرتے تھے اور دس جاسوسی کے تخیر وار نے بیر نگرانی ایک انتخاب ہو کہ کو میت اپنی براغ تھی ہو سکت اور دس جاسوسی کی تا نیو میں یہ دلیل بیش کم تی تعامل میں اور اخید نیو ادر اور بین جاسوسی کی تا نیو میں ہو میں اور اور بین جاسوسی کی تا نیو میں ہو میں اور اور بین جاسوسی کی تا نیو میں یہ دلیا بین کر اور اور بین جاسوسی کر اور کی جاسوسی اور کی کہا خون ہو سکتا ہے جو افران کی تو بوسکتا ہو یا تعلی طور بی میں اور در سی کا تعلی اور دس میں نیو در میں ہو اور دس میں نیو کہا خون ہو سکتا ہے " اور دس میں نیو در میں کہ اور دس میں نیو در میں کر اور اور کی کہا خون ہو سکتا ہو گور کہا خون ہو سکتا ہو گور کہا خون ہو سکتا ہو گور کہا خون ہو سکتا ہو گائیگر ( Geiger ) : " ویانا کا رسال علم مشرقی شرح اور میں میں بیور کی کہا خون ہو سکتا ہو گائیگر کیا خون ہو سکتا ہو گائیگر کر تا میں کہا بعد در میں میا بعد در میں کھیل میں کر اور کی کا دور کی کہا خون ہو سکتا ہو کہا ہو کہا خون ہو سکتا ہو کہا ہو کہا خون ہو سکتا کہا کو کی کو کہا خون ہو سکتا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا خون ہو سکتا کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہ کو کہا خون کو کہا کو کہا کو کہا کو کہ کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کہ کو کہ کو کینی کر کر کے کہ کو کر کو کو کر کر کر کر کر کر کر

## نوج

خسرواول کے زمانے کے سلطنت کی ساری فوج ایک واحدسب سالار کے ما تنحت تنى جس كو ايران مياه بذي <u>سكته تنم</u> ، بيكن اس كا حلقه <sup>دع</sup>ل بهت زياده وسيع تفابنيت أس سيسالا كع جس كاتصوري موجوده زلمن به ، و وسيسالار بمي تخا وزیرجنگ بھی اور شرائط صلح کا مطے کرنا بھی اسی کے اختیاریس نفا اس بات کا بھوت ككل سلطنت كى سپاد كا نظم ونسق اس كے إلته ميں تقابيس اس بات سے ملتا ہے کہ وہ بادشاہ کے مشیروں کی قلیل جماعت کا ممبرتھا ، وزیر کی چینیت سے جنگ کے محکے کادارو مدار اُسی پر تھالیکن ساتھ ہی اس بات کو نظر انداز نیس کر ناچاہے کہ وزرك فرمًا دار (وزير اعظم المح اختيارات صاف طور يرمحدود نبيل عقم اورساه کے معاملات میں وہ بمیشہ دخل دے سک مکتا تھا ، علاوہ اس کے خور باد شاہ بھی دفتاً فوقتاً محكرُ جنگ كے انتظام میں مرافلت كرنا رہنا تھا، شا إن ساسانی میں سے اكثر خود جنگ كے شوقین منفے اور لڑا بیوں می علی طور برحقد لیتے تھے ، لہذا ہم بد فرض کر مسکتے ہیں کہ اس مم كے جنگر بادشاہوں كے ماتحت ايران سياه بذكواني افتيارات مي كي زياده آزادي ښې بوتي بوگي ،

عدساسانی کے ابتدائی دور میں جوسپہ سالار تھے ہم یہ نہیں بتلا سکتے کہ ان بس سے کون کون ایران سپاہ بنہ عقا ، خاص خاص اصلاع کے حاکم بھی سپاہ بذ

ا بورالفب كارنا مك ميس منام الداري ،

کہلاتے تھے اور بادشاہ کبھی کبھی مرز بانوں اور کنارنگوں کو فوج کا افسر بنا کرمہوں يرجميج ديناتها ، بازنتيني ، ارسني اورسرياني مُوترخ ميس ايراني سيه سالاروس محي القاب كے متعلق صحيح اطلاعات بهت كم ويتے ميں ليكن يميں اس بات كا بته جيتاً کر بعض و قت دومرے عهده دارجن کے فراکض فوجی نوعیت کے نہیں ہوتے تے میاہ کی سالاری پر مامور کر دیے جانے تھے مثلاً آرمینیہ سے ساتھ شاپورددم كى لاا أيوں كے حال ميں فاؤسٹوس بازنتينی نے بہت سے ايرانی ميہ سالاروں نام کیے ہیں ان میں ہم ولکھتے ہیں کہ ایک وہیروبیران ہے ، ایک وزیرور بار ہے اور ایک واروغہ سامان ہے ، بازنتینی مُورِخوں کے إلى ہیں خاص طور پر اس بات کی بہت سی مثالیں لمتی ہی رسیاه سالار دن کو زجن میں سیاه بد ادرایران سیاه بد شامل میں) باد شاه کی طرف ے زانط ملح رکفت وشنید کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ، مثلاً مورین کو قبصر روم جودین کے ساتھ صلح کی بات جیت کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا اور سیاؤ کٹ ارتبشاران سالار اورسیاه بد ما بهند کو سرحدروم کی طرف روانه کیا گیا تما تا که وه نرائط عدنامه محسلنے سلسلہ جنبانی کریٹ ، اس طرح مِهْرمِهُرُدی جس کی درم وہر لی قابلت کی تصدیق مُورْخ اگاتھیاس نے کی ہے قبصر جنینین کے یاس سغیر لله تاریخ مر اکثر جلک سواد بعنی میسویو تیمیائے سیاد بد کا ذکر آیا ہے ، مغول د بنوری (ص عدم بزد کرد اول کی وفات کے بعد دِسم البستم ) مواد کاسیاء بد نقا اور نمایہ (ص ۲۲۲) میں شاپورین برام کو کواذاقل ك عدد ين سواد كاسياه بدنها يه و كيموميم مرا ، كه طبح لانكوا ان ا Jovian (طلق و سام على ، عده ارسلینوس (۱۵ - ۱ ۱۱) شه دیمواتی،

حیثیت سے بھیجا گیا تھا، جو شواسٹائی لائٹ کی اریخ بیل سپاہ بد ہمیشہ ایک مرتبر کی حیثیت میں جلوہ تا ہوتا ہے برخلاف اس کے میدان حباک کی کارروائیاں مرزبان کرتے ہیں ،

سباہ بدکویہ امتیاز حاصل تھا کہ شکرگاہ بین اس کے داخلے پر نزم بجائے جانے تھے۔

ارتشتاران سالاروں سین سالاران سکر میں ہے ایک کا ذکر کارناگ میں آبا ہے۔ کھی بانچویں صدی میں مرزی کا ایک بیٹا کاروار اس لفنہ سے سرزا زیفناً بہتول طبری ارتبتاران سالار کا رتبہ "بیاہ بدسے اونچا اور نقر بباً ارگبد کے برابر تھا "۔ کو اڈ اول کے زمانے کے بعدیم کو تاریخی آخذ میں اس عمدے کا ذکر نہیں ملا، توزی سے پہترچلتا ہے کہ ارتبشاران سالار " ایران سیاہ بد " بی کا دور القب تفاجو عہد کر ضرو اول جائنین کو اڈ نے منسوخ کرویا تھا ، اگرچہ مور نے پروکو پیوس کھستا ہے کہ سیاؤش سب سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے پہلے ہر مامور ہؤا اور بدکہ کو اڈ نے اس ذی رنبخض کو قتل کروانے کے بعد اس عمدے کو منسوخ کردیا تاہم چونکہ اس بیان کا پہلا حصتہ ( بینی سیاؤش کا سب سے پہلے یہ کو منسوخ کردیا تاہم چونکہ اس بیان کا پہلا حصتہ ( بینی سیاؤش کا سب سے پہلے یہ کو منسوخ کردیا تاہم چونکہ اس بیان کا پہلا حصتہ ( بینی سیاؤش کا صب سے پہلے یہ کو منسوخ کو یہ عمدہ میں جائے کا منسوخ کو یہ عمدہ میں جائے کا منسوخ کو یہ عمدہ منسوخ کو یہ عمدہ من جیکا تھا لہذا اس کا دور را حصتہ بھی نا قابل اعتما دیوسکتا ہے ،

 بادشاہ کی محافظ نوج ( ہا ڈی گارڈ) کے افسر کو کپٹنیگ ہان سالار کہتے تھے ا پیادہ نوج ( پایگان ) کے کچھ وستے اپنے افسر کے ماتحت جس کو پایگان سالار کئے تھے جگام سوسجات کے زیرِ اختیار پولیس اور حبلاد کی خدمات انجام ویتے تھے ا اسی قسم کے فراکفن انجام دینے کے لیے تیر اندازوں کا مبی ایک وستہ ہوتا تھا جس کا افسر نیر بر کہلانا تھا ، یہ وسند اگرسب جگہ منیں تو ملک کے بعض حصوں کے دہمات میں مامور رہنا تھا ، یہ وسند اگرسب جگہ منیں تو ملک کے بعض حصوں کے دہمات میں مامور رہنا تھا ، یہ وسند اگرسب جگہ منیں تو ملک کے بعض حصوں کے دہمات ڈرائنس انجام و بینے تھے ، ڈرائنس انجام و بینے تھے ،

ایک بڑا عمدہ دارجس کا کام رسالہ فوج کو تعلیم دینا تھا بطور ڈرطن مضبی تنہروں اور دیہا توں میں دور و کیا کرتا تھا تا کہ سپامبوں کو فتی جبنگ کے اصولوں سے آگا و اس کے اور دیباتوں میں دور و کیا کرتا تھا تا کہ سپامبوں کو فتی جبنگ کے اصولوں سے آگا و کرے اور بیشیڈ بیسکری کے آداب سکھلائے و

ساسانیوں کے نوجی نظام کے متعلق باب نیجم اور شہم میں بالتفصیل سجت کی جائیگی ،

## دبیران بلطنت اور حکومت مرکزی کے دوسرے عمدہ دار

ایران میں جورموخ دہیرانِ ملطنت ( دِنہیران ) کو حاصل رہا وہ بہت انتیادی
قسم کا تھا ، اہلِ ایران جمینه دمتورا در قاعدے کے بہت یا بندرہ ہے ہیں ، مرکاری
اوشہ جات ہوں یا نج کے خطوط ہرا یک کو دہ ایک مقرقہ صورت اور قاعدے کے
ماتھ تحریر کرنا صروری سمجھتے تھے ، ہرایک تحریر میں علمی مقولے ، امثال ، مواعظ ،
اشعار اور لطبیف معمقے وغیرہ اس طرح وافل کیے جانے تھے کہ مجوعی طور پر وہ ایک
فوش آئیند جیز بن جاتی تھی ، جن قاعدوں کے ساتھ خطیم صفیون اور القاب لکھے
جانے تھے ان میں کا تب اور کمتوب البہ کے باہمی تعلق اور اس کے تھا مراج کا
جانے تھے ان میں کا تب اور کمتوب البہ کے باہمی تعلق اور اس کے تھا مراج کا
جانے میں کا تب اور کمتوب البہ کے باہمی تعلق اور اس کے تھا مراج کا
ماست میں کا تب اور کمتوب البہ کے باہمی تعلق اور عبارت آزائی کا میلان عام
ماری کی تابوں میں اور باد شاہوں کے تخت شین کے خطبوں میں پایا جاتا ا

دولت ساسانی کے حکام اعلیٰ ایک دور سے کو جو خطوط کصفے بنتے یا حکومت ایرانی اور دول خارجہ کے ورمیان جو خط کتابت ہوتی تھی ان میں بیٹھوسیت اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی تھی ، فارسی مصنّف نظامی عرومنی البینے چارمظالہ میں گھت اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی تھی ، فارسی مصنّف نظامی عرومنی البینے چارمظالہ میں گھت اسے کہ 'بیش اذین درمیان ملوک عصر وجبا برہ دوزگار بیش چون بیشداویان وکیان واکا سرہ وخلفار سمی بودہ است کہ مغاخرت ومبارزت بعدل ونصنل کروندی دہر اواکا سرہ وخلفار سمی بودہ است کہ مغاخرت ومبارزت بعدل ونصنل کروندی دہر است کے ماری دوری انہاں جرمن ارتبان جرمن التبار ا

رسولی که فرمتناه ندی از چکم درموز و گغز مساکل با او بمراه کردندی و درین حالت بادشاه محتاج شدى بارباب عقل وتميز واصحاب راي وتدمبر وجيد مجلس وران نست ستندي وبرخاستندی تا آنگاه که آن جوابها بر یک وجه قزار گرفتی و آن لغز و رموز ظا مبرو موید ا شدی ٬۰۰۰ بیسازین منقد مات نتیجه آن نهمی آید که دبیرعاقل و فاصل مهین حمالی ست ارتحبل بإدشاه وبهين رفعتي است ازتر فع يادشاني" وول اسلامی میں محکمهٔ وہیری جس میں مثال کے طور پروزار یعظمی والیاجا سکتا ہے ایرانی منونے کی بوری بوری فیرنظائی ، نظامی عروضی نے اپنے زمانے (ارصوب صدی عیسوی اکے فتے دہیری کی جونشریح کی ہے اس کو پڑھ کر ہم عمد ساسانی کے دہیرو ( دہبروں )کے فرائنس اوران کی اہمیتن کو اچھی طرح سمجھ کتے ہیں، نظامی لکھنا ہے که <sup>ه</sup> د ببری صناعتی است مشتل مرقبا سان خطابی د بلاغی منتفع در مخاطباتی که درمیا مردم است برسبيل محاورت ومشاورت ومخاصمت درمدح و ذم دحيله واستعطات واغراز وبزرگ گر دانیدن اعمال وخر د کر دانیدن اشتال و ساختن وجو د عذر دعتا واحكام وتأنق واذكارسوابن وظاهركر دانيدن نرتيب ونظام سخن ورمبرواتعه تابر وجهاولي واحرى اواكرده أيد ابس دبير إيدكه كريم الاصل شريف العرص وفيق النظ عميق الفكرنا قب الإي باشد وازادب وثمراسنة آت مم اكبر وحظ اوفرنصيب او رسيده باشدوا زقياسات منطعتي بعيدوريكانه شاشد ومرانب ابناء زماية شناسدومقاد ابل روز گار داند و بحطام دنیوی دمزخرفات آن شغول نباشد" ان تام خویوں کے علاوہ وبیر کے لئے خوشخط ہونا بھی لازمی تھا ، جو دبیر بله چارمقاله طبع ملسدزگب (Gibb) ص ۲۴ د ۲۵ ، نیزدیکیموعیون الاخبار لاین تنید (طبع مصر ١٤١٠ بيور ۽ علم ڇارمقالرس ١٤٠

النا بردازى درخوشنوليى مى مسب سے فائق بوستے ستھے ان كو دربارشاہى ميں الازم رکھا جاتا غذبا فید لوسو بجات کے گورنروں کی ضرمت میں دے دیا جاتا کا ا غرض یہ کہ دبیران سلطنت حقیقی سیاسندان ہوستے تھے ، وہ ہرتسم کے نوشہ جا كالمضمون تباركرت تحي مركاري خط كتابت المي ك إلحفول مين لفي وابين شاہی کا لکھنا اور اندراج کرنا انھی کے ذیتے تھا ، ٹیکس اور خراج اوا کرنے والوں کی فرستیں اور سرکاری آمدنی اور خرچ کا ساراحساب وہی رکھتے تھے ، بادشاہ کے شمنوں اورحرافیوں کے ساتھ خطا کتابت کرنے میں ان کی لیا قت اس بات میں دیکھی جاتی تنی كهضمون كالهجه موقع ومحل كمصمطابق مصالحت آميز يامنكترانه اورنهدبد آميز ركه سكيس، ميكن اگر حبنگ ميں وشمن تحياب موجا تا تو پھر دبير كى جان سلامىت نهيس د سكتى تنى مثلاً شايورىبىراردشيراق ل في آخرى انكانى بادشاء كے دبيرداد بُندا و كو ابنے ہاتھ سے قتل کیا تھا اس ملیے کہ اُس نے اپنے با دشاہ کی طرف سے ایک توہن أميزخط ارومنير كولكهما غفانا

زمرة دبيران سلطنت كارئيس ايران وتبيريد يا و تهيران مسست كملاتاتها جس كا ذكر كم يم يم باديناه كے مصاحبوں ميں آنا ہے اور جس كو باونناه كلہے كلہ سفارت کی خدمت بھی سپر د کر دیتا تھا ،

ا شامنات فردوی طبع مول ، ج ۵ ، ص ۲۵۸ ، شعر تمبر ۲۲ مبعد ، عده طبری من ۱۰۹ بخسردادل ا مشكرك ساميوس كى فهرمت رطف اورعزن ساه كاكام ميردكيا تقاء كه طبرى ص ١٩٥ مرك كارناك ١٠٠ م ، ولذكر ترجر طبرى ص ١١١ م اهم كارناك د بهبر بزمجي عدا درساغه بي بايتنخت كالورزمي عدا، طبري (ص ٥٥٩) بين جوايك شخص يوافيه كاذكر سےك يزدكرداوس كے عديس ويوان رسائل كارئيس كاس كے متعلق مم يفيصله ميس كرسكتے كرايا دہ ايران وسيربد

عَنَا إِنْفُطْ مُحَدُ وبيرى كے كسى خَاصَ وَفَرْكا عَالَم عَنَا ا

خوارزم سنے دہران سلطنت کو یوں شمارکیا ہے : - (۱) واڈ دہمبر ( دہر عدالدی) ، (۲) شهر کارو بهیر (دبیر مالیات ملطوی ) ، (۳) کنگ آمار دمیم ر وبیرمالیهٔ دربارشایی در رمی گذیر آمار دنهیر ر دبیرخزاندی، درهی آخرآمار دبیر ( و ہیں مطبل شاہی) ، - (۱) آتش آبار و بہیر ( دبیر محالسل آتشکدہ ملے ) ، - ( ء ) رُوانگان ديس (دبيرامور نيريد) ، شاہ ایران کے دربارمیں ایک دبیرامورعرب بھی ہونا تنیا جس کی تنخواہ جنس کی شكل ميں جيرو كے عرب ويتے ہے ، وہ ترجمان كا كام هي كرتا تھا ، کا ماگ میں باد شاہ کے اہم تزین رفقائے شکار کی فہرست میں علاوہ موہزان موبذ ، ایران ساه بد ، د بهبران مهشت اور شینگ بان سالار کے اندر بذوار میرکا رمُعلِّم واسِنتران عمى مذكوري ويكن اس مع علاوه تعين اور اندرز برمين اريخ میں ملتے میں ، ایک تو در اندرزید ( منتظم دربار ) ہے جو شاید دزرگ فرادار ہی کا دور القب نفآ ، ایک مغان اندرزید (معلم مغان) ہے اور ایک سکستان اندرز بد (معلّم مأمورسيتان) ہے ، عكومت، كے اور برائے برائے عمدہ داروں ميں ايك ممر له برنسفل : إي كلى وقريمنك - نسر ٩ ١٩ م) ، اون والا ، ترجمهُ انتهاس مفاتيج العلوم ازخوا دري بمبتى سنة ص ۱۱۵ - ۱۱۱ عه شير به ايسرا د سره ص ۱۲ بيد اله يعي الله الارتيرم و مجدود يوري (ص ۱۵) بین وزشت: " بحوعهٔ طالعا " مشرتی ساوگا رر موزدلینوی (Raymonde Linossiet) " (زمان فرانسيسي ) جزوتيم من عند و أنارياس - بيناك (Andreas & Henning) " آشار افرى ورزمان يهلوي "دېزيان جرمن استندر مي ۱۶ تر ۲ ، نښدر : ايرانيکا ج ۱ ، سيد مي ۱ و و ۱ م عُه روط نشاش : " خامر الخبي ورميره " ( برلن ميمه على على ١١٠ على كارتابك ١٠٠ عا نولد كد في ال له ۱۰ زرز بزات نوارگان پڑھا ہے بسکن واسپرگان زیادہ مناسب ہے و **کھیویای گلی** زفرمنگ - نمبر<sup>و ۱۰</sup>۰. الدوكيد المبراء عديا وكلى (فرينگ فيران ١٩٨١ م ١٩١٠)

برواد تقا (جس کی تحویل میں باوشاہ کی مُهررمتی تھی) اور ایک رئیں محکمۂ اطّلاعات نفاء محانظِ د فبرّ توا ربخ بادشاہی بھی غالباً ایک اعلیٰ عهدہ تھا، طبری کے ہاں وزیروں اور دبیروں " کا ذکر اکثراس طح آتاہے کہ گویادہ بزر گان ملطنت کے دو گروہ منفے جو ایک دوسرے کے قائم مقام تھے ، مثال کے طورير مم أس مقام كا حواله دسيتے بين جان دويه بيان كرتا بے كەبعض اوقات نے باد شاه کی تخت نشینی پرتمام وزیروں اور دبیروں میں اولا برلی بوجاتی منی ، اس میں شک بنیں کہ وزواء اور حکومت کے اعلیٰعمدہ داروں کی جاعتوں میں تغییروتبرل ہوتی رہتی تھی ادر بعض وقت وزراء کی تعداد اور ان کے مرتبوں میں می کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دی جاتی تنی ، زمرهٔ وزراء کا پهلوی نام بمین معلوم نهیت کیکن جولوگ اس زمرے مي بميشه شامل رسيم بي ره يه بي : وزرك قرماذار ، موبدان موبد ، ايران سياه بذ ايران و نهير بذي واسترويش بذي خاص خاص زمانون مي بهير بذان بمير بذميني انتظار د كارئيسِ اعلىٰ زمرة وزراوي شامل واب اورمكن ب كه أسْتُبَدُّ ( ميرِتشريفات ) می اس زمرے میں سریک رہا ہو

## صوبوں کی حکومت

عکومت کے اونچے عہدہ دارول ہیں صوبوں کے گورنر ادرسیٹرٹ بینی مرزبان بھی یقے ، مرحدی صوبوں کے گورنر مرزبان شہردار کملاتے تھے اور" شاہ "کے لفنب سے ملقب یقے ، بیکن ان کے ساتھ ساتھ کمتر درجے کے مرزبان بھی تھے جوالدونی صوبوں کے فرماں روائے ،

مؤرخ اتیان ارسلینوس نے اُن صوبوں میں سے اکثروں کے نام گنوائے ہیں جو اُس کے زمانے میں بِذُخْتُوں ، سیٹر بوں اور باوشاہوں ( بعبی شابان زیروست) کے زیرِ حکومت تھے ، بذخش علاوہ گورز ہونے کے اپنے صوبے کی دسالہ فوج کا مروار بھی ہوتا تھا ، صوبوں کے نام یہ ہیں : - اسیریا (آسوں) ، خوزستان ، میڈیا، فارس ، ہرکانیا (گرگان) ، پارتھیا ، کارانی ہزدگ (کرمان) ، مرگیانا (مرو) اخر ( بلخ ) ، سوگڑیانا (مرو) اخر ( بلخ ) ، سوگڑیانا ( سغد ) ، سکستان (سیستان ) ، ولایت سکیتھیا ماورا

له (Satrap) که سفه شران " رشتریان و سیرب ) بوکته پای کی کی بیک خشه معارت

من آیام و طبع برشفات ، آیمکل ، م و فرنگ فرمه ۱۹ بظایر بردان کایرانا نام مه اس نفط کا

مقابا کرو طفا شرقی آثار کارک ساته جس کا اویروکر آنجام ، شهر یک گوشتر یک کفت تفیح جواشکانی پهلوی بی

کشش و نیا ، یه بالکل مکن ب کساسایوس که ابتدائی و وریس صولوس که گور نر بسترب یا بذفش کملائ بهون و در مرزان کا نقب بعدی در تر بوابود (یای کی بی تینش ب ، دیکموز منگ - فراد برای ا) ، برحال نفظ برزان ساسابوس که بندائی بوشی و می کنیوس بی کمیوز منگ - فران که کرفته پائی کی مرزان ساسابوس که بندائی بوشی و مسلق فی کدوه پایجائیگا ، جاس که بختیت کرسکه بی مرزان کو نقب بهلی مرزان که به خقیت کرسکه بی مرزان که نظامت برخی و در مناس می موسلق فی کدوه پایجائیگا ، جاس که به خقیت کرسکه بی مرزان که نوان برود کومت ایک مرزان که بهروی می منان سام جیکه آرمینیه کی کومت ایک مرزان که بهروی می این مرود کوشان آن به بین مرزان مرود کوشان آن برود کوشان آن برود کوشان آن به می موسلق می کوشان از بین مرزان مرود کوشان آن برود کوشان آن برود کوشان آن به دی موسلق می موسلق می موسلق می می مین مرزان مرود کوشان آن برود کوشان آن به دی بود و برس می در با به می مینان می به ای می در بان کوشان آن برود کوشان آن بران کوشان آن بران کوشان آن بران کوشان آن بران کوشان آن بران کوشان آن بران بران بران کوشان آن کوشان کوشان آن کوشان کوشان کوشان آن کوشان کوشان کوش

ایودون ، سربیکا ، آریا (ہرات) ، ولایت پُرویا نیباد ، درنگیانا ، ادا نوزیا ،

گڈروسیا ، مؤرخ ندکورنے ان کے علادہ چھوٹے پھوٹے صوبوں کا ذکر کرنا غیرور کی معالیہ مؤرد کی معالیہ موبوں کی یہ فرست سوائے میرریکا (!) کے جو صربیح بہالغہ ہے صبح معلوم ہوتی ہے ، شبسری اور چنمی صدی ہیں سلطنت ساسانی شال اور شرق کی جانب واقعی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی منی ، ہر شفلٹ کی تحقیقات کی و سے جہرام دوم کی فتوحات کے بعد ج سمالی میں ہوئی میں موئیں شرق کی طون ممالک ذیل ساسانی سلطنت میں شامل کتھ ؛ ۔ (۱) گرگان (ہرکانیا) ، (۲) تمام خراسان ساسانی سلطنت میں شامل کتھ ؛ ۔ (۱) گرگان (ہرکانیا) ، (۲) تمام خراسان حسل کی وسعت اُس زملنے میں آج کی نسبت بست زیادہ نمی ، (۳) خوارزم ،

(۱) سفد ، (۵) سكتان وايك بهت رسيع كل تما، (۱) كران ، (٤) توران دم) گذرگاہ دریائے سنرمد کے درمیانی اصلاع اور اس کے وہانے کے آس یاس کے صوب بینی کھے ، کا کھیا واڑ ، مالوہ اور ان سے پرسے کے علاقے وغیرہ ، صرف بنجاب اوروادی کابل اس سے فارج منے جو شالی کوشان کے زیر حکومت منے ا نولڈ کہ نے عربی مآخذ کے والے سے صوبحات ذمل کی فرست بنائی ہےجن برمرزبان حکومت کرتے تھے: - آرمینیہ ( سام کے بعد) بہت اُر الی اُسے ، نارس ، کرمان ، سیامان ، راصفهان )، آذر بانجان ، طبرستان ، زرنگ (درلگیانا) بحري ، برانت ، مرد ، مرض ، نيشا يور (نيوشايور = ابرشهر ) ، طوس ، ان یں سے بعش سوبے وسعت میں کھے زیادہ نہ تھے اور فی الجملہ ایسا معلوم موتاہے کہ ہخامنشیوں کی طرح ساسانیوں کے عہدمیں بھی صوبوں کی حتربی متقل نہ تمبین ، بادشاه ایک مرزبان کوحسب منرورت جس صوبے میں جاہتا مفرر کریے جمع دبتا تھا اورمصالحت وفت كےمطابق كمي چندصوبوں كوطاكر ايك صور بناوناكيسي ايك صوبے کے کئی جنتے کر دیتا تھا ،عمدہ مرزبان سے فرائض جنداں ملی نوعیت کے مذیخے ملک بشتر فوجی تھے، ساسا نیوں کی حکومت میں حوشد بدمرکز تین کااصول ملحوظ تھا اس کے كے تحت ميں مكى نظم ونسق عهده داران زير دست كے باغفوں ميں ديا گيا تھا جھوٹے جھوٹے علاقوں کا انتظام کرتے تھے ، وہ شہریگ اور دسیگ کملاتے تھے ، جنگ کے زملنے میں مرزبان سیاہ بزوں کے ماتحت سالاران لشکرکے فراٹھن انجام دیتے سه دیمهویای کل ص عام ،

که دیجیویای کی ص عام : سکه جری ص ۱۹۱۱ : سکه دی دو وی مر السته از کملاکات

عه مى ووى سالسواد كلانام (مترم)

مرزبان عالى فامدانوں ميں سے انتخاب کئے جاتے تھے ، کھی کھی اس بات کا ذکر دنگینے میں آتا ہے کہ فلاں مرزبان کا ایک محل یا پیشخت میں کفانہ مرز ہا دیں۔ کے خاص طور پر ایک اعز ازی نشان بیر ہوتا کھا کہ انہیں چاندی کا ایک شخت عطابرونا تفا ادر مرحد آلان خزر کے مرز بان شهر دار کومنتشی طور پرمونے کے تخت پر بیسی کاحی حاصل تھا، ابرشرکے مرزبان کالفنب کنارنگ تھا، صوب المنلاع مِن منعتم تصحبن كو أشتان كمنة تصفيه ، يا ذ كوسيان غالباً الهل ين المب گورنز كالقب غفا جوايك أثنتان يا صلع كا حاكم بهوتا غفا ، يز دركت نسب مرام بنج کے عمد میں یا ذاکوسیان تھا ، معمولی طور پر اُستان کے حاکم کو اُشنا ندار کہنے منتے سکتے ، تاریخ میں کشکراورسیس کے آشنا زار کا ذکر ملنا ہے، نصبین میں ایک عض بابهائی نام کوجوشاہی خاندان سے تھا" اعزاز کے طور پر اور سرحد کی حفاظمت له تاریخ منسوب به جوشؤ استالی لائث زطبع رائث ص ۱۱ د جا ای دیگر ۱۶ که ما ماان سورین کا ایک شخص خسرد اول کے زمانے من آرمینیہ کامرز ان مایا گیا تھا ، (یا تکانیان ، بحد آسیائی ( A ) الاسماء من ۱۸۳۷)، شاہ نری کے المديس أذر بالحجان كامرزبان شايوروراز اعظ ورج كاشرنيت النسب عنا وفاؤمنوس إزنيني طع لالكلواءج ١٠ ٢٢٩٥) ، سترين جوفائدان مران سے تعلق ركمة تعابيت درائي اور دلايت كومين كامرزبان تعا (بوفن ص ١٩٥) برائ شنسب جواسى فاغان سے تما كرئزان اور ارّان كامرز بان تقا اور بزار با سواراس كى كمان بس فقے، ص ٥٠ - ٩ ٤) ، وہر برج عالباً خاندان ساساني كامبر تفاخسرداد آل كے زانے ميں بين كي نتح كے لبد

د ان کا مرز مان بنا با گیاغفا، زنولڈکہ، ترجمہ طری ، س ۲۲۲۷ – ۲۲۴ )، تعد شاہر ص ۲۵۷، کے طبری ص ۲۸۱۴ ہے بنایہ می ۱۲۴ ، کے دیکھوادیر، می ۱۲، اس کے ولاکہ ، ترجم طبری ، می ۲۹، ۲ ، پاذگوسپانی کے مرتب اوراختیارات من آگے چل کر (غالباً کواڈاڈل کے عمد میں) اصوبی تبدیلیاں کردی گئی تیں ، دیکھوباب

بنعتم اور منيم غروم ، شه ديكيو بيننگ (Henning)وروسال "مندوايران شناس" (Z II)

کے لئے '' اُسْنا مذار بنایا گیا ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُسْنا مذار جن کے باغوں ہیں مرزباؤں کی طبح قوجی طاقت بھی ہوتی تھی اصل میں شاہی اطاک کے منتظین ہوتے تھے آوریہ فرائص وہ ہمیشدا نجام ویتے رہتے تھے حتی کہ ایسی حالت میں بھی جبکہ اُنھیں کسی علاقے کا فوجی افسر بنا دیا جا تا تھا ، اگر اُس حلاقے میں شاہی اطاک ہوں تو فوجی فرائص کے ساتھ ساتھ وہ ان کا انتظام بھی کرتے تھے ،

صوبوں کی تقیم اصلاع میں محض انتظام بھی کی رہایت سے کی گئی تھی بقول فود ان کا انتظام بھی کی رہایت سے کی گئی تھی بقول فود کی ہونتا تھا اور اس کے صدر مقام کو شہرستان کہتے تھے )

ولاڈ کہ ہرسنام (جو شہر کہ لاتا تھا اور اس کے صدر مقام کو شہرستان کہتے تھے )

ایک شہر گیگ کے بانحت ہونا تھا جو دہفاؤں میں سے منتخب ہونا تھا آء کا وُں ایک شہر گیا کہ ان کہ سارے رقبے (ومنتاگ ہوئشاق ) کا حاکم دیریگ کہ لاتا ا

له بونن ، ص ۱۲۹ ، دسیک غالباً دیدمالاد کاساوی بے (بلافری او یکمونورد کر ازجر طبری

ص ۱۷۲۱) ک

باب سوم

دين زرنشي حكومت كا مرسب

ازمب مكومت كى خليق - عدرساسانى مي ادستاكى نئى اشاعت - ساسانيول كى درتشتيت اور بعد كى درتشتيت كافرق - عقايد دروانى - آنشكد - تقويم. نهوار - عاميا مذعلم نجوم د

سامانیوں سفے شروع ہی سے علماء زرشتی کے ساتھ انتجاد پیداکر لیا تھا اور حکومت و مذہب کے درمیان گرانعلق ان کے عمد میں برابر فائم رہا،

چارسی رو ایمت کے مطابق آر دشیراول نے اپنی شخت نشینی کے بعد میر مران مرد بارسی رو ایمت کے معدم بر اگراندہ اجزا کو جمع کرکے تابیف کرے ، اس نی تالیف

کومستندادرمصدقد فرار دیا گیا ، بعدیس ار دنبرکے بیٹے اور جانشین شابوراول نے کتب مقدّسہ کے اندر غیر فدہبی نصانیف کوجن کاموصوع علم طب اور نجوم اور فلسفہ تھا اور

ما در بونان اور دوسرے ملوں میں دسنیاب ہوئیں داخل کرویا ،ب<u>رروا۔</u> م يندياً خلط م ، غالباً ان غير مذهبي نصائيف سے مرادده كتابي بي جو فصلائے ایران نے تکھیں جن من فلسفہ یونان کا اثر موجو د تھالیکن نظا ہر مہندومتانی ا تران میں میت بعد کے زمانے میں آیا ؟ تنشرنے اوستا کی جو اڈلیش تیار کی اس کا ایک نسخہ مع اصافات جدیر شالورکے حكم سے ننیز میں انتشارہ آورگشنب میں محفوظ کردیاگیا ، لیکن باایس ہمہ مذمبی مناقشا وراخنلافات جاری رہے،ان کا خاتمہ کرنے کے لئے نتا بوردوم نے موہر مرزرگ آ ذر بذ مهرسیندان کی صدارت میں امک انجم بمنعقد کرائی جس نے اوستا کا متن قطعی طور يرمعين كرديا اوراس كواكيس حيصول من تقسيم كياجن كونشك كهنتے من واكيس د عائے مقدس لیزا امو ورزو " کے الفاظ کی تعدادے لیا گیاہے ، اس من ہ تقدس کو ثابت کرنے کے لئے آذر بزنے اپنے آپ کو بدربعید آنش امتحان کے الني ميش ك يعنى به كه تميلي موئى دهات اس كے سينے يراندي وي جائے ، ساسانی اوستا کا بهست تھوڑا ساحصہ آج باقی ہے دیکن اس کا خلاصہ کتاب دین کرد کے آسٹویں اور نویں باب میں دیا گیاہے جو نویں صدی عیسوی کی ہیلوی صنيف بي ماساني اوسنايس زصرف مدم احكام من بلكه وه جمله علوم كا دائرة المعارف تفي ، مسأل مبدأ ومعاد ، علم الاساطير، علم نجوم ، علم كالنات ، ا الله كنز شيركان يا كنز تيز نگان عمراد مفام كنزك ب جوولايت شير (آذربائجان) ين واقع روم ساسمه عن ۱۰۸ و گزی من آتشکده آذرگشنسی کے منعلق دیکھوا کے ، عه دیکیمواوپرض ۱۲۲-۲۵

علوم طبیعی ، قانون ، اخلاق علی ، غرن جنن جیزین ساسانیوں کے وقعت میں منداول تفیس وہ اوسنا کے اکیس نشکوں پر مبنی تفیس ، ان نسکوں کے بہت ہے ، تن (جوادستانی زبان میں تکھے گئے ' نمالیا ٔ ساسانی اوستا کے مؤلفین نے خورصنیف کیے بلکہ بیلی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض بیلوی زبان میں پیک سے موجود ہوں اور ان کوروشائی زبان میں ترجمہ کرکے کتاب مقدس میں شامل کر بیا گیا ہو، وین کرد کا خلاصہ بہت غیر نتناسب ہے ، بعض نسکوں کے متعلق خصوصاً وه جن مِن قانونی مسائل برسحبث بھی بہت مفصل اطلاعات دی گئی ہیں ، برخلا ہ اس کے اُک نشکوں کا خلاصہ جن میں مسئلہ آفرینش بیان کیا گیا نفا بہت نفوڑ ہے سے لفظوں میں دیاگیاہے ، سوال بديبيدا مؤنله كرساساني اوستاكا اكنز حصته عهداسلامي مين كيوت لف ہوگیا ؟ ہمیں معلوم ہے کہ سلمان رتشتیوں کو اہل کتاب ملنتے تھے لہذا اس کی المتب مقدّسه كى بربادى كومم إمل اسلام كے تعصب كى طرف منسوب نہيں كريسكنے ا علاده اس کے ہم اوپراس بات کو بتا ہے ہیں کہ نویں صدی میں ساسانی اوسنا کا بمنترحته باتى مخاياكم اذكم اس كاببلوى ترجمه موجود تفاجس كے ساتد اس كى تترج موسوم به زند بھی شامل تھی ، اس بربادی کی وجہ بقیناً یہ بہوئی کہ مادی زندگی کی سختیو نے جو اُس زمانے میں زرتشتیوں کوسھنی بڑس انفیس فرصنت نہیں دی کہ کتب مقدّ سد کے اس تنجم مجموعے کو ہیم نقل کرنے رہیں ، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مله جس زبان مين كذاب مقدس اومنة لكهي كي ود العل مين مبيديا يا مغربي ايران كي زبان في سيكن الس كو كاب اوستاكى دعابيت سے ادمتائى زبان مى كد دبيتے يى (مرجم) ، عله نيبراً " مجلدُ آسياني" ( J. A ) استساع ص ۲۹ د ۲۹ "

ا سي زمانے ميں وہ نساک جن ميں فانو ني سسائل پرسجيٹ نفي کتبلا ديے سکتے ہونگے کيو بالت میں جبکہ زرشنی حکومت کا خاتمہ موگیا توان کی کیا اجمیت کا فی رہی ہ ليان بم يو جيئة من كه بيروه نشك جن من مسئلة آفر بنش اور وورب العولى عقلاً ئے کئے کتے کیوں محفوظ مذرہے ؟ اس کا جواب بہ ہے کہ تعبض فرائن ا بسے موجو دہن جن سے ہم یہ فیاس کرسکتے ہیں کہ عربی حکومت کی ابتدائی سدیوں میں زرتشتیت کسی حد تک اسلاح یذیر موئی جس کی وجست بعن عامیا ادروق يدكوجو ساساني اوسنا مرمسطور عق خود زرتشتيون في ايني مرمني سي صف كرديا ، بم الم بحث كى طوت باب مشم ك آخريس دوباره رجوع كرينك برمال بب زم ایک طرف أس نظام مذم ب کو د مجفتے بس جو موجود واوسنا اور بہلوی کی دہنی کنابوں میں مجھا یا گیا ہے اور دو سری طرف اُن انشارات کو ملا منظم رتے ہیں جو عبدساسانی میں ابرانیوں کے مزہب کے متعلق ہم کو اِنتینی مرانی اوراری مصنّفوں کی کناپوں میں کھیرے ہوئے ملتے ہیں تو ہمیں خصوصاً اساطیر اور سلار آفر بیش کے بیان میں مجیب وغریب اختلافات نظر آنے میں ، عیسائی مآخذکے بیانات کو بغور دیکھنے سے ایک بات جوسب سے پہلے جاری توبة كولمينجتى ہے وہ يہ ہے كہ ساساني مزدائيت ميں سورج كوبست بڑھا يا جڑھا يا گيا ب - يزدگرو دوم تسم كلاف يس كتاب كه " قسم ب آفتاب كي جو فدا ب برترب، جو دنیا کوانی شعاعوں سے روش کرتا ہے اور اپنی حرارت سے تمام جانداروں کو گرمی پہنچا نا ہے "۔ شاہ مذکور نے سورج کی قسم کو تنین جار مرتبہ نہایت سنجیدگی له اینے (Elisce) اور ارمی، طع لانگلوا اج م اص ۱۹۹۰

وہرایا ہے۔ عیسائی یادریوں کوجب اپنا مذہب جھوڑنے کے لئے کہ جیاتو انفیس اس بات برمجبور کیا گیا که ترک مذمیب کا افلمار برستش آفتاب ہے کریں ، وفائع سندائے ایران ( بر بان سریانی ہیں اس بات کو بار بار جتابا گیاہے، شابوردوم نے سائمن بارستنگی جار مخشی کا وعده اس تنرط پر کیا تھاکہ و ہ آفتاب کی سیش پر رصام ندمجو جائے۔ ایلیزے اکھتا ہے کہ یزدگر د دوم کے حکم سے جب آرمینیہ کے نیسائیوں پر تنوتری کی جارہی کتنی توعیسائی تستیس لیونس نے تن شایور رئیس احنساب مذہبی سے كماكه " تروع من تونع بم كوا فناب كى يرستش يرمجبوركيا اوراب توبه ظاهركرنا ہے کہ بادشاہ نے اس پرستش کا حکم دیاہے ، توخود بآواز بلندا فناب کی سایش كرتا ہے .... " ايك اور موقع مر" أفناب كى يرستش اس طرح يركى كئى كم چند قربانیال دی گئیں اور تمام مجوسی رسیں ادا کی گئیں "۔ بقول پر زکو بوس اے مجوسیوں کی تشریعیت کا بہ حکم کتا کہ سکلتے ہوئے سورج کی پرستن کی جائے ، يه سورج ديوتا يا خداب آفاب كون به بهور (سورج) يا بُورَ كُفُسُنيت (جس محمعنی بقول آنڈریاس "خورشیر بادشاہ" کے ہیں ) کتب اوسنا ہیں دوتاؤں کی صف بیں جلوہ گرہے لیکن معلوم موز ناہے کہ تھیں اس کو زیادہ اہمیہ نے حاصل مہیں ہوئی ،حقیقت میں جس خدائے آفتاب کی پرستش عمد ساسانی کے مجوسی کرتے مجے وہ

الع المرب (Elisée) عموت المرب المرب

مُورُ منیں تھا بکہ ہمرینا جس کو قدیم نشتوں میں متھرا لکھا ہے ، وہ عمد و بیمان اور نور صبحگاہی کا خداتھ جوابل بابل کے باس شمش ( فدائے آفتاب) کے نام سے موسوم منا اورس کو زیورب کے استقرا پرستوں نے سول اِن وکٹس بنالیا ، مُورِّخ ایابرے ایک طبکہ شاہ ایران کے رئیس خلوت کی زبانی لکھتاہے جہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ آفتاب کی برستن سے رُک جاؤج اپنی شعاعوں سے تمام دنیا کوروشی بخشتا ہے اور اپنی حرارت سے انسانوں اور جانوروں کے لئے خوراک نیار كرتاب اور ايني سب دريغ سخاون اور سمدگيرفياضي كي وجهس خدائ مهر كملانا ہے کیونکہ اس میں نہ مکروفریب ہے اور مذعفلت وجمالت "۔ خدا کے ہر کو مادشاہ اور ضرا کا بیٹا اور سان خداوں کا دلیر مدد گار مانا گیاہے ، طاق بستان میں ارد شیردوم کی برحبند تصویر ہے جس میں وہ ابور ا مزدا کے باتھ سے عدہ شاہی کا نشان قبول کررہا ہے ،اس تصویر میں متھرا کوج اپنے ر کے گردشعاعوں کے اسے شناخت کیا جا سکتاہے بادشاہ کے بیجھے و کھایا گیا ہے ، بران کے عجائب گھر میں ساسانی زمانے کی ایک ممر ہے جس پر بهای سرون میں اس کے مالک کا نام ہومر ریحرون بہلوی ہوہش کھدا مؤات ، یا ماس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ممر برجو تصویر سی ہے وہ متهرا کی ہے جس میں اُس سے جسم کا بالائی جصد اور اس کے گرو مالہ بنایا گیا ہے اه ( Sol muccus ) . سول مبعی سوس اور إن وكش مبنی نا قابل سيفر ، اجيت ، ( منزهم ) لله لا للوا وج م وص عموم و تله سات ضاف منه مراد اميند شينت بس جن كو بيلوى مين الترسِيدان كماكياب ويرز عظيم لالكلوا عجم ص ١٩٨٠ عدد كيد آكم إب جم م آخرين ه برنسفلت: " سانامة الجن فون برشيا " (جرمن ) ، ح ١٥ ، حصة دوم ، س ١٠٥ ، اورسورج کی رفتہ ہے جس کو دو پروار گھوڑے کھنچ رہے ہیں ، یہ خدائے آفاب کی جار اسببہ گاڑی کی ایک اختلافی شکل ہے جس کا تصوّر بونانی بت سازی سے خال کیا گیاہے ، اس دو اسبہ رفتہ کی تصویر ایک کپڑے پر بھی بنی ہوئی ہے جوسا سانی نموسنے پر بنایا گیا ہے اور برشلز میں شین کا نمت نیر کے عجائب گھریں رکھا ہوا ہے میں سے معلوم ہونا ہے کہ ساسا نیوں کے ذمانے میں سواج دیونا کی رفتہ میں جا ہے دو گھوڑے لگائے جاتے گئی

اوستا کے بیشار مقامات ہے اس بات کا پہنہ چلتا ہے کہ عناصرطبعی کی اصولی ضوبیت دہی ، اور ہمیں بدیجی معلوم ہے کہ زرشتی آگ اور پانی اور متی کو آلودہ کرنے سے کس قدر پر ہمیز کرتے ہیں بغیرارانی مصنقین ہمی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ، اگا تقبیاس تکھتا ہے کہ اہل ایران سب سے زیادہ پانی کا احترام کرتے ہیں یمان تک کہ پانی کے ساتھ مذ دھونے سب سے زیادہ پانی کا احترام کرتے ہیں یمان تک کہ پانی کے ساتھ مذ دھونے سے بھی پر ہمیز کرتے ہیں اور سوائے بیٹے یا پو دوں ہیں دینے کے اور کسی عزض کے اس کو نہیں گئی ہیں ، تعلمیر کے لئے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر شرکی سب ہدایات تکھی گئی ہیں ، تعلمیر کے لئے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر شرکی سب ہدایات تکھی گئی ہیں ، تعلمیر کے لئے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر شرکی سب ہدایات تکھی گئی ہیں ، تعلمیر کے لئے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر شرک کے سے تو وہ گائے کا میشاب ہے ،

البكن مذمهب أرتشى مين الك كا وتبه عناصر بين سب سے بلند

نه مقابله کردسفهون نیبرگ در مجلهٔ آسیائی د (. A ) نسب ای ص ۹۱ بعد ، ناه برشفلیت ، مقام خرکور ، ص ۱۰۱ ، نگه بر ۱ مه با ۱

ہے ، اوستایں آگ کی بانچ مختلف تعیں بنائی گئی ہیں جن کو یا سنا (۱۰ ۱۱) ہیں شامہ کیا گیا ہے اوران کی تشریح اس کی پہلوی تفسیر ہیں ملتی ہے ، بُندُ ہِنْ مَن مِن مِن اور ان کی تشریح اس کی پہلوی تفسیر ہیں ملتی ہے ، وہ پانچ قسیس سے ہیں : - وہی تشریح ہے بیکن اس میں وصناحت نہیں ہے ، وہ پانچ قسیس سے ہیں : - ان بُرُز سَواہ وہ آگ ہو آتشکدوں ہیں جاتی ہے ، (۱) وُہو فُر یان وہ آگ ہو ہیں اور روز مر ہے استعال کے لئے بھی ہی ہے ، (۱) وُہو فُر یان وہ آگ ہو انسان اور حیوان کے جم میں ہے ، (۱) اُروا رُشت وہ آگ جو درخوں میں انسان اور حیوان کے جم میں ہے ، (۱) اُروا رُشت وہ آگ جو درخوں میں ایکی جاتی ہی ہی ہی آگ یائی جاتی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی آگ یائی جو بشت کی مظہر شابان ایران کا شکوہ و جلال ہے جو ہمیش اُن کے گرد مین آتش بہت کا مظہر شابان ایران کا شکوہ و جلال ہے جو ہمیش اُن کے گرد اور میں آئی ہی ہی آئی ہی ہی آئی ہی ہی ہی آئی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی اور جس کو اوستا ہی خور مُن ، ببلوی میں فُر آ اور ایکی میں فُر آ اور ایک میں میں فُر آ کے ہیں ، اور جس کو اوستا ہی خور مُن ، ببلوی میں فُر آ کے ہیں ، ایک میں میں فر آ کے ہیں ، اور جس کو اوستا ہی خور مُن نہ ببلوی میں فور آلوں میں فر آگ ہے ہیں ، اور جس کو اوستا ہی خور مُن نہ ببلوی میں فور آلوں ایک میں میں فر آگ کے ہیں ، اور جس کو اوستا ہی خور مُن نہ ببلوی میں فور آلوں ہیں فور آلی میں فور آلوں ہیں فور آلوں ہی فور آلوں ہیں فور آلوں ہیں فور آلوں ہی فور آلوں ہیں فور آلوں ہیں فور آلوں ہیں فور آلوں ہی فور آلوں ہیں فور آلوں ہور انسان ہیں فور آلوں ہی فور آلوں ہی فور آلوں ہیں فور آلوں ہی فور آلوں ہیں فور آلوں ہیں فور آلوں ہیں فور آلوں ہی فور آلوں ہیں فور آلوں ہی فور آلوں ہی میں فور آلوں ہی ہیں ہی فور آلوں ہیں ہی فور آلوں ہی ہیں ہی میں میں فور آلوں ہی ہیں ہی ہیں ہی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہی ہیں ہی ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہ

آنش مجتم کوجوادسنا بی آنر اور مبلوی میں ا ذرہے بسااوقات ابورا مزدا کا بميناكها كياب، ليكن عبساينون في العصل وقت زرتشتيون كى مقدّس آك كوابورامزدا كى بيتى كها ہے جنانچہ عيسائی قسيس مُشونے جب اياب مرتبہ تلون مزاجی كی لهريس ایک آتشکرے کی آگ کو بجیادیا تو کہنے لگا کہ "مذیبہ آتشکدہ خارا مے اور رزیبہ آگ خدائی بیٹی ہے بلکہ وہ ایک برکروار اڑکی ہے . . . بارا خیال ہے کہ آگ کو اہورا مزدا کی میٹی سمجھنے کا عفید دہنمنی طور پرارمنی زرشتیوں میں پیدا ہؤا اس لئے کہ أتش مجتم كوارمني عقايد عامر مي مؤمَّت نصوركيا كياب عنه الكانفياس في ابل ايران کے نزویک آگ کے مفدس ہونے کا ذکر کیاہے، ساسانی اوستا کے تلف نندہ تھیو مين بست سے مقامات ايسے تھے جن ميں آتش مقدس كا مذكور تھا اور اس كے احسانا اورانسان کے ذیتے اس کے حقوق و فرائض بیان کیے گئے تھے ، مسئلة آفرينش ، علم كائنات اورمسائل معادجن كے اہم ترين آنار فديم كنيتوں ين موجود بن ان كورفة رفته ترتى دے كرايك ابسانظام عقايد تياركياگيا جو تمام كائنات كے اغاز وانجام برحاوی تھا ، اس كى روسے كائنات كى عمر بارہ ہزارسال ہے، تروع کے تین ہزارسال کے عرصے میں عالم ابورامزدا (مین عالم نور) اور عالم اہرین (بعنی عالم ظلمت) ایک دوسرے کے بیلوب بیلوامن وارام سے له برفن اص ۲۵ اسله اسليان: "ارمني عقايد عامة " ( بزبان جرمن ، لييزك بود ١٩٥ من ١٧٠ ،

رہے ، یہ دونوعالم این طرف ہے نامتناہی میں لیکن جوتھی جانب بروونو کی حتریں ملی ہوئی ہیں عالم نور اوپر ہے اور عالم ظلمت نیچے اور دونو کے درمیان جواہے اس تین ہزارسال کے عرضے میں اہورا مزوا کی مخلوقات امکانی حالت رمینوگیا میں رسی ، نب اہرمن نے نور کو دیکھ لیا اور اس کو نابود کرنے کے درسیے ہوا ، ابورامزدا نے جسے آ بندہ کا سب حال علوم غذا آبر من کو نو ہزار مرس کی جنگ کی دعوت دى ، اېرمن جس كونسرف ماننى كاعلم نخيارىنامندموگيا ،اس كے بعد اېورا مزدا نے مشینگونی کی کہ اس جاگا۔ کا ظائمہ عالم ظالمت کی شکست پر ہوگا اس راہمن اخوت زده بموکر دوباره نلاست میں باگر ااور من سرارسال تک ویں بجس وحرکت یرار با ۱۱ س اتنا میں اردرا مزدانے مخلوفات کو بدا کرنا شروع کر دیا ،سب سے آخر میں اس نے کائے بعنی کا و اولین ادرسب سے بہلا دیومبیکل انسان بنایا جس كا نام كيومزد ( اوسنا - كيامَر تن بمعني صياتِ فاني ، تها بونوع مبنز كاابندا نمونہ کا ، نب اہر من نے امورامزدا کی مخلوفات برحمله کر دیا ، عناصر کونا یا کہا اور حشرات اورموذی قسم کے کیراے مورے بیدا کیے ، ابورا مزدانے آسمان کے آگے ایک خندق کھودی لیکن اہرمن حملے پر جملہ کرتا رہا اور بالآخراس ا پہلے تو گائے کو اور کیر گیومرد کو مارڈالا، لیکن گیومرد کے تخے سے جوزمین میں ینهاں تھا جالیس برس بعد ایک درخت اُ گاجس میں سے سب سے پہلا انسانی جوڑا مَشْيَكُ ادرمَشَانَك ) يبدا موًا ، غريس اس طرح -سے نور دظلمت كى آميزش (مگیر شن ) کا دور تشرع موا ، خیروشر کی اس جنگ بین انسان این این این ایاریت اعمال کے مطابق ازورا مزدایا اہر من کا مدد گارہے ، جو لوگ بنگی کے راستے بم

جلينك وه مرنے كے بعد جبنونت ميل يرسے آساني كے سانھ گذركر مبشت بس جادال ہونگے بیکن جب برکارلوگ اس پر سے گذرنے لیکنگے تو وہ کیل تنگ ہوکر معلوار کی وصار کی مانند باریک بوجائیگاجس کا بینجدید ہوگا کہ ودیقے دورخ میں جاگرینگے اور و ہاں اپنے گناہوں کے مطابق عذاب سیبنگے ، جن لوگوں کی نیکیاں ادرگناہ برابر مِن يه و بهينتا كان مين مقيم بونگ جو ايك طرح كا" اعرات "ب جهال مه جرزاب مذمزا ، نور بشركی ابتدا كے بين ہزار سال بعدانسان كوستى مدمهب سكھانے کے لئے زرتشت کی بعثت ہوئی ،اس وقت وینائی عمرے صرف تین ہزارسال باقی تھے ، ہر ہزارسال کے بعد ایک نجات وہندہ ﴿ سونِنْ بنس ) بطرین اعجاز انشت كے تخرسے (جوالك جميل میں پوشيدہ سے) پريدا ہوتا ہے، جس وقت تيسرا اور آخری نجات و منده پیدا موگاج افصل طور پر موشینس کهلا ناسب نو خبر و تمرین آخرى اورفيد ملكن جنگ شروع موجائيكي ادرتمام اساطيري ميرو اور ديو بامم السف کے لئے دوبارہ زندہ ہوجا لینگے ، تمام مروے اٹھائے جائینگے اور ڈیدارمنتارہ گوجیر زمین بر آگر گریگا اور زمین کواس شدّت کی آگ لگیگی که تمام دصانین تکمیل کرایک آنین سيلاب كي طرح روئے زمين ريھيل جائينگي ، تام انسانوں كوجوزندہ ہونگے يا مُردوں سے زندہ کیے گئے ہوں گے اس سیلاب میں سے گذرنا پڑریگا جو نیکوں کے لئے گرم دوده کی مانند (خوش آیند) ہوگا ، اس امتحان کے بعد پاک وصاف ہو کر سب لوگ بهشت میں داخل ہونگے ، خداؤں اور دیووں کی آخری جنگ بعدص كاظاتمه ديووں كى شكست اور تباہى پر ہوگا اہرمن ابدالا باد كے لئے نار كى سك اس لفظ كے . شنقاق كے اللے و كيميو نيرگ كامضمون جو " مجموعة مطابعات مشرقى به اعزاد وستورجى صا گر ست جى برج جى بأورى " بس شائع بوائعا ﴿ اكسفور ﴿ مستداع ﴾ ، هل ١٠ ٢ ١٠ ٤ میں جاہڑ بیگا، زمین صاف اور سموار بوجائیگی اور و نیا اس طرح سے پاک ہونے کے بعد ہمینند کے لئے سکون وامن میں رہیگی ، اس تجدید و نیا کو آئر شکر دو (اوستا بس وَ مُرسَدُن ) کما گیاہے ، وَ مُسَالُون وامن میں رہیگی ، اس تجدید و نیا کو آئر شکر دو (اوستا بس وَ مُرسَدُن ) کما گیاہے ،

وروانی عقیدے کے متعلق ہم نے محل طور پر اس کتاب کی نمبید میں جندا تیر بیان کی ہیں اب ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر بجت کرتے ہیں ، اوستا کے باب گانتا (یاستا ، ۲۰۱۷) میں رقع خیر اور رقع شرکے متعلق لکھا ہے کہ وہ "ود ابتدائی روحیں ہیں جن کانام تواً مان اعلی ہے"۔ اس سے ثابت بوتاب كه زرتشت في أيك قديم تراصل كوجوان وونو روحول كا باب ہے تسلیم کیاہے لیکن ہمیں بمعلوم نہیں کا اس نے اس باب کا کیا نام لیا ہے ، ارسطو کے ایک شاکرد بوڈیموس روڈ اوس کی ایک روامین کے مطابق ہامنتیوں کے زمامنے میں اس خدائے اولین کی نوعیت کے بارے میں ہمن اختلا فات منے اورعلم نجوم ادر الهبات ميس اس كم متعلق بهنت سے قيا سان اورمباحثات سقے، لعض اس كو" مكان " ( نقواش برزبان اوستاني ) مجھتے تھے اور بعض اس كو أنهان "ر زُرْوَنْ بربانِ اوستائی و زُروان یا زُرُوان بربان بہلوی ) تصور کرتے تھے ، بالآخر دوسراعفیدہ غالب آیا اور اس زُرُوانی عفیدے کومنھرا برستوں نے بھی اختیاد کرلیا ، کماڑین کے بادشاہ انٹیوکس اوّل کے ایک کتے ہیں رجس کا ذکر اوير تمييد مين آجيكات اور أسكي على ربعي آئيگا) زُرُونَ أكرُن ( زمانِ نا محدود ) کو اونانی الفاظ " کرونوس اپیروس " میں اد اکیا گیاہے، مانی مینیرنے جو نزوع کے له دیجهوادیری من ۱۱ م نیز دیجهو بین وَانست (Benveniste) : " ندمب ایرانی " ( بربان اگریزی)، باب جادم ، مجدّ آسياتي موسواع، ص ١٨٠ بعد، نيز مضايين نيرك مدوره بالا ، وغيره ، الله زيرك كاخيال ب ومضمون فبراص ١١٠ بيد) كرباب عدد بورا مزدا ب ، اس سورت بي ظاهر ب كرير وه رائع خبر نین بوسکنا (دیکھواویر ، ص ۱۳ ) ، سلم Eudemos Rhodios ، سے دیکھو ڈ مالیوسس (Damascios) ، طبع رول (Ruelle) من المن (Damascios)

ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں اپنے نئے ندمب کی دعوت دے روا تھا اپنی ملیم کو اُس زمانے کے زرتشتی حقاید کے ساتھ موافق بنانے کی فاطر خدائے بر ترکوز رفعان کے نام سے موسوم کیا ،

اس بات کا بنون که ساسایون کی مزداشیت زروان برستی کی شکل سرمرقیج تھی نہ صرف اشنی نس کے نہ موں کی کثیر تغداد سے ملتا ہے جو سا سابیوں کے زمانے میں لفظ ذُرُوان کے ساتھ مرکتب یائے جاتے ہیں جلکہ اُن ہے شمار متنامات سے بھی جويوناني ، ارمني اورسرياني مصنّفين كي كتابون مين ملنة بين عمم ان صنّفين يرسب سے قدم مختبود وراف موبیبوئے مے جونقریاً سام وراف موبیبوئے میں گذرا ہے ، علیوڈور کی نصنیف تو صائع موسکی ہے لیکن موتن فوٹوس نے اس میں ایک مختصر ساا نتباس دیا ہے ، وہ لکھنتا ہے کہ " اپنی کتاب کے جزء اوّل میں اس نے رسی تغیو ڈورسنے ) اہرانیوں کے نفرت انگیز عقیدے کو بیان کیاہے جوزروس (زرتشت ) في دائج كيا تخا ، يدعقيد وزردرم ( زروان ) كانعلق ہے جس کو ائس نے سارے جمان کا بادشاہ بتایا ہے اورجس کو وہ قضاد قدر بھی كتاب، زرورم نے قربانی دی تاكہ اس كے بيٹا ہو، تب اس كابيٹا برمزوس (اہورامزد) ہیدا ہؤالیکن اس کے ساتھ اس کا دومرا بیٹانٹیطان مبی میداہوں،'' ارمینیہ کے عیسانی موسون اندیک ادر ایلیزے ( یا نجوں صدی ) ،

ا ویرندونک (Wesend onk) تعلیم ذرانست کی نوعیت " (ایپزگ میلواع) می و و ا ا کرسش سین: " ایران قدیم کی درانشنیت برتخفیقات " (فرانسیسی) ، می مهم برعد ا ا Theodore of Mapsueste که میرانستان می دران کی نقید جوایا کی شفید جوایا کی شفید جوایلی ایسان می سیمان و کی ب اس کے شعالی و کھیو

بطريق مارانهما (تحقیقی صدی ) ، سه یا نی مصنفین آدر سرمزد اور الاسینه حجمون تخريري مباعث ينكه بهرين مسرياني مصنف تفيود ورباركوناني والمطوس بانوير صدی ) اوروه مکنام سر بونی مصنف جس کی کتاب کا اقتباس موسیونیرگ سنے مع ترجم سائع كيا المنا المساس مسللة أفريس كائنات كا تعتد لكها المع صكا خلاصدید مین که صدیتهٔ اصلی بعنی زُرُوان هزارسال نک قربانیاں دینار با الا اس کے ہاں بیٹا بیدا ہوجس کا نام وہ ابورمزد رکھےلیکن ہزارسال کے بعد اس کے دل میں شک پرا بونا نثر وع بڑاکہ اس کی قربانیاں کارگر بنیں ہو گیں ، تب اس کے . . . . دو بیٹے موجو د ہو گئے ایک ایمورمزد جو اس کی قربانیوں کا تیجہ نفا اور دومرا ابرمن جواس کے شک کا نتیجہ تھا، زروان نے دعدہ کیا کہ ہیں و نیا کی بادشاہی اس کو دونگا جو بیلے ہیرے سلمنے آئیگا ، ننب اہرین ...وس کے سامنے آگیا ، زُرُوان نے یوجیا نو کون ہے ؟ اہرمن نے جواب دیا میں نیرا بیٹا مهوں ، زروان سنے کہا میرا بیٹا تومعظر اور نورانی ہونا چاہئے اور تومتعفن اور ظلانی ہے، تنب ابور مزدمعطراور اورانی جم کے ساتھ بیدا بوا ، زروان نے اسے بطور اینے فرزند کے شناخت کیا اور اس سے کہا کہ اب تک تو میں تیرے لئے قربانیاں دینار ہا اب آیندہ چاہئے کہ تومیرے لئے قرانیاں دے ، اہرمن نے باپ کو اس كا وعده ياو د لاياكه توني كما غناكه جو يمل مبرس سامني آئيگا اس كوباد شاه بناؤنگا، له طبع سخاد . ص ۱۹۹۵ ، شاء نوللوك : " اير الى ندمب كے ساتھ مرياني سنظره عن ١٣٣ ميعد ، ا کان ہو تیوں (Pognon) . " بیال بائے خوابر کے ماندانی کتے " من ما ا مجد درز بان زانسین) ، بین درست "أسالةُ سَرْق ديناً (Monde Orientale) المسلة عن عا بعد، الله معنون غراص ١٢٨ بعد، زروان نے کہاکہ میں نو ہزارسال کی بادشاہی شخصے دنیا ہوں لیکن اس مدت کے گذرنے کے بعد آبورمز داکیلاسلطنت کردگا ،

کا کنان کی مدّن عمر کے بارے میں ہمارے مآخذ میں اختلا قات ہیں کہیں و: نوبزارسال ادر کهبی باره بیزارسال مبلائی گئی ہے ، بین ونیشت کا خیال ہے کہ نو ہزارسال زُرُوانی عقیدے کے مطابی ہے اور بارہ ہزارسال غیرزُرُوانی مزوا بُوں کا عقبدہ ہے ، برخلاف اس کے نیرگ کی رائے ہے کہ کا تنان کی مدت عمر زُرُ وانی عقبدے کے مطابق بارہ ہزارسال ہے اور غیر زرُ وانی مزدایوں کے نزدیک نوہزارسال ہے اگر حیکتاب مندمین کے غیرز زوانی اجر ابس مجی بارہ ہزار سال کی تصریح موجود ہے ، میری اپنی رائے یہ ہے کہ بدت کا بد اختلاف زُرُوانی یا غیرزروانی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اس وجہسے ہے کہ زروانیوں نے بھی اورغیر زروانیوں نے بھی وہ نین سزا سال کی متر ت جس میں کا تنات جنینی حالت میں تفی کہی شمار کی ہے اور تھی تیں كى ، تمام روايات مين خواه زُرداني بيون ياغير زرواني مّرت جنگ كونو سزارسال بتلایاگیا ہے ، لیکن اگر زجیسا کہ از نیک اور ایلیزے لکے رہے ہیں ) ابرین اور ا ہورمزد کی پیدائش سے پہلے زروان ہزارسال تک قربانیاں دیناریا تو پھریہ ظامرب كه زروانى عقيدے كے مطابق نو ہزارسال كى مدت سے بيك ايك برأ سال کاع صبه کائنات کی عمر بیں اور زیادہ تھا ،

مه نیبرگ کی تعبیر کے مطابق اس برت بین امور مزد مسلسل اس برفائق اور با دادمت ریا (مضمون) نمبرا من سام) ، سله "ایرانی ندیم از دوسته کنت بومانی " ( بزبان انگریزی) میاب چهارم ، سله مغمولی نمبرا من ۱۹۳۸ بلعد ،

اس سے معلوم برواکہ کا تنات کا وہ تصور جو زروانیوں کا تھا عمدساسانی کی زرشتیت پرغالب عقا چانچ عیسائی مصنفین نے آفرینش کا مُنات کا جوقصداوپر بیان کیاہے اس میں ہم وہ تصوّرا میک عامیانہ اور تا ہمذّب شکل میں پانے ہیں <sup>ہ</sup> ذروا نیوں کے علم دینیات کے منعلق اطّلاعات حاصل کرنے کے لیے بہلوی لنابوں کی طون رجوع کرنا چلہتے جیسا کہ نیرگ نے کیا ہے خصوصاً کتا ب بندہشن جس کے"ایرانی " نسنے میں ڈروائی عبارات محفوظ میں اس کے علادہ كتاب مبينوك غرره م جوزرواني تصنيف هديبكن اس مين علم كالنات مسائل کوصرت کمیں کمیں جھڑا گیا ہے ، کا ننات (جیسا کہ ہمنے اوپر سان کیا شرفع میں جنینی یا امکانی حالت (مبینوگیها) میں منی اس مدت میں صرف ذرُوان رجس کوزمان اور قصناو قدر مبی کهاگیاہے) ایک مُوٹر مسنی رکھتا تھا ،بقول شہرساتی ذر دا بنوں کا یہ دعوے نفاکہ نور ازلی نے متعدد اشخاص بیدا کے جوسب کے ب نوری سے پیدا کیے گئے تھے اور روحانی طبنت رکھتے تھے ،ان ہیں سب سے بزرگ زُروان تفا ، شهرستانی کے اس غیرواضح بیان کا مقابلہ ایک اور اطّلاع کے سائد كياجا سكتا ہے جوہم كو معض مرباني مصنّفين مثلاً تفيده ورباركونالي وآذر برمزد ادر أس كمنام منتفف كے ہاں جس كا أوير ذكر مؤا ملتى ہے ، وہ به كہ بسروان زيست اہ آفریش کا تنات کا زروانی عقیدہ ایک اور بہلوی کمآب میں بیان کیا گیا عقابواب موجود نہیں ہے میکن اس فارسى ترجر موسوم بالعلمائ اسلام موجودب مس كوموسيو لموشف في سلسله "كتب بمعرة البيخ مذامب" (R H R) من شائع كيا ب و (ديكه والدين مذكور كاسفي ، بم ، نيز وييت كامضون كرم أويس بن ج ٧ ، ص ١٢١ ، ٤ ، مقابلكر و بارتقولمي : " فرسعت مخطوطات زند " ص ١٥١ ببعد ، على طبع لندن م ١٨٥٠، لله پونیول اکتاب ندکور ، ص ۱۹۲ ، تولد که: "مربایی مناظره "ص ۵۳-۳۹ ، نیرگ معنون غبراص ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ ،

عناصرارب كي طبح السول اربعه ميني النو كار وفر شو كار وزرد كار اور زُرْ وان كومانت تھے جن میں سے خری ( زروان ) اجورمزد ( اور اہرس ) کا باب نفا ، بقوامسنت لمنام ابورمزد کا باپ فرنشو کاریخا ، نیرگ نے شیار کی قیمتی شحقیقات پر تکسہ كرتے ہوئے بہ تا بت كياہے كەزروان كو خدائے ہمارصورت نصور كيا كما ہے بینی اس طرح کرتین تین ناموں کے کئی سلسلے بنائے گئے ہیں ہر ایک سلسلے میں" زروان بلحاظ اینے افعال وصفات سے نین مظہروں میں تعمیر لیا گیاہے اور حوتھی خود اس کی ذات شامل موکر ایک چوکڑی میں جاتی ہے۔ ان چوکره بول میں زروان تو کھی منعلق یہ فلک اور کھی خدلہ نے فضا و فدر مقور كباجا ناسب اور معن روايات بين به دونقطهٔ نظر طا ديے كئے ہن، بفول نبرگ ان جوکڑ ہوں نے علادہ ایک وہ ہےجس کو سریا نی مصنفین نے بیان لیا ہے اور ص کو نیرگ نے" اربعہ زردانی ارضی "کے نام سے موسوم کیا ہے، بالفاظ دیگروہ اربعہ منازل حیات ہے: اسٹوکار (بجاے ارشوکار) بمعنى سجنتندة رجوليت ولوا نافي "- فرسوكار بمعنى" ورخشال كننده" اورزروكا بمعنی" بخشندهٔ بسری" مطلب ان تین مظام ست به ے که زروان کی ذات منازل حیات کی نین حالتوں کی جامع ہے بیعنی جوانی ، او حیر من اور مردهایا ، ایک اورنقطهٔ نظرہ عجس میں زروان دوسور توں میں جلوہ کر مونا ہے، ایک تو وه زروان اکنارگ زران ابدی ونامحدود) ب اور دوسرے وه شه منیو و در بارکیانی ( بنبرگ و منمون نمیع و ص ۸ م) ، سکد نظام این ندمید مانی کی ابتداء ... . "زیزان برا ص ۱۲۵ مبعد و سکه معمون غیریوس ۱۰۸ ، شه زیرگ بختون میریا ص ۱۹۹ مین و ۱۰۷ سعد این ولینت و دنو ( Renou " وْرْمَرْ أو وْرِرْنَ " إِبِيرِينَ الله المع منه بعد الصالة مشرقي ونبا" وفراسس ) سلا الأعلام ١١٤١

زُرُوان دیرنگ څوُ دای د زمان طویل الشقط سے بعنی وه کائنات کی باره هزارسال كى مدنت عمر كا حاكم ب قديم عاميانه اساطيريس زروان كونروماده كامركب تصقور كيا گيا ہے ليكن زمارة متاخر کی ایک روایت کی روسے اس کی بیوی ہے جس کا نام خورشیرگ ہےجس کو نبیرگ نے بجاطور سے لفظ "خوش " کی تصغیر بتلایا ہے جس کے معنے "عدہ " ا "خولصورت " کے بی ا ، زروان کے . . . . . نوام بیٹے اہرین اور ابور مزد بين روح خيرو روح نتريا نور وظلمت بيدا بوست بيكن ابرمن يونكه میلے پیدا ہوا امذا وہ شروع ہی سے دنیاکی سلطنت کا مالک بن گیا اور ا ہورمزدمجبو بؤاكسلطنت كوحاصل كرنے كے لئے اس كے ساتھ جنگ كرے كے ، روح ترکے تقدّم ادر اوّلیتن کا پی عقیدہ فنوطیتن پرمبنی ہے اور اس لحاظ ہے و وعرفا نیوں کے عقیدے سے مثابہ الم اور زرشنبیت کی اصولی نوعیت کے بالكل خلات ب جوم كو كالماؤل مين نظراً تي ہے ، ليكن مختلف مد ہي جاءو کے خیالات وعقابہ میں جو تیاین ہے اس کو مٹانے کی کوشنٹ مختلف طریقوں سے کی گئی ہے ، کہمی یہ کہا گیا ہے کہ اہر من اپنے تسلّط کے زمانے بیں امور مزد ا نبرك ، مضمون نمبر ٢ ، ص ١١٠ ٤ م سندى زبان س كسى مانوى كما بكا ايك جرء موجود ب رميور ( زُرُوان ) کی بیوی اور انسان او لین ( ابورا مزد ) کی ماس کا نام " رام رائع " انکھاہے جس کے معنى تبخشندهٔ مسرّت مسيح بن ( بين دنيتت: " رسالهُ مشرقي دُنيا " ساع المعلى معنى تبخشندهٔ مسرّت " معلى الم ته بنگ برادران توام د نبرگ . مضمون غبرا ، ص ۱۱۱ ببدر ) ، نیز مقابل کرو کرستن سین کا مصنون برنبان و غارى بواس في بين بحايون اور دو بحايون مح افساؤن بركه والمعالي و اتوام ك ابتداك متعلق بل ، كله نيبرك ، معنون فبرم ، ص ود بعد،

كا ما نتحت اور تا بع نفعاً اور كهجي اسرمن كي سلطنت كو زمانه مجناً كه ابتدا في تين ہزارسال برمی ودکیاگیا ہے ، زروانیوں کے عام اعتقاد کی روسے اہرین نین برارسال تک حکران را مهر نین برارسال مک ابرمن اور آبورمزدکی کی طاقت برابر رہی میکن آخری تین ہزارسال میں امبورمزد اہرمن برغالب رہا، یہ آخری نین ہزار سال کاعرصہ زرنشت کے قلور سے نزوع ہوناہے اور اُس آخری اور فیصله کن جنگ پرختم موگا جس میں اہر من شکست کھا کر ہمینہ کے لئے مناوب بوجائيگا اور كائنات كى تبديل بهيئت " شروع بوگى ، اس ايم ميلے پر غيرزرواني مزدايول كى رائے كتاب مبندمش كے يہلے باب بس بيان كى تحكى ہے اور وہ برعبارت ذیل ہے:-ابور مزدكو اليف سلم ازلى كى بدولت معلوم تفاكه نوبزارسال من تین ہزارسال و و بغیرسی حربیت و مدعی کے سلطنت کریگا ، پھرتین ہزارسال کی ترت میں جو کہ آبرش کا دور ہوگا ابور مزد اور ابرمن سائله سائله حکومت کرینگے لیکن جنگ اخبر میں وہ رقیع شرکومغلو

اله بادین جمد، سرصنل پرسو ترفی و زنبک کے من کی جو تاویل نیرگ نے کی ہے وہ میرے نزویک قال کن نہیں ہے ،
علی فیرگ مصنمون نیرا ، ص ۱۹۱ ، مضمون نیرا ، ص ۱۹۳۷ ، تله اس سلله پر اکثر بحث کی گئے کا ایرانیو
کے خرمید کے سعین ندیم مؤر توں نے جو کی کلھا ہے ( متن گفتبویوب کا سان جو بوجا رک کے ذریعے سے ہم
ک بینجا ہے) کیا وہ مزدا نیس کے مفلن ہے جو فرد اخت کے شعاق ( دکھیو بین درنست : " خرمیب دیر انبان "
۱۹ بعد ، و محید اسائی ۱۹۴۹ علی ۱۹۸۰ معد و زیرگ مصنموں نبرا ص ۱۲۲ بعد ) ، میری دلئے میں مزدائیت
اور زروانیت دو الگ الگ خرمی انس بی ، ذروانیت آ فریش کا نشات کے منعلق محص ایک خاص سلک
کا نام ہے جس میر کسی حذر ک مسائل حیات می متعلق اعتمادات شامل میں ، یہ مسلک عمل ایک خاص سلک
میر بریتی ( مقرائیت ) اور ما فریت و غیرہ میں موجود ہو ، چنا نی سابق میں آیک ذروانی مزدائیت اور ایک غیر فرد مالی

مزدالبت كا دجود فغا لود كيومبرامعنمون رسالة مشرقي ونيا "بس يابت شافياع صور بمبعد، نيز بين ونشت كي رائح اس مشله يرية مشرقي دنيا" ماسيداع وص ٢٠٧ مبعد) ،

ہم اوپراس بات کو دیکھر ہے ہیں کہ ہخامنشیوں کے زمانے سے کا منات کے مبدأ السلى كے بارے بين دو مختلف رائين تنين ، بعض كے نزديك وه زمان ( زروان ) تھا اور بعض کے نز دیک مکان ز نفواش ) ، موسیو یرگ نے توی ولائل کے ساتھ اس نظریے کو ٹا بت کیا ہے کہ تفواش ، وَبُو (بمعنی بوایا فصنا) کا مترادف ہے جو ہیلوی میں وای ہے ، نیزیہ کہ اوسنا میں ذہرب "وای برستی" کے بعض آثار (جوزروانیت کا مدمقابل تھا) اب کا موجودہیں ، زروانی مذمهب سلطنت ساسانی کے خاتے کے بعدمتروک ہوگیا ،اس کی وجوبات مم آسك جل كربيان كرينك ، اور اگرجه عهدساساني كے بعد كے مصنفو نے اپنی بہلوی کتا ہوں میں مرہبی روایات کومعین کرنے میں اس بات کی کوشش ك بيد كررواني عنايدكو بالكل صرف كروين تامم أن مي كا في آنار باتى روك ك

تفیو دوربارکونائی، اہورامرد اور اہرس کی پیدائش کا زروانی اضانہ بیان کرنے اور اُس اچی اور بری مخلوفات کا ذکر کرنے سے بعدجو ان ود فرنے علی اُلٹر ۔ پیدائی لکھنا ہے گئے کہ "جب اہورمزد نے نیک ہوگوں کوعورتیں خبیش قوہ بھاگ کر سنیطان ( اہرمن ) کے باس جلی گئیں ، جب اہورمزد سنے نیکوں کو امن اور سعاد تمندی عطاکی تو شیطان نے بھی عور توں کو معاد تمند بنایا اور اُنہیں اجازت وی کہ جو وہ چا ہیں اس سے طلب کریں ، ابمور مزد کو اندیشہ ہواکہ کہیں وہ نیکوں

اله نبرك المعنون تمبرا ص ۱۰۱سه ۱۰ واى ديوتا كم منعلق زرتشق افسافي كه الله وكيو كرسش مين:
"كبانيان" ص ۱۹ - ۱۹ ، الله باب بهشتم كم آخريس ،
الله يونيوس : "كتبه إلى ما تدانى . " ص ۱۹۱۱ )

کے ساتھ رفائنت طلب بذکر بیٹیں جس سے ان پر زنیکوں پر) عذاب نازل ہو، نب اس نے ایک تد بیرسوچی اور ایک خدا نرسائی نام میدا کیا جو یانجئوسا جوان تھا اور اس کو . . . . شیطان کے پیچیے لگا دیا تاکہ عورتیں . . . ، اسے سٹیطان سے طلب کریں ، عورتوں نے شیطان کی طرف یا تختہ اُ تھائے اور اس كيف لكين:"است شيطان اب بهارس باب إ نرسائي خدا بم كوعطا كروت، اس افسانے ہیں نطرت نسو انی کا جو تصوّر ہے وہ مذہب زرنشت میں معادے کے تیجب کا باعث ہے لیکن زیرگ نے ہمایت باریک بین کے ساتھ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ اُسی میلان قنوطبنت کا نتیجہ ہے جوزر و افی عقاید کی خصوصیت ہے اس کے بعد مغیبوڈ ورتعض اور ایر انی افسانوں کی طرف اشارے کرتا ہے ليكن ايسے الفاظ مِن جو نهايت مبهم من ، مثلاً : زمين أيك وجوان دوشيزه متى جو برسیگ کے ساتھ منسوب تھی ، آگ ذی عقل تھی اور گون رہ رجنگلوں کی رطوبت )کے ساتھ مصاحبت رکھنی تھی ، پرسیگ کہبی فاخنہ کہبی چیونٹی اور کہبی برصے کتے کی شکل میں جلوہ کر ہوتا تھا ، کوم تھی تھیلی اور کھی مرغا ہوتا تھا اور رہا كا خرىقدم كياكرتا نقا ،كيكوا ورُز ايك بهاري ميندُها نفاجو البيض مينگون سے الله يدنير وسُنْك كاذكرمور إب اوستاني زبان من وونا روسناس اوردو مفاول كافاصد باج وبناكورتى كم راستے برجلانا ہے مورو ایک مقبول عام دیوتا ہے جس کا ذکر میلوی تنابوں میں اکثر آناہے ، دیکھو کرسٹن میں: کیانا یموں (Cumont) : "مانویت پرتخفیقات " می ۲۱ مبدی علمه بی معنمون آفریش كاننات كے افرى تقيدے ملى اللہ ، ويكو باب جارم ، ے سطور مندرج بالا کے لکھ چکنے کے بعد بچھے موسیو بین ونیشت کے معنمون کا علم ہوا جس کا حالکی جگردیا گیاہے ،اس کا عنوان دین روشت کے تعلق تھید دور بارکونائی کی شہادت ہے (رسادہ مشرقی دنیا سامانی) اس منمون میں عودت کی شیطانی فطرت کے متعلق ذروانی عقابد پر بست تعمق کے مساتھ بحث کی گئے ہے رص ۸۵ مبعد)

اسمان كومارتا تما ، زمين اورگرگى نے اسمان كونكل جانے كى وسمكى دى ، وغيره ، مربانی زبان میں کتب وقائع شهدائے ایران کے سلسلے میں ایک کتاب تاریخ سأبها بع جس مين ايك موبد البي خداؤن كالتماركرت بوئ كننا ب بمار ضراربوس ، كردنوس ، ابولو ، بيدوخ اور دو مرسه خدا " الاحظم بوك به دروانی ضراؤں کی ایک اور چوکری ہے، زیوس، کرونوس اور ایولوعلی الترتب ابور فرد، زروان اورمتمرا مي ليكن ديكمنايه ب كربه بيدوخ كونسا خداب جس كامراني مصنف نے ذکر کیاہے ؟ ظاہراً اس نام کی پہلوی شکل بید فن ہے جس کے معنی "خداکی ( با خداؤں کی ) بیٹی " کے ہیں رہے = بگت بعنی خداور فارسی قديم ) ، وفارنع شهداء بس دوسري جگه اس ويوي كاايك سرياني نام ديا بي س کے معنی ملکہ اسمان کے ہوتے ہیں ، نمرود واغ میں کماڑین کے بادشاہ البيوكس اول (موليمه - سنتيم ) كے كتبے میں (جس كا اوپر ذكر ہو چيكاہے) چار طداؤں کا ذکرے (۱) زیوس امورمزد (۱) ابولومتمرامیلیوس سرمیس ٣) وَرُثْرُ عَنَا بِرَكْلِيسِ ايرسِ (١) أميرا نهايت ذرخير طك كمارين " -له بن ونشت نے مذکورہ بالامضون بن (رسالمشرقی دینا سید عد) الم مجد) الم معادات کو بھانے کی کوشش کہے ، یہ باتی جو تمیو ڈورسے مکمی میں غالباً جرواذ نشکر کن واستانوں اورا نسانوں کی طرن اشارہ کرر ہے جو اساطیری تاریخ کے ایر انی مآخذ میں موجود ہیں ارسکہ او السب جو ببلوی اورفارسی میں ہو مسب ، کیکو اور کیکاؤس ہے ، گون رب \* گرشاسپ " کی جڑی ہوئی مل ہے (جو ادستایں گرسائے ہے) ، گوگی مے متعلق مین دنیشت کا خیال ہے کدود ایک دیسے جومائوی فرمب یس گوئی (اوستا : کوندی) کے عم سے معروف ہے ، مزید تفصیل کے لئے سؤ تھت مذکود کے مفہون کی طرف رجوع كرنا چاہيئے جس سفے واقعي اس معت كاحل دريا فست كرلياہے ، سله موفن ، ص ٧ ، Antiochus I. على الا الم الكله Antiochus I. ر نے یہ نابت کیا ہے کہ یہ خدایان جہارگانہ زروان کے فائم مقام میں جس کا نام اس لتے میں برنان یونانی کرونوس ایسروس ( زمان نامحدود )لکھاہے، خداؤں کی میر چوکڑی زروانیان ایران کی اُس چوکڑی کا جواب ہےجس کا چونتیا خدا مزد ائیت مجملم ر دین مزدائین ) ہے ، اگر اس چورٹ ی کاموازنہ ہم اُس چوکٹ ی کے سائھ کریں جو تاریخ سابه می مذکورے اور به فرص کری کدرروان وَرَتْرُغْنا کا قائم مقام ہے تو يمر" خداكي مِيل " بيُدخت " دين مزدائين " واريائيكي ، وفائع شهدائے ایر ان میں ایک اور دیوی ننایا منائی کا ذکرہے جوغمرارانی الاصل ہے اورجس کو نظا ہرانا ہنا سمھا گیا ہے ، اس کی نصوبر سندو ساکانی ( انڈ وسکیتھین ) سکوں پر ممبی پائی جاتی ہے ، وفائع شدا د میں ایک مقام اور ہے جس میں یہ لکھاہے کہ شاپور دوم نے اپنے سبید سالارمُعابین کوجس کے متعلّق اس کوعبسانی ہونے کا بچاشبہ تھا بہ حکم دیا کہ وہ سورج ، چاند ، آگ اور خدائے بزرگ زیوس ( ابورمزد ) اورروئ زمین کی دیوی ننانی اور خدایان مغتدر بیل اور نبهو کی *برسنش کرے ۱۱ سعبارت کو بڑھ کرطبعاً ایک شخص بہ خیا* ایم پر مائل ہوتاہے کہ بیل اور نبہو کا نام لینے بین رجوابل بابل کے دومشہور عن سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہم بہاں بیر جتا دینا چاہتے ہیں لد مؤتخ تفیه فی لیکش نے مندرا اور میل دونوں کو اہل ایران کے و یوتالکھا ابندائے نظاملے نرمیب ماؤی . . . . " زجرمن اص ۱۳۸ ببد ، مقابل کرونیرگ مصنون برا ص ۱۹۹ و ۱۲۹ د که جوشن ص ۱۹۹ و نیز ص ۱۳۰ مجد، دیز نار و تک (Wesendonk) "ايرانيون كاتصور كاننات" (بزبان جرمن) استعقاء عن ها ١ - ١٩١١ وح ١٠٤٠ الله ديكهواويرص ٢٦ ، الله مونمن ص ٢٩ ،

ہے ، اسی سلسلے بیں ہم کوایک آرامی کتے کا ذکر بھی کرناچاہئے جومقام عربسون ( ولا بت كايا ووكيه) من يا ياكيا ہے اور غالباً دور مى صدى فبل مسح كا ہے وموسو شیرنے انٹیوکس اول رشاہ کماڑین ) کے کتبے کے سلسلے میں اس کتبے کی طرف بھی توجد ولائی ہے اور کہاہے کہ یہ کتیج فیقت میں ایرانی مرمب کے کا یا ڈوکیہ میں وارد ہونے کا اعلان ہے جس کو اس پیرائے میں سان کیا گیا ہے کہ مقامی خدا ہل نے دین مزدا بُنن سے (جس کوعیرت تنسور کیا گیاہے) شادی کر لی ،ہمس میعلوم نہیں ہے کہ مختلف آرامی مزام ہب کا اٹر زروانی زرشنبت پرکھان مک ہؤا بیکن اتنی بات تقینی ہے کہ اُن یا رسی علمائے مدمہب کو جوعہد ساسانی کے بعدموئے ہی مذ ببيدخسن كااورمذ دو مرسام معبود و ربين ننائي ، بيل اور نبهو كاعلم كفا ، مذمهب ساسانی براس مختصر سجت کو ختم کرنے سے بہلے ہم موسیونیرگ کے ایک نہایت اہم اور دانشندانہ مشاہدے کو بیان کرتے ہیں، زرشتی مہیں تنیں دن کا ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک دن کسی مذکسی معبود کے نام پر ہے ، ان نیس و نوں کے نام کناب مبند میش کے باب آول کے آخریں دیے ہیں لیکن باب سوم میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے جں کے مطابق ان تیں دنوں کو جارحصوں میں تفسیم کیا گیاہے ، و تقسیم حسب ذیل ہے: -

سله ج به ص ۱۹ ، که ایشیائ کوچک بس (مترجم)
سه کتاب مذکور ص ۱۳۵ مقابله کرو نیبرگ مفنون ۲ ، ص ۹ م ،
که مضمون نمبر۲ ، ص ۱۲۸ ببعد ،

| ام - وين | pr-44             | 4-161 | ا - ابرومزو      |
|----------|-------------------|-------|------------------|
| أزو      | شردش              | آبان  | ويمن             |
| أشتاذ    | رَشَ              | 1/8   | اگژ دُ کومِشْت   |
| أشمان    | فرز و و وين       | st    | ستر بور          |
| زام واد  | <u> فَرَهْران</u> | 1.    | سيبتدادند        |
| مهرسیند  | رام               | گوش   | <i>وُ</i> رُواوَ |
| أعران    | واذ               | 235   | امرزواو          |
|          | 237               |       | 325              |

رمنتہی ہوتی ہے جو انوارِ نامحدو دہیں کہ خلق منیں کیے گئے ''۔ امدا موسیو نیبرگ ورنین دُدُو سے مراد اہورمزد ،آذر ( آگ) ، ہم اور دین ( دین مُرْوَ بَنِن ) ہے ، ۔" لیکن یہ سیحد ترین قیا ئے اُنگران کو بطور مدل رکھ ویا ہو ، بس زرشتی مہینہ مطاہر الوہ تین کو بیش کرنا ہے جو چار خداؤں ( امور مزد ، آذر ، مهر ، دین ) اور ان کے قواے خلافہ پڑشنل ہیں " آگے جل کر موسونیبرگ اپنی بجین کو ختم کرتے ہوئے تکھنے میں کہ" بہ فہرست بالکل اس فہرست کے مماثل ہے جو انٹیوکس کے کہتے ہیں؟ جس میں (جبیباکہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں) جارنام ہی بعبی (۱) اہود مزد (۱) مهر ، (۳) وَرْ بُران ، (م) ایک معبودجس کو ہمنے دین مزدبین قرار دیاہے ان دو فہرستوں میں صرف ایک نام کا فرق ہے اور وہ وُرْ تبران ہے جس کی بجائے نفویم میں آذر کا نام ہے ،ایکن بہ فرن صرف ظاہری ہے اور تفیقت میں یہ دونو نام ایک ہی ہیں ، وُرْ ہْران کو آگ کے ساتھ خاص نسبت ہیں " موسیونیرگ نے جو دلاُل دیے میں ان برایک دبیل کا اور اصافہ کیا جاسکتاہے وہ برکہ آنشکدوں کی آگ کو آتش ور بران ( یا بشکل مہلوی متأخر آتن دہرام ) کستے تھے ، موسیونیرگ نے تقویم حن تامیدکریتے ہیں ،ان میانات کی روست خدا زروان ، ام ورمزه ، خورشید (مهر ، متحرا) ، آتش ( آذر) اور ببدخت ( = وين مُزْدُ بين بعني مزدائيت محبتم) كلفي ا

عه مصفون المبرا ، ص ١١١٠ ما و مجمول كي تير من ويشت ورور اور ور تركفنا " ص ٢٥٠

ہم پیلے بیان کر ہیکے میں کہ اردشیراؤل کا دادا اصطفر میں انامتا کے معبد كارئيس تفااوربياكه ساساني خاندان كواس مبدك سائقه خانس لگاؤيخا بين معلوم ہُوا کہ خاص خانس دیوتا ؤں کے خاص خاص معبد تھے ۔ بیکن کھرکھی یہ قرین قیاس ہے کہ تمام معید بطور عمومی تمام زرشنی خداؤں کی پرستش سمے لئے وقعت تھے اور برکہ تام معبد ایک ہی نقشے ہیے ہوئے ہوئے ہو تے تھے ،عبادت کی مرکزی جگارتنگا تھی جس برمفترس آگ جلتی رہتی تھی ، عام طور بر ہر آنشکدے کے آتھ وروا زے اور چند ہشت بیلو کرے ہونے مجے اس مونے کی عارمت شہر میز دکا قدم آتشکدہ ہے جو آج بھی موجود سبت ، مسعودی نے اصطلح کے تابع آنشکدے کے کھنڈران كا حال جميان كياسية بس كواس كے زمانے ميں لوگ مسجد سليمان محينے تھے، وہ كھنا ہے کہ" میں نے اس عمارت کو دمکھا ہے ، اصطحاب تقریباً ایک فرسخے کے فاصلے یر ہے ، وہ ایک قابل تعربیت علیت اور ایک شاندارمعبدہے ، اس کے متنون ینظر کے ایک ایک مکرنے۔ سے تراش کر بنائے گئے ہی جن کا طول وعرص حرت انگیز ہے ، ان سنو بوں کے ادیر کئے رہے پر گھوڑوں اور دور سے جانورول کے عجیب وغریب بن نصب کئے گئے ہی جن کی جہامت اور جن کی شکلیر جیرت میں ڈالیے والی میں ،عمارت کے گرداگرد ایک وسیع خندق اور فصیل ہے جو تھر کی مجاری مجاری سلوں سے بنائی گئی ہے ، اس پر برحبند نصاور بہایت کا ریگری ہے بنائی گئی ہیں، س باس کے رہنے والے لوگ ان کو مغمروں کی تصویر س مجھتے ہیں "

ئى برجىنى تىسويرىي بنى بولى بى بن يراك جنتى بوئى دكھائى گئى بىر، آفتشگاه كى نشكل أن قربالكا بهول كي نقل بيه جوا قوام مغربي ايشيا كيم معبدون بين يائي جاتي متنين ا ده اصل مي ميزي او تي مين مير قرمانيان ركه دي جاتي تفين ، نقتل يظم بي دو بهت بري بڑی آنشکاہی ایک صیفل شدہ جوزرے پر ایک چٹان میں سے تراش کر بنا فی گئی ہن ان كا بالائي حصته جو وندار وارسبت جارستونول ير دحرا مِنُوا معلوم مِوتا سبي جو يَقِير بين سب تراش كربرجية بنائے كئے ہيں ، ليكن آتش سرمدى كى حفاظمن كے سلتے عنرورى تھا کہ اس برکوئی ایسی تعمیر کر دی جانے جواکسے مردر زمانہ کی آفات سے محفوظ رکھے ، اجمل نوگوں کا خیال ہے کہ سبجھ کی وہ عارت جونفش رستم میں شاجی مقبروں سکتہ المفاہل بنی بولی سے اورجس میں مرور زمان سے گرشتے پڑھئے ہیں آفٹنگاہ بی کا نوندیے . وہ بخامنشى زمانے كى بى بوئى سے اور ايرانى اس كو" كعبة زريشت " كہتے ہى ، تشريعيت زرنشتي من جونكه بيه "فاعده مستمر ، وحيكا لخد كه مواح كي روشني آكنش مفترس م نہیں بڑنی چاہئے لمڈانئی ساخت کے آنٹنگدے بننے لگے جن کے جین دسطیں ایک بالکل تاریک کمرہ بنایا جا یا تھا اور اس کے اندر آتشان رکھا جا یا تھا ،صوبہ فارس کے فَرَّ تَرْکُ ( گورنر ) جو مثنامان سلو کی کے باجگذار تھے آن کے سکّوں کے پیٹٹ کی جا<sup>ب</sup> ا تشکدے کی تصور بنی ہوئی ہے (دیکھوتھویر)، نبن آنشدان جومعمولاً انشکدے کے امارہ ر کھے جاتے تھے وہ اس تصویر میں ( دروازے کے) اوپر دکھائے گئے ہیں ، مائیر طرف ایک بیجاری محراب اور دایش طرف ایک جھنٹرے کی شکل بنی ہے اار وتیارول مكوں میں آتشگاہ كى جزئيات نماياں طور پر دكھائى دہتى ہیں ، نيچے نين پائے ، سله موسیوزاره (Sarre) کر مجی بهی رائے ہے ("صنعت ایرا شان دریم" بزیان جرمن ص ۱۵) لیکن بیض لوگوں کی رائے میں وہ منقرہ ہے ، عله دیکھوا دیر' ص ۱۰۷

جویقیناً دھات کے بنے ہوئے ہں اور ان برایک جبوٹرے کے اور آئش مقد س ہوئے نظراً رہے ہیں ( دکھے تصویم) لیکن اس کے جانشین بنا پور ادّل کے سکوں میں نین یائے نوغائب ہو گئے ہیں اور ان کی بچائے ایک پڑا مر تبع متون ہے ، آنشگاہ کے دونوطرت دو آ دمی ہاتھ میں ایک لمباعصا یا نیزہ لیے کھڑے ہیں ، بعد کے نام ساسانی بادشاہوں کے سکوں پر آتش گاہ کا یہی نموز دسکھنے مِن أَنَا هِ وَاللَّهِ مِنْ وَقَتْ أَلَّ كَيْسَعِلُون مِن ايك مربنا بُوا نظراً تا هِ عِفالباً <u>آذر</u> ( خدائے آنش ) کی تصویر ہے ، رد کھے تصویم شروع کے با دشاہوں کے سکوں پر (برد کرد دوم کے زمانے کک ) اکثر اوفات حلیہے پر لفظ "آتش ۰۰۰۰" اور اس کے بعد معناف البدكے طور برصاحب مكة كانام ضرب كيا ہوا ہونا ہے ، قدیم ایرانیول میں جو حکومت خانوادگی کا نظام تھا اس کے مطابق آگ کے مسلف درج تھے، بعنی آنش خانہ بھر آتش تبیلہ یا آتش دیہ ( آ ذرُان ) بھرآتش صلع يا ولا بن جس كو آتش ورشران (= ومرام يا بهرام ) كهي عقيه ، آتش ظامة کی می فظست مان بذر ( رئیس خامذ ) کا کام نخیا ، آذران کی نگهداشت کے لیے کم از کم و و ہمبر بد صروری تھے لیکن آئش ورسران کی خدمت کے لئے ایک مویڈ کے ماتخت ہیر برول کی ایک جاعت مامور رہتی تھی " آگ کی پرشش کے قواعد کی تفصیل جس کے ساتھ چندا فسانے تمثیل کے طور پر بیان ہوئے ہیں ساسانی اوستا کے ایک فستک یں دی گئی ہے جس کا نام سُوذگر ہے آتشکدے میں جمال کی فصالوبان کی که دیکه براره بسیر تسفلت ، "ایران کی منبت کاری " (جرمن ) و م اله شپیکل (Spiegel) : ایران تدیم " ج م ص ۱۹۵۵ ، بین ونشت ، ۹۹ د ۲ ، که دین کرد ، ۱۲،۹۵ ، ۱۱ ،



ر دسیر تول کے سکے کی اِنسٹ ہر ازر تشتی آتشدان کی تصویر



۔ وکوں کے مید میں شاہاں درس نے ایک سکے تر آئشکدہ کی تصویر









سدى سكوں كى بشت ہر اسد وں كے محتمد اور \_

(۱) و (پ) - سکه های بهرام پنجم

(ج)۔ سکۂ شاپور دوم

د) حكة شهور ول

وصونی سے مهکتی رسنی تھی ہیں برا اپنے مند پر کیراے کی ایک پٹی (یائتی وان بزبان ا دستانی ) با ندھے ہوئے ناکہ اس کا سانس لاّے کر آگ ناباک مذہر وجائے لکرای کی چھیٹیاںجن کوخاص مذہبی رسوم سے پاک کیا جا آئتا ہر اور آگ پر ڈالتارمینا تھا تا کہ و د جلتی رہے ہم تبحلہ اور درختوں کے ایک خاص درخت ( مذا نٹیکیناً) کی لکڑی جلائی جاتی تھی ، شنیوں کے ایک منتھے کے ساتھ جو ایک خاص دسم مذہبی کے ساتھ کا آاور باندها جانا نفا او جس كو برئشم كت تحدوه آك كو العث بلعث كرنار منا عمااور تقدي وعائين رابر برصتا جانا تھا، اس کے بعد بیربدان آنشکدہ بُؤم (بُومَ) کا جڑھا وا چڑھاتے تھے وہ اس طرح کہ درخت ہوئم کی شاخیں ہے کران کو پہلے پاک کیاجاماتھا بجريا ون ميں أن كو كوٹا جا آئائفا اوركو طف كے ساتھ ساتھ مير ہا. برابر دعائيں باادستا لى آيتس مر<u>صنة ريث تنفيه ، بدايك. برت لبها اور تبحي</u>ده عمل مونا عفا جو مرجى مرايا کے عین مطابق بورا کیہ جانا تھا ۱۰س کے سدم مُنا حرصا دا چڑھا یا جاتا تھا جس کے ساتھ ساتھ زور ( رئیس مراسم سنگنگہ ہ) خاس خاص وعالیں مفرسدہ نرتبیب کے سائله برطيقنا جاته بخا ادر مختلف مراسم رجن بن بُرَسُمُ كا استعال مؤنا نخاا ادا کرتا جاتا تھا، زُوُنز کے سات مرہ گار ہوستے سکتے جن کورتو کہتے رہ ذائص تھے ، ان میں سے تھے ، ہر ایک رتو کے اینے این مقر الك كا نام بارة نان عناجس كاكام إو تابس بَوْمَ كو كوطنا تفاء دومرا تُرُوخِينَ نِمَا جِو آگ کی نبرگیری کرنا کھا اندروُتر کے ساکھ مل کر بھجن عما جس كا كام باني لا نا غما ، بانجوال آسنية عما جو بنوم كو جهانتا عما،

چھٹا رئیٹ وِنٹکر تھا جو بَوْمَ کو دودھ میں ملاتا تھا اور ساتواں تزوّشا وَرَز ( سروشاؤرز ) تھا جس کا فرض سب کے کام کی مگرانی کرتا تھا اور آتشکدے کے فرانص کے علاوہ اس کے اور فرائص میں تنتے کیونکہ روحانی ترست کاانتظا

بھی اُسی کی زیرِنگرانی تھا ،

آ تشکدوں میں ہمیر مد دن میں یا شیج وقت کی مقررہ دعائیں م<mark>ر حصنے تھے</mark> اور تام مذہبی ذائض کوعل س لاتے تھے ، یہ وائض اُن جھے سالانہ مہتو اروں کے موتعوں برخاص متانت کی صورت اختیار کر لیتے تھے جنھیں گا إن بار كها جا نا تقا، یہ تہوار سال کے مختلف موسیوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، یہ یا د رہے کہ دنیا دار لوگوں کو آنشکرول میں آگر ان فرائض میں تثریک ہونے کی كوئي ممانعت مذهبي، بلكه برشخص كابه وص سمجها جا" با تضاكه و باس آكر دعائے تن نبائش ربيني وعلت تبجيد آتش كيره ها در لوگون كايد اعتقاد كفاكرج خص د ن بین نین مار آنشکده میں جا کر دعائے آتش نیائش بڑھے وہ دولتمند ادر نیک ہوجا تاہے، دیندار لوگوں کے لئے آتشکدے کے تاریک کمروں کا سمال ایک بُرا مرار حیرت و رعب کا باعث ہوتا تھا جہاں آتشدان میں آگ كے شعلے بحراك رہت ہوتے تھے اور اس كى روشنى سے دھات كے آلات ، پر دول کی کھونٹیاں ، باون ، چھٹے ، بَرْسَم دان زبعنی بلال کی شکل کے پائے لی ہوم کو دووہ اور ایک ورے سے رس (حس کا ام بد منینتا تخا) طاکر ایک شربت تبارکها جاتا عفاجے دیو تاؤں کو چڑھاوے کے طور پر چین کیا جاتا تھا ، لیکن وہ نیا زجو بمبرزد کہ لانی تنی غالباً توشت اورچربی یا گوشت اور کمس سے تیار کی جاتی تھی ، سلام موجودہ اوستا من وہ پانچویں نیائش ہے ، ته پندناگ زرتنت ( دیان کارساد علوم مشرقی ، آرشکل نمبر ۳۷) ،

جن پر بَرُسُمُ رکھا جا تا تھا ) چکنے تھے اور جہال ہیر بدکہمی ملنداور کہمی دھیمی آوار کے سائه اینی نامتنایی دعایس اور کناب مقدّس کی آیات مقرّره تعدا دا ورمفرّراندا کے ساتھ زمزے کے کبھے میں پڑھتے تھے ، سلطنت ساسانی میں آنشکدے ہرجگہ موجود تھے لیکن ان میں سے نین ایسے تعے جن کی خاص حرمت وتعظیم ہوتی تھی ، یہ وہ آتشکدے تھے جن میں نبن آتش ا بزرك محفوظ تخيين جن كانام آدر فرسبك ، آدركشنش اور آدر برزين مرغما ، ایک قدیم افسانے کی رُوسسے جو بُند مِشْن میں بیان مِوَاسِے مُحَدد آدمی انسانوی بادشا ہ خورب کے زمانے میں ایک عجیب الخلفنٹ گائے سرمئوگ کی میٹھ بر سوار ہوکرکشور خوینیرس مسے جلے اور باتی جیکشوروں کوسطے کیا جہاں کوئی شخص کسی اور ذریعے سے نہیں جاسکتا تھا ، ایک رات جب وہ عین سمندر کے بیج میں جارا منے تو ہوا نے اُن بین آگوں کو جو گائے کی میٹر برجل رہی تھیں سمندر میں گرا دیا ليكن وه آكيس تين جانداروں كى مائند ئے سرے سے پھراُسى جگد كلئے كى ميھے ہم نكل آيس جمال ده بيلے جل رہى تھيں ادر اُن سے تمام روشنى بوگئى أال بين آگول میں سے ایک کا نام آتش فریک تفا ، کچھ عرصے کے بعد مشاہ پئے نے جو تخورب كاجانشين اور دبيبابي ا فسانوي باونناه نفااس آگ كے لئے خوارزم م کوہِ خورتسے ہومند پر ایک آئشکرہ تعمیر کرایا ، ہمیں بہعلوم نہیں کہ دراصل کس ریائے له میدی میں اس کو آثر زن بگ نکھاہے ، فرن گے یا تو فرنگ بگ کی قدیم تنکل ہے یا س کی گری و شكل بيكن سرياني بيرجواس كو ، ذر فروا الكهاب (موقمن ص ٢٨٣) تووه تفييناً ايرا في سكل أذر فريك اسے افود سے، سلم باب على الله او السيف : "متون ببلوى "ج اص ١١٧ ، ص ١١٨ (طبع انكلساريا) ا سله اصانوی علم ان است كي روسه ونياسات كشورون مينقسم هے جن مي سے صرف ايك ليني كشورمركزى (فونيرا)

ں یہ تین آئش ہائے ہزرگ وجود من آئیں ، ہوٹمن نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ صوبہ استنٹو ٹین میں شہراساک کی آئش جاود انی جس کے سامنے ازنڈ کے رانٹک ہانی خاران شکا بنان نے اپنی اجیوشی کی تھی آتش مرزین ہرکے ساتھ صرور کوئی مذکو ہی تعلق رکھتی ہے کیونکہ ساسا نیو ں کے زمانے ہیں آتش ٹرزین ہر کا آئنٹنکدہ امی جگہ کے نز دیک تھا ، علمائے زرتشتی کے نظریہے کی روسے یہ نین آگیں اُن تین معارثر تی ملیغوں سے نعلق رکھتی تھیں جن کی ہنا از رویئے افسارہ 'رزنشت کے تین ہیوں نے وْالِي لَتِي ، آذر زَرْ يَ علمات مُربب كي آگ تفي ، آذرَكَشْنب سيامِيوں كي آگ يا تش شابی تنی ادیه آ در بُرزین مهر زراعت میشه لوگور کی آگ تھی ، عهد ساسانی میں ان تین آگول کے آتشکرے جس حس مفام برہنے موے نصے ان کے متعلق روایت ہے کہ ان مفامات کو عمد ہخامنشی ہے بہلے افسانونی بادشاہوں نے معیق کیا تھا ، " مندوستانی" مبند بهشن کی روایت سئه مطابعی آفه فر مگ بعنی آتش علمارند. کابلستان (صوبهٔ کابل) میں کوہ روشن برتھی، لیکن نظامیر بہاں کا نب کی غلطی معلوم ہوتی ہے ،" ایرانی " ہندسیش مں بیارت مختلف ہے لیکن وہ برقسمتی ہے غيرواضح اله ، جيكس في اس كوس حرج يرهاب اس كا ترجمه" علاقة كاركا ورختاں ہیار کواڑؤند منہ وکا ، جیکس نے یہ نابت کرنے کی کوسٹسٹر کی ہے ممقنه موسوية فايس كانشركاريان ست جوخليج فارس سمے كنارسے بيندرسيرات آدر دارا بجرد کے درمیان واقع ہے جاں اب بھی ایک قدیم آتشکدے کے کھندرا روجو وہیں ، معلوم ہونا ہے کہ اس جگہ آنش مفدس کو ایک منبع نفت کے ذربیعے " أَفْتَبَاسَاتَ ..... " ص ١٩١ ء علم بقول مُورِّخ السيدور (Isidore) ص ١١ء على مقعون عنوان تعيين مقام آس ون ون " إسار الجمن مشرقي مريكاي سام الم يعد) ،

سے روشن رکھا جاتا تھا ، مسعودی کے قول کےمطابق اس آنشکرے کا نام آذُرُجُوی ( آگ کی ندی ) تھا اور بظاہر یہ وہی آنشکدہ ہے جو بیردنی کی تاریخ میں أ در خور مك نام سے مذكور بيت ، دوسرى طرف برسفلىك في ايرانى بندمين كى عبارت زمر بحبث کوایک اور طرح سے بڑھنا تجوز کیا ہے ،اس کے نزدیک آتش فر بگ کامقام" علافہ کنارنگ "بہے جس کو اُس نے نیشاپورمعین کیا ہے"، میری اپنی رائے میں حبکس سنے جوشہا ونیں اپنے نظریے کی تائید میں عربصنفین کی کتابوں سے بیش کی ہیں ان کو مدِ نظر رسکھتے ہوئے آتش فریک کا مفام کاریان قربن قیاس معلوم موناہے ، وسویں صدی عیسوی کے آتشکدہ کاریان کی آگ دورس انتشکدوں میں ایجائی جاتی تھی اور یہ بہت پرانے زمانے سے دسم رہی، کہ کم درجے کے آنشکدوں کی آگ کی تنجد بدان بن بڑے آنشکدوں کی آگ سے آ ذرگشنسپ با آتش شاہی " کا آ<u>تشکدہ ش</u>مال میں مفام گنجک ( شیر ) مِس مُفاجِوصوبُه آذر بالحُجان مِس واقع مُفا اجبكس نے اس كى جائے دفوع تحن سليمان له ستبک (Stack) "ایران بس جد مین " (انگرمزی ایرویارک سنده اوس ماا مبعد ، عله مروج الدمب ، جه م مص ٥٥ ، عله طبع سخاو ( الأتار الباقبد ) ص ١٧٨ مبعد ، فورّ اور فر ايك بي لفلاكي دو شکل میں جو مقامی زبانوں میں ہائی جاتی میں ، اومنتائی زبان میں ٹور رُنہ ہے ( دیکھیو اوپر ص ١٩٠ ) سمے یادگارام ته مغدس ، ص ١٧٤ ، ٤ و ازريت رواين افسانوي (مُبندمِشْن) وِثنتاسْتِ جوزرَتنت كامرى تفاآمَنْ مُرْبَكُ کو فوارزم سے منتقل کر کے اس جلکہ لایا جاں وہ بندمش کی تسنیف کے وقت موجود تنی واس آتش مقدس کے کاربان بر منتقل کئے جانے میں عربی کتابوں میں دو مختلف روایتیں ہیں، میمن اس کو دشنا مب کی طرن منسوب کرتے ہیں۔ اور معبی خرود و آل کی طرف و برحال میہ فرصل کر اینا چاہئے کہ آتی فریجہ دساسانی کے تترقیع میں اپنی محضوص جگہر برحا گزین

ېوچکې تغې ،

کے کھنڈرات میں معین کی ہے جو اردمیہ اور ممدان کے ورمیان واقع میں، شابان ساسانی تکلیف دمصیست کے دفت ہیں اس آتشکرے کی زمارت کے لئے جایا کرتے تھے اور وہاں نہایت فیاضی کے ساتھ زرومال کے جڑھاوے چڑھاتے تھے اور زمین اور غلام اس کے لئے وقعت کرتے تھے ، بہرام تیجم نے جو تاج خاقان اوراس کی ملکہ سے چیبنا تھا اس کے قیمتی تھے اس نے آتشکدہ ر کشنسب میں میجوا دیے تھے ، خسرواول نے مجی اس آتشکرے کے ساتھ اسی طرح کی فیا نفیاں کس ، خسرہ دوم نے منت مانی تھی کہ اگر اس کوہرام جین یر نتخ حاصل ہوگی تو وہ آنشکہ ہ آذرگشنسی میں سونے کے زبوراورجانہ ی کے سی نفت نذر کے طور پر بیش کر دیگا ، جنانچہ بعد میں اُس نے اپنی منت پوری کی ا وسویں صدی میں مسعودی نے آنشک و آور کشنسی کے کھنڈرات کا حال ذیل کے الفاظمیں بیان کیا ہے: " آج اس شہر (شیز) میں عارتوں اور تصدیر وں کے عجیب وغربیب آنار موجود ہیں ، یہ تصویر می مختلف رنگوں کی ہیں اور *بنایت جبرت انگیز ہیں ،* ان میں کران سماوی ، متارے ، کرو ارحق ادراس کے بحرو ہر،اس کے آباد حصے ،اس کے درخنت اور جانوراور دیگر عجائبات د کھائے گئے ہیں، شاہان ایران کا وہاں ایک آتشکدہ تھاجس کی تام شاہی خاندا تعظیم کرتے تھے ، اس کا نام آ ڈر خوش تھا ، آور فارسی س ا ایران این وحال" ( بر بان انگریزی) ، ص ۱۲ - ۱۲ ۱۸ ، رساله انجن منزتی امریکانی است ص٨١، سله طبرى س ١٠٨٦٥ س سے پہلے ارو تبیر اوّل نے دشمنوں سے مرح الراقی میں ارسے محمد سنتے معبدانا ہتا ہم مجوائے تھے جو اسطور میں تھا اور سائے عمر مقتول عیسائیوں کے مربعی اسی جگہ لٹکائے کھے تھ، ته كناب النبير ، س دو ، كه يه آذركشنشب كا دوروا نام م ،

آگ کو کہتے ہیں اورخوش کے معنیٰ عمرہ "کے ہیں ، ایران کا ہر با دشاہ اپنی تنخت نشینی کے وقت نهایت احترام کے ساتھ اس آتشکدے کی زیارت کے لئے بیادہ یا آنا تھا اور چڑھاوے چڑھا کا کھا اورنقد ومال اور شحفے تخانف پیش کرتا تھا ۔ ملاسہ یہ کہ یہ آ تنظرہ سلطنت اور ندمیب سے انتحاد کی نشانی تنی اورساسا نیوں کے زمانے ہیں یہ انتحاد ان کی توسن کا باعث تھا برخلات اشکا نیوں کے جن کے عمد میں سرصو ہے اور ولا بیت کے باوشاہ کا اینا اینا آنشکدہ تھا ، نامز تنسیر کا یہ بیان غالباً ایک "اریخی روایت پرمبنی ہے لیکن اس کا بیر کہنا کہ مثنا ہان ولایات "کے آتشکدے ایک بيعت تنمي اوربيكه ساسا نيوس كي آنش متحده أن حالات كي طرف زعبت كي دليل تهي حو داریوش کے زمانے میں تھے مبنی برا فسانہ ہے <sup>ہ</sup> آ در بُرزین مهر بیعنی اصحاب زراعت کا آتشکده مسلطنت کے مشرق مس کومتان ربوثدمين واقع كفاجونيشا يورك شال مغرب بين نفاء مؤرّخ لازار فربي نے موضع ربوند كومغوں كا كاؤں لكھاہے "، جيكس نے اس آنشكدے كى جائے وقوع اس كاؤں کے قریب معین کی ہے جس کو آج کل قہر سکتے ہیں اور حومیان دشت اور سبز وار کے بیچوں بیچ اُس سڑک پر واقع ہے جو نیشا پورکو جاتی ہے ، یہ تین بیا انشکدے بینک خاص تعظیم واحترام کامحل سنھے اور دورے ے شا بان ساسانی کا بید دستورکہ وہ اپنی تخت نشین سمے بعد طبیعنون ستے آتشکد اُ آذرکشنسب کب پیدل لله برس کے گذا بخال ملی میں ایک جرسے جس پر ایک مخصصتمی ا فراک کا گتب اور تصویر کندہ ہے جو آذرات كامغان مَعْ تفا ( ديكيمواوير وص ١٥١ ) ، سنت طبع لاتكلواء ص ١١٥ ، موقمن ، ص ٢٩٠ ، هه" قسطنطنيه سے عمرفيام كے كركا أس (ص ١١١١ - ٢١٤) انيز دمالهُ الجمن منزتي امريكائي ساجه على ا تشکدوں کی نسبت ان کے اوقات بہت زیادہ تھے ، لیکن بہت سے اور انشکدے بھی تھے جواگرجہ ورہعے میں ان سے کمتر تھے لیکن خاصی اہمیتن ریکھتے تھے خصوصاً وه جن کی بناکسی داستانی مبیرو کی طرف یاخووز رنشت کی **طرف منسوب تنبی ثنالاً انشکاراً** طوس ، آنشکدهٔ نیشاپور ، آنشکدهٔ ارتان (فارس می) ، آتشکدهٔ کرکرا (سیستان میں )ادرا تشکدہ کو بیسہ ( فارس اور اصفهان کے درمیان ) ،صوبۂ جبال کے بهت سے شہروں میں اجو تاریم میڈیا کا علاقہ ہے) کئی آنشکدوں کا ذکر ہے حن مِن قروبن ، شیروان (نزدیک رے) ، کومش (جو غالباً اشکانبور کاشیر م كا يُوم بيلوس ) دغيره كے آنشكرے بين ١٠صفهان كے قريب ايك اللے ایک آنشکدے کے معنڈرات اب بی موجود میں ، کارنا کے کے بیان کے مطابق ارد شیرا ول نے ایک آتش و زیران سمندر کے کنارے بُخن اروشیر مِس فَائم كَى اوركي آتشكدے اردشيرخور ميں بنوائے ،

وہ عبادات مذہبی کے ساتھ منائے جاتے تھے لیکن ساتھ ہی اور رسمیں میں اداسی جاتی تنیں جن کی ابتدا تو سحروجاد و کے اعتقاد سے ہوئی سکن رفتہ رفتہ دہ معمولی رس بن گئیں ان رسموں کے ساتھ عامیار تفریجات اورکھیل تا شے بھی ہوتے نے ، جیسا کہ عموماً بمواكر تاب (اورعلمات عقايد عامم كويه بات مبخوبي معلوم ب) ان ننوارون كو ا فسانوی تاریخ کے ساتھ وابستہ کر ویا گیاہے کہ فلاں تہوار فلاں واقعہ کی یا دگار ہے جويم (جمشد) يا فريدوں يا فلاں داستاني ميروسك زمانے ميں برواء ذرنشتی سال بارہ میبنے کا ہے جن کے نام بڑے بڑے خداؤں کے نام پر ر کھے گئے ہیں ، وہ بہتر ترب ذیل ہیں: -١- فروزوين (فروشي) ٤ - بهر (بمثرا يا متعرا) ٢- أرُووَمِشت (الثاومِشَت) ٨ - آبهان (=آبها ، انابتا) ٩ - ٱذُر (ٱتر ٠ ٱتن ) ٣ - خورواد ( بوروتات) ام - تير (تشرّيا) ١٠- وُزُو رَخَالِيُّ ١٠ بورمزد) ۵- امرُ داد ( اُمرُ تات) ١١- ومين (وتبومنه) ١١- سيندارمذ (شيئت آرميتي) ٢ شريور (خشترويريا) مرمین میں دن کا ہے جن کے نام اسی طرح زرتشی دیوناؤں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں انٹروع کے سان ون اہورمزد اور تھے اُفٹرسپندان کے ناموں پر ہونے ہیں ، بارہ مہینوں کے تین سوساٹھ دنوں کے ساتھ پانچے دن بطور تکملہ تمستُ مسترفد ) اخری جہینے کے بعد بڑھائے جاتے ہیں ،ان پانچ و ثوں کے نام ۵ دیکھواوپر، ص ۱۶۰ ،محققین کی عام رائے ہیں بیسنے کی تقسیم مفتوں میں قدیم ایران میں مرق ج نہ تھی الود کھے نیگر :" نهندیب ایران مشرقی ورجد وقدیم" بزان جرمن ص ۱۳۱۷ ) ولیکن بعض علامتوں سے پایا جانا ہے کہ تقویم ما

یا نیج گاتھاؤں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں ا موسمی تہوارجن کو گا بان بار کہتے تھے نعداد میں چھستھے ، ہر ایک تہوار یا بیج دن تک منایا جا تا تھا ،ان دنوں میں مقررہ رسوم کے ساتھ بھیڑوں کی قربانی دی جاتی منی اورخاص مراسم ادا کیے جانے تھے ، گاہان باروں کے اوستائی نامریس: - مُبْذِيوتُ زُرْمَيا (اردومشن مح مبيني من) ا-مندوسے شام (نیر کے مینے میں) ٣- يا مُنِينَ بَهُنيا (شهرور كے مينے مين) ہے۔ایات رما ( مرکے مینے میں ) ۵ - مُنْدُ بِا رُبِا ( دؤو کے مہينے ميں ) ٧ - چمشیک متبریا جيتا گامان بارىينى بمشيث مئيديا جو آيام كبيسه (خمسهُ مسترقه) مين مناياجا ما تخطا در اصل مُردوں کا نہوار تھا ، قدیم زمانے میں بیر نہوار وس دن تک منایا جاتا تھا، موجوده ادستاکے نیرصوبی سُنیت (فروروبن سُنیت ، آیت ۹ م - ۲ م) می لکھا ہے کہ ہمسیت مئیدیا کے ونوں میں فُر ُوشی بینی با ایمان لوگوں کی روحیں ہرام وس راتیں مؤمنوں کے گھروں پر آتی ہیں اور صدقہ و قربانی کا تقاصا کرتی ہیں ہیں وجه ہے کہ اس یوم اموات " کو فر در دیگان بین فر وشیوں کا نتوار بمی کہتے تھے رُ وَشَى بِرَبان بِهِلوى = فَرُ وَسُرِيا فَرُ وَرْدِيك ) ، بيروني لكمتاب كم ان سله دین کرد را باب مشتم من ع عس ۱-۱۱ ، عله تاریخ بیرونی (الآنارالباقیه) می گالی بارون کے نام خوارزمی زبان میں دیئے میں لیکن ان کی ترتیب اوستا کی ترتیب سے نخلف ہے وص ١٧٧٤ سله الآنارالباقيد، ص به ۲۶

آیام میں لوگ برقیع اموات مین وخول پر کھانا رکھو اتے تھے اور اپنے گھروں کی جھینوں ی یسے کی چیزیں رکھتے تھے تاکہ مُردوں کی روصی ( فر ُوشی ) کھائیں سیس، اعتقادیہ تھا کہ ان دون میں یہ رومیں غیرمرئی طور پر آگر اپنے ظائدان کے لوگوں میں رمنی ہیں ، لوگ اس موقع پر تمرمسرو کو ہی احت العرعر ) کی دھونی بھی دینے تھے کیو نکہ سمجھا

جاتا تھاکہ اس کی خوشبو مردوں کو مرغوب ہے ،

زرستى سال كونجوى سال كے ساتھ مطابق كرنے كے لئے ہر ايك سوبيس برس کے بعد ایک مہینہ بڑھایا جاتا تفااور پھرکبیسہ کے پانچے دن اس مہینے کے آخر میں اور اصافہ کیے جاتے تھے ، بعض خاص وجوہات کی بنا پر دوسوچالیس برس کے بعد اکٹھے دو میں بڑھا دیے جاتے تھے چانچہ بزدگرد اول کے زمانے میں ر موقع عرب سر مرائع کے ایسان کے مہینے کے بعد دو او کا اضافہ کیا گیا تھا، اس کے معدبرسال ابهان اور آذر کے مہینوں کے درمیان پاننج دن بڑھائے جانے ہے لیکن جب ایک سو بیس برس گذرسے اور ایک ماہ کے اصلفے کا وفت آیا تو اس ہے غفامت کی گئی اورسال ناقص روگیا ہ

معلوم ہونا ہے کہ ساسانیوں کے زمانے سے پہلے سال کا آغاز سر کے مہینے سے ہوتا تھا اور عید مهرگان جوموسم خزاں کا نہوار تھا سال کا پہلا دن تھا ،لیکن تعویم م معض علامتیں اسی موجود میں جن سے ایسا شبہ ہونا ہے کہ بعد میں جب سال کا آغاز موسم بہار میں اعتدال روز وسنب کے وقت برمفر ترکیا گیا تو ایک سال وذو

له وخمول كم منتعلق وكميمو اوبر وص مرم - ١٩٩ على بيروني ص ١١١ و ١٩٥ ، ته مقابله کرو آنڈریاس میننگ: " آنار مانویة در بیلوی" (جرمن ) ص ۱۸۹ ن ۱ ۱

(ماہ اہورمزد) کے مبینے سے شروع ہوا تھا ، گوٹ شمٹ کا در نولڈ کی سی سی سے تابت کر دیا ہے کہ ساسا بنوں کے زلمنے میں سال شاری کے دوطریقے تھے ایک نو مذہبی تفاجس کی رُوسے سال کا آغاز ہوسم مہار میں اعتدال روز وشب کے موقع بر ہوتا تھا ، دو مرا دیوانی جس کی روسے سال کے آیام میں کوئی اضافہ نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ آیام کبیسہ کی تعداد ایک ما دکی تقدار تک نہیج جائے ہے سوائے اس کے اورکسی نیم کا اضافہ نہیں ہوتا تھا ، بس نتیجہ یہ موتا تھا کہ سال کا آغاز دو مرتب ایک کہ ایک میں موتا تھا کہ سال کا آغاز دو مرتب ایک ہی دون سے نہیں ہوتا تھا جب ناک کہ ۱۲ × ۱۲ بینی ، ہم ہم اسال کا دور رہا بی ، شا بان ساسانی کی تخت نشینی کا دن اسی دو سری نسم کی تقویم سے مطابی مقرر کیا جاتا تھا ،

ایسا معلوم ہوتا ہے کرسال شماری کے کئی طریقے والیج تھے اور ایام کبیسہ کے اضافہ کرنے ہیں بہت سی ہے قاعدگیاں ہوتی تھیں ، ہمارے اس خیال کی تصدیق اس امرے ہوتی ہیں ہے کہ بعض تہواروں کی تاریخیں جو بیرونی نے بنالائی ہیں وہ اُن مظام وقدرت یا سال کے موسموں سے مختلف ہیں جن کے متالائی ہیں وہ تہواروابت ہیں ، مثلاً بیرونی نے اُن دو تہواروں کو جو آ ذرجین کہلاتے ساتھ وہ تہواروابت ہیں ، مثلاً بیرونی نے اُن دو تہواروں کو جو آ ذرجین کہلاتے سے موسم سرم کے تہوار بتلایا ہے حالانگہ معمولی تقویم کے مطابق جس میں فروروین کی بہلی تا رہنے اعتدال رہیں کے دن ہوتی ہے ببلا آ ذرجین اور دوسرا کی بہلی تا رہنے اعتدال رہیں کے دن ہوتی ہے ببلا آ ذرجین اور اگست اور دوسرا کی بہلی تا رہنے اعتدال رہیں کے دن ہوتی ہے ببلا آ ذرجین اور ا

سال کے تہواروں میں سے زیادہ مقبول نوروز (نوگ روز) نفا، آج مى ايران مي ومتبول عام سب ، وه سال كابهلا ون سب اور باقاعده سالون مي دو بلا فاصله حبن فرور دیگان کے بعد آتا تھا' دین کر دیے بیان کے مطابق اس روز تمام بادشاء اپنی اینی رعبت کوخوش کرتے تھے اور کام کرنے والے لوگ بدون وشی اور آرام می بسر کرتے تھے ، ہیلوی کی ایک کتاب میں جونسبتہ متأخر زمانے کی لکسی ہوئی ہے وہ تمام گذشتہ اور آبیندہ واقعات شار بھے گئے ہیں جو نوروز کے دن واقع ہوئے یا موسکے بعنی اس وقت سے لے کرجب ابورمزو نے دنیا کو پیدا کیا اور افسانوی تاریخ کے شانداروا تعان فلور میں آئے تا اختیام دنیا ، بیرونی اور دورسيع في اور فارسي صنفين في جن فوروز كي توصيف كي سي اور فارسي شعرا مر مثلاً فردوسی اورمنوچری نے اس کے گیت گائے ہیں ، وہ موسم بہار کا نتوار ہے جس میں قدیم اہل بابل کے ہوار زگاک کے بعض آثاریا ئے جاتے ہی انوروز کے ون وصول شدہ الیات کو بادشاہ کے بھنوریس پیش کیاجا یا تھا صوبوں کے نئے ا عدد اسلامی میں مجی جشن نوروز اعتدال معی کے دن مناباجا آر ایکن نقوم عربی میں جوجا ند کے حساب ہے جلتی ہے اس کی تاریخ ہرسال برلتی رہتی تھی ، اب آج کل ایران میں دوبارہ تقویم سمسی کار داج ہو ببلب اورسال فوروز سے مروع موناب ، قدیم زرشتی مبینوں سے نام می اختیار کر لئے سکتے میں ، المه جه، ص ۱۹ م، طبع پتوتن خانا ( ع ۱ م ص ۱ مم ) ، تله متون بيلوي طبع جا ماسب اسانا ،ج ۲ ص١٠٢ ببعد عطيع دوم از ماركوارث (مودىميوريل ص ١٧ ع بعد) ، تكه الأنارالباتيه يعل ١١٥ ) هه ایرلیش (Ehrlich) نے مودی میوریل کے مجموعہ مصنا بین میں زص ۹۵ بید) دواقب س کناب الماس میں سے دیے بی جن میں سے ایک کاروسی ترجم بوسوانوس ترانت زیعت (Inostrantzev) فوزوریرانی تحقیقات کے سلیے میں شائع کر میکے ہیں ("مطالعات ساسانی میزبان روسی ہے۔ او اور مصالم معد) ا کا فارسی اورانگریزی ترجمه از فری نے کیاہے جس کواس نے نوروز کی مخترتادیج نقام فریان کے ساتدارمغان كحام سايك بيونى سى كتاب كي كلي سائع كياب، وتند مجلة إيران ليك، مبنى ، ميرى كتب انسان اولين

كى دوسرى جلد كاليك مميم أوروز كم متعلى بي (كتاب مذكورص ١٣٨ ابيعد ) ،

گورز مقرر کئے جاتے تھے نئے سکے مضروب ہوتے تھے اور آنشکدوں کو یاک کیا جانًا تما ، حبث نوروز جه دن مك رمناعمًا ، ان آيام مي شامان ساساني بامنابطه وربار کرتے تھے جس میں امرا اور خاندان شاہی کے ممبرایک مقررہ نرتیب کے سائنه بارباب موت تھے اور اُنہیں انعام ملتے تھے ، چھٹے دن بادشاہ کا ذاتی جن موتا عفاجس می صرف اس کے مقر بین شرکید موتے نقے، در الاجن نورون کی جس قدر مقبول عام رسمین تقییں دہ خاص طور پر سہلے اور سیجیٹے بینی آخری دن ادا کی جاتی تھیں ، پہلے دن لوگ بہت سوبرے اللہ کر ہروں اور تدیوں برجاتے تھے ، نهانے تھے اور ایک دوسرے پریانی حیر مسکتے ، آپس میں ایک دوسرے کو مھا یُوں کے تھے دیتے تھے ، ہڑخص صبح اُسٹنے ہی کلام کرنے سے بہلے شکر کھاتا تفایا تین مرتبہ شہد چالمتا تفاء بیاریوں اور صیبتوں سے محفوظ رہنے کے لئے بدن برتیل کی الن کی جاتی تھی اورموم کے نین مکر ول کی وصونی لی جاتی تھی ا سال کے باتی تنواروں میں سے ہم صرف ان کا ذکر کرنیگے جوزیادہ اہم ہیں ، ہر مہینے کا وہ دنجس کا نام میں کے نام کے مطابق ہوروزعید موزا نظا،مثلاروز تيرجو ما ويتير كي تيرهوي تاريخ كوم ونا تلها جن تيرگان كا دن نظا ، أس دن لوگ غسل كرت تھے اور گندم اورميو ، يكات تھے ، بهلا آوز حبن رجن أتش اننهر بوركي ساتوين ناديج كومنايا جاتا نضاجو ماه شهر بور کا روز شهر بورتها ، به آنشِ خانگی کا تهوار نها ، اس روز لوگ گرو سر کے اندا له جافظ : كناب التاج ص ١١١، عنه آج كل نوروز كا تتواريره دن كك ربتاب اوربيل ادر ترصویں دن زیادو خوشی منائی جاتی ہے ، تیرحواں دن اختام جشن کادن ہے ، که بیردنی ، ص ۲۲۰ ،

بڑی ہڑی آگیں جلاتے تھے اور گرمجوشی کے سائند فداکی حمدو تنا کرتے تھے ،آبیس میں مل کر کھانے چینے اور تفریح کرنے تھے ، لیکن بیجبٹن ایران کے صرف فاص فاص حقوں میں منایا جا آنا تھا ،

ایک بهت برا تهوار حبن مرگان بینی حبن متحراتها جو او مهر کے روز مهر یعی سوله ویں تاریخ کو منایا جاتا تھا ، قدیم ڈرانے بیس یہ دن جیسا کہ ہم بہلے کہ جیکے میں سال کے آغاز کا دن تھا چنا نجہ اب بھی بعض علامتیں ایسی موجود میں جن سے اس بات کی تصدین ہوتی ہے ، نوروز کی طرح مرگان کے متعلق بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مبداً ومعاد اورا فسانوی تاریخ کے خاص فاص واقعات کی یادگارہے ، محرگان کے ون شابان ایران ایک تاریخ کے خاص فاص واقعات کی یادگارہے ، محرگان کے ونت ایک ساتھ جس پرایک گھومتے ہوئے بہتے کے اندرا فتاب کی شکل بنی ہوتی نئی ، طلوع آفتاب کے وقت ایک ساتھ کی ناہی محل کے صحن میں کھراہے ہوگر بلند آواز کے ساتھ کہنا تھا : " اے فرشتو آیا ویا بیس اثر آؤ اور دیا وں اور برکاروں کو مارو اور انہیں ونیا سے نکال ووا۔ ونیا میں اثر آؤ اور دیا وں اور برکاروں کو مارو اور انہیں ونیا سے نکال ووا۔ کی خوشو سو گھے لیے وہ صیب بیارہ بھا آء

ما وا آذری بہلی کو وَ إِرْشِنَ (جِنْ بِهار) منایا جا نا تفا کیونکہ آذر کی بہلی تاہیخ عمیر خسروال ایس را بعنی اس زملنے میں جب تقویم میں اختلال بہدا بڑوا) آغاز بہار کا دن تفا عمد اسلامی میں یہ نہوار" خروج الکوسج "کملاتا تفا، کسی ہے رمین شخص (کوسہ) کو گھوڑے پر سوار کر اتے تھے ، وہ اپنے آب کو بنکھا جملتا تفاج در الل اس کے گئے بہلوی لفظ یزدان (کَیْرَتَ ) یا شاید اللہ سِیندان کے بیرونی میں ۱۲۲ میں میرونی میں ۱۲۲ میں کے لئے بہلوی لفظ یزدان (کَیْرَت ) یا شاید اللہ سِیندان را میشہ نیئنت) ہوگا ، سلم بیرونی میں ۱۲۲ میں ۱۲۲ میں اور وروم رمز ج

بات پرخوشی کا اظهار ہوتا تھاکہ سردی کا موسم ختم ہوگیا اور گرمی کا موسم آپنچا، وَ بِارْضِنْ کے چندرور بعد ماہ آدر کے روز آدر (نویں تاریخ) کودومرا آدر جش بوتا عنا ، اس موقع برلوگ دو باره این آب کوآگ سے گرم کرتے تھے" کیونکہ ماہ آوزموم مرما كا آخرى مىيىنىپ اور موسم كے آخر ميں مردى كى شدّت سب سے زيادہ موتى ہے" برانی سال شاری کے صاب سے ماہ وُؤو کی پہلی کوجش خرم روز موقا عقا ، اس دن بادشاه تحن سے اُئرا تا تھا اور سفیدلباس بین کرایک جین میں سفید قالین پر میشتا نفا ،اس وفت ہرشخص کو اجازت ہوتی تھی کہ اس سے بات کرسکے تب با دسناه بالخصوص ومنقانوں اورکسانوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور آن کے ساتھ مل كر كھايا اور بيتا عقا اور اثنائے گفتگو بين ان سے كمتا عقا كر آج كے دن بين تنهارس برابر اورتهارا بهائى بول كيونكه دنياكا قيام اور دجووز راعمت م اورزراعت حکومت برموتوت ہے س زراعت اور حکومت ایک دوررے کے بغیرقائم نہیں روسکتیں ، جش بيرسُور ( لهس كانتوار ) ماه دؤد كي چوهوي كوموتا نفا، أس دن لوگ اسن کھاتے اور متراب میتے تھے اور گوشت کے ساتھ تر کارماں میلاتے تھے جس سے غربس بیر ہونی تھی کہ آ فات شیطانی سے محفوظ رہیں اور جنّات کے اڑسے جوبهاربان موتى من ان كى مرافعت كرسكين، دؤوكى بندرهوي كورسم فتى كرات يامتى كيح جوست يحوف انسانى بناكر العبيردني ص ١٢٨ ، ديجيوسودى: روج الذمب اج ٢ ، ص ١١٨ ، جمال يه بتا يا كياب كرمصنف ك زمانے میں اس مین کوکیو نکرمنا یا جاتا تھا اور کون کونسی عامیات تفریحات ہوتی تقیب (مصنف ) مولا ما آزاد نے سخندان فادس میں (صربہ ۱۳۵۰-۱۲۵) اس جن کی کیفیت تکسی ہے (مترجم ) ملہ بیرونی میں ۱۲۵ میک دیکھواوروں

که بردن س ۱۲۹ م شه اینا ص ۲۲۹ ،



4 2. 5 3 44.5

مرکے دروازوں کے ادیر رکھتے تھے ، و ذُو كى مولمويں كو ايك تهوارمنايا جانا تقاجس كے دو مختلف نام تھے ليكن ان ناموں کے صبیح ملفظ معلوم بنیں ہیں ، ان میں سے ایک نام غالباً ایساہے جو الغظ گاؤ" کے ساتھ مرکب ہے ، اس تہوار کا مبدأ فریدوں کی داستان کے ساتھ والسند ہے، روایت یہ ہے کہ دؤو کی سوطویں کوفریدوں ایک بیل پرسوار ہڑا، اس رات كوأس بيل كاظهور بوتا تصابح جاند كى گاشى كو كھينچة انفا،" يدايك نوراني بل ہے جس کے سینگ مونے کے اور مکرجاندی کے بیں ، وہ صرف ایک سا نمودار ہوتا سب اور کیرفائب ہوجاتا ہے ، جوشخص اس بیل کواس کے نودار بونے کے وقت دیکھ کے اس کی دعائیں ورا فبول ہوتی ہیں ، کہتے ہیں کہ اس را کوایک بڑے اونے پہاڑیر ایک مفید بیل کی صورت و کھائی دہتی ہے اگر اس سال خوب سمال مونا موتو وه دو د فعه وگرا تاب ادر اگرختنگ سالی بونی موتو ایک د نعه و کراتا ہے "۔ اس قصے میں ایک بیل کا جاند کی گارمی کو کھینچنا بہت ولحسب ، لین گراد کے عجائب خان مرمیتات میں ساسانیوں کے زملنے کا ایک چاندی کاپیالہ ہے جس کا نام کلیمووا کا پیالہ "ہے، اس سے اندر ضرائے ماہمتاب ( ماہ ) کی تصویر بی ہے جو شخنت پر بیٹا ہوا ہے اور اس کے ردبلال کا حلقہ ہے ،اس کے بنچے گاڑی ہے جس کو چار بیل مینے رہے ہیں ص ( ديكيو تصوير)

له بیرونی ، ناه اس بیان پی اُس تدیم سال شاری کا نشان بانی به جس کی روسے سال کاآغاز ماد و وُدو می موا غفا ( و کیمواویز ص ۱۷۲۳) ، نام Hermitage کله Klimowa. می موا غفا ( و کیمواویز ص ۱۷۲۳) ، نامه معمول در سالنامهٔ صنائع پرشیا ، ج ایم ، ص از دایم ا ببعد) ،

وہمن کی دسویں کو وہمشہور تہوا رموتا عقاجیں کو تسنّدگ ( قارمی: سدہ) کہتے تھے اور بیخاص حبث آتش تھاجس کا ذکر اکثر عربی اور فارسی مصنفوں نے کیا ہے، یجش کمی تو ہوشنگ کی داستان کے ساتھ وابستہ کیا جا لکہے جو پیشدا دی فائدان كا بهلا بادشاه تفاا وركمي ظالم بيوراسب يا د باك مح افسانے كى طرف منسوب كيا جا آہے جس کو فردوسی نے نتھاک لکھا ہے ، بقول بیرونی " ایرانی لوگ سذگ كى دات كو دهونيان دينے من ناكه وه بلاؤن سے محفوظ رمين ، باد شاموں كى بيرسم ہوگئی ہے کہ اس جنن کی رات کوآگ جلاتے میں اور اس کومشنعل کرتے میں اورجنگلی جا فروں کو بانک کراس کے اندر لانے ہیں اور برندوں کو شغلوں کے آر پاراواتے من اور آگ کے گرد میں کر تراب بیتے ہیں اور دل لکی کرتے میں "-وہمن کی تمییو س کو حبث آب ریز گان ( حبث آب یاشی ) ہوتا تھا ، اُس دن لوگ یانی حیور کتے تھے ، یہ ایک ٹوٹکا تھا جس کے کرنے سے لوگ سمجھتے تھے کہ بارش ہوگی ، بیرونی نے اس تنوار کا مبدأ عدمخامنتی سے بیلے کی اضافوی تاریخ کے ساتھ مر بوط نہیں کیا بلکہ عہد ساسانی کے ایک تاریخی واقعہ کے ساتھ وات كياب، وه مكفنام كرشاه بيروز كے عهد ميں بهت عرصے مك خشاك سالى رى، تب بادشاه أتشكدة أذرخوره ( آذر فراكب ) كي زبارت كوكيااورو بال جاكر دعا کی تو بارش ہوگئی ، بیہ نہواراسی بارش کی یاد گار میں منایا جا تا ہے جم ا له كرستن سين ٤ أولين انسان ٠٠٠ ، ع ١٠ص ١١١ ببعد ١ علم بيروني من ٢٢١ - ٢٢٤ سله بیرونی ، ص ۲۲۸ – ۲۲۹ ، بقول دشتی و ترجمهٔ مرن ، ص ۵۰۸ )عمد بیروز کی بارگار ده آب باش ہے جو آیام نوروزمیں ہوتی ہے ، بیاں بیروز کا نام بجائے یم کے رکھ ویا گیا ہے جو ایک قدیم افسانوی میرو جے ، (قدیم ترروایت بیرونی کے بال مرکورہے) ،

اه سیندار مذکا روز سیندار مذاس میسند کی پانچویں کو ہونا تھا ۱۱س و ن عور توں کا ایک تهوار ہونا تھا جس کو جبش فرژ دگیران کینے تھے ، مرداس موقع پر عور توں کو شخفے دینے تھے ، منجملہ اور رسوم کے ایک رسم بینٹی کہ اس دن لوگ انار کے دانے سکھاکر اور بیس کر کھانے تھے اور ریجی کے کاٹے کا علاج مجھاجا تا تھا ، بہجھو و سے محفوظ رہنے کا ایک اور عمل بھی تھا دہ یہ کہ فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا غذکے تین مربع کمڑوں برکوئی منتر لکھا جا تا تھا اور ان نعویڈوں کو گھر کی تین ویواروں پر لگادیا جا تا تھا اور چوتی ویوار خالی چیوڑ دی جاتی تھی تاکہ اس طرف سے بھیو بھاگ جا ہیں "،

سپندارمذکی انبیویں کو ایک تہوار ہوتا نظاجس کا نام "نوروز آبهائے جاری کا ام "نوروز آبهائے جاری کا ان اس دن بہنے پانی میں خوشبوئیں ،عرق گلاب اوراسی تسم کی اور چیزیں ڈالنے میں خوشبوئیں ،عرق گلاب اوراسی تسم کی اور چیزیں ڈالنے میں ع

مؤترخ اکا کھیاس نے ایک مذہبی تہوار کا ذکر کیا ہے اور لکھنا ہے کہ ایراینوں کے
ان وہ سب سے بڑا تہوارہے ، بقول اس کے اس کا نام" جنن ہلاکت جیوانات ہوؤیہ"
کھا ، اس دن ہر خض کیر ہے مکور ہے ، سانپ بچتو اور دوسرے موڈی جانوروں کو جو
جنگلوں بیا بانوں میں رہتے نئے گئے گئے تعدا دمیں ہلاک کرنا کھا اور اس کار خیر کے نبوت
کے لئے ان کے مردے موجوں کو لاکر وکھانا کھا ،کسی اور مانخذ میں اس بات کا حکم ہے
کا ذکر دکھینے میں نہیں آیا لیکن یہ بہیں معلوم ہے کہ مزوائیت میں اس بات کا حکم ہے
کہ موذی جانوروں کو ہلاک کیا جائے کیونکہ وہ آہر من کی مخلوقات میں ، اور خاص خاص
گنا ہوں کے گفارے کے لئے ایک خاص نعداد میں موذی جانوروں کا مارنا صروری کھا

فال گیری کا کام نمخ کرتے تھے ، اکتش مقد س کو دیکھ کروہ آبندہ کا حال
بنات تھے۔ اور چونکہ وہ علیم نجوم سے بہرہ سند ہوت تے لندا وہ زائیے بھی
بنار کرتے تھے ، لیکن اس کے علاوہ ایک عامیا مذعلم نجوم بھی تھا ، بیرونی نے
سال کے شخوس اور مبارک و نوں کی ایک فرست وی ہے اور جیسے کی کئی ناریخ
سال کے شخوس اور مبارک و نوں کی ایک فرست وی ہے اور جیسے کی کئی ناریخ
کو سانب کے دیکھنے سے جو جو بیٹینینگو نہاں کی جاسکتی ہیں وہ بھی بنالی ہیں مثلاً یہ
کو نال و ن اور فلال ناریخ کو سانب و بیسے سے بیاری آئیگی یاکسی عزیز کی موت
کا صدرہ ہوگا یا شہرت و عزت حاصل ہوگی یا رو پر بلیگا یا صفر پیش آئیگا یا بڑای
اور سزا طبگی وغیرہ مستاروں کا قران یا تقابل ناص طور سے شخوس ہم اجا تا

بلعی سنے ایک فارسی کتاب کا ذکر کیاہے جس کا نام اس نے "کتاب تفاول" بتایا ہے ، اس میں وہ تمام فالیں درج مقیں جوایرا نبوں نے آیا جاگہ بات ہوئیں ، میں فتح وشکست کا حال معلوم کرنے کے لئے نکالیں اور وہ بچی ثابت ہوئیں ، میں نتح وشکست کا حال معلوم کرنے کے لئے نکالیں اور وہ بچی ثابت ہوئیں ، ملعی نقل کی ہے ،

اله اگاتیاس، ۱۹۵۰ که می ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ که اگات و دون برگ (Rosenberg) به پارتوان الله مقابلد کروروزن برگ (Rosenberg) به پارتوان الله مقابلد کروروزن برگ (Rosenberg) به پارتوان الله می ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ که می ۱۹۰۹ که می ۱۹۰۹ که ترجمه زوش برگ به جه می ۱۹۹۹ که ترجمه زوش برگ به جه می ۱۹۹۹ که می ایرا نیون کی تفاول اور تو تمات پر (جوع بی کنابون مین ندکوریس) بحث کی ہے ۱۹ میلیود بیوار بردغ سیند کی ہے ۱۹ میلیود بیوار بورغ سیند کی ہے ۱۹ میلیود بیوار بورغ سیندگی ہوئی کنابود بیوار بورغ سیندگی ہوئی کنابود بیوار بورغ سیندگی بیوار بورغ سیندگی سیندگی سیندگی سیندگی سیندگی بیوار بیوار بیوار بیوار بورغ سیندگی سیندگی سیندگی بیوار بیوار بورغ سیندگی سیندگی بیوار بیو



شابوراة ل كانتخت نشينى - ناج يوشى كا برحبينة كتبه - مانى اور اس كى تعليم- مافيول كى معاشرت اور نظام كليسائى - تبديغ مانوتيت بعدار وفات بينمبر- صنائع إنوبه ، باتئ خاندان ساساني ( اردشبراول) السلام من نوت بروام ناه شرمب كا برجسند كتبداس كے بيٹے شاپور اول كے جلوس كى يا دگار ہے جس كے الدر ( ايك برحبت تصویریں) اس کو البور مزد کے بائنے سے صلقہ سلطنت لیتے ہوئے و کھایا گیاہے، یہ نصویر ارونتیراوّل کی اسی قسم کی تصویر کی نقل ہے جو نقش رستم میں ہے اس میں میں اس طرح بادشاہ اور ابور مزد تصور وں برسوار میں اور دونو کی بہیات اورلباس بالكل وہى ہے ، صرف اتنا فرق ہے كه اس ميں خدا بائي طرف ادر بادشاً دائيں طرف ہے اور جو انتخاص او دستیر کی تصویر میں زمین پر انتادہ د کھائے گئے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں ، بادشاہ کی تصویر اچھی حالت میں مجھوٹط نہیں ہے اور اس کی جزئیا زیادہ واضح منیں میں ماہورمزد کے مرید وہی دیوار وار روایت تاج سے جس کے اوپرے اس کے گھونگر والے بال دکھائی دے رہے ہیں ، تاج کے ساتھ جو

ے اس تاریخ پر تمام ہور ضین کا اتفاق ہے ، اروشبراول کا عدر ملطمنت مسلم اللہ است مسلم المواج برک تھا ،

برات بڑے فینے آویزاں ہیں دواس سے پیچھے ہوا میں لرارہے ہیں، لکے میں مؤتبوں کا بارہے اور اس کے نیچے سے پر ایک بکسوا ہے جس کے ذریعے اس کا ببة بنديها بو اب ، بندنی كے اور اس كى شلواركے شكن نمايت خوبصورت من ف ورس کرون اور سینے کی آرائش گول بتروں کی ایک زنجیرے کی گئی ہے اور مبوزی گیند اجس کا پہلے ذکر موجیکا ہے ) اس کی تجیلی ٹانگوں کے آھے وکھائی شے 1251 شاہر کی باشابطہ اجیونٹی سمان ہوئی ہوئی ، بن الندیم کے بیان کے مطابن مانی پینمبر کا سب سے پہلا وعظ شاپور کی تاجیوشی کے دن بتاریخ مکم نیان ے زارہ ۔ برشفلت: " كتب إن يوسند ايران " ص عه ، تصور مبراا ا الله عدم وسنور کے مطابق احبوسی کی رسم جادس سے بعد سب میلے تورور کے موقع مرا واکی جاتی ہی د کهروشیدًا رکا مصنبون در نومون (Gnomon) یع ۹ ، م تلہ ، رہب کے معلّیٰ معلویات حاصل کرنے کے لئے فدیم مآمد جس سے اہم نزین وہ دسالیے میں جن میں عبیما کی مع من في مرجى مباحظ مكت بي ، إن من فالس طور برقال وكرحب ويل من . -(Tru or 1) رورسيك آشار St. Augustine الكناآركيلا ، Acta Archelia اور بوناني اورن طبني ربال بين أنورد و استنشاري وه وعائي جو افزيون مصبها أي ندمي اسباء کرف ریوسوالی بازی تنبس وال کے علاوہ المدافہ او افلاطولی برمکندرلیکو یولسی Alexander of اد ایورون ایکتاب اورسبوروس العاکی (Severus of Antiocia) کے خطبات سریانی س حط أسر ما ما ورمر باني سنب تعبور ور باركوتاني كي "كتاب الحواتي " (Book of Schalia) ايد آخرى كتاب وراب المذيم ككتاب الفرست آفريش كائنات كم متعلق مانويت كعقايد يربهنوبن ماخذيس بن و بعض اورع في كذاب خصوصاً سروني كي الأتار الباقيد مبي اس إرسه بن مغيد معلومات يرشاط بن-ز ما ذا الم من ما فویت کا مطالعه سب سے پہلے ان محققین نے کیا ہے جوعیائی مرمب کی تا ریخ کے اہر ہیں ، ان کے نام اور ان کی تصابعت حسب وہل ہیں :-ا - دو بوسوير (le Beausobre) . "ماني اور مانويت كي منفيدي ماميخ " ز فرانسيسي ) ؟ ٧- باور (Baur) ،: " بطام ذمب مانوی" زجرمن ، مصلال ، طبع دوم گومنگن ۱۹۲۰ ع ٣ - فلوكل (Flugel) : " ماني ، اس كي تعليم اوراس كي تصافيف" ( جرمن ) ، سطا ماء

(گذشتہ سے ہموستہ):۔ یہ کتاب ابن الندیم کی الفرست کے اقساسات ، ن کے جرمن نریتے اور حور اُسی پُرِشنل بِ مم- كيسلم (Kessler): "ماني ادر مذمهب ماوميت يرشخفهات "رجرمن) بالششر الأزام) ۵ - كيوموں (Cumont): " انويت برتحقيقات" (فرانسيسي)، مشنصة ١٠٠٠ اس كتاب مي آفریش کا منات سے متعلق انوی عقاید پر سجت بوراس کا ماحد تقبود ور ارکوالی کی شاب کے دوافتباسات من جودس سال ميشير موسيولونيوس (Pognon) في منائع كلية في ا ہیں میں صدی میں جرمنی ، فرانس اور انگلستان سے بڑے بڑے بڑے نامی وفد چینی رکستان میں گئے ﴿ وَلَكِيمُوا وَيُرْضَ ١٠ مِعِه ﴾ اورو إلى الخول منه الذي تنابول سنة بهست عدا من المسونة وكناست جوبز بان ببلوی زم نیجُ شما فی وجوب معربی )ادر اس سکه علاده سعاری ادبوری درجینی درد من الله موئے میں ان میں سے بست سے شائع کیے صابیعے میں عوس سلسلے میں اہم راحاً۔ حب ذيل بن:-ا- ميولر (F W. K. Muller) : " آ تار مخطوطات ترون مخط اسرائلو" ومن المساسم ۲- مر (F. W K. Muller) : " افزی سناجات کی ایک کماب کے دوورن رحرمن اللہ ا الله - سالمن (Salemann) : "مطالعات ماتوى (جرم اور رمالاً اكيار في يطر بورغ) ، مراه الم المارا المناكبة (Salemann) " - المناكبة" (Salemann) المناكبة على المن يطرزوع عيد الماني الماني الم (Henning) ورونداد برشين اكيدى . طلوله . منظ البير اكيدوي المنظ البيري ا ۴ - ہیننگ : " آفرینش کا نمنات سے منعلق ایک مانوی پیجن" ( گوٹیگن کی ایحن علمی کی رو مُدانی ، : "عغیداً مانویت میں انسان اولین کی بیدائش اوربعبتنه" ( گوشکن کی انجن منهی ک ويراد لسندر ۱۰ - فون لوکوک (Von le Cog) : "خوچو کے افری آناربزبان ترک" (رواد او برشین اکیدمی ، رااه اع، الااع، الااع) ، 4- شطائن (Stein) : "خوامت توانست كانزكى ترجم جومقام تؤن مؤانگ من دريافت مؤا (جرق دائل اينيا كك سوسالتي ساله واع) ، ۱۰ شاوان و پيليو : "أيك ما نوى رساله جو چين من من " 181911

ر گذشتہ سے پیوستہ ) ان کے مروہ ١٥ راست سے محصو نے جمو نے تطعات میوار ، لوکوک ، إنگ اورمامو عالم کتے ہیں ، رشین کیڈمی کی روٹداہ با ہے۔ نشانشا میں واکٹر شمٹ اور اسٹس Walaschmitt & Lunia ) نے ایر جسنی دسنا دیز شائع کی تھی جس میں انوی تھیں اور کھے پہلوی اور معدی خطعات دیتے ہی جن ہی ہی بات يرتجت ي كرانيت مرحضة بساع كاكبارته بي استنظم النيس دو نور مصنفول في ايك رسال سَائِع كِيامِسِ كَا ؟ مَمْ مِنْهَا مُدَما تُوبِيِّهِ ما حود الرُكتُ عِيني و امِرابي " ( برزبان جرمن ) ہے ا را مُيتُسن سُلّا بُن (R nizenst n) من جرمن من جريد كنام ملكي من من ماؤيت كمتورق من أن يريجت او ان من شالى يدوى كے چندائنتها سات و في بين جواب كك شائع منس موسف تھے-ان كا جرمي زجر ان کے ساقہ شامل ہے جو آماریا س نے کیا ہے ، ان آخری سالوں میں اورین پر جو تغییفات ہوئی ہے اوراس كم جونتائج شائع مون عين ال من الشاخات ويل عابل وكرين :-ا عَرْب (Alfaric) " قطوط ما فوى " دين بال ورسي ، شروار مراه الم ٢ - جبك من سكي معند بين جو أنكلسنال او رام كميه سكي رسال باستُ سخمن آسه بي س ما نويت سكي مبدنس مبهم مسائل مرش مع بوت رہے ہیں انیزاس کی کتاب" انوبت پر یخفیفات " انیو یارک المسائد ) جس ميں ہم ترين منون كا مطالعہ اور مشرح كى كئي سم ، م. يا نيشن نت أن وتبير ، إلى نديم الخاد مذامب كامطالعة ما المعام م- شیدر ، تظام مذهب وانی کی این او او ای آر ۱۰ یرگ و سخت یک و ۱۰ ۵ - ویزن ڈونک (Streson ionic) " مانویت میں معن ایر ونی خاراؤں کے ناموں کا استنمال" رجرس (Act. Orientali) جه دس ۱۱، جد ا گذشته ساسال کے عربے میں مصر میں سے تعلیری کا غدات (papyrus) ملے میں جن وران سابعت کے نطعات میں اس میں سب سے اہم کتاب کفوائیہ کے ایک بڑے جے کا فیعیٰ رقب ے میں سے معض أو في تعميف ( Schi uit ) اور إولوشكي ( Priorsky ) في مع جرمن ترحمه شائع تميّه الله المراد والمار ورستين اكبير مي المواهياء) ، ان من مالي كي زند كي اوراس كي تعليم محم منعلق مع الله عالم وي كني من بن كاا سيانك كسي كوعلم مذ نفوه ، ال نظوات كا ايك جعته جو موميوشمث فو ناسره بين ملا نفا اب مرين یں ہے اور ایک حصد جو سٹر حیشر میٹی (Chester Beatty) نے بنوم میں خریدا تھا لنڈن میں ہے ، فعلى زبان مين منون ما فوى كا ايك المرتب اور ناقص مواد ب يكن موسيو ابشير (Ibscher) في قالل تعربیت ذہاننہ کے سانعہ اس میں ہے 49 ورق ترتیب کے ساتھ لگلفے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن ان كعبارت كم دمين انقى ب، ان اوراق من وعظول كاايك ملسله بعد مانى مع مرمدون في الكهمين

بروزانوار ہؤاجبکہ آفناب برج حل میں تھا ، اگراس روایت پر اعتبار کیا جائے نو پھر
ان و د فو دافعات کی تامیخ ، ہا ر ماہج سٹائٹ کے ہونی چاہئے ، لیکن کفلائیہ میں ایک
مقام ہے جس میں خود انی ہمیں اطلاع و بناہے کہ ار د شیراؤل کے عمد میں اس نے
ہند وستان کا سفر کیا تاکہ و ہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب کی وعوت وے اور یہ کہ
ار د شیر کی وفات اور شاپور کی تخت نشینی کی خبرس کر د و ایران و اپس آیا اور خوز سنان
ہیں شاپورسے ملاً ،

مانی ایر انی النسل اورعالی خاندان نفا، روایت بیسب که اس کی مان اشکانی خاندان سے بخی اور مانی کی بیدائش کے وقت یہ خاندان ابھی منطوعت ایران پر حکومت کر رہا نفا، مکن ہے کہ اس کا باب فائل بی اسی گھرانے سے تعتق رکھنا میں میں اس کھرانے سے تعتق رکھنا ہو ، فائک ہی اس گھرانے کا رہنے والا نفاجس کا پرانا نام البطانا تھا، وہاں سے وہ ہجرت کرکے بیبی لو نبا زبابل ) آیا اور ولایت سیسین کے ایک گاؤں میں اس نے ہجرت کرکے بیبی لو نبا زبابل ) آیا اور ولایت سیسین کے ایک گاؤں میں اس نے

کے شمٹ - پولوٹسکی (Schmidt Polotsky) اص علم ببعد ، کے وکیبوشیڈرکا مضمون دررمالا (Gnoison) اعلی شمٹ - پولوٹسکی (Schmidt Polotsky) اعلی میں بعد ، بقول شیڈر مبدوستان سے مراد دریا کے سندہ اور گندھار کا علاقہ ہے جواس زمانے مرسایان ایک ملطنت میں تھا ، کے شیڈر: " تظام ما فومیت کی ابتدا . . . . " ص موا ۔ ووا اح م ،

سكونت اختيار كي أبهال اس كاميل جول فرق مغتسله كے عيب يُوں كے ساتھ رمنا تعاجو عرفاتی تھے اور دجلہ و فرات کے درمیان سکونت رکھنے تھے ، مانی مصاعم یا سلام میں یہیں سیدا ہؤا ، بحین میں اس کی ہر ورنش مزمب مفتسلہ میں موتی لیکن براہے ہوکرجب س نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے مذاہب سے کہری وافقیت بیدا کی شلا زرشتیت عبسائیت ،عرفانیت ، اورخصوصاً ازامب بار دسیان و مارمیون وغیره تواس نے عقابد مغنسله كوترك كرديا ، ماني كومتعدد د فعدكشف والهام بنواجس مي ايك فريشت توم نامی نے اس کو حقاین رہانی سے آگاہ کیا ، بالآخر اس نے اپنے ندمب کی تعلیم دہی تو کی اور فارفلبط موسنے کا دعوی کیا جس سے آنے کی خبر حضرت عبشی نے دی تھی اس نے كماكة فراك بينمرون في دقاً وقتاً لوكون كومكت وحقيقت سته آگاه كياب، شلاً ایک زمانے میں بدّحالی بغر اہل مندوستان کی مِدایت کے لیے مبعوث مُوا پھر ابران میں زرتشت سنے حن کی اشاعت کی اور پیر دیار مغرب میں حضرت عبیری سنے ہدایت خلق کا کام کیا ، اب آخریں میں جو کہ مانی ضرائے برحق کا پیغمبر ہوں صاحب شف و الهام ہو كرىرزين بابل بن تعليم حكمت و حقيقت كے سايے آيا مصفون بعدال حس البصري" (Der islam) ، ج بهد ص ۱۲ مقه و مجداوراص عهد جرست يوع ويب سرياني زبان مين بوطياعفاء لله بارديسان كاجواز عقايد مانويه برموا " مجلهٔ تادیخ کلیسانی " دجرین استسهاری، ص ۱۱ بعد، د معشفت). Bardesa) الرَّام كا رسيت والانتهاء دومرى صدى عيسوى من كذراس مع فانيت کے ایک فرنے کا بالی تھا (مترعم) ، مصه (Marcion)، یہ بھی دومری صدی عیسوی میں گذراہے او بار دمیان کی طرح ایک فرتے کا بانی تفاجواس کے نام پر (Marcionite) کملا ہے ، دیکیواورا س مهم ا (مترجم) الله فلوكل: "ماني" ( بحوالة الفرسنة ) اص اه ده م كفلاليد (ص ١٥) يس فرشة مذكار كانام زنره فارفليط "دياب، (دكيوتيدر دررسالدنويون Gnomon عج ٩، ص ١٩٥١ )،

ہوں " ایک ترانہ حمد میں جوشاں پہلوی میں ہے انی کہتا ہے : " بین سرزمین بابل سے آیا ہوں تاکہ حق کی آ واز ساری ویٹا کو سنا دول "، مانی کا یہ دعویٰ تفاکہ میں سابقة مذا ہب کے ایکال کے بیاہ آیا جوں اور خاتم النبیین ہوں ، بہی دعویٰ انبیویں صدی میں بہا والعرفے بھی کیا تفا،

آؤین کائنات کے متعلق مانی کا قول یہ ہے گہ کہ ابتدایی و دو ہر اصلی موجود سے ایک نیک اور ایک بد ، پہلے کا نام جوکہ پر برغطمت "ہے خدائے تروشاق ہے جو کھی زُرُوان کے نام سے بھی موسوم کیا جا تاہے ، اس خدلئے او لین کے پانچ سکن با مظہر ہیں مینی اور اک ، عقل ، فکر ، تائل ، ارادہ اور یا نیج ظلمانی عنصروں کے بانیج جمان میں جو ایک وومرے کے اوپر قائم ہیں اور "خدائے ظلمت "کے زیر فرمان بین ، وہ یہ ہیں : (۱) وُسُؤاں ( با کر ) ، (۲) بربا وکرنے والی آگ ، (۳) تباہ کرنے والی آگ ، (۳) تباہ کرنے والی ہوا ، (۲) گرفا بانی ، (۵) اندھیرا ، یہ دو رراعقیدہ میسو پوٹیمیا ہر کہت فریم زمانے ساتھ مانی کو بھی اتفاق فریم زمانے ساتھ مانی کو بھی اتفاق فریم زمانے سے دائج رہا ہے ، زرشتیت کے اس خیال کے ساتھ مانی کو بھی اتفاق فریم زمانے سے دائج رہا ہے ، زرشتیت کے اس خیال کے ساتھ مانی کو بھی اتفاق

له ببردنی دالانادالبانید ص ۱۰۰ بوالهٔ دیباچهٔ شاپورگان ازتصائیف آن، دیمهوشم پولوشکی سام ببعد وص به ه بعد اشیدر: "نومون" ج ۹۰ ص به ۲۰۰ بید اسله تطعهٔ ( ۸۰ ۵ س) . ساه رج ع به آخذ ذیل : - کیومون " ند بب انی پر شخفیقات"

عوص : ملی این از اور درزبان بهادی می اینکایکا "ج۱وس، انگریاس منهایک اینکایکا "ج۱وس، انگریاس منهایک اینکایکا "ج۱وس، انگریاس میمای اینکایکا تا با در اینکار با در اینکار

بِهِ مِنْكَ : " آفِر مِشْ كَانْنَات بِرِ أَيْكَ مَا نُوى تَعْمِن " شَمْتُ بِولُونْسَكِي : " أَيْكَ مَا نُوى نُو دِريا فن شَده چيز "- ص ١٢ ببعد،

الله و مجمود ويراص ۱۹۵ ع هم كيومول من ۱۰ والدُّسَمَت بنيل الله خرسب مانوى مي حضرت عيسى كارتبه من ۲ م ، الله كيومول ، ص ۱۱ )

ے کہ یہ ووسلطنتیں زیعنی کنٹور نور کنٹور تلامت ) ممنت پر ایک دو سرے سے ملی ہونی ہیں شاه ظلمات نے جب نور کو دیکھا توانی تمام طاقتوں کے ساتھ اس مرحلہ کر دیا • پر رعظمت "نے اپنے قلمرو کی حفاظت کے باہے مخلوق اوّلین کو پیدا کیا ، وہ اس طرح کہ سے بیلے اس نے" مادر حیات " یا " مادر زندگان " کو موجود کیا (جس کا مامین وفن رام رائخ بتا باحا أبيه ) اور أس في انسان او لين "كوموجود كيا (حس كوموج وقلت ابورمزد سکے نام ستندموسوم کیاجا کاسٹے) دیدرسطمت ، مادرزندگان اور السان اوّلين مزمب مانوي كي ميلي تنكيت سبته زياب و مان اور بيتا يا و سب انسان اولین سنے یا نج بیٹے پیدا کیے جو عالم فورکے مانچ عنصر میں اور عالم ظامرت سے پانچ عضروں کے منابلے پر ہیں مین : (۱) انٹر صافی '(۲) ہوائے خوشگوار (٣) روشنی ، (٣) بانی ، (۵) پاک کرنے والی آگ ،ان کو مجتم قرار وسے سمر " یا نج مرسیند" کے نام سے موسوم کر دیا گیاہتے، انسان اوّلین نے ان مانج عفرد کو زرہ بکترسکے طور پر بہن لیا اور شاہ نظامات کے ساتھ ارشے کے بیے میدان میں اتر آیا ، اُس نے بھی اینے یا بھے ظائمانی عنصروں سے اینے آپ کوسستے کرلیا ، حرایف کوزماد " توی باکر انسان اوّلین نے اپنے عنصروں کوشا ہ ظلمات کے آگے ڈال دیا اور وہ ان كو تكل كيا " جس طرح كه ايك شخص إسينے وشمن كو رو ٹي ميں زہر فاتل ملاكر كھلا ا انسان اولین کے بارسے میں عرفانی مفاید کے شعبت دیکھوا دیر اص ور می ہور ایر انسان کو پرونمت کا نام زروان اورانسان او لین کا نام م بیورمزه نفا نابت کرتی ہے کہ جو مزدائیت مانی سے سلم میں تعلق میں میں تعلق میں وہ تروانیت کے میں میں تعلق میں درنگی ہوئی تھی وہ زروانیت کے دنگ میں رنگی ہوئی تھی وہ زروانیت کے دنگ میں رنگی ہوئی تھی و شیر تر "نظام مذہب مانوی کی ابتدا . . . . . . " ص ١١١) ، كله آندرياس - بينك رج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤ ، كله اجرسيندان ، ويكو اويرا ص ٢٧ و ٨٨ اح م ، آندياس - بيناك ، ج م ، ص ٢٧٦ ، وعرد ،

ويتاب "- اس طرح يا نيج نورانى عنصرياني ظلمانى عضروب كے ساتھ مل كئے اور اس الميزش سے ہمارے موجودہ يا نيج عنصروجود ميں آئےجن ميں مفيداور مضرفا بينيں ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں، اس کے بعد انسان او لین نے جومصیبت وعذاب میں مبتلا تخابات كوسات مرتبه ، وك كئے پكارا ، باب نے اس كو بچانے كے ليے مخلون دوم كويداكيا ،سبست بيك عالم وركا ياور زيست وجود من آيا ، اس في بان الم كوموجودكيا اور بان اعظم نے دوح زنده كوموجودكياجو مافوبان مغرب كے نزد بك خالق ہے اور ایران کی جنوب مغربی زبان میں اس کو مریزد (خدائے متمرا) کما گیاہے یہ دورری تثلیث ہے ( نرسیف، بان اعظم ، روح زنده ) ، روح زنده نے پانچ میٹے بيداكيه: (١) زينت شوكت ، (٢) بادشاوعرّت ، (٣) آدم نوراني ، (١) بادشاہ جلال ، (۵) حامل (اوموفوروس) ، ان یانج بیٹوں کوساتھ لے کر وه کشورظلمات میں اُنز آیا اور نیز تلوار کی انند ایک گرجتی ہوئی آواز نکالی اور انسان اولين كوبج اليآء تب رقع زنده نے اپنے بیٹوں كوحكم دیا كركشور ظلمات كے ارکان کو قتل کرکے ان کی کھالیس اتاریں ، ان کھالوں سے مادر جیات نے اسمان بنایا لیکن ان کے جسم ارحن ظلمات پر پھیناک دیے گئے اور ان کے گوشت سے ك تغيير وورباركوناني (كيوموس عن ١٨) عبي عقيده افسانه مردوك و تيامت كي يادكاري ، د كيداويراص ١٢١١ لله شالی بهادی میں اس طرح ہے ،سغدی ربان میں زیشغ ہے ، یہ دی نام ہے جوادستا میں نائز اوسنہ آہے ، دیکھو ، لله ويكوم كيس كامعنمون معنوان طل فاني در مقيده أو فيش مانوي (جريل رائل اينيا مك سوساليني كاصد سالة تمة المسلفة م ١٣٥ مبعد) و نيز " ما فويت پرتحفيفات "م اعلام الم Omophoros وقع زنده كي آواز اور انسان اولين كے جواب كو مجتم قرار دس كر دوخد إما كفي بن جن ك نام خرونتك اور بذوائعتك بن وخيدر : فديم اتحاد ما بب برمطالعار ص ۲۹۳ مبعد ، شمث - پولوشکی ، ص ۲۹ مبعد) ، زين بنائي اور بتريوں سے بهاڙ بنائے ، يه ايک قايم افسانهُ آفرين کائنات کينگ شکل ہے جس کے بعض انٹار زرشتی روایت میں بھی موجود ہیں ۔ جمان جو کہ د**یووں کے** الياك مبمورس بنايا كياس وس أسمانون اور آن زمينون برشتل مي ، هراسمان ع باره در وازسے میں ، زبنتِ شوکت آسانوں کو بلند کے ہوئے ہے اور حامل زمین کوانے کندھوں پر اُکھائے ہوئے ہے جس طرح کہ اساطیر یونان میں اطلس نے کندھوں پرزمین انٹار کھی ہے، بادشاہ عزنت جہان کے وسطیس میٹیا ہو اسے اور دورے محافظ خداوں کو حکم احکام دیناہے ، تب روح زندہ نے فرزندان ظانمت کو . . . . بنسکلیں دکھائیں اوران کے بذبات كوبرانكينة كيالنب كالتيجريه بؤاكه كيجة حصراس نور كاحب كووه نكل كئے تھے الحوں نے نکال بیبنکا ،اس نور کے ذیرات سے اس نے سوم ج ، جانداورمنارے بدائے جس کے بعداس نے موا ، آگ اور یا نی کے تین گرے و تین چکر ") بنائے جن کو با دشاہ جلال زمینوں کے اوپر مبند کئے ہوئے ہے تاکہ ارکان ظلمت کا زہر خدائی مخلوفات کے گھروں پر گرف نے ریا ہے ، حفاظت کے انتظام کو ممل کرنے سے لیے بدرعظمت نے بیامبریا" رسول نالث کو بیداکیاجس کے انقاب روشن شہر بزد ( خداے مالم نور) اور زربید عمل ، شمالی بهدوی اور سُغدی میں اس کے نام مہریزد اور رمشیبہا کے بعنی خداے منفراً (مهر) ر آرار باس - بینات مع ۱۰ م ص ۱۷۷) ، عله اس کے ساتھ مزدانی انسانے کا مقابد کروجو اور رفس ۲۰۳ پر ) بیان مواہب، کے دوستائی زبان میں ناٹریوسنہ اس کی دوشکل ہے جو جنوب مغربی ايران بين رائج عتى ، ديكيو اوير ، ص ١٠٠ ، هه ، يم اوير ديكم چك بن كرجنوب مغربي زبان من فدائ متفدا روح زيره كانام ب

ہیں ، اس کی بیدائش سے سات خداؤں کا ہفتگانہ مکمل ہوگیا جودین مزدا ٹیت کے سات اہر سیندوں کی جاعت کے مطابق ہے ، اس کے علادہ ضرایا ن ہفتگانہ سکا عقبدہ ماتی کے زمانے میں کلدا بنوں کے ہاں بھی تھاجس میں دو تثلیثیر تھیں اور ایک اکیلا ضراتھا، بیامبر کے ہاں بارہ بورانی بیٹیاں بیدا بوئی یعنی: ایساطنت ۷ - حکمت ، ۳ - نصرت ، نه - یقین ، ۵ - طارت ، ۷ - صداقت، ۷ - ایمان ، ۸ - صبر، ۹ - دیانت ، ۱۰ - احسان ، ۱۱ - عدل ، ۱۲ - نور ، خود بیامبر کو ایک طرح كى دوشيرة نورخيال كياجا تاسية ١٠س في سورج بس ر مائش اختيار كي أورجاند اور سورج کی کشتیوں کو جلانا شروع کیا ، ستارے ، سورج ، جاند ، اور بروج ایک طرح کی منبین ہر جس کاعمل ذرّاتِ نور کوظلمت کی آمیز نش سے عللحدہ کرنا ادر ان کونلکب نور اک بہنجا ناہے ، پیامبر کے حکم سے " نین حکر" سطنے لگے اور بان اعظم نے ایک نئی زمین بنانی اور دبووں کے لیے ایک جیل خانہ تعمیر کیا ،اس طریقے سے تام کائنات کی باقاعدہ حرکت نفروع ہوئی ، تب پیامبرنے دی تجرب دہرایا ہو يهلے روح زندہ نے كيا تھا بيني اركان ظلمت كو جو آسمان بريا بونجر تھے شکلیں د کھلائیں ، ان میں جو مرد تھے ان کے سامنے وہ ایک حسین عورمن کی نسکل میں جلوہ گر ہوًا اور جوعور تس تھیں ان کے سامنے ایک نوبصورت جوان بن کر ا کے دروں میں ہم و اللہ بار وروج کے ساتھ مقابلہ کرو اکیوروں میں وہ و اللہ انتہائی ہملوی اورسفدي مي بعض قطعات موجود من جن سنت ينه جلها مهي كه بعدين اس نيسري بيدائش من فن کا ما مرتمن ہے ( آنڈریاس بہننگ بجا م ص ۱۳۷۸ ح اوع ) اوستا کے گافتاؤں میں وہ کوہو

إ عن عله مقدر ، خدامة آفاب ،

آیا ،ارکان ظلمت نے ... نور کے بعض ذرّات جو اُ مغوں نے نگے تھے نکال پھینے بیکن ساتھ ہی گناہ مجمی خارج ہوا جو زمین ہر آن گرا ، اس ظلمانی ما وے کا آدھا حصد نری (سمندر) پر گرا اور اس سے ایک دیو پیدا ہوا جس کے ساتھ آدم نورانی نے جنگ کی اور اس کو مغلب کیا ، وور را آدھا حصہ جو خطکی پرگرا اس سے بانچ ورش نمیس بیدا ہوئے جو تمام نبا تات کا مبدأ تھے ، ارکان ظلمت میں سے جو عور نیس تمیس بیدا ہوئے جو تمام نبا تات کا مبدأ تھے ، ارکان ظلمت میں سے جو عور نیس تمیس بیدا ہوئے در آسر شیتاری ) زمین پر آن گرے جن سے نام خشکی ، نری ، اور ہوا کے جانور پیدا ہو گے ، اس طبع جو انات اور نبا تات ناباک جود سے وجود میں آئے ،

الآخر آز (حرص) نے آسرستناروں اور مَزُون کو باہم سرشت کیااوران سے ہو جَیْجَ پیدا ہو کے ان کونگل گیا ، اس کے بعد دوعفر بنوں کے ہاں اجن بیس ایک نر مخااور ایک مادہ اور جن کے نام سریانی روایت میں اُشقون اور تَمَرُینُل بنا نے کئے ہیں) پیلے ایک لڑکا گیہ مُرُو آور بھر ایک لڑکی مُرْد یا نگٹ پیدا ہوئی جن بنائے گئے ہیں) بیلے ایک لڑکا گیہ مُرُو آور بھر ایک لڑکی مُرْد یا نگٹ پیدا ہوئی جن کو آدم و حوّا بھی کما جا تا ہے اور جونسل انسان کے باپ اور ماں میں ، ان دونو کی اسل عفر بنی تھی لیکن ان میں اور خصوصاً گیمرد ۔ آدم میں نور کے وہ باتی ماخدہ ورّات میں مورکے وہ باتی ماخدہ ورّات اسل عفر بنی تھی کروے ربانی کو مین کورکے وہ باتی ماخدہ وربانی کو مختابے ہوگئے جن کو دیووں نے محفوظ کر رکھا تھا ، اس کی تعمیر ہو ہے کہ روح ربانی کو

اله کوموں میں ہا ہ بعد الله اوستا میں دُبُو الزنی خرکور میں جو بعدی داستانوں میں دوان ماز فردانی میں اور دور مردں کے إس طفاعت ، علم آنٹر ماس میں ہنگ اور دور مردں کے إس طفاعت ، علم آنٹر ماس میں ہنگ نے نشائع الله مانوی قطعات میں سے ایک قطعه (260 III 260) کی دوسے جس کو آنٹر ماس میں ہنگ نے نشائع کی میں میں اس کا فام کی دنیا ہے بہلے ہوئی ، ہے آئٹر ماس میں ہیں اس کا فام کیومرد (کیومرت اسے ، دیکمواورا میں ۱۹۹ ، علم اس کا فام مشیا بھائے میں در کیمواورا میں ۱۹۹ ،

پیکرِ ناپاک مِن قیدکیا گیاہے ، اس سے بعد سیوع نورانی یا جمان عقل" (خُرُ ذیشہر )کو پدر عظمت نے نہیں بلکہ دوسرے درجے کے خداؤں (پیامبر، مادیجیات وانسان اولین اور روح زنره ) نے بیدا کیا اور گیمرد -آدم کی طرف جو سور با تھا بھیجا تاکه اس کونیندسے جگائے ادر اس کی فطرت دکیفیت سے اس کو آگاہ کرسے اور نظام کا منات اس کو مجھا دے ، موسیوکیو موں سکھتے ہیں کہ "مانویوں کے عقبدسے میں مصائب مسیح کی ایک برى جرأت أميز تمنيل سے ، وه ان مصائب كو أس جرمر رباني كى مصائب تصوركرت میں جو قدرت کی تمام پیدا وارس موجود ہے اور ہر روز پیدا ہوتا ہے تکلیفیں اُٹھاما ہے ادر مرجا ناہے، درختوں میں آگر وہ شاخوں کی صورت میں لٹکتا ہے بعنی مصلوب موناب، بھلوں اورسبر بوں میں آگر وہ بطور غذاک کھایا جا ناہے ، اسی سیلے الفون في جوبررا في كانام ميوع برد بار ركها ب "- جب آدم كى روح اس كحيم میں بند کی گئی تواس نے اس مصیب سے تنگ آکر فریاد کی اور کہاکہ "نفرین ہے میرے جسم کے پیدا کرنے والے پرجس کے اندرمیری رفح مقید کر دی گئی ہے اور لعنت سب أن باغيول برجمنول سن محص غلامي مين ولوايا "، ننب أوم كونجات مل كنى ادر ده بهشت بين جا داخل بروا مانويوں كے نظام أفرينش كا خاكرجواب مم يش كرنے بيں وہ مرياني اور عربي كتابول سے اُخوذ مصليكن اس كى تكيل اُن بيلوى قطعات سے كى كئى سے جو نُرفان مِن دستياب موستُ مِن ، كفلائبه مِن اس كا پورا نقشه ديا به حس كي رُو اله يومون ص ١١ م ، مله افئ قطعات بن سه ايك (S 9) بن يسوع كى بجائ ابورمرو كا نام ذكر كِالْكِلْبِ، تله س ١٨ ، عله كيوس ، ص ١٩ ، هه ميننگ: "عقيدة أفريش مانوي يرايك مجن" ص ۲۲۲ - ۲۲۵ من شمث - پولوشكي ، ص ۲۲ مبعد ،

| یانج باب میں جن میں سے ہرایک کی ایک ایک پیشن ہے اور ہرایک پیشت<br>این تین شخص میں ، کفلائیہ میں جو شجر و نسب دیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے :۔<br>این تین شخص میں ، کفلائیہ میں جو شجر و نسب دیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے :۔ | اسے               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| · ·                                                                                                                                                                                                                | .0                |
| (۱) پرتیظمت                                                                                                                                                                                                        | Ì                 |
|                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| مادرِ زندگان عاشقِ انوار (۱۲) رسولِ بالث                                                                                                                                                                           |                   |
| سنون شوکت (۳) بسوغ نورانی دوشیزهٔ نورانی                                                                                                                                                                           |                   |
| (١٠) نفس نوراني على الماضي اعظم الماسي اعظم                                                                                                                                                                        |                   |
| بينمبرنور الى أثنين (۵) شخص نوراني                                                                                                                                                                                 |                   |
| ١- فرشنة ٢- فرشنة                                                                                                                                                                                                  |                   |
| دنیا کے خاتمے پر رہانی مستیاں جاروں سمتوں سے آئینگی اور نے بسنت                                                                                                                                                    |                   |
| عالمنة كرينگى اور قعر جہتم يريمي ايك نظر إلينكى اس كے بعد نيكجنت لوگ اپنے                                                                                                                                          | ~ K               |
| ما بهنت معنال كروال آياوي يك ، دو فرانسة جو آسمان اورزيين كوا عفاست                                                                                                                                                |                   |
| نے ہیں اپنا اپنا وحد گرا دینگے ، ہر چیز نباد ہوجائیگی ادراس ابتری میں سے جو                                                                                                                                        | - 27              |
| ان کلینگ ان سے سارے جمان کو آگ الگ جائیگی ، به آگ ۱۲۸ سال نک                                                                                                                                                       |                   |
| ف - بولوشكي ، س ٢٥ ، الله = منوه ميذ الشير وررسال نوبون من ١٠٥٥٥٥٠٠ ع ١٠٥٠٥٠٠                                                                                                                                      | له شم             |
| رف سنے بعد "برگزیدہ" لوگ، بهشت میں وہ خل ہونگے بیکن کمتر در جے سکے مومن جوعلائی ادی سے<br>رموے اینے این اعمال کے طابق مختاعی طالتوں میں دوبارہ اس دنیا میں میدا ہو نگے اور منہ گار منم                             | ا ما شهر<br>ریاشه |
| المنظم، الله سالول كى اس تعداد كو تخدا عن طريقو ست سجها ف كى كوشش كى كني ب ، كونى شك انس                                                                                                                           | مرما              |
| مرور تجرم إج نش كيكسى خاص حساب كانتج ب ، (اوكلان المصلين مودى ميمود بل) من ١٠١ بعد)                                                                                                                                | ک وه م            |

جلتی رہیگی اور اس عرصے بیں جس فدر ورّا مننِ تور کا ظلمت کی ائمیرش سے نکا لاجانا ممکن مِوكَا نَكَالِهِ جَالِينَكُ وَنُورِكَا يَصُورُا ساحصته بِهِينْه كَ مِلْيَظْلُمُت مِن كَرْفِنَار وهِ عِينَكَا مَي خداوں کواس سے کچھ رہنج نہیں ہوگا کیونکہ رہنج کوان کی طبیعیت کے ساتھ منا سبت نہیں ہے اورموائے خوشی اور زندہ دلی کے ان کو اورکسی چیز کا احساس نہیں ہوتا د و نوجها نوں کے درمیان ایک نا قابل گذر محکم دیوار کھینج دی جائیگی ادرعالم نور سینشد پہریز کے لیے امن میں رمنگا ، مبدأ ومعاد کے مانوی عقاید کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہوسکتا کہ وہ عرفانی عقاید سے مانوز بی ، سکندرلیکو بولسی شنے جو غالباً سنتہ عکت قریب گذراہے مانوی عقاید کا خلاصہ فلسفے کے رنگ میں بیان کیا ہے ، اس کو دیکھ کرشیڈر نے یہ بات بہجانی شیے کہ انی سفے (جو ہار دِبیان کا بیرونھا) اینے ، برب کی تعمیر فلسفہ ہونا ن کی بنیاد برکیہے ،افسانہ واساطیر کے پر دسے ہیں جو بجرو خبال پوسیدہ ہے وہ یه ہے کہ دواصل قدیم میں ایک خدا اور ایک مادّ ہ (حرکتِ نامنظم)، خدا اصل خيرب اورمادة اصل مشر، غدانے حركت نامنظم كومنظم بنانے كے ليے ايك فك میدا کی بعنی رفرح . وه ما دسے کے ساتھ مل گئی ، تنب ایک اور طاقت میدا کی بعنی خلاّ قد جس نے (روح کی) سجات کا کام شروع کیا ، روح کا منبع ضالے میکن جیم کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے گر کر ماقہ سے کے بس میں آگئی ہے ادر ص ۱۹۱۱ ( ازروی روایت نتایورکان جس. کے بعن قطعات اب دسنیاب موسئے ہیں ، دیکیومبولر: مخطوطات مانوی " ج ۲ ،ص ۹، مبید ) ، شنه ( Alexander of Evcopolis ) سنه "نظام مذمب انوی کی ابتدا .... " ص ١٠١ مبعد ، عطه متعا بله كروش ركامعنمون (رسال ما تا يخ كليساني وسيد مهم ١١٠ ١١ عام الريان حرس

اپنی اصل کو ادرمنزل مقصود کو بجول حلی ہے بیس فورخدا اس کو بیدار اور آزاد کرنا ہے آ دمی روح اور جم کا مرکب ہے ، روح کلیت عالم بالا کے ساتھ مر بوط ہے اور حبم کافلن عی طور برعالم زبریں کے ساتھ ہے ،ان دونو کا باہمی ربط نغس کے ذریعے سے ہے كه وه يمى بلاشبه عالم بالا كے ساتھ تعلق ركھنا ہے ليكن جونكہ جسم كے ساتھ اس كائمى انتحاد ہے لہذا عالم زیریں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے ، عالم اصغر زیاعالم انسانی ) کے اس نظام کا جواب عالم اکبریس موجودہے کہ و بال بھی اسی طرح سے جباتِ رہانی و نورانی کی آمیزش مادّه طلمانی کے ساتھ ہوئی ہے اور جس طرح افراد انسانی کو نجات کی حاجست اس كونسى روائى كى منرورت بيت تركيب عالم كے اس انوى تصورت اخلاق كو ايك عقلي اور ما بعد الطبيعي بنيادير فائم كرديا بيص بعني اخلاقي عمل " كويا ايك ہایت چھوتے پیانے پرعمل ارتفائے کائنات کی صور ہے اور اس کے برعکس ا كندرليكو يوسى كے بيان من آفر ينش كائنات كے متعلق الذي عقايد كى جوسورت بین کی گئی ہے وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کی طبیعتوں یر فلسفہ یونان کا اثر جهایا ہوا۔ - ان آیام میں جو بطی کتابیں دریافت ہوئی ہیں ان سے ہیں ایک نیا ما فند ما تعد آیا ہے جس سے ہم بلا واسطم عزبی مانویت کے منعلق معلومات طال

مبکن ان مآخذمیں مذہب مانوی کے متعلق جو کچھ دیا ہے اس کی تشریح اس جے سے مشکل ہوگئی ہے کہ ہر ماُخذ میں عقاید مانو یہ کے ایک مختلف بہلو پر سجٹ ہے اور

مله شیدر یا نظام مزمیب مانوی . . "- ص ۱۱۱ می مین مین ا

عله ایمناً ، ص ۱۱۸ ، شمط - پولوشکی ، ص ۱۱ بعد ، شید ؛ رسالهٔ نومون ، ج ۹ ،

ہرایک بیں ایک مختلف ماحول دکھایا ہے ، مانوی تعلیم ستے ہر نئے مذہبی ماحول میں ایک نیارنگ اختیار کیا کیونکه مانی کی په خوامش تھی که اس کا مذمهب عالمگیر ہو ،اسی کیے اس من وانسة إبنى تعليم كومختلف اقوام كى مذببى خيالات كے ساتھ موافق كرنے كى كوشش كى اوران كى ديني اصطلاحات كو اختباركيا "مرياني يقيدناً اس كى ماورى زبان تھی دیکن اُس نے بعض کتابیں ایران کی زبانوں میں بھی لکھیں مثلاً شاپورگان ( س كے متعلق ہم آگے چل كر سجت كرينگے ) اور تعبض اور كتابيں اس نے جنوب مغربی بعنى ساسانى بهلوى مين تصنيف كبس اور معض مناجاتيس شالى بعنى الشكاني بهلوى یں مکھیں جو آج بھی موجود ہیں ، مانی اور اس کے جانشینوں نے رجیبا کہ ہم پہلے دیکھے جکے ہیں) مزدائی خداؤں کے نام مستنعار لیے ہیں اور اس کامقصدیہ ہے کہ ایرانی مستمعین کے بیے اس کی باتیں زیادہ قریب الفهم موں ، لیکن ان خداؤں کے علاوہ ایران کے قدیم واستانی ہیروہی (مثلاً فریدون) مانوی اساطیریں واض ہیں ، بعض مانوی عقاید کو زرنشن کی زبان سے اداکیا گیا ہے، برعکس اس کے بعض فرشتوں کے نام مثلاً گبرٹیل ، رفائیل ، مبکائیل ، مرائیل ، بارسیوس غیرا سریانی ماحول سے نعلق رکھتے ہیں ، ان کے ساتھ مبعن فطعات ہیں جو معقوب کا مام ويكيف مين أتناب تووه غالباً ومي توراة والع بيغمر من ان كونريان بنايا كياس

جوایران کے قدیم داستانی میرو کر ساشت رگرشاسی ) کا لفت رہے ، مانوی قطعاً جو جنوب مغربی ، ننهالی اورسغدی زبانوں میں تکھے ہوئے موجود ہیں اُن میں معین اساطیری نام ایک دوسرے سے مختلف یائے بلتے ہیں ا علی بداالغیاس مانی کے مذہب برعیسائی عفاید کا بھی بہت گرا اثریراہے، انوى زيبب كي شليت ول كيجوتين افراد من بعين پدر عظمت ، ما در زرتركان اور انسان اولين ان كى دىسى بى عظيم كمحوظ سے جيسى كرنيسائى مرمب بيس باب ، بيشے اورروح الفذس كى كتب مانوى كے قطعات جو آج موجود ميں ان ميں انجيل كيمن عبارنیں تکھی موئی ہیں ، مانی کے مذمرب میں عبیبی کو صدر میں جگہ دی گئی ہے تیکن چونکہ اس بارے میں مانوی عقاید کے متعلق ہماری معلومات ناکافی ہی لدذاہماس جكد كرصيح طور يرمعين نبيس كرسكني، البنة بهم اتناكر سكتي بي كما نويوں كا عيسى و مليلي نیں ہے جس کو ہیو دیوں نے سولی پر جرامایا اسینے کی ظاہری مصائب کو مانی نے مجاز کے طور پر روح نورانی کی اُن تکلیفوں کی علامت قرار دیا جو وہ عالم اسفل میں فید مور کھبکت رہی ہے ، مانی کے نزدیک حقیقی عیلی ایک را انی مینی تنی جس کو عالم فرر سے آدم کی تعلیم کے لیے اوراس کو سیدها راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ ملكت نوركى طرف روحوں كا رمہنا ہے ، مانى نے نجات كے بارے بيں قداكے خالات کو عبائی کی طرف منسوب کیاہے اور بھی بات (جبسا کہ مومیو توسے نے نے تابت کیا ہے) عرفایوں نے بھی کی ہے ، لیکن ماؤی عقایدیں یہ ایک سطی له كرسش مين :"كيانيان "م م وو ببعد وص ١٢٩ ببعد ؛ على مينتك (O L Z) سي 19 من م مبعد ، عله والدُّشمت - بينش (Waldschmidt Lentz) : "مَدْسِب مالوي مِن عَلَيْ كارنبه من مهم ، کے والڈ شنمٹ کینٹش: " ندب بانوی س عیلی کارشہ " ص ۲۱ مبعد ا عه (Bousset) ،

اورمصنوعی اضافہ نہ تھا بلکہ مانی سنے ایسا کرنے میں عبسائیوں کے "نجات دہنیہ" کی ناویل این عقیدے کے مطابق کی ہے ، تناسخ كاعقيده مانى في مندوستان كے مذمبى عقايد (عالباً برصدربب) سے بباہے ، مذہب مانوی میں اس عقبدے کا مقام غیر معبتن ہے اور تحققین اس بالهب میں اختااف دائے رکھتے ہیں ، جبکس نے اس سٹلہ پرمفصل ہجٹ کی ہے اورآخریں اینے مشاہرات کاخلاصہ یوں بیان کیاہے : "ہم بدخیال کرنے میں حى بجانب ميں كہ خود مانى نے اس عقيد سے كوابنى مذہبى تعليم كاايك اصول قرار ديا اوریہ بتایا کہ دنیا میں کسی زکسی شکل میں دوبارہ پیدا ہونے کی مزا گنام گاروں کے ليے اور اُن لوگوں کے ليے ہے جوراسنے الاعتقاد نہيں ہیں اليكن برگزيدہ لوگ اس سے بری ہونگے "۔ دیزن ڈونک کی رائے ہے کہ بدکسی کی شخصیت نہیں جودوبارہ بیدا ہوتی ہے بلکہ وہ اس کا باطنی نور ہے جو بار بارجنم لیتا ہے حتی کہ وہ عالم نور میں فناہوجاما ہے ، علاوہ اس کے جب آگے جل کر مانویت کی ترویج وسط ایشیا میں ہوئی جہاں بدھ مزمب بيك مدرائج عقاتواس ماحول كساعة بمي اس في موافقت اختياد كي ، ایک مانوی رسا سے کا چینی نزجر جو آج موجود ہے سرتا یا بدھ مذہب کے رنگ

انویوں کی مذہبی معاشرت کے پانچ طبقے تھے جو بروعظمت کے پانچ مطاہر

 ك طابق تحصي بهلا طبعة فريبتكان ( بمعنى ايلجي ) كالخفاج تعدا ديس باره تحصي دمرا طبقة إلىنسكان (تتيسُون) كاتهاج تعدادين ١٤ يحمد عيسرا طبقه مِمشتكان (بررگان) کا تھا جن کی تعداد ۹۰ ماتھی ، چوتھا طبقہ وزیدگان ( برگزیدگان) کا اور پانچواں نیونسگان (سماعون) کا تھاجن کے ممبروں کی تعداد نامحدود تھی ، مانوی کنابوں میں آخری و وطبقوں کا ذکر اوروں کی نسبت بہت زیادہ آتا ہے ، أمتب مانوية كى زياده تغداد نبونشكان يرشتل نغى جومومنان باصفالي ليكن وزبرگان كى سى سخت رباضت كابارنبس أنفا سكتے نعے ، مانويون كالفلاني دستور بعل ايك سلسلهٔ مواعظ يرمبني نفا جس كوم هنت مركبت سے جن میں سے جار تو روون نی اور اعتقادی تعبیں اور تین عملی اخلاق کی صنامی تغیبی <sup>،</sup> ان نین بن سے ایک" مُهر دیا ہے" تھی یعنی گفر آمیز اور نایاک کلام مے بیخیا، دوسر مردست بيني إلفول كو أن تمام كامول سعدوكناجن سع توركو ضرد بيني ، اورتميسري تُهُرِول "يعني ناياك اورشهواني خوامشوس يعيد ميزكرنا ، ان بين عملي مرول کے احکام وزیدگان اور نیوشگان کے بلے مختلف مجھے ، وزیر کان کو اجازت رنتى كايسا بينه اختيد ركرين جس معناصر كوضرر بينج يا دولت كي كاش كرس ياد تياوي ت سوسائی کے بر با نیج موارح مصنوعی طور بر بناسے کئے ہی اور اس ملبقہ بندی کی تشریح میں بعض اختلافا » ديجو نسبير " ايرانيكا" (گوشكن كاعلمي انجمن كي رونداد وسنط اع اص ۱۶ جعد) والد تقط كيم حسّه و دم ص a ه بعده بين دنيست يا مطالعات مشرتي شائع كرده مورّة سيم (Musee Guimet) بيادگار ديموندليلومير (Raymonde Linossier) سجه والمعليم ام عدا بيد، له مفت بر محمنعان ومجموجيكس كامضون (JAOS) رج ام ، ص ١٨ بعد =" سخفيقات خرب الوك ص اس بيد، نفناكل في كان ان و (والدُّسَمَت الينس (Dogmatik) س ماه ه) مواعظ اخلافي في كان آسائشوں کے دریدے ہوں ، گوشت کھانا ان کے بلے ممنوع تھا اور نبا آن کا اُ کھار تا بھی ان کے لیے گناہ تھا کیونکہ ایسا کرنا نورکے اُن ذرّ ات کو نقصان پہنچا نا ہے جو نبا تات میں موجود ہیں ، تنراب بھی ان کے لیے حرام بھی ، انہیں تاکید بھی کہ ایک دن کی خوراک اور ایک سال کے کیروں سے زیادہ اپنے یاس کیے نہ رکھیں ، ا منیں حکم تھاکہ بچر و کی زندگی مبرکریں اور لوگوں کو وعظ دنصیحت کرنے کے بلے اور ان کو پاک زندگی گزارنے کی ہدایت کرنے سے لیے دنیا میں مفرکریں ، لیکن ٹیوٹر کگا کے لیے تواعدالیے سخت مذکفے اوہ اینا دیناوی کاروبارکرتے تھے اورلینے اپینے پیشوں میں مشغول رہے تھے ، وہ گوشت بھی کھا سکتے تھے صرف اتنی مات تھی کہ اینے با تھسے جانورکو مارنا ان کے لیے ممنوع تخفا واور ان کوشادی کرنے کی بھی اجازت منی ، الفیس اس بات کی تاکید منی که اخلاقی زندگی بسرکری اور دنیاسکے سائد بهست زیاده د لبستگی بیدا مذکرین ، نیونسگان با بهی فرض تفاکه وزیر گان کی خوراک کا خرچ اپنی گرہ سے ویں اور اکنیں کھالا نے کے لیے ساگ یات توط کر لائیں رکیونکہ لینے م تخدسے شاتات کا اُکھاڑ نا ان کے بیے ممنوع تھا ) اور کھا تا تیار کرکے لائیں اور طَصِیْنے شیک کر اُن کے آگے رکھیں ، اس مندمت کے عوض میں وزیرگان اُن کے لیے دُعا کرتے گئے کہ نبا 'ات کو تورٹ نے ہیں جوگنا وان سے مرز دہوُ اہے خدا اس کومعات کرے ،

ا و قطعان ما فوی میں ایک خط ہے جس کا مصنف استنگ کے قیاس کی روسے بانی کا طلیعہ میں ہوں استیں استیاں استیں استیں استیں استیاں استیں استیں استیں استیں استیں استیں استیں استیں استیں استیاں استیں استیار استیں استیں استیں استیں استیں استیں استیار استیں استی

زگوۃ وینا، روزہ رکھنا، اور نماز پڑھناسب کے لیے فرض تھا، جیسے میں سات دن
روزہ رکھا جاتا تھا اور دن رات میں چار نمازیں ہوتی تھیں، نمازسے پہلے پانی کے ساتھ
سے کیا جاتا تھا اور اگر پانی نہ ہوتو رہت یا اسی قسم کی اور چیزیں سے کے لیے استعمال
کی جاتی تھیں، ہر نماز میں بارہ و فعہ سجدہ کیا جاتا تھا ، نیوشکان اتوار کو اور وزیدگان ہیر
کو مقدس مانتے تھے ، خیرات کا وینا بھی و اجب تھا لیکن ماؤی لوگ کھار کو خیرات
کے طور پر روٹی اور پانی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ مجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے فور کے
وزیرات جو ان دونوں چیزوں میں موجود میں نا پاک ہو جائینگے ، ہاں کیٹرا یا نفند یا اور
چیزیں جو ان کے نزویک نورسے خالی تھیں وینے میں مضایات نہیں کرتے تھے ،

كرجس بهشت كاتوذكركرتا ہے اس ميں ميرے باغ جيساكوئي باغ ہے ؟ يىغمبركومعلوم برواك شهراده بداعتقاده ، تب اس في ابن قدرت سے اس كونورانى بهشت بيس البجا كحراكيا اور اس نے اپنی آنکھوں سے اس كو دیکھا جمال تمام خدا اور رہانی مستیاں ا در روحانی سترین موجود تغییں ۱۰س مرت میں شهر اوه بهیوش برار ما اور تین تصنیح تک اس پر بہوشی کا عالم طاری رہا ، پھر پنیر نے اس کے سر برہ النے رکھا اور دہ موش میں آگیا، بشت کاسارا سماں اس کی آنکھوں کے سلمنے عقا، تب وہ اٹھا اور اس ربینم کے یا وں پر گریڈا ادراس کا دامنا ای پکرٹرلیا ، الفرست كى روايت كے مطابق شهزاده پيروز تفاجس في شابورسے مانى کی ملاقات کرائی ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مانی کوعلم طب میں بھی دخل تھا اورب بیان كياجا تاہے كہ شايور نے اپنے بيار شيخے كے علاج كے بيے اس كى طرف رج ع كيا لیکن وه اچھا مذہبوسکااور اس کی گو دیمیں جاں بحق ہڑوا ، بہحکابیت (جس کوکبیلر نے شبہ کی نظرے دیکھاہے) ایکٹا ارکیلائی میں بیان ہوئی ہے ، قطعات مانوی س قطعه تمبر (M3) میس غالباً اسی حکایت کی طرف اشاره کیا گیاہے ، ایک ا منانے کی رُوسے جس کو الفرست کے مصنّف نے بیان کیا ہے مانی جب پہلی مزنبہ له باقى حمته معقود \_ ، على ما نوى مآخذ بين اوراكن كنابون بين جومانديون كي مخالفت بين تلمي كي من عن وقت مانی کیطی قابلیت کا ذکر آنامے و الفرک Alfaric مجا، ص سهم مانولوں کی طب نتیوں کی طب سے مختلف نہیں گتی ، دونو کے نزومک علاج کے تین طریقے تھے (۱) نشر سکے در بھے ہے دعل جراحی )، ( ۲) جرای بوٹروں کے دریعے سے ، (۲) کلام یاک کے دریعے سے ، د دیکھو اسکے باب مہنتم ) ، مانی سے نز دیک بھی اور زرشتیوں کے نز دیک بھی علاج کا مؤزر ترین طریقہ کل مراک بعنی علاج بذریعید ادعید و اورا دعقا کیونکہ ان سے ذریعے سے دہ تمام جن ج بھارلوں کا بات بوتے بس بھاک جاتے ہیں، کا (Kessler) " انی " ص ۱۵۸ که (Acta Archela) ه بيولر : "مخطوطات مازي" ٢ ، ص ٨٠ مبعد ، (بر بان جنوب مغربي ) ، شاپورکے حضوری حاضر ہوا تو اس کے دونو کندھوں پر دوشعلیں می دوشن سے اس کو شاپور کا ارادہ تھا کہ اس کو گرفتار کر دا کے تس کرا دے لیکن جونمی اس نے اس کو دیکھا فوراً اس کے دل میں ایک گرا احترام پیدا ہوگ اور اس کے آنے کا سبب دریافت کیا اور اس کے آنے کا سبب دریافت کیا اور اس سے دعدہ کیا کہ بس تمہار اندیب قبول کر لوں گا ، تب مانی نے بادشاہ سے بعض عنا بنوں کا مطالبہ کیا از انجملہ یہ اس کے بیرووں کے ساتھ ہوشخص با دیشاہ سے دو مرے حصوں میں عربت کا سلوک کرے اور جہاں پا پہنے خت بیں از ادی کے ساتھ آجا سکیس ، بادشاہ نے اس کی تمام درخواستوں کو منظور کیا ،

ان سب باتوں سے قطع نظر کر کے ہم کو اس بات کا ثبوت کے شاپور مانویوں ہر مربان تقااس امرسے بھی ملنا ہے کہ مانی نے اپنی بہترین تصافیف میں سے ایک کو اس سے نام برمعنون کیااور اس کا نام شاپورگان رکھا، کفلائیہ میں ایک جگہ جمال مانی نے ابنے حالات خود بیان کیے ہیں شہنشاہ شاپور کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں تمہتی اطلاعات موجود میں ، ہندوستان کے سفر اور ایران کی طرف والیسی کا ذکر کرنے سے بعد وہ لکھتا ہے : " میں شاپور با دشاہ کے حصور میں حاصر ہو ٔ اور اس نے بڑی عزت سے میرا استقبال کیا اور مجھے سفر کی اجاز (این سلطنت میں ؟) وی تاکیس اینے مذہب کی تبلیغ کروں ، میں نے کئی سال گزارے ... . اور برسوں اس مے ہمرکاب ایران ، یارضیا ، اوب (ایڈما بین ا) ادرسلطنت روم کے متصل بہت سے مالک کا سفر کیا " هد يولوتسكي، ص عهم، ماني في سنة تبليني كام كرس طرح تنظيم كي اس كي تفصيل اورخصوص

سعه وينزشيد و "ايرانيكا " ص ١٩ ببعد ،

مانوی دوابیت جوع بی کتابوں کے ذریعے سے ہم تک بنچی ہے اس کی دو
سے شاپور بعد بیں مانی کا مخالف ہموگیا ، بعول بعظوبی وہ صرف دس سال مانی کا بیرو
رہا ، اس کے بعد مانی ایر ان سے جلا وطن ہو کر سالما سال وسط ایسٹ یا بیس
سرگر داں رہا ، اسی اثنا میں وہ ہندوستان اور چین میں بھی گیا اور مرجگہ لینے نیوب
کی تعلیم دینا رہا اور کتا ہیں لکھنٹار ہا اور بابل ، ایران اور ممالک مشرقی میں مانوی جاعق اسے ایمیوں کے ایمیوں کے نام خطوط بھیجتا رہا ، بالآخر شاپور سلام میں مرگیا اور اس کے بھٹے
اور جانشین ہر مردوا قراب نے سام ہے اور ایران واپس آجائے ، شمط نے اس روا ۔
کی دشمنی کی تاب مقاومت لاسکے اور ایران واپس آجائے ، شمط نے اس روا ۔
کی جز ائیات پر اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے بلکہ اس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ مانی ا

ا د د کیموادید، ص ۱۹۰۰ تا میر شقلت بر پای کلی " ص ۵۵ و ۹ م - ۵۰ ا تا آثریاس - بهننگ ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، شیر : ایر اینکا، ص ۲۵ ، تله شرخ - پولوشکی ، ص ۱۵ ، کی نابورکے ساتھ کہمی مخالفت منیں ہوئی ، وہ لکھتا ہے کہ" ہمرصورت مائی کا ہندوستان کاسفر ہندوستان کاسفر ہندوستان کاسفر ہندوستان کاسفر شابور کے عہد سے پہلے کی بات ہے " مانی کے حال پر نہ صرف شابور کے عہد سے پہلے کی بات ہے " مانی کے حال پر نہ صرف شابور ملکم ہم روز اور ملکم ہم روز اور کی میں ،

جو بات يفيني طور برمعلوم ب وه يه ب كه برمزد اول كے بحاني برام اول نے جوایک عیاش اورسیت ہمت مادشاہ تھا مانی کو بالآخر موہدوں کے رحم مرجھوڑ دیا ، بقول تعقوبی مجمع عام میں مانی اورموبدان موبد کے درمیان ایک مباحثہ ہوا اور چونکه میج کافیصله موبدان موبد کی رائے پر تھا لهذا ظاہرے که مانی کوشکست ہوئی جس کے بعراس کو الحاد کے جرم میں سزادی گئ اور فید خلنے بس اس کو وہ وه عذاب دي كي كه وه بجارا جال بحق موا أنه به وافعه المعام كا مع وايك مشرقی روایت کی روسے اس کوسولی برجر هایا گیایا زندہ کھالکھینی گئی ۱۰س کے بعد اس کا سر کاٹما گیا اور اس کی کھال میں بھوسہ بھر کرخوز سنان میں شہر گنگر میٹا پور کے ایک دروارنے کے اوپر لٹکا دیا گیاجس کی دجہ سے اس کا نام " درواڑہ مانی پڑاگیا، مانوبوں نے اپنے بیغمبر کی شہادت کی یا دگار میں ایک تہوار منانا تروع کیا جس كانام الخوں نے" بيما كا تهوار" ركھا ،أس دن وہ ايك منبر ( "بيما" بربان يوناني) لا كرر كھتے تھے جو ان كے آ قائے نامدار كى روحانى موجود كى كى علامت متى ، تطعات ما نوی میں سے ایک قطعے میں جوشولی ہیلوی میں ہے کھا ہے: " آے . . . . آج ہما له ص ۱۸۱ ، فارسنام ص ۱۹۴ ، شه اس بر س ي صحت مشكوك به استه يولونسكي الم مواعظ مانوب من ١١٦ مه آندُرياس مِهنِنَكُ وج ١ ص ٧٧ ٨ ء ح ٢ ، تطعان ورننز وتراز مثاجات برمركِ ما ني و (آندرياس يهنيك ج١١ص ٨٩٠ مبيد، ١٩٩١ من شير ز" فريون "ج ٩ ، ص ١٥١ ، ايرانيكا، ص ١٥٠ - ١٠ اح ١١ ،

الله والمرائفة وينش : "دَبه مانى مي عيلى كارتب ص ١٠ نيز بولوسكى : "مواحظ افي "مرام المبعد

کے دن بہاں آؤ تاکہ نم کو بہت سے سنساروں سے نجات ہو ''۔ معلوم ہونا ہے کہ '' سنسار '' جو کہ سنسکرت کا لفظ ( بعنی تناسخ بہے مانوبوں نے مذہبی اصطلاح کے طور مرافننیا رکر لیا تھا ،

مانی نے منعدد کتابیں اور رسا لیے جھوڑے جن میں اس کی مرمین علیم کے اصول ورج تھے ، مغربی اورمشرقی ما خدیس ان کنابوں کے نام مذکور ہیں اوران میں جوزياده الهم كفيس ان كے موضوع بھي بناائے كئے ہيں ، ان ميں ت اكثر مرياني زبان یں لکھی گئی تقبیل کے کتاب الاسرار میں مانی نے منجلہ اور باتوں کے بار دیسان کی نہیں تعليم رسح بن كي ب ، كما ب الاثنين اور رسالة الاجنة ( كوان ) غالباً ايك بي چز ہے جس میں آسمان پر داووں کے جملے کا حال لکھا ہے اور تعبض اور رزمید دامتانیں بين هم نيز كما مّا بيه يا رسالة الاصل كوكماب الاثنين كانتمة سمجهمنا جِلبَتْ المجيل زيره إبطور اختصار فقط الجيل "حقيقي علم إطن كي تعليم برشتل تمي جونجي رباني كي طريب، سے مومنان باصفا کودی گئی تھی ۔ اس میں سرمانی روف بھی کی ذیراد سے مطابق ائیس باب تھے ، استجیل کے ساتھ ایک اور کتاب ملحق تھی جس میں فلسفا عرفان بيان برُوا تفا اورجس كا نام كنز الحيوة خط كتاب المواعظ إن ماني سف قواعداخلاق وصنع كيصفح اور وزير كان ونيوشكان كمصينته مذمبي دسنورالعمل مقرة

کیا تھا ، اس کی تمام سریانی تصانیف ایندائی زمانے ہی میں پیلوی میں ترجمہ ہو گئی تغیس ، بیکن ایک کتاب اس نے خور ساسانی بہلوی میں تصنیف کی بینی شایورگانجس كامتعدد دنعه ذكر موجيكا به، وه شايوراق ل كے نام يرمعنون كى كئي تھى اوراس كا موضوع مسئلهٔ معاد نمنا ، شابورگان اور انجبل کے پہلوی نرجے کے بعض اجز اگر فان کے نطعان میں دسنیاب ہوئے ہیں ،کناب کفلائیہ کا بیشنز حصتہ جو آج موجود ہے تبعلی زبان میں ہے اور فالبا یونانی ہے ترجمہ ہوا ہے ، وہ مانی کی نصائح مِرشنل ہے جواس کی دفات کے بعد جمع کی گئیں وان کتابوں کے علاوہ مانی کے بہت ہے خطوط اور مکنوبات اور حمیوتے جموعتے رسائل تھے جن میں منی بانیں کمی گئی نیس، بخطوط مانی نے اینے برگزیدہ مریدوں کو یا مانوی جماعنوں کو لکھے تھے جو مختلف مَفَا مَاتُ مَثَلاً طِيسفون ، بابل ، ميسين ، رُبا ، خوزستان ، آرمينيه اور ہندوسنان دغیرہ میں موجود تخییں ، اس سے ہیں اس بان کا اندازہ ہوناہے کہ کہ ما فرتیت کی اشاعت اس کے بانی کی زندگی ہی میں کہاں سے کہاں تک ہوجگی تھی، ان میں سے بہت سے خطوط قبطی زجے میں اوراق حصیری پر لکھے ہوئے موجود میں جو مصر میں دستیاب ہوئے تھے ، ایک ایر انی مصنف کی حیثیت سے انی نے اپنے الک کی زبان میں ایک زبردست اصلاح کی ، وہ یہ کہ بیلوی رسم الخط کی بجائے جس کے حروف کی باہم منا کی دجہ سے الفاظ کے پڑھنے میں بہت غلطیاں واقع ہونی تقیں مریانی رسم الخط کو استعال كيا اورنهايت عده طريقے سے اس كوشالي اور جنوب مغربي بيلوي -اله ستمث و پولوشكى ، ص ١١٧ بمعد ،

تلفظك سائد موافق كياجنا نجدتمام اعراب اورحرون كي أوازين اس بي نهايت صحتت کے ساتھ ادا ہوسکتی تقیں ، اس نئے رسم الخط میں مذصرت یہ کہ اصوام فہوم نویسی ربینی الفاظ مُروارش) کوترک کر دیا گیا بلکه مُرانے تاریخی طریق ہجاء کی بجائے رجس كو قدامت يسندزرتشتيون في اب ك نهيس حيورًا) ايك ايساطرن بجاء اختيا كباكيا جوالفاظ كے نلفظ كے ليے نهايت مناسب تھا ،اس مانوي ابجد كوأن مانويوں نے ہمی اختیار کرایا جن کی زبان سُغدی تھی جس سے رفتہ رفتہ و و مختلف رسم الخط بیدا ہوئے جن کو وسط ایشیا کی تو میں استعمال کرتی تھیں ، مانی کے مرفے کے بعداس کے مریدوں میں سے ایک جس کا نام سیس بالسبين (مبسينيوس) تماس كي اين وصيت مصطابن اس كاجانشين اور كليسائ مانوي كا سردار مقرم بؤاله اس كى سكونت بابل مبس لتى جواب مانويوں کی ندمہی حکومت کا صدرمقام قراریا یا ، جب سیس کومصلوب کیا گیا تو پیمرایک تشخص إنائيوس مانوبوں كارئيس مؤاتم مانوبيت كى اشاعت ممالك مغرب بيني سلطنت روم میں معبی مونی شروع ہوئی ، آگٹائن جو آباء عیسوی میں سے غفانو سال ک اس مذمهب کا بیرو ر ما لیکن معدمیں حبب وہ دوبارہ عبسائی مروگیا تو مانوبیت پرُاس نے سخت جملے کیے ، عیسا بُوں کو مانی کے مذہب سے سخت نفرن نفی کیونکہ ان کے نزو میک وہ دین عبسوی کی بنیا د کو ملا دینے والی چرنھی لدزا وہ ایک دوسر سے براھ براھ کراس کو بدنام کرنے کی کوسٹسٹ کرتے تھے، وقائع سنداے کرظا ت - يولوتسكي ص ١١٨ عله ايضا مر ا کی تبلیغ کے لیے معربیجا کھا، (ایضاً، ص ۱۱-۱۵)، سکا Augustine مست

كامصنيف لكهتاب، شايورك زماني من ماني جوكه فتنه وفسادكا مخزن تها ا پنا شیطانی زہر اُگل رہا تھا " تھیو ڈور بارکونائی نے" مانی ہے دین " کے بيردوں كے منعلق اپنى دائے كا اظهار بول كيا ہے ٠٠ " نام دو لوگ جواس كے مذرب میں ہیں بداعال میں ، وہ لوگوں کو شبطانی اناریکیوں میں لے جاکران کے گلے کا تلتے ہیں اور ہے جیائی کے ساتھ فواحش کے مزکب ہوتے ہیں،ان میں رحم نہیں ہے اور امید سے بے ہرہ میں بيكن اكرمم أس بارسائي اور باك اور كريانه اخلاق كاصبح اندازه سرنا چا ہیں جس کی تعلیم اوبیت نے دی ہے تو ہمیں کناب خواست توانست کا مطالعہ کرنا چاہئے جو مانویوں کا " اعترات نامہ "ہے ، اس کے من کا قدیم ترکی (اویغوری) ترجمه آج موجود ہے جو ترفان اور بیوئن میوا بک کے مخطوطات مين دستياب مؤام ہا وجود اُن اذبتوں کے جو مانویوں کو ایران میں موہدوں کے ہاتھ ۔۔۔۔ بهنجیں ان کا نرمیب معث نہیں سکا اور کم و بیش مخفی طور پر زندہ رہا ،جو ابذائیں ا کھوں نے ایران میں نرسی اور ہرمزد دوم کے عمد میں سہیں ان کا حال قبطی کتابوں میں لکھاہتے، جبرہ کا عرب بادشاہ عمروبن عدی مانویوں کی حمایت کرنا تفا آور بابل میں (جو مانویت کا گهواره تنما) اور پایی تخت طیسفون میں مانویوں کی کافی تعداد منی البکن ان ایداوس کی دجہسے بہت سے مانوی له طبع بونمن ، ص ۱۸ ، عله پونیور (Pognon) ، " کتب بلے اندائی"۔ ص ۱۸ ، الع لوكرك (JRAS) ، (A. V. le Coq) الله الم عد الكه والم "مواعظ الوي" ص ١١ - ٥٥ ، ٥٥ شيدر " ويون" ج ١ ، ص ١١١٠

ایران کے شال اور مشرق کی طرف اجہاں ایرانی نسل کے لوگ ایک بڑی تعدا د میں بود و باش رکھتے تھے) ہجرت کرجانے پرمجبور موئے ،چنانچے شخد میں مانویوں كى ايك بهرن برى نى سبتى آبا دېرگئى ، رفت رفت منشر قى مانوى علىحده بو كيت اورمغربی بھائیوں سے اُن کے تعلقات منقطع ہو گئے یہاں تک کہ اُنھوں نے مركزى حكومت بعنى ظيفة بابل كى اطاعت سے این آیا كو آزا دكر كے ایك خود مخنّا رجاعت قائم كي ، چونكەمشرق مىسريانى زبان كوكو ئى بنيس جانئا نفالهذا اُن اصلی مذہبی کتابوں کی بجائے جو اس زبان میں تالیف ہوئی تھیں ان کے ترجے جو جنوب مغربی بعنی ساسانی مہلوی میں موسیکے مقصے استعال مونے لگے لیکن اسی سے ساتھ ساتھ شالی بعنی اشکانی ہبلوی بھی مرقبہ تھی جس میں نمہری کتابیں لببرى نعداوين ناليف بيونس اورخصيصاً مناجاتين اورمنظوم دعالين مكزت تكهى لیس جن کے چند منونے ترفان کے اوراق میں ملے بیں اور ان کے ساتھ ایک فهرست سے جس میں بر ترتب حروف ابجدی ہرنظم کا مطلع دیا ہے ، کچھ عرصے کے بعد مذہبی کتا ہوں کا ترحمہ سُغاری زبان میں ہونا مُنْرفع ہُوَا اور بھر سُغاری سے قدیم ترکی میں ہوا ، یہ آ علویں صدی کی بات ہے جب قوم او یغور نے (جزرک الاصل بقي ) ومط ايشيا ميس ايك برطى ملطمنت قائم كي اورخوا بنن اوبغوري ميس سے ایک نے جو آ بھویں صدی کے نصف آخر میں حکومت کر رہ کھا مانوی مُدب اضباركيا اورابنا لقب مظهرماني "ركها ،اس خان اولينوري كے عهدست وه زمان تروع ا آنر ریاس بینگ ، ج ۱ و ۱۱ ، سنه میولر (Muller) : "ایک مانوی مناجاتول کی گناب ( به نامگ ) کے دو ورق "، سناه میولر : " آخار او بغوری " ( او بغور دیکا ) ج١٠ ص ٩٥، وغيره، ہونا ہے جن میں تُرفان کے قطعات کھے گئے جن ہیں سب مذکورہ بالا زائیں بعنی جنوب مغربی اور شمالی ہبلوی ، سغدی ، ترکی موجود ہیں ، جیسا کہ ہم او برکہ آئے ہیں وسط اینٹیا کی ماؤیت نے اپنے آپ کو وہاں کے بترهائی ماحول کے ساغفہ موا فین بنایا اور مانوی مبلغین نے بدھ مذم ہے کی اصطلاحات کو استعمال کرنا ترقیع کیا اور بترهائی افسانوں سے استفادہ کرنے گئے ، اسی طرح مغربی مانویوں نے اپنجیل کی تنٹیلات سے فائدہ الخابا ،

مسلمان مصنفوں نے مانی سے متعلق جوافسانہ آمیز بایش بھی ہیں اُن میں اس کی شخصیت کے جرت انگیز اوصات بیان کیے ہیں خبلہ ان کے فق خطاطی اور مصوری ہیں اس کی بیٹال فابلیت ہے ، مثلاً فارسی مصنف ابوالمعالی اپنی کتاب بیان الادیان میں (جوسلان نظام ہوئی) لکھناہے کہ مانی سفید رشیم کے کہڑے پر ابسا باریک خط لکھ سکتا نظاکہ اگر اس کہڑے کا ایک تاریعی رشیم کے کہڑے پر ابسا باریک خط لکھ سکتا نظاکہ اگر اس کہڑے کا ایک تاریعی کھینے لیا جاتا تو ساری تی بر غائب ہوجاتی نئی ، اور یہ کہ اس نے ایک کتاب بنائی جس میں ہرفتم کی تصویر ہی تھیں ، اس کا نام ارز نگ مانی نظا اور وہ ابوالمعالی کے زمانے ہیں عزنی کے کتب خانے ہیں موجود تھی ، فردوسی کھتاہے کہ مانی جین کے نام اور مصوری ہیں کوئی اس کا نافی مذکل اسے کہ مانی جین

بیامدیکی مرد گویا زیبین کمچون اومصور نبیند زمین

سله ما نویوں میں بید ندمبی تفرقہ چھٹی صدی کے آخر میں رونما ہوگا ، مشرنی مانوی جو دین آور کہلاتے ستھے مغربی مورا کے ان میں مورا کی میں میں اور اس کے متعلق دیکی میں میں اور اس کے متعلق دیکھو میں اور اضافی تعلیم کے لیے جو کتاب لکمی گئی تھی اس کے متعلق دیکھو آئے۔ ایس ہے متعلق دیکھو

ارونگ مانی (ارتنگ ،ارزنگ) کے منعلق ہرضم کی کھانیار ہضہور نین اور وہ شعراے فارسی کی ایک سلمہ اوبی اصطلاح بن گیا ہے ،ایک اضافے کی روست جس کا راوی برخوند (صاحب روضته الصّفاً) ہے لیکن اس کا مأفذ السلی معلوم منبیں مانی نے ممالک مشرق میں ایک غاد کو تصویر در سے سجایا نخا ،

ترفان اور خوچ کی کھدائی سے ہم کو اس بات کا نبوت ملا ہے کہ مانو ہوں میں صناعی موجود تھی ، خوچو میں ایک غار دریا فنت ہؤ، ہے جس کی دیواریں تصویروں سے آراستہ ہیں جن میں سے بعض آئنی صاحب ہیں کہ ان کی جزیبات بھی خاصی واضح میں و ان میں سے ایک تصویر میں ایک مردِ منفدّس زخود مانی ؟ د طها یا گیا ہے جس مے خطو خال مغولی نمونے سے ہیں معنی مونجیس بنجے کو لٹائی ہوئی اور ڈارمی کے بال صرف دو جگہ ، اس کے سرکے پیچھے ہالے کے طور بر قرص خورسید خایاں ہے جس کا منن مرخ ہے اورحا شیر سفید ہے اور اس کا نچلا تصد ایک بلال سے گھرا ہوًا ہے ، اس کے سرمر ایک اج سامے جوزران کا بنا ہو امعلوم ہوتا ہے، نیچے سے وہ اتنا تنگ ہے کہ اس سے صرف سر کی چوٹی ڈھکی ہوئی ہے اور ایک فیتے کے ذریعے سے اس کو تھوڑی کے نیج باردہا بواہے بیکن اس کے ادیر کا حصہ فراخ ہے ، اس کی قبایر زربفت کی کوری کھی حصد جو ہاتی رہ گیاہے و کھائی دے رہا ہے واس کے داہنے والمقرر جند آدی ا و کیموالفرک رج ۱، ص ۱ ام جعد ارونگ کا نام کوان کے ساغة ایک خط کے اغریف کورہے جونثمانی بدى يس ب اور آندرياس - منيك في أست شائع كياب رج ١٠ ص ٥٥٨) ، نيز ديكمو شيد : فويون وج ٩ وص ١٩٨٥ ، يولوشكي : " مواعظ ما فويه " عن ١١ و الله ، ح

میں جن کی تصویریں جیوٹے سائز کی ہیں ، بطاہروزیدگان کی جماعت معلوم ہوتی سے مغربی معلوم ہوتے ہیں ، وہ سب سفید قباتیں ب اوران بیں سے اکثر صورت بین ہوئے ہں اور ان کی توبیاں جو مرد مقدّس کے ناج کی شکل کی ہیں کسے میں کپڑے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں ہمنج فیتوں کے سرے تطور یوں کے نیجے نظر ' رہے ہیں ، سب کے سب سینوں ہر ہا نخہ ہا ندھے کھڑے ہیں اس طرح ہرکہ دامنا إلى اليس أستين مين اور بايان بالقد دامني أستين مين تحكيبا مؤاسب مشرقي لوگون میں یہ انداز عجز و احترام کے بلیے ہونا ہے ، ہرشخص کا نام اس کی تصویریر او بغوری خطیں لکھا ہو اے اور تعبض نام بڑھے بھی جاتے ہیں ، پیجھے جندعور تیں نظر آرہی بس کہ وہ بھی طبقہ وزیدگان سے ہیں ،ان کالباس وہی ہے جومردوں کا ہے سوائے ٹوہوں کے جواسطوانی شکل کی معلوم ہوتی ہیں ،ان عور توں کے پیچھے دُھندلی سی تصویریں نیونشگان کی دکھائی و سے رہی ہیں جن میں مرد بھی معلوم ہوتے ہیں اور عورتیں تھی ،ان کے بہاس رنگار آگ کے میں اور جوتے سیاہ میں ،لیکن تصویر کا یہ حصته بهت زياده تلف بوجيكام و ويكيم تصور) کسی معبد کے دوجھند کیسے بھی دسنتیاب ہوئے ہیں جن برنصوبریں بنی ہیں ا ب تصویر میں ایک عورت د کھائی گئی ہے جو و زیدگان میں سے ہے ،اس کے سامنے ایک اور عورت مرخ قبایینے اور کھٹنے ٹیکے ہوئے ہے ، بیلی عورت کی نسبت اس کا قد جھوٹا ہے ، اس کے ساتھ ایک تھر بر بھی ہے جس سے پہت چلتا ہے ک بڑی عورت کو بی شہزادی ہے جس کا نام بوٹ سنگ ہے، دو مرے جھنڈے پر دو نیوشکان کی تصوری ہیں جن میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت واک کے



حوچو دین د نوی صوبر

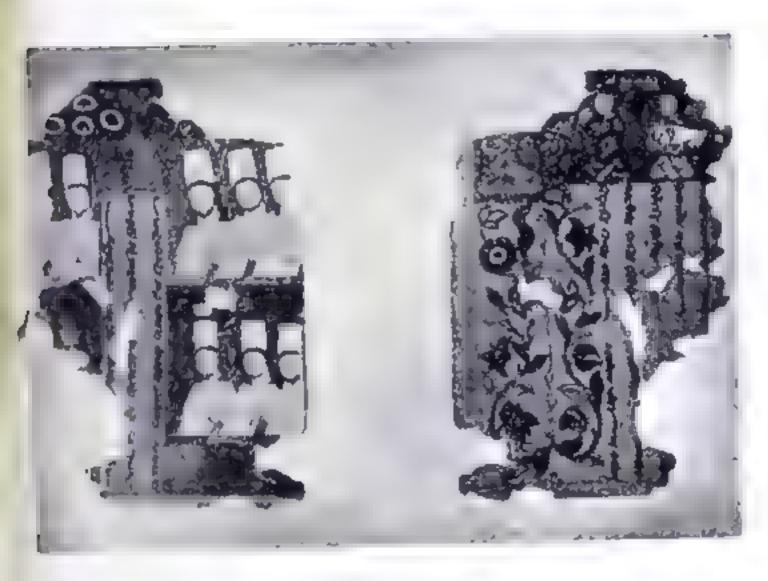

تصوره وي

سلمنے وزیرگان میں ایک شخص ہے جس کے آگے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، مرد کی نصویر کا نجلا حصد غائب ہوجیکا ہے ، اس کے مرکا بہاس تقریباً وبساہی ہے جبیا کہ اس ملک کے لوگ آج بھی بہنتے میں ،عورت عبادت کی سی حالت میں ہے، اس کے دونو ہاتھ جن کی مخصیلیاں آپس میں مجرای ہوئی میں سینے کے سامنے ہیں ، شخص دزیدہ بظاہران دو نیوشگان کے گناہ معات کرر اہے ، بہ بات بہلے سے ہارے علم میں ہے کہ گناہوں کا معاف کرنا مرد وزیرگان کا امتیازی فرص تھا، خوج کی حفریات میں مانوی نقاشی کے نموسنے بھی دستیاب ہوئے ہیں ایک ورق ہے جس بر ترکی زبان میں عبارت لکھی ہے اس کے دونو طرف تصویریں ہیں ، ان من كيجر ما نوى چينوايان مزمهب مين جوسفيدلهاس يهني مين اور مرون براسطواني شکل کی اونجی اونجی ٹو ہیاں ہیں ، وہ دوصغوں میں میزوں کے سامنے کھڑے ہیں جن بر مختلف رنگوں کے کہوے پڑے ہیں ، ہرایک کے ماتھ میں ایک ایک ظلم ہے اور سامنے کاغذ کا ایک ایک ورن ہے ، تصویر کے سفے کا حاشیہ بھل دار درختوں اور انگورنے خوشوں سے سجایا گیاہے ، ورق کے دورمری جانب تحریر کے دو کا لم بیں جن میں سے ایک کالی میابی سے اور دوررا سمرخ سیابی سے لکھا ہو اس اور صافتے پر بیل بنی ہوئی ہے ، حافیے میں ایک تصویر مجی ہے جس میں نین شخص و کھائے گئے ہیں کہ پالتی مارکر فالین پر بیٹے ہیں اور بوقلموں اس پہنے ہوئے ہیں ، ان نمینوں میں جوسب سے زیادہ ممتاز ہے وہ بائیں طرف میتا ہے اس کی تصویر کا صرف نجلا حصته باتی را ہے، باتی دوشخص جن کے سروں بر نولداً

له لوکوک (Le Coq) · " وَي " - تصوير تمبر ال

نو بیر اس کی طرف مند کیے بیٹھے ہیں ، پیملا نوچیپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اور اب ا با نظر نها بیت تعظیم کے ساتھ آسنینوں میں جھپائے ہوئے ہے اور و در اعود مجارا ہے ، ا ( دیکھو تعموم )

یہ تنسہ دیرجن کی جزئیات نهایت باریکی اور نفامت سے بنائی گئی میں ہمیں عمد اسلامی کی باوولانی بیں اوراس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ایران میں یہ فن ہست قدیم زمانے سے چلا آر ہاہے، بفول موسیو کیو موں یہ بات یقینی معلوم موتی ہے کہ فن نقاشی کو مانوی اوگ ایران سے ترکستان ہے گئے جماں وہ ترتی کرتار ما اور اس فن مح بعض شاہ کاروہیں وجودیں آستے ، افریم الرسیاوی مانی سے کچہ کم سوسال بعد گزراہے ، موسیو کیوموں نے اس کے ایک سریانی خطبے میں سے کیجہ عبارت نقل کی ہے جس میں یہ بنایا گیا ہے کہ مانی نے ایک برطے پیٹے ہوئے کاغذیر " وْزَنْدُانِ ظَلْمَت " كَي دُراءُ في تصوير بن رنگ بحركر بنا من تأكه لوگ ان كوديك كر ورس ادر نفرت كريس ، اسى طرح بعض زيبا ادر دمكن تصويري بناكر أن كو " فرزندان نور " کے نام دیے "اکہ ان کی خوبصورتی دیجھنے والوں کے لیکشش كا باعث بو، يه نوراني اورشيطاني تصويرين أن يرصون كي تعليم كے ليے بنائي كئي تنیس ، لهذا ہوسکتا ہے کہ مالوی کتا ہوں میں تصویریں بنانے کا دستورخود مانی می کے زمانے سے تروع موگیا مواور بہت مکن ہے کہ اُس اضافے میں جو مانی کو ایک بہت بڑا مصوّر نبا ناہے کچے رنے کچے صدافت مو ، موسیو الفرک کا فیاس ہے کہ مانی کا مشہور ارذاکہ وراصل اس کی انجیل کا ایک با تصور نسخه تھا ،

 اب

## سلطنت ننرق وسلطنت عرب (بعنی شهنشاہی ساسانیان اور رومن امیائر)

سلطنت ساسانی کی فوجی نظیم - آردشیراقل ادر شاپورادل کی روم کے ساتھ

لڑا ئیاں ۔ قیصر : بلیرین پر شاپور کی نتخ ادراس کی یادگاریں اس کا برجت کنید ۔

بیلیرا (ندمر) ۔ عمدسلطنت ہرمز و اول ، برام اول و برام دوم ۔ ان کے

برجستہ کتے ۔ عمدسلطنت برمز و دوم ، شاپور دوم و جنگ عظیم ۔

کے ساتھ اذمر نوجنگ ۔ عمدسلطنت ہرمز و دوم ، شاپور دوم و جنگ عظیم ۔

مؤترخ امتیان کے بیان کے اقتباسات ۔ شاپور دوم کی شخصیت ۔ عمدسلطنت مؤترخ امتیان کے بیان کے اقتباسات ۔ شاپور دوم ، شاپور دوم اور شاپوروم اور شاپوروم ، شاپور دوم اور شاپوروم ، شاپور دوم ، شاپور دوم اور شاپوروم ، شاپور دوم اور شاپوروم ، شاپور دوم ،

اردشیراول کی سلطنت ایک زبردست فوجی تنظیم کے سائے بیں وسعت بذیر بولی ۱۰ اس کی سیاست پر بہخا منشیوں کے بیر شوکت زمانے کی دھندلی یا وگاروں کا یقیناً اٹر تھا ، دو اپنے آب کو آخری داریوش کا دارت و جانشین خیال کرتا تھا اور آس جینیاً اٹر تھا ، دو اس بات کو اپنا فرص سمجھتا تھا کہ جس مشرقی سلطنت کا خاتم سکندا

نے کیا اور جس کو دوبارہ زندہ کرنے ہیں اشکا نبوں کو پوری کا میابی نے ہوسکی اس کے احتیاد کے بیاے از مر نوکوسٹشش نٹروع کرئے ۔ اس مطبح نظر کی وجہ سے ارد شیرادراس کے ابتدائی جائنیفنوں کی علی کوسٹیس وک گیری اور تشکیل شاہمنشاہی پرمبذد لخفیں کا اس کے علاوہ چونکہ شالی ، مشر نی اور مغربی مرحدوں کی طرف سے ہمینند جملے کا خطرہ اس کے علاوہ چونکہ شالی ، مشر نی اور مغربی مرحدوں کی طرف سے ہمینند جملے کا خطرہ اس کے علاوہ جونکہ شالی ، مشر نی فاطر ایک زبر دست فوج رکھنے کی صرورت نقعی ،

ساسانیوں کی فوجی تظیم میں قدیم منصبداری کے طریقے کو واضل کیا گیا ایک اس میں نئے حالات اور نئی صرور توں کے مطابی مناسب تربیمیں کی گئیں ، شلگیہ کرمنصبداروں کے سپاہیوں کومستقل فوج میں داخل کرلیا گیا ، ہم اوپر میان کر چکے ہیں کرمسب سے بڑا فوجی عہدہ ارگیڈ کا نخاجو خاندان شاہی میں مورو تی نخطا اسی طبع دواور فوجی عہدے ربیعی نظارت امور سپا ہ اور رسالہ فوج کی افسری) دو متناز خاندا فوں میں مورو ٹی سے ہے ہی نظارت امور سپا ہ اور رسالہ فوج کی افسری) دو متناز خاندا فوں میں مورو ٹی سے ہے ہی تھا ہو اس سے بہلے یہ بات بہت شاذ و کیا جانا خسروا آل کے زبلنے سے جاری ہؤا اس سے بہلے یہ بات بہت شاذ و نادر تھی ، حکام صوبجاتِ مرحدی کے اختیار میں ہمیشہ بھاڑے کی فوج رسی تھی اور مرحدی قلعوں کی حفاظت کے لیے مستقل فوج کے دستے رکھے جاتے ہے ہے ہے تھا جا مرحدی قلعوں کی حفاظت کے لیے مستقل فوج کے دستے رکھے جاتے ہے تھے ہے مرحدی قلعوں کی حفاظت کے لیے مستقل فوج کے دستے رکھے جاتے ہے تھے ہے تھی درو ہوش سوارد وں کا دستہ تھا جو عالی خاندا فوں کے دقت میں بھی فوج کا عمدہ ترین حصتہ ذرہ پوش سوارد وں کا دستہ تھا جو عالی خاندا فوں کے شہسواروں پرشتل تھا ،

له و کیمو بیروژین (Herodian) ج ۱ ، ص ۲ ، شه دیکموادیر اص ۱۳۷ بیعد ، فوجی نظم دنسق کی سختی در کیموس ۱۹۹ بیعد ، فوجی نظم دنسق کی سختی در کیموس ۱۹۹ بیعد ، شاه نوزدگر ، ترجم طبری ، ص ۱۵ م ، ح ۱ ،

میدان جنگ میں رسالہ فوج سب سے آگے رہتی تھی اور فتح و ظفر اسی کی توت وشجاعت پر موقون ہوتی تھی أ اير اينوں كے زرد پوش سواروں كى مرتنب مين اس ا نوہ کے ساتھ مبدان جنگ میں رومیوں کے مقابلے پر آتی تغیب کدان کی زرموں کی ہوئے معلوم ہوتے تھے ، ہرشخص کابدن مرسے پاؤں تک زرہ مکتر کے بتروں سے ڈھکا ہو ا ہونا تھا اور وہ جسم کے اوپر ایسے جبیاں ہونے تھے کہ ان کے جوڑ اعصنائے جم کی حرکتوں کے ساتھ ساتھ مرشتے تھے ، چرے کی حفاظت کے اپنے ایک نقاب ہونا تھا ، اس ہیئت کے ساتھ ممکن نہ تھا کہ کوئی تیرجہم پر کا دگر ہوسکے سوائے اس کے کہ وہ اُن باریک موراخوں میں آکر لگے جو آ تکموں کے سامنے بنے ہوئے ہوتے تھے یا اُن تُسگانوں میں جنتھنوں کے نیچے رکھے جاتے تھے اور اس قدر تنگ ہوتے تھے کہ ان میں سے سانس لینا بھی شکل ہوتا تھا ، ان میں سے کچھ سوار نیزے ہائھوں میں لیے ایک جگہ جم کر اس طرح کھڑے رہنے مے کر گویان کو لوہے کی رنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے ،ان کے پہلو بس تيراندازون كادسته بهونا تفاجواب إعقون كونان كرابني ليحكدار كمانون كولمينية تقم اس طرح كر جلِّه سينے كے دائيس كنارے سے آملتا تھا اور نير كا پيكان بائيں ماتھ كے سائلة چھُوجا تا تھا اور پھرچنگی کے دباؤے بھرتی کے ساتھ تیر جھپوڑتے تھے جو سے زیادہ اعتمادا بنی رسال فوج پر ہوتا تھا" کیونکہ اس میں تمام اشراف اور ممتاز لوگ بیری بڑی دستوار خرمتیں انجام دینے تھے "بیر فوج اپنے نظم و انصنباط اور ملسل قوا عدومتی اور کمل اسلحد کی وجہ سے متاز نقي، (امتيان مارسلينوس ١٣٠١، ٢٣٠) كله امتيال مارسلينوس، ٢٠، ٢٠، تله ابيهنآه٢٠١٠ ١٢ ١٣٠١٠،

بااین ہمدلفول امّیان آیرانی گھمسان کی لڑائی میں جم کرہنیں اوا سکتے تھے اور صرف فاصلے سے لڑنے میں بہادری دکھا سکتے نقصے اور جب اُنھیں بیمعلوم ہوناکہ ان کی فوج پہپا ہونی نشروع ہوئی نو کیر طوفانی بادل کی طرح نیچھے ہٹنتے تھے اور چونکہ بھلگئے میں ان کو نیچھے کی طرف نیر میجوڑ نے کی جہارت تھی اس میلے وشمن کوان کا فعاف کرنے کی ہمت نہیں ہونی کئی ،

جیسا کہ جامنشیوں کے عہدیں تھاساسا نبوں کے زمانے میں بھی رسالہ فوج کے منتخب سواروں کا ایک وسنہ ہوتا تھا جس کا نام "وسنہ ہوا اور غالباً اس کی تعدا و بھی ہجا منشیوں کے نمو نے پر دس ہزار سواروں کی تھی ،اس غالباً اس کی تعدا و بھی ہجا منشیوں کے نمو نے پر دس ہزار سواروں کی تھی ،اس دسنے کا مردار غالباً وُر ہرائیگان خوُدای کہلانا نفات، اسی طح شاید ایک اور دستے کا مردار غالباً وُر ہرائیگان خوُدای کہلانا نفات، وجہ سے مشہور تفاور دستہ بھی تفاج اپنی جانہا دی اور موت سے نڈر ہونے کی وجہ سے مشہور تفاور جان آبار (جان سیار) کہلانا نفات، برجہت تصاویر میں معض لوگ جو بادشاہ کے گرد کھڑے وکھائے گئے ہیں ان کی اونجی اونجی ٹو بیوں پرچند علامتیں ہی ہو گئی ہی جو گئی ہی جو نہ ہی ہے۔ میں میں سے معض حسب ذیل ہیں :-











سله ۱۸۰۱ ، سله ایلیزت ، طبع لانگلوا ، ج ۱ می ۱۲۹ ، یردکو پیوس ، ۱ ، به ۱۱ معمون عده برنسفلت : پای کلی د فرسنگ ، نمبر ۱۳۵ ) ، شده دیکهو کانیگر (Geiger) کا معمون د دیا تا کا علوم منزتی کا دساله بزبان جرمن ، ج ۲۰۰ ، ص ۱۹۷ – ۱۹۸ ،

کی نشا نیاں تھیں ،

رسالہ فوج کے بیجیے ہائتیوں کیصف ہوتی تھی ان کی جنگھاڑیں ان کے جہم کی بواوران کی ڈراؤنی صورتیں دشمنوں کے گھوڑوں سے بیے خوت کا باعث ہوتی تقیں ، ان برمهاوت سوار ہونے تھے جن کے داہنے یا تھوں میں لمبے لیے وستوں والے چیرے ہوتے تھے تاکہ اگر کوئی ہائتی دشمن کے جملے سے ڈرکراپی ہی فوج کی صفوں پر جمیبٹ پر سے اور نشکریوں کو گرانا اور یا مال کرتا جائے (اور ایسااکٹر ہوتا تھا) تو مہاوت اس کی گردن کے مہردں میں جُھُرا بھونک کراس کا

كام تمام كردست

پیاوہ فوج ( پانگان ) کشکر کے سمجھے بطور ساقہ زموخرالجیش ) کے ہوتی تھی جس کا افسر پانگان سالار کہلا تا تھا ، بیادہ سیاہی جاگیرداروں کے خدّام ہوتے تھے جوبغیرکسی تنخواہ یا معاوضے کے فوجی خدمت انجام دیتے تھے ،ان کے ہمسارروی زرہ یوشوں کے متصیاروں کی مانند ہوتے تھے ، یہ فوج در اصل کسانوں کا انبوہ ہوتا تھا جن سے فوجی خدمت لی جاتی تھی ، ان میں سے کم از کم تعبض کے پاس حفاظت مے بیے سنطیل شکل کی خمد ار ڈھال ہوتی تھی جو بید کی شہنیوں کو بن کر بنائی جاتی تھی اور اس برجیرا مڑھا جاتا تھا 'ایکن پیاوہ فوج کے سیاہی عموماً کسی كام كے نہيں ہوتے تھے ، فبصر جولين في ايك مرتب اسبنے رومي سيا ميول كا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایر انی نبدیوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرکے کہا تھا کہ " یہ گھناؤنی بکریاں ہیں جن کی صورتیں غلاظت سے بگر گئی ہیں، پیشتراس

ان ہر ہاند الخایا جائے وہ اپنے مجھیار بھینک کر اور میٹھ بھیرکر بھاگ جائیگے کسانوں کی بیادہ نوج سے بدرجا زیادہ مفید وہ امرادی نوجس ہوئی تھبر جو اطرات سلطنت کی جنگ ہو تو موں کی طرف سے المنے کے لیے آتی تھیں ، یہ نومیں اگر جبه حدو د مسلطینت کے اندر بود و ماش رکھنی تھیں تا ہم جونکہ و ہ متفامی فرما نرواؤں کے زیرحکومت تھیں اس لیے ان کو انتیازی درجہ حاصل تنا ، اس قسم کی فوجیں ہخامنشیوں کے دانت میں بھی شاہی نشکر میں شامل ہؤاکرتی تھیں ، وار بوش اور کھشیارشا کی مہتوں میں اقوام ساکا کی فوجیں بہت قدر دانی کی نگاہ سے دکھی گئیں: اسی طرح ساسانیوں کے زمانے میں ایسی امدا دی فوجیں جن بربہت اعتاد کیاجا تا تھا سکتنا نیوں کی تفیق بعنی وہ فیائل ساکا جو ہجرت کر کے درنگیا نا مسکونت بزیر ہو گئے تھے ، مختلف بہاڑی اقوام کی فوجیں میدان جنگ میں فوجی خدمات بیراکٹر بأموركي جاني نخبب مثنأة ابل فففأز اور بجرخزرك حبوبي ساحل كے باشندسے جن ہی كيلى ، كا درسي ، ورمن ، البان ، وبلم الله وغيرتم شامل تقط ، اسى طرح باختر كے قبائل کوشان اور صینوئین (جمنوں نے غالباً چوتھی صدی کے نصف اوّل میں كوشان كا ملك ننخ كرليا عنا) فوجي خدمات سرانجام دينے تھے او ان بيں سے جن انوام نتا بدكلي طور برخود مخيار تفيس اور بهارات كي نوجس مهم بينجا تي تقيير مثلاً فيائل بون رہی برسبت تیروکمان کے تلواد ، حجراور نیزے کے ساتھ لڑنے میں زیادہ ماہر بھے اسی لیے وہ تعمسان کی لا انگ میں مهتر طور میر لوا مسکتے تھے ، تا ریخ ارسالا کے ایک بیان کی روسے گیلیوں ، دلمیوں اور گر گانیوں کو شايوراول في مطيع كرايا غفا ، (و كيمو ماركوارك " فرست يا يتخت إن النهر" ص ١٥١، هـ اركوارك : ايرانتهر ، س ١ س ، عنه ايمناً ، ص ، ه ، كد (Huns)

جو کہی کھی ایر انی نشکر میں نشر کیا نظراتنے می<sup>اہ</sup> ، ان تمام امدادی فوجوں کے سیا<sub>ی</sub> کھوڑوں پرسوار ہوکرجنگ کرنے تھے بعینہ حس طرح کہ ایرا نیوں کی رسالہ فوج لڑتی تنی ، آرمینیہ کی رسالہ فوج جو ایرا نیوں کے جھنڈ سے سلے لڑائی میں نشریک ہوتی تنی خاص طور پر تو قبر کی نظرسے دیکیمی جاتی تھی ، جب وہ طبیسفون میں داخل ہوتی تھی تو شاہِ ابران کسی بڑے متاز امیر کو اُن سے آرمینیہ کا حال دریافت کرنے کے بیے بھیجٹا تھا اور دوسرے دن خود آگر ان کی سلامی لیتا تھا ، نوج کے بڑے وسنے کو گئر کہتے تھے جس کا افسر گئدسالار کہلاتا تھا گئد چیوٹے چیسو ٹے حصوں میں منتسم تھاجن کا نام درفن تھا اور درفن کے میم جيو لي حقة كيد كئ تقع جو وُشت كملات تقع ، سر إمك درنين كاعليجده جهندًا بهوتا يخافي ساسانيول كي رجبته نصاوير مين ان حصنتُرون اور نوجي علامتون ئے بیض نمونے و مکھنے میں آتے ہیں ، مثلاً ایک جھنڈا ایسا ہے کہ اس کا بھر برا لمبالیکن چوڑائی میں بہت کم گویا کم و میش فینے کی مانندہے جوایک بانس کے ت برابرا را است الله المنتم مع برجسته كتبول ميں ايك ساساني با وشأه كي كى تصوير ہے جو ماتھ ميں نيزه ليے مگھوڑے كو مسرميط دوڑا كر دشمن برھيبط رما ہے ا در دشمن کا نیزہ اس کی صربت سے مکواے مگرطے ہوگیا ہے ، اسی سے ساتھا یک علم بردار کی تصویر بھی ہے جس کے ہاتھ میں ایک بتی ہے اور اس کے اوبر کے مہے برلکڑی کا ایک مکر اصلیبی طور رنصب کیا ہوا ہے جس کے اور ن گیند الرائبرے، هن والكلؤا، ح١، ص١٢١، عله اتبيان، ١٩،٧،١٩، عله يا مكانيان، كلَّة آسيائي المسلام وصد اول على ١١١ ، الله ميوننمن ، أرمني كرامر ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ١١ ، ١٥ ا ، الله ا درش كي معنے جهند الله على من الله فلا ترين وكوشت Flandin and Coste السفرتامد ايران

روانسيسي) معوير تمبر . ه، عه غالماً بهرام دوم ،

لگی ہوئی ہیں دو دونو بمروں براورایک بہج میں بتی کے سرے کے عین اوپر، دو مرت جو منا بداون یا ایسی بی کسی اور چیز کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لکوی کے دو نومروں کے بنچے لٹاک رہے جی ادریکھوتھور) انبیصر اور بلین نے ملکہ رمِنوساً برفتح باكرجو مال غنيمت واصل كما نفيا اس كي فهرست من ايراني حيناري بهي مذكور من ، ميدان جنَّك مين جب فوج كاحمله شرقع بيوتا بخيا تو ٱنتني رنگ كا جھنڈا بندکیا جاتا تھا ، شاہنامۂ ذردسی کے اس حصے میں جو کیا نیوں کے انسانوی ز ہانے کے متعلق ہے شاعرنے اکٹر ق بم بها وروں کے جھنڈ دں کو بیان کیا ہے ، جونکہ یہ بیانات ساسانی مأخذوں سے لیے گئے ہیں لہذا یقینی بات ہے کہ ساسانی بھنڈوں کونمونے کے طور پر بیش نظر رکھاگیا ہوگا ، نشاہنا ہے بیں ایک نشابی جیندہ کا ذکرہے جس میں خبشی رنگ کے کیڑے برنسیجے سورج کی نصوبر ٹی تھی اور اس کے ویرمنهری رنگ کاچاند تھا ، ایک اور حبندے کا ذکرہے جس پرشیر بسر کی تصویر بنائی گئی ہے جواپنے پنجوں میں گرز اور تلوار کمڑے ہوئے ہے ،ایک اورسیاہ جمنڈا مذکورہے جس پر ایک بھیڑ ہے کی شکل ہے ، ایک اور جھنڈے پر نثیر کی تنکل ہی ہے اسی طرح کئی محبنڈ۔۔۔ اور ہیں جن میں کسی پر ہرن ،کسی پر سور ،کسی برعفاب شاہی جرين) و تصوير غير ۱ م يرز ديجو زاره در رسال كليو (Kho) وجمو وجر (Zenobia) ، پیلمرا کی ظکہ ، واقعہ مذکورسٹ کے حسین پیش آیا (مترجم) کے "جیات اور طبن" فليويوس ووسيكوس (Flavius Vopiscus) برنبان لاطبني اباب ۲۸ و همه اتبان ۲۰ و لله شامنام طبع فواس ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، شعر ۱۷۷ ، عده ایران کے موجود ، جوند بھی ایک نثیر کی تصویر ہے جس کے پنجے میں الوار ہے اور پیچمے مورج ہے ،

ا درکسی بر از دہلت ہفت سر کی تصویریں بنائی گئی ہیں ، بھرایک ادر معبندسے يرسورج كى تصويرے، ايك ير گورخركى نكل بنى ہے، ايك جھنڈے كے متعلق لكمعاب كداس كالدول برجوالرلكي نفي اوركيرسك كي ارغواني سطح برجاندكي تصویر منی ، ایک اور جھنڈے پر مجینس کی شکل بنلائی گئی ہے وغیرہ ، ساسا بنوں کے زمانے میں ایر ان کا قومی جھنڈا درفش کا دیان تفاجر مرجب روایت کادہ آسنگر کے پیش بند کا بنا ہؤا تفاجس نے قدیم انسانوی زمانے بس لوگوں کو ظالم و باک کے خلاف بر انگیختہ کیا تھا لیکن اس برطب شاہی جھنڈے کا ذکر عمدسا سانی کے صرف آخری زملنے میں ملتا ہے ، برطى برمى لرائيوں ميں جب بادشاء بذات خود نوج كى كمان كرتا تھا تو اس کے بلے فلب لشکر میں ایک بہت بڑا تنخت نصب کیا جا تا تفاجس کے گر دہا دنتا اُ کے خدم وحثم کھڑے رہتے تھے اور فوج کا ایک دستہ خاص اس کی نگہبانی کے اليے المور رمبتا مفاجس كا فرض موتا تفاكه تادم زسيت اس كى حفاظت كريں ، شخت کے جاروں کونوں پر جھنڈے گاڑے جانے تھے اور ان کے باہر کی طرت نبرا ندازوں اور پیا دہ سیامیوں کا ایک حلقہ ہوتا تھا ، جب باوشاہ موجو دیذہوتا غفا اور فوج کی کمان سیدسالار اعظم کے ماتھ میں ہوتی تھی تو پھراسی تخت پر دہ جینا تھا ، قادسیہ کی لڑائی میں اسی قسم کا تحت تھا جس پر مبیطے کر سیہ سالار رسنم جنگ کے نشیب و فراز کو دیکھتار ہا تھا ، ایک خاص خیمے کے اندرمفری آنشان رکھے اله شامنام طبع قولرس ج١٠ من ٥٨٥ ، شعر١١٥ ببعد ، تله ايصنا ج١٠ ص ١٠٨ ، شعر٢٥ مبعد سله ديكهو أسك البه ومم ، لكه ابن طلاون ، طبع فرانس ، ص ١٩ دغيره ، مؤترخ الميان لكهناب كه آج يمك يد بنيس سناكيا كدكوئي شهنشاء ايران (سناپور دوم ك طرح ) الواني كے كلمسان بر كلسابو جاتے نے کیونکہ بادشاہ آنشدانوں اور موبدوں کے بغیر کیمی مہم پر نہیں جاتا تھا ،

محاصرے کے فن میں اشکا بنوں کو زیادہ مہارت یہ تھی لیکن ساسا نبور کے زمانے میں اہل ایر ان نے فلعہ گیری کے طریقے رومیوں سے سیکہ بیلے تھے چنا نبچہ وہ محاصروں میں فلعہ نشکن گرزوں منجنیقوں ،منچر ک برجوں اور د درس قدیم آلاتِ محاصرہ کا استعمال کرنے لگے تھے ، اورجب وہ خود محصور ہونے تھے تو دشمن کے آلاتِ محاصرہ کو میکار کرسکتے تھے ، ان کی فلعیکن شینوں كو كمندسے بكرا لينتے تنے اور ان يرمگيندلا مؤاسيسه اور دوسرے آنشگير ما دسے بھینکتے تھے، بین گراڈ کے عجائب گھریں جاندی کا ایک پیالہ ہے وہد ساسانی کی ابتدائی صدیوں میں بنایا گیا ہے ، اس کے اندر ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک مضبوط قلعہ و کھایا گیاہے جس کا دشمن نے محاصرہ کر رکھا ہے ، اس کی کنگرہ وار و پوارستونوں کے اوپر فائم ہے ، ورمیان س فلعہ کا در دار ہے جو ہندہے ، دیوار کے اوپر ایک بمح ہے جس کے اوپر تنین مسلح سیاہی دید بانی کررہے ہیں ، برج کے بائیس طرت ایک تھمید بر جبندا كالمبا اورسكر الجرمرا مواميس الرراب . وبوارك اوبرمرج ك آكے جند ہوق سجانے والے ایک آتشگاہ یا شاید کسی اور عارت کے گر وجمع ہیں اور محصورین کو دشمن کے جملے کی خبر دینے کے لیے بوق بجارہے میں ، دونو طرف حمله آور محوروں برسوار تلواریں نیزے اور گول وصالیں ہا تھوں میں ك ياتكانيان: مجلة آسيائي" (JA) كلية المحملة القل ص ١١١٠ كم التيان ، ١٩ ، ه بعد

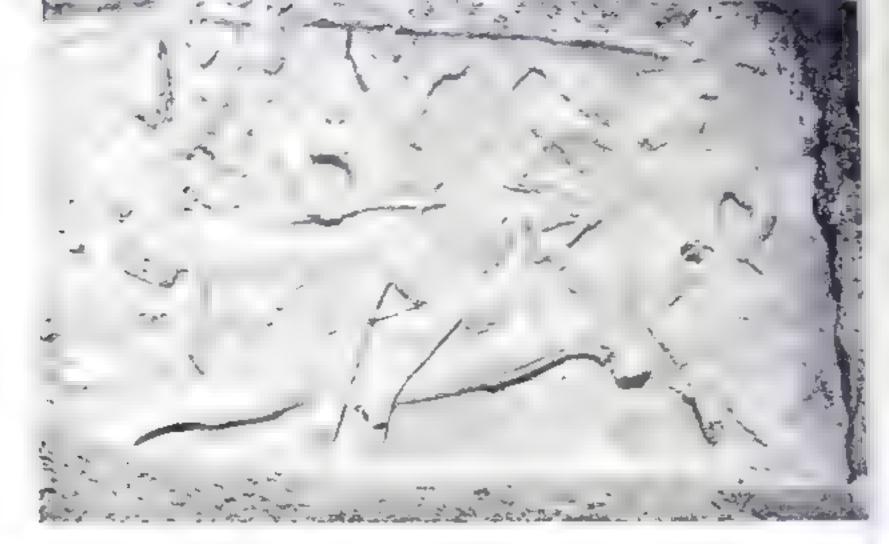

قش رسے میں عهد ساسانی کی برحت تصویر ۔ (مهرام دوم)



ایك مستحكم تلعےكا محاصرہ - چاندى كے ایك پیر نے میں كسد شدد عموم

یے قلعہ برحملہ کر رہے ہیں ، ایک سوار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جس کے جارو<sup>ں</sup> كوف موامين لهراري من . ( ديجوتصور) جب تہمی کو نی حملہ آور آتا تھا تو ایر انی لوگ اناج کے کھینوں کو آگ لگاوینے تھے تاکہ غنیم کو رسدنہ مل سکے یا جمال آبیا نئی کا انتظام ہوتا تھا وہاں یانی کے بند کھول ویتے تھے تاکہ سبلاب کی وجہ سے راستہ رک جائے، جنگ کے قیدیوں کوان کے ماتھ بیٹے کے سیجھے باندھ کرنے جاتے تھے اور یا تو اُ تضیس علاموں کے طور بریج ویتے تھے جا ملک کے غیراً اوعلاقوں كو آباد كرنے اور زمین كے جوننے بونے كے ليے بھیج دينے تھے، عهدساسا کے ایک برحب کیتے کی تصویر میں جوشہر شاپور ( غارس ) میں ہے بادشاہ کے حضور میں جنگ کے قید ہوں یا ،غیوں کے کئے ہوئے سرمیش کیے جارہے

ایک انوکھا دسنوری ا ، جنگ سے پہلے با دستاہ ایک جگہ شخت پر مبیطہ جا اتحا ایک انوکھا دسنوری ، جنگ سے پہلے با دستاہ ایک جگہ شخت پر مبیطہ جا اتحا اور اس کے ساتھ وہ سیہ سالار موتا تھا جس کو وہ مہم مبیرد کی گئی موتی تھی ، پھر سپاہی ایک ایک کرسے باوشاہ کے سامنے سے گزرتے تھے اور ہرسپاہی ایک ایک تیر بڑے بڑے ڈکروں میں (جو اسی مطلب کے لیے وہاں رکھے ہوتے نقے ) پھی نگتا جا تا تھا ، اس کے بعد ٹوکروں کو مبند کرکے اُن پر شاہی مجر

اله زاره " ايران قديم كي صنّاعي " نندوير نميره ١٠ "ه اسّبان ١٨٦٠ عن ١٠ الله زاره " ايران قديم كي صنّاعي " نندوير نميره ١٠ "ه اسّبان ١٨٦٠ الهم ١٠٠٠ المبيان ١٠٠٠ كه اييناً مهم ١٠٠٠ شه ديجهوا ويرص ١٩٣١ الهم ١٠٠١ - المبيان ٢٠٠٠ بهر و كيمو لا بور ترايم المعالي " ص ١٢٧ و سو ١٠٠٠ م نير و كيمو لا بور ترايم المعالى " مع الما المناسلة عن من ١٢٧ و سو ١٠٠٠ م نير و كيمو لا بور ترايم المناسلة المناسل

اله فلاندين وكوست ،خ ١، تصور عبر٠٥٠

لگادی جاتی تھی ، جب اڑائی خم ہو جکتی تھی تو ٹوگرے کھو لے جاتے تھے اور اُسی طح ایک ایک ایک ایک ایک بنرا تھا تا جا تا تھا ، جفتے نیز بھے رہتے تھے اُسی طح ایک بینہ چل جا تا تھا کہ کفتے سپاہی مارے گئے یا فید ہوئے، باد ثالاً کواس بات کا بھی اندازہ ہوجا تا تھا کہ کستے سپاہی مارے گئے یا فید ہوئے، باد ثالاً کواس بات کا بھی اندازہ ہوجا تا تھا کہ سپر مالار نے اُس کے لیے لڑائی میں فیخ کوس صد تک مہنگی فیمیت پر خریداً ، ایرا نیوں میں بید ومنور بہت پر انا معلوم ہوتا ہے ، مؤتر جہروڈوٹس نے جو مملکت اگر امبنیوس تھی خطیم البحثہ مقدس گیا۔ کا ذکر کیاہے وہ اگرچہ افسانہ ہے تاہم اس سے بہتہ چلتا ہے کہ اس کے زمانے میں نواح کوارسنور کے قبائل سکی تھیں مردم شماری کا کچھ اسی طح کا دمنور میں اور جرا سود کے قبائل سکی تھیں مردم شماری کا کچھ اسی طح کا دمنور میں ا

ساسانی اوستا کے گم شدہ حصوں میں اور ان کی بہلوی شرحوں میں کو وہ بھی تلف ہوچکی ہیں فوجی امور کے متعلق بہت سی با ہیں بیان کی گئی فیس شلاً طک پر غیر اقوام کے جملہ آور ہونے کی صورت میں سرحدوں کی حفاظت اور ہونے کی صورت میں سرحدوں کی حفاظت اور کوچ کی حالت میں سیا ہیوں کی حنروریات یا بیگار کی بہمرسانی وغیرہ بر اُن میں بیت کی گئی تھی تا ایک نشاک موسوم بر دُرُد سر بُرزُد کر بیں ایک پورا باب برعنوان" ارتبیتنارشتان " تھا جس میں جنگ اور سیا ہ اور اسی قسم کے اور اہم امور پر سجت تھی کیو کہ کہ اگیا ہے کہ " دویا وُں والے بھیر ہوں (بعنی وہمنوں) امور پر سجت تھی کیو کہ کہ اگیا ہے کہ " دویا وُں والے بھیر ہوں (بعنی وہمنوں) کی بیخ کمی چاریا وُں والے بھیر ہوں (بعنی وہمنوں) کی بیخ کمی چاریا وُں والے بھیر ہوں داسے بھیر ہوں کی نسبت زیا دہ صروری ہے " باب مذکور

میں زرہ پوش دورغیرزرہ پوٹن فوجوں ، فوج کے ؛ نسروں اور دومسرے اضروں کے مراتب ، ہرایک درہے کے انسر کے ماشحت سیاجیوں کی نورا و افسروں اورسیا ہموں کی تنخواد اور راشن ۱۰ن کے سانہ رسامان ، گھوڑوں سکے باتیہ اور اسى قىم كى اور بايوں كيے منعلق تفصيلات دى گئى تھيس ، امن كے زمانے بس ہضیاروں اور جنگ کے سامان کومبیگز منوں ( اشارگ ، ورسلاح خانوں اگنز ) مِن ركه ويا جاتا نفاجن كا محافظ إيران انبارك بنه نفياً ، اس كايه فرص نفاكه ہر چیز کومناسب حالت میں محفوظ رکھے اورجب ضرورت بڑے فوراً سرحیز نیار ملے۔ بعب لرا انی ختم موجاتی تھی تو تام چیزس کھروس رکھ دی جاتی تھیں کے مگھوڑوں کی خاص مگہداشت ہوتی تھی ادر سنور پر مشکک ( بیطار ) برطب رہے كا آدمي سمجها جا" نا نخبا ، كھوڑوں كا علاج جڑى بوٹيوں سے موتا نفا اور ان كادفيرہ جمع کرکے رکھا جا تا تخیا '،اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ غیر فوجی ٹوگوں کے کھوڑے صرورت کے وانت جبراً کراہے جا ٹیس سوائے اس حالت کے کہ فوری لراني ببش أجائ اورعين وأنت يركهو ليب مناسب تعداد مين مهم مراجع سكير سیان میوں کی خوراک کے بیے گوشت ، دودھ اور روٹی کا مب کو برابر صتہ وزن کرمے روزانہ تقسیم کیا جاتا تھا '' معلوم ہونا ہے کہ جنگ کے آیام میں آدم ہو ر اور کھوڑوں کومعولی راتب سے زیادہ دیاجا یا تھا ، ار نیشتارستان میں ان سب باتوں سے علاوہ میدان جنگ میں لڑائی کی

> ا دیکھواوپر س ۱۳۸ عظم دین کرد ، چ ۸ ، ص ۲۹ ، علم ایضاً ، ۲۹ ، ۱۱ ، محمد ایضاً ، ۲۹ ، ۱۸ ؛ همه ایضاً ، ۲۹ ، ۱۰ ، ایضاً ، ۲۹ ، ۲۱ ،

جالوں کے متعلق بھی اشارات تھے ، مثلاً یہ کہ کن حالات میں لڑ ٹا اورکن حالات میں مذارمنا مناسب ہے ، سیہ سالار سے یہ تو قع کی جاتی تھی کہ وہ فق جنگ کی بیانت سخ بی رکهنام و ایک نظریس سارے نشیب و فراز کوسمجه سکتام و این لننكر کے پورے حال سے باخبر ہو ، ہربات میں محتاط ہو ، نوج کے مختلف دستوں کو پہچانیا ہو اور ہرا یک کی توت کا اس کوخوب اندازہ ہو ، لڑائی کے دن کسی تسم کی گھبرا ہرٹ اس سے ظاہر نہیں ہونی جاہیے اور نہ اس کو ایسی گفتگو كرنى چاہيے جس سے اللكر مي خوف ومراس بيدا ہو ، سياميوں كوچاہيے كه ايك د درسے سے رشت<sup>ر مح</sup>بّت کے ساتھ بیوسنة رہیں اور سیدسالار کی کورانہ اطاعت كريں ، ارائى كے ون سيدسالار كے اينے لازى نفاكه اپنے لفكر يوں كوموت کے خطرے میں پڑنے کا حوصلہ ولائے اور اُنہیں یہ بتائے کہ کفّار کے ساتھ جنگ کرنا ہرشخص کا زہبی فرص ہے ، اگر زندہ رہے تواس و نیا میں انعام اور ترتی ہے اور اگر مرکئے تو عقبی میں روحانی اجرہے ، بگل سجا کر فوج کو ارائی کے اليه برانكيخة كياجاتا تفالم لوائي شروع كرف سے يہلے سب سے قريب كى ندى میں کیے مقدس یانی گرایا جاتا تھا اور کسی مقدس درخت کی شنی پہلے تبر کے طور بر دشمن کی طرف کھینکی جاتی تھی ، یہ بھی دستورتھا کہ ارائی شروع ہونے سے بہلے سبه سالاروسمن کی قوج کوشهنشاه کی اطاعت ادر دین زرشتی کو قبول کرنے کی قبیعت كرتا تما يًا "مرد و مرد" ( بمعن "مرد ك مقابل يرمرد"!) كى صدا لكاكردليرو שה ביני לני בא אי אין י אין י To cy /c + 3 x 4 4 4 4 1 1 4 4

کو مبارزت کے بیے آمادہ کرتا تھا ،

ارتنشنارستان میں آخری سجت بہتی کہ فتح کے بعد فوج کو کیا انعا رہا جاسیے اورمغلوب وشمن ا در اسبران جنگ اور وه لوگ جوبطور برغال وبها گئے بوں ان سب کے ساتھ کیساسلوک کرنا چاہیے، ہیریدک اگر ایک نوم منلوب ہو جائے نواں کوکن حالتوں میں اس بات کے انتخاب کا حق دینا جا ہیے کہ وہ یا توموت کو قبول لرے اور یا قومیّت ایرانی کو اختیار کرئے یعنی ایر انی فوج میں شامل ہوکر تلوار کے ذریعے سے سلطنت ایران کی خدمت کرے ، اوت کے ایک نشک میں حس كا نام سكا ذم نشك بي ايك جگرير" باخون اور ب خون لشكرون كا ذكرايا ہے ، شاہع نے نمایت سادگی کے ساتھ اپنے قوی غردرکو بد کدر ظاہر کیا ہے ک اجنبی لشکروں کے مقابلے میں" ہے خوت "بونے کا انتیاز ابرانی سیاہ کوحاصل ہے ساسا بنوں کے آ بئن جنگ کا ایک دلچسپ نمونداین فلیب نے کسی آئین ناگ سے اخذکیاہے اور اس کو موسیو اینوس ترانت زیف نے شائع کیا ہے ، جیسا کہ اس روسی فاصل نے توصیح کی ہے اس بیان کے دو حصتے میں ایک میدانی اطابی کے متعلق اور دور را فلعہ گیری کے متعلق ، پہلے حصے میں میدان حباک کے اندر صفوں کی ترتیب پرسجت ہے ، لکھاہے کہ فلب لٹنکر کوکسی ملند منفام برجاگزیر كرنا جاہيے اور رسالہ فوج كو آگے ركھنا جاہيے ، جو تير انداز بائس ہاتھ سے تير

له نهایه (برون)، ص ۹۵۰ پر وکو بوس بج ۱، ص ۱۳ ، بلعی (ترجمه ذو ش برگ) بی ۲ ، ص ۱۹ مهم مهم مهم و نیز دیکیو زاره - بر تسفلت : "برجسته مجاری " س ۱۹ ، من ونست !" مجاله آسیایی " (۱۹ ) سال ۱۹ ، بین ونست !" مجاله آسیایی " (۱۹ ) سال ۱۹ ، بین مصر بح ۱، من ۱۱۱ ، ببعد ، ها دیکیمواویو، ص ۱۹ ، ساله این مطالعات ساسانی " می بودن الاخبار ، طبع مصر بح ۱، من ۱۱۱ ، ببعد ، ها دیکیمواویو، ص سم ، بایده مطالعات ساسانی " (بزیان روسی) ، من ۱۲ ، جعد ، ترجمه انگریزی از بوگه میخوف طبع کاما انسیمیشوط زبری سرم ۱۹ ، به ۱۹ هم ۱۹ ، به ۱۹ هم ۱۹ هم بعد ، ترجمه انگریزی از بوگه میخوف طبع کاما انسیمیشوط زبری سرم ۱۹ هم ۱۹ هم ۱۹ هم ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ هم ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ هم ۱۹ می از بوله می ۱۹ می از بوله می از بوله می ۱۹ می از ای از بوله می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می از این می ۱۹ می از بوله می از بوله می از بوله می ۱۹ می از بوله می از بول

کتے ہور ان کو بائی مہلی نظراً آرنا جاہیے ، اس کے بعد اعمال حرب کے تعنق كيرية نفسه إين بيان كي حملي مهيد سالار كو**جا مي كرلشكر كي ترتيب** ميس اس بات که خیال ریکیے که سویج ۱. جو اکا گئخ سیجیے کی طرف سیسے ہو اگر دونو سننگر کسی ندی کے قرمب ہوں اور گئا ہے بر ایک قبضہ کرناچا ہنا ہو تومناسب یہ ہے کہ دنتمن کے سیام یوں اور جانوروں کو اطمینان سکے ساتھ یانی بینے ویاجائے کیونکہ سیراب ہونے کے بعد آدمی ہآسانی مغنوب ہونے ہیں ، اس کے بعد وستمن کے لیے جال بجیانے اور کمیں گاہ کے لیے آدمیوں اور گھوڑوں کا انتخاب کرنے ا در شخن ن مار نے کے طریقے بتائے گئے ہیں ، لکھا ہے کہ شخون مارتے وقت خوب شور مجانا چاہیے اور ہرقسم کی تدازیں بلند کرنا چا ہئیں ناکہ دشمن ان سے خون زدہ ہو ، دور سے حصے میں قلعہ گیری کے مختلف حیلے بیان کیے سکتے میں کہ جاسوسوں کے ذریعے سے تحصورین کا حال معلوم کرنے کی کس طرح کوشن كرنى چاہيے اوركس موشيارى كے ساتھ نامہ و بينام بجيج كريا تبروں كے دييعے سے قلعے کے اندرخط بیمیناک کر ایسی وحشنناک خبریں وشمن کومیخانی ماہی جن سے وہ خوت زوہ ہواوراس کی ہمتت ٹوٹ جائے، و بیوا بنوس نرانن زیف نے بدنکند بیان کیا ہے کہ ایر انبو ن بازنیتنی رومیوں کے فنون جبگ میں جو فرق تنرفرع میں تھا وہ رفنہ رفنہ مناکیا یہاں تک کہ بالآخر دونو قوموں کے توانین جنگ بالکل ایک ہو گئے ، لہذا آئین ناگ کے اس اقتباس کی تفصیلات کو داضح کرنے کے لیے لڑائیوں کے اُن طالت سے جو ہازنتینی کے اُن طالت سے جو ہازنتینی مصنفوں نے لکھے ہیں فائدہ اکھایا جاسکتا ہے ، فاصل معنقف سے اقتباس معنفوں کے روسی ترجے کے ساتھ جو مفصل تشریجات دی ہیں ان ہیں اس نے بھواجے کہ دونو قوموں کے قوابین جنگ کے درمیان ایسے روابط بائے جانے ہیں جن کو دیکھ کریے خیال ہیدا ہوانا ہے کہ دونوں سنے ایک دوسرے کی کتابوں سے نائدہ اُ تھا یا ہے ، ارتیشتا رستان کے ساسانی مفترین نے جو مطالب بیان کیے ہیں ان کی فوجیع کے بیے موسیو اینوس نرانت زیعت کے اشارات کار آ مدموسکتے ہیں فوجیع کے لیے موسیو اینوس نرانت زیعت سے اشارات کار آ مدموسکتے ہیں فوجیع کے لیے موسیو اینوس نرانت زیعت کے اشارات کار آ مدموسکتے ہیں ان کی

وہ پہاڑی علاقہ جو بھر اسور کے مشرقی کنارے سے لے کر دریائے وجلہ کے وسط تاب چادگیا ہے سلطنت ایران اورسلطنت روم کے درمیا حرِّ طبعی مذبن سکا اور اس جغرافیائی حالت کی رجہ سے دونو سلطنتوں کے درمیان تقریباً دا مئی جنگ جاری رہی ، اگر آرمینیہ اتنا طاقنور ہو ناکر دونو کے مقابلے پر اپنی آزادی کو ہر قرار رکھ سکتا تو شاید وہ دونو کے درمیان ایک مملكتِ قاصل كاكام وسے سكتا ليكن وہ بهت كمزور تقا، خاندان اشكانی كی ا یک مثاخ آرمینیه میں حکمران تھی لیکن وہاں کی سیاسی حالت مستحکم نہ تھی' وہاں کے مانتحت فرما مزوا ہمیشہ بغاوت کے بلیے آمادہ رہنے تھے اورارانی ا تر اور رومی ا تر میں باہمی جنگ جاری رمہتی تھی ، ارد شیراول نے رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے سے کھے زیادہ فائڈہ حاصل مذكيا اور بيشرا ( الحضر) كي جيموڻي سي عربي مملكت نسيجي رجو غديم نبينوا

کے جنوبی صحرایس واقع تھی ہ نہایت شدت کے ساتھ اس کامقابلہ کیا اور مسخرنہ ہوسکی ا بالآخر شايد شايوراة ل نے اس كو فتح كيا " روم کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ایک صلحنامے کے ذریعے سے ہوا وسم اللہ میں شاپور اوّل اور قیصر روم فیلیپ ( ملفّب به "عرب " ) کے درمیان طے پایا ، س صلحنامے کی روسے فیلدی نے آرمینید ایرا نبول کے حالے کر دیا ، شاپورکو ابندا میں نواح بحر خزر کے باشندوں اور اندرون سلطنت کی سرکش توموں اور شمال ومشرق کی مرحدی مملکتوں کے ساتھ جنگ کرنی یا بی ، تاریخ اربیلا کی روایت کے مطابق تناپورنے اپنے عہد سلطنت کے پیلے سال میں خوارزمیوں کے ساتھ جنگ کی اور بھرکومسنانی علاقے کے مادیوں ( اہل میڈیا ) کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور ایک خونریز لرانی کے بعد ان کومغلوب کیا ، وہاں سے دہ کیلیوں ، وہلموں اور گر گانوں کو اجو دور دراز کے بہاڑی علاقوں میں بحر خزر کے نواح میں رہتے کے ہمٹرا (Hatta) کی فتح از ردی افسامذابک غدّاری کی وجہ سے جوئی ، ، إِن سمے باد مثناہ کی ایک مبتی تقی جوشاه ایران برعاشق منی ۱ اس نے نہر کے وروار سے کھلوا دیسے تاکہ وہ داخل ہوسکے ، شاکور نے ام غد ادی کے جیلے میں اس سے شادی کرلی ، بیاہ کی رات اس نے رور در کر کافی اور اس فدر مقراد ری کرسور اسکی الکے دن مبع جب بسٹز کو دیکھا گیا تو نهالی کے نبچے ایک آس کا بنا لاجورات بھراس کی نکلیف کا باعث ر ماتھا باونناواس کی انتهائی زاکت سے سحت منتجب ہوااوراس سے پرچھاکر تیرا باب تھے کیا کھاڈیاکرتا تھا ؟ اس کها گودا ۱۰ ندّے کی زر دی ۱۰ بالاتی ۱۰ شهد اورعی ۴ نتراب ۱۰ شایورنے کها ک<sup>رد</sup> بیمر توسنے باپ سے احسانوں کا خوب بدلہ ویا! مجھے اندلیند ہے کہ میرسے ساتھ بھی تو ایسا ہی سائل کر تھی"، تب اس نے حکم دیا کہ اس کے مرکے بالوں کو ایک مرکش محورے کی دم کے ساتھ بالدها جائے اور گھوڑے کو ایک ایسے میدان میں دوڑایا جائے جمال کانے دارجاڑیاں ہوں یا س کا کام تام ہوجائے ، (تعالمی ، ص ١٩١١ ، مروج الذمب مسعودي من ١٩٨ ) ، دومر عرب مؤرضين في اس فصف كابرو ارد نبیراة ل یا شابورد وم کو بنا یا ہے ، ( ویکیپوگیرئیلی: رسالہ مطالعات مشرقی "بزبان اطانوی ج۱۱ می ۲۰۹) ، لله طبع مِنكًا نا (ليبرِ كَ مُنظراع) ، ماركوارث؛ نهرت يا يتخت بالتي ايرانشر رص ١٥)، عله آذر بايجان من

تھے) زیر کرنے سے لیے گیا ۔ ایک ہیلوی کتاب موسوم بہ" شہرستانہائے ایر انشر" یں لکھاہے کہ شاپور نے خراسان میں ایک تورانی بادشاہ پہلیزگ کوشکست دے كرقتل كيا اورجس عبكه ازائي بهوئي تغيى وبإن ايك مستحكم شهركي بنياد ركمي جس كانام اس في نبوت إور ( بعني "بسنديده شايور") ركهاجو آج بيشايور كملانا بي ، وه ولا بن ابهرشهر كا صدر مقام عقا اوربه علاقه قبيله أبر أن الم كا وطن تقا ،اردنبيرنے " مثام نشاهِ ایران" کے لقب پرقناعت کی بیکن شایورنے اپنی فتوحات کے بعد البينه كتبور مين ايك زياده شاندار لقب اختباركيا بعني تنا إنشاء ايران واَنْ إبران (معنی شهنشاه ایران وغیرابران) چند سال بعد روم کے ساتھ بھر جنگ تھے طاکئی، مناتاء میں قبصر دم ولکرن جوبذات مود ایران کے خلاف لشکر لے کرآیا تھا شکست کھا کر گرفتار ہوا شهنشاه اب ابنے آپ كومشرق ومغرب كا مالك تصوّر كر رہا تفاجنانيداس ایک رومی مفرور سائر یا ڈیس کے جس نے ایران میں بناہ لی تھی تیصرروم كالفب عطاكيا ليكن ما ايس ممه استنخص كا نام تاريخ مين ما في نهيس رم ، وبليرن کے انجام کا حال معلوم نہیں صرف اس قدر بقینی ہے کہ وہ قبدی کی حالت ہیں ر غالباً شہر گندیشا بور میں ) مراء لیکٹیٹیوس مور دوسرے رومی مُورّدوں نے جو ا و آرشیل ۱۹ ، که حزه اصفهانی (ص ۸۴) نے بھی ہیں لکھا ہے کہ نیشا پور کو شاپور اول نے آباد بيكن طبري رص ١٩٨٠ اور تعالى رص ٩ ٧٥) رادي مين كهاس كا باني شايور دوم عما ، لله أبرُن قوم مامد كا أبك قبيله فقا جو ايك خاند بدوش أيراني قوم يقى ، خاندان اشكاني كا باني ابتدا بن قبيله أيرن بي كا مرداد تفاء كه برقسفلط: ياى كلى وص ف (Valerian) که زاره - برشفلت (Lactantius) at 6 64 0

اس تسم کی روایتیں لکمی ہیں کہ شاہ ایران ویلیرین کے ساتھ بدسلوکی کہا رہا
ان کو قبول کرنے ہیں تاقل چاہیے ، مشرتی روایت کے مطابق شاپور نے اس
کو ایک بندگی تعمیر ہیں کا م کرنے پرمجبور کیا جوشوشنز کے قریب بنوایا گیا تھا
اور بیندرہ سوفدم لمبا کتا ، آج بھی دریا نے کارون کے پانی کو اُن کھینوں
ہیں بہنچانے کے لیے جو بلندی پر واقع ہیں اس بندسے کام لیا جاتا ہے
اور اس کا نام بندقیصر ہے ہ اصل حقیقت جو کھے بھی ہوقیاس غالب یہ ہے
اور اس کا نام بندقیصر ہے ہ اصل حقیقت جو کھے بھی ہوقیاس غالب یہ ہے
اربران میں رویوں کی صنعتی قابلیت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور اس
ایران میں رویوں کی صنعتی قابلیت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور اس
ہیں کوئی شک نہیں کہ شوشتر کا بنداور بڑا کیل وونورومی مہندیوں کے بنوائے
ہیں کوئی شک نہیں کہ شوشتر کا بنداور بڑا کیل وونورومی مہندیوں کے بنوائے

سَابِور نے ویلیرین پراپی فنح کو بہت سی پیمّر کی یادگاروں سے زندہ جابیہ
بنا دیا ہے ، نفش رستم میں ایک بہت بڑی برحبنہ تصویر ہے جس میں شابور کو
دکھایا گیا ہے کہ ایک شاہا نہ اشارے کے ساتھ قبصر کی جاں بخبئی کر رہا ہے ،
شہنشاہ گھوڑے پر سوار آ رہا ہے اور گھوڑے نے ابنا دایاں باؤں انظار کھا
ہے ، دیوار دار تاج کے اوپر وہی کبڑے کی بنی ہوئی مخصوص گیند ہے جواننی
بلند جلی گئی ہے کہ جٹان کی دیوار میں اس کو جگہ دینے کے لیے اوپر سے نصف
وائرہ اور تراش کر دیوار کے ساتھ شامل کرنا پڑا ہے ، اس کی گھنی اور گھونگر بالی

ڈاڑھی کا نچلا سرا ایک حلقے میں سرویا ہوا ہے اور سرکے بال جن کو نهایت نوبھرانی کے ساتھ کی وار بنایا گیاہے مرکے بیجھے بڑے ہیں ، فینے جو لباس نتاہی کا جزا ہں بیکھیے کی طرف دکھائی دے رہے ہیں اور ان میں متوازی شکن بڑے ہوئے ہیں بدن میں ایک جست صدری ہین رکھی ہے اور شلوار بینڈلیوں برشکن در شکن ہوری ہے ، گلے میں کنھااور کانوں میں بالیاں میں اور مرتبع زین کے اوپر سیدھا بیٹھا ہوا ہے ، بایاں مانکہ تلوار کے قبیقے پر ہے جو کمر ہند کے ساتھ ہندھی ہے اور دایاں ہانھ ملامت عفو کے طور پر وہلیرین کی طرف بڑھا رکھا ہے جو اس کے آگئے شینے ٹیک رہا ہے ، قیصرے سریر ابھی بک برگبہ غار کا "ماج ہے ، اس کی دو یا اس کے پہنچے ہوا میں اُڑری ہے اورمعلوم ہوتاہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ شہنشاہ کے یا ڈن برگرنے کے لیے آگے برطور ہاہے ، افعار عجز کے لیے دایاں كَلَمْنَا جَهِ كَارِكَا سِهِ وربايا سَكُمْنَا زمين يرْمِكَا مِوَّا ہِ ، وونوں ہاتھ باد شاہ كی طرف بڑھا رکھے ہیں گویا رحم کی درخواست کرر ہاہد، اس سے پہلومیں ایک شخص کھڑا ہے کہ وہ کھی رومی نباس میں ہے ، موسیدرارہ کا قیاس ہے کہ وہ وشمن قبصر سائر یا ڈیس ہے ، یہ برجبنہ جباری ساسانی صنعتگری کے بہتر بن نمونوں میں سے ہے ، تصویر کے سا رہے مین میں ایک زندگی یا نی جاتی ہے اور احسام باد نناہ کے گھوڑے کے بیچھے ایک ایر انی شخص ہے بس کا مراور ایک ہاتھ (جو اُس ف تعظیم کے بیے اُ مقار کھا ہے) نظراً رہاہے ، اس کے بیجے پہلوی کا ایک کتبہ ہے مد ورفعت غار (laurel) کے بتوں کا تاج ہونا نیوں اور رومیوں کے بال عزت وا انتخار کی سلا بنی ، با دشاموں ، نامور شاعروں اور پہلوا نوں کو وہ تاج طرح اسٹیا زکے طور پر بہنا ہاجا گا الحقاء (مرجم) ، جو برورزمان صَائع بوچکا شه لیکن وه بعد کے زمانے کا کنده کیا مؤامعلوم ہوناہے، ا و محصو تصور ) یسی نصور بعض نغیرات سے ساتھ اصلی کے مغرب میں شہر نتا ہو کے قرب اجس كا بابي شايوراول تعابيتي مولى م شابورکی اس فتے کی یا دگار میں دو اور بڑی بڑی تصویر می برجستہ تجاری میں بنائی کئی مر اور دو دونو شهرشاپور کی جنان برکنده میں ان میں سے ایک میں شاپور کو محور سے برموار و کھایا گیاہے اور سائر یا ڈیس یاس کوڑا ہوا ہے ، کھوڑے کے بیجے ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور سامنے تیمر کھٹنوں کے بل ہے ، اوپر ایک وشتہ ہوا ہیں تن راج ب اوروولو بالقرفائح كى حرث برها كراس كويتول كاتاج دے را ہے جس ك ساخذ فينة امرار ب بين ، دائيس وربائيس طرف ووصفول بين ج اوير ينج بين ا برانی وار اور بیا دے نظر آرہے ہی جو منتقب انوام کی مدادی فوجوں اور اُن کے مساروں کے موقے مشکرتے ہیں؟ دوسری تصویر بدت زیاده برای مے اور اس سی انتخاص کی تعداد بهت زیاده ہے جواویر سے چارنشاروں میں دکھائے ۔ کہتے ہیں ، پرقسمتی سے بہ تصویر اب بهن خراب حالت می به انبیسری نطار کے دمط میں شہنشاہ اور فیسرامی طرح د کھائے گئے میں جس طرح کو مذکور میں انصور میں سہن شہنشاہ کھورہے پر سوارے ت د يولانوا ان ه ، تصور غيره ١٠ زاره - برسفلت : برجبته حجادي تصور غير، وص عهم مدا زاره : ران قدم کی صناعی " زجرس ، تصویر تمبر ایرے ، کے دیولاؤا، تصویر تمبری، زارہ - برتسفاری ، نصور نمريه م وص ٢٢٧ ، شه ديد لا فوا ، تصرير مر ٢٠ أندرياس اور تنتونش (Stolze): "يرى وس" تفوير نمبر ١١ م اورص ١١٠ تصوير كادايان حدة ديولاتواكي كماب من ديا بواسيه درج ه وتصوير نمبر ١٩)



سكة بهر م ول



13 . 6 24 4 4



عش رسیم میں شہ ور اول اور قنصر ورامر ہی کی و حدیثه الصوار



ادر یا ؤں کے بنتے ایک شخص کوروندرما ہے ، سائر یا ڈیس یاس کھڑا ہؤا ہے ادر فيصر كهشون كے بل ماتھ مجيلات موے۔ ہے ، قبصر کے ہیلو میں دوآدی مکھ طے ہیں جن میں سے ایک نے اونجی ایرانی ٹوئی مین رکھی ہے اور دومرا ہا گھ برطھا کہ با و شاہ کو ایک حلقہ یا گلج دے رہا ہے ، ایک فرشتہ اُسی طبع اوپر ہوا ہیں تیر رہا ہے ، اس جماعت کے پیچھے جند اہل ردم اپنے رومی جنے بہتے ہوئے ہیں اور کھیر اوگ مِن جوایک گھوڑا اور ایک } تھی سانچہ لارہیے ہیں ،ایک شخص سر برطشت اُنٹلٹ ہوئے ہے ، یہ مب لوگ تیسری قطار میں وائیں طرف میں ، اسی طرف ادبر کی دو فطاروں میں چیند آدمی میں جو گھٹنوں تک ملیے بلیے کرتے پہنے ہو گئے ہی اور ان کے یا جائے شخنوں نک ہیں ان میں سے بعض مروں پر طنشت اور معض ما تخصوں میں تاج أتحطائے لارہے میں ، ایک شخص نے ایک تخیلا أتحظا رکھا ہے جو نٹاید رویوں سے بھرا ہے ، دونٹیر زشجیروں میں بندھے ہوسے سائنه ہیں ، سب سے شجل قطار میں جیندا در چیزیں لائی جا رہی ہی جو نیا جھیمین کا مال ہے ،ان میں ایک رومی حجمنڈ ابھی ہے ، سب سے پیچھے فیصر کی جنگی ر کھے جس کو دو گھوڑے کھینج رہے ہیں ، با میں طرف کی جار قطار در میں اران کی رسالہ فوج و کھائی گئی ہے ،اس میں اکثر آدمی ادیجی ! ویجی اسطوانی ٹو بیاں پہنے ہوئے ہیں جواویر سے گول ہیں ، تبسری قطار میں ماریج سوار جو باوشاہ کے تقسل يتحصے كھڑے ہوئے ہيں أن كے بال بالكل بادشاہ كى طرح مصلے دار ہيں، غالباً وہ شاہی خاندان کے شہزا دے ہیں ، آن میں سے د رکھی ہیں جن کی نوکیں آگے کو نکلی ہوئی میں ، اُدیر کی دو نظار دں ۔

نے اخلا تعظیم کے لیے مانھوں کو اُنٹاکر انگشت شہادت کو آگے کی طرف براها ركهاسه ، ( ديجيونسور ) و ملیرین کو گرفار کرنے کے مجموعہ معد شاپور نے ایک حفیر دشمن کے بالخرسية نتكست كهائي ، أُ ذَينه الك عرب مردا ريخًا بوصح السنة ننام من شهر پہلمرا ''ڈ'ندمر ) پر حکومت کرنا تھا ، یہ شہرمنٹرنی اورمغرب کے درمیان سخارت كاايك برام كرنيها ، اذيه كسى بات برشاه ايران سے بكرا كما اور حب وہ شام اور کایا دو کید میں لوط مارکر کے دایس آرا عظانواس نے سیا وروم کو ساخة ملاكر ابراني لتنكرمر حمله كرويا ، ابراني بهنت كيم نفضان أسطر كر فرات کے بار انرجانے برمجبور ہوئے ، اس کے بعد اذبینے حران اور سببن يرقبصه كرليا اورشام اورمغربي ايشيا كے روم مقبوصات كو دبا بيتها ،وه برائے نام روم کا ماشحت کھا لیکن حقیقت میں خود مختار تھا ، قبصر روم كَيْلِ النِسْ فَيْ الرُّوامِر اطور كالفنب ديا ، اير انيون في هند يك يلمراك سائف جناب جاري رکھي ليكن كير حاصل مذ موا ، بالآخرجب اذبيذ ماراكيا تواس كي ملکہ بث زمید یا زمیب نے جس کوروی مؤتم فرینوبیا لکھنے ہیں اینے بیٹے و مب اللّات کے ساتھ مل کرعنان حکومت اینے ماتھ میں لی ، ومب اللات نے روم سے می طور پر آزاد موجانا چاہ اورسائے میں آگسٹس کا لقب اختیار کیا، س پر قیصراور ملین ایک زیر دست لشکر لے کر پیلمرا پر حراحه آیا ، زینو با نے (Gallienus) all (Palmyra) (Odenathus) ےلہ

نے ایرانیوں کے ماں بناہ لینے کی کوشش کی لیکن کامیابی مذہوئی اور سات ہے میں قبیر ہوکر روم پہنچی ، ننہر بہلمرا کے مرعوب کرنے والے کھنڈرات ابھی باتی میں جو اس چندروزه سلطنت کی شان وشوکت پرگواه میں ، شابور نے سائے ہم وفات یائی ، ایک شایت عمدہ قیمتی سکھ ' یونانی رومی" طرز کا بنا ہوًا ہے جس بر میلوی میں شاپور ( اوّل ) کا نام کھیا ہے لیکن اس پر جو تصویر ہے وہ بهت پر انا یونانی کام ہے ، شاپور کے اس براینا نام کنده کرایا ہے ، شاپوراڈل کے بعداس کے دو بیٹے یکے بعد دیگرے شخت نشین مو يعني سرمزدادل (سلفليه سطفله) ادرببرام اول (سلفله يوي لیکن ان دو نو کے عہد کے واقعات کا ہمیں بالکل کوئی علم نہیں ہے ، شهر نشابور کی حیثان بر ایک اور برحبنه تصویر ہے جس میں شاہ برام اول کو اہورمزد (خدا) کی طرف سے منصب شاہی کے عطا ہونے کا سین دکھا یا كيا ہے اوشاه نے ايك تاج بين ركھا ہے جس ير نوكدار وندانے بن ہوئے ہیں اور ان سے اور کیڑے کی گیندر کھی ہوئی ہے ، اہور مزد کا وہی دبراردار تاج ب اور وه اور بادشاه دونو گھوروں برسوار میں ،بارشاه له در مین انگ بولت (Ingholt): "يلم اکی حجاری برمطالعات " ( برزبان دفاری، کوین ممكن مب ، زاره نے پہلے اس برجبة جاری كونرسى بى طرف منسوب كيا تھا ليكن إلى از و تصنير موسوم بالاران قديم كى صنّاعى وص ١٨ من اس كوبرام اول كاكام تعتوركياب وبرسفلت نے تصویر کے اندازاور با دشاہ کے الفاب سے بہ ثابت کیا ہے کہ نرسی نے اپنے بڑے بھائی (برام) کی تعدیر برحبی طور پر اپنا نام لکھوا وہاہے ،اس دلئے کے صبح ہونے بس کوئی شک بنیں کیونکر تصویر دیا دشا

كاتاج الكلومي سے جو برام اول كے سكوں يرد كيمنے س آنا ہے اور فرسى كے ناج سے مخلف ہے ،

صلقة سلطنت كوجو ابورمزون اس كى طرف كو برهما ركها به فرق سع يكرط ر ہا ہے ، صنّاعی کے لیاظ سے برحبت جیّادی کا یہ نمون زمان سابق کے تمام نمونوں سے بہتر ہے ، بفول زارہ کھوڑے اور سوار کے درمیان جوعدم نناسب دوسري تصويرون بس يايا جاتا به وه اس بين بالكل نبين بهاور" تصويرس ا مک لطبعت کیفیت ہے جو میلی مرنبہ و مکھنے میں آرہی ہے ، گھوڑوں کو اینی صبح مینت اور حرکت میں دکھایا گیا ہے اور ان کی ٹانگوں کی نسوں کو اور سی فون کو خاص طور پر نما یا کیا گیا ہے '' باد شاہ کی نصور بنانے بس اگرچہ صنّاع کو سابقہ روایات کی یا بندی کرنی پڑی ہے تاہم وہ بہرام کے چرے براحساسات کوظاہر کرنے میں خاصا کامیاب ہواہے مثلاً"بادشا کے دلس خدا کے باتھ سے حلقہ سلطنت کو لینے کی جو تو اہش ہے دہ اس کے چرے سے غایاں ہے " ( دیکھو تصور) بهرام اوّل کے بعد اس کا بیٹا بہرام دوم شخت پرمیٹا ، اس کے عہدمر المعلمة مسام المع من الله محمد ساته محرجنگ چوره گئی، قبصر کیروس فوج کے طیسفون کک آبینجا لیکن اس کی ناگهانی موت کی وجہ سے رومیوں کو واپس مونا بڑا، سلمنے بیں ایران و روم کے درمیان معاہدہ ہؤاجس کی روسے آرمینیہ اور بیسو یوشمیا روم کے فیضے میں آگئے ، شہنشا ایران کا ان دوصوبوں کو ایسے وقت میں روم کے حوالے کر دینا جبکہ وشمن کمز ور برد چکا عظا علمت سے خالی ن تها، وجه به تقى كەسلطىنت كى مشرق مى ايك خطرناك بغاوت بوگئى تقى ، الصور تمبره ع ا علم (Carus) سلطنت ایران کے مشرقی صوبے (خراسان) کے وائسرایوں نے جو سکتے جاری کیے وہ" سکیتھوساسانی "سنے کہلاتے ہیں ، ان کو دیکھنے سے پنہ جلنا ہے ہے کہ بہرام دوم کے زمانے تک اس بڑے صوبے کا وائسرائے ہمینڈ ننای خاندا کا کوئی شہرِ اوہ ہوتا تھا اور وہ" کوشان شاہ" کملاتا تھا ، مثلاً شاپور اوّل کے بھائی پیروز نے اپنے سکوں پر اپنا نقب " کوشان شاہ بزرگ " نکھا ہے ہمالی کے بعد جب شاپورا وّل نے اپنے بیٹے ہرمز دکو زجو بعد میں مثناہ ہرمز داوّل ہُوا) خرا سان کا وائسرائے مقررکیا تو اس کو اسسے بھی زیادہ شاندارخطاب دیا بعنی " شهنشاه کوشان بزرگ" - بهرام اوّل اور بهرام دوم می بادشاه بونے سے بیلے اس اعلیٰ عہدے پر سر قراز رہے ، بہرام دوم کے زمانے بین اس کا بھائی ہرمزد خراسان کا وائسرائے تھا ، روم کے ساتھ جنگ کے زمانے یں اسی ہرمزد نے بغاوت کی اور اتوام ساکا اور کوشان اور کیل کی مددسے شرق یں اپنے لیے ایک آزا وسلطنت قائم کرنے کی کوشش کی ، بہی وجہ تھی کہ بهرام دوم نے عجلت کے ساتھ جنگ کوختم کیا تاکدانی تمام طاقتوں کوانے باغى بهائي سك خلاف كام من لاسك ، جب بغادت فرو بولكي اورساكنان فتخ ہوگیا توشہزادہ ہرام کو (جو بعدیں شاہ ہرام سوم ہوًا)"سگانشاہ" ربعنی شاهِ اقوامِ ساكا) كالقب ديا كيا كيونكه (بقول برشفك شهرادون سي ج وليمدمونا تفاوه ياتوسبساس الممصوب كالورز بنايا جانا تفاياس سي

اله ويكود اوير اص ١٤٩ - ١٨٠ ، لله مقابل كروص ١٥٥ - ١٥٥٠

کا جوسب سے اخریس فتح ہوًا ہو . کا جوسب سے اخریس فتح ہوًا ہو .

بهرام دوم نے بعض برجسنہ تصاویر یا دگار جیوری ہیں جومطالعۂ آنار قدیمہ کے قطۂ نظرسے بہت دلچیپ ہیں ، نقش رستم میں ارد شیر کی تاجیوشی کی تصویر کے برا ہر بہرام نے اس سے ڈرا چھوٹے ہمانے پر اپنی برجسنہ تصویر نبوائی ہے جس میں وہ اپنے اہل وعیال کے درمیان استادہ دکھایا گیاہے کیونکہ وہ اس مات کا ت شائن منا کہ وہ ہمیشہ ایک ظاہران کے باب کی حیثیت سے سامنے آئے، س کے سکوں بر بھی اُس کی اور اس کی طکہ کی بک رُخی تصویر بنی ہوئی ہے اور باہنے ایک چھوٹا شہزا دو ہے جس کا جمرہ ان دونو کی طاف ہے ، باد شاہ کے ر پر ماج ہے جس پر وہی روایتی گین رنگی ہوئی ہے ادر مہلووں پرعقاب کے دو ہنے ہوئے ہیں ، ملکہ اور شہزا دے کی ٹوبیاں جانوروں کے سروں کی شکل کی ہں ( دیکھو تصویر )، نقش رستم کی تصویر میں ادشاہ وسط میں ہے ،اس کے مس ا در ڈاڑھی کے بال ساسانی فیشن میں آراسنہ کیے ہوئے ہیں ، سریر تاج ہے ہیں یس پر لگے ہوئے ہیں اور دو او یا تھ ایک لمبی اور مثلی تلوار کے قبصنے پر ہیں ا ما منے بائیں جانب تین آدمی جن کے خط وظال صاف طور پر نمایاں بادشاہ کی طرف کیے ہوئے ہیں ، موسیوزارہ کا تیاس ہے کہ الي جرك ن میں سے بہلاشخص شاہزا وہ ہمرام سگانشاہ ہے اور باقی دوجن کے سردں بر جانوروں کے سروں کی شکل کی ٹوبیاں ہیں دہی ملکہ اور چیوٹا شہزادہ ہیں جن

مه به سفدت: بای گنی من ۱۱ مبعد و معنمون به عنوان مهلوی کنیون سے ناایخ ایران بنی دفتی ا (جزال کا انسٹیٹیوٹ مبئی ، نمبر ک ، نس ۱۱-۱۱۱) ، " کشابی ساسانی سکے" ( آرکیولو صبل مرو کی اسلام میں اسانی سکے " ( آرکیولو صبل مرو کی دائیں جانب کی اسلام کی دائیں جانب کی دائیں جانب کا میرو میرو کی دائیں جانب کا دیکھواور تصویر نمبروکی دائیں جانب کا



ب م ول عدر مرد م ميدة ، على كا الله عدل أره ه



پر ام دو دکی اتحالی کی و حسته صور (شهر صولهٔ درس)

1 4

1.0

شہرشابوری جٹان پر ہمرام دوم نے پی فتح کی یا دگار ہیں ایک نصور کندہ
کرائی ہے، رائنس اور دیولاؤا کا خیال ہے کہ یہ نصور اقوام ساکا پر فتح کی
یا دگارہ ، بر خلاف اس کے موسیوزارہ نے اُن آدمیوں کو دیکھ کرج بادشاہ کے
سامنے پیش کئے جارہ یہ ہیں اور جو لجے لیے جُبتے پینے اور سروں پر رسی (؟) کے
ساتھ کپڑا یا ندھے ہوئے ہیں بر رائے قائم کی ہے کہ وہ کسی عربی فیلیلے کے نائندے
ہیں جس کو مطبع کیا گیا ہے ، بمرام جو اپنے پر دار ناج کی وجہ سے پہچا یا جا ناہے
گھوڑے پر سوار ہے ، اس کے سرکے بالوں اور ڈاڑھی کی وہی دوایتی وضع ہے ،
ساتھ کی دہی دوایتی وضع ہے ،
ساتھ کی دہی دوایتی وضع ہے ،
ساتھ کو شکن دار فیقے گئے ہوئے ہیں وہ سرکے پیچھے ہوا ہیں لمرا دہ ،
ساتھ کی مائھ جو شکن دار فیقے گئے ہوئے ہیں وہ سرکے پیچھے ہوا ہیں لمرا دہ ے
ہیں ، ایک لمبا ترکش کم بند میں لٹک رہا ہے اور صب معمول ایک لمبوتری گیند

اه دبولافوا ، ج ه ، تعدير نمبر مها ، زاره - برشفات ، مرجنة مجارى " و تصوير نمبره اور ص ۱۵۸ - ۲۸۸ ، ص ۱۵۸ - ۲۸۸ ،

گورا ہے کی بچیلی ٹانگوں کے آگے نظر آرہی ہے ، باوشاہ کے سامنے ایک ایرانی سب سالار دونوں ہا کا تلوار بوشیکے کھڑا ہے ، اس کے سرکے بالوں کی وسنع کے دینی ہے کہ دوشاہی طاندان کا آدمی ہے ،اس سے بیجیے مغلوب دشمنوں سے بہت کہ دوشاہی طاندان کا آدمی ہے ،اس سے بیجیے مغلوب دشمنوں سے سردار ہیں ، نصور پر ہیں ایک گھوڑ اادر دو اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اادر دو اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اادر دو اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اادر دو اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اادر دو اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اور دو اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اور دونا اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اور دونا اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اور دونا اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوڑ اور دونا اولیوں کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوٹر اور کھوٹر کی ایک کے سربھی نظر آ دہ میں ایک گھوٹر کا دونا کی اولیوں کی دونا کی







دو سو رون کی رایی (علمنق سانہاں کی ایٹ میس

الماع بس برام دوم کی دفات کے بعداس کا بیا برام سوم تحت ر بیطالیکن اس نے صرف جار میہنے سلطنت کی ، اس نوجوان بادشاہ کے عدس نرسی نے جو اس کے باب کا جا اور سنا بور اوّل کا بیٹا گفا بغاون کی اور شخمند موا، یای کلی کے مشہور کننے کا موضوع نرسی کی بیتھندی ہے حکن ہے کہ ساویوء سے بعد بہرام سوم نے مشرقی ایران میں کسی جگہ اپنی حكومت كوير وارركها بوء نرسی نے تقش رستم کی جٹان ہر ایک تصویر کندہ کرائی ہے جس میں اس كوخداك طون مصيمنصب مثابي كاعطابونا دكها بأكباب ، نصوركايه موفوع بهت معروت ہے: یا دشاہ ملامت سلطنت کو رجس سے مراد ایک صلفہ ہے جس میں فینتے لگے ہوئے میں ) دیونا کے یا نئے سے کے ریا ہے لیکن اس تصویر میں بجائے دبوتا کے دبوی سے اور موسیو زارہ کا خیال ہے کہ دہ انامِتاہے ، باوشاہ نے وہی معمولی حبست لیاس بہن رکھاہے ، اس کا آلج جواس کے بعض سکوں بر بھی دیکھنے ہیں آنا ہے ایک کو ناہ سی ٹوبی کی شکل کاہے جس برعموری خطوط میں اور اس کے اوپر وہی کیرے کی بڑی می گیند ہے ، سر کے محولکر والے بال زجوبڑی بڑی اس مار نے ہوستے كندھوں ریڑے ہیں )، نوکدار ڈاڑھی کا سرا ایک جلقے میں برویا ہڑا، گردن سے النجي عظم بوامي المنفي وي ، ونيول كامار وغره يه تمام حزى الى رواتى اندازمیں بنائی گئی میں ، دیوی نے ایک دیوار دار تاج بین رکھا ہے جو اوپر

له دیجهوادیروس مهده به یک نولدله ، ترجمه طری ، ص۱۱۸،

سے کھالہ ہے اور اس کے سری جوٹی کے بھتے داربال نظر آ رہے ہیں ، اس نے مکالہ سا ابنوں کی برجب تصاویر میں دیوی دیو تاؤں کے ساتھ مخصوص ہے ، بالوں کی ٹیس گرون اور کندھوں پر لٹک رہی ہیں ، اس کی قبا ایک تکمے کے ذریعے سے بندھی ہے جو فینٹوں سے سجا یا گیا ہے اور ہوتیوں کے ہار کے نیچے ہے ، قبا سے اوپر ایک کم بند بھی بندھا ہوا ہے ، با دشاہ اور دیوی کے ورمیان ابک بیتے کی تصویر نظر آ رہی ہے جو بہت خراب ہوجی ہے ، غالباً وہ نرسی کا بیٹا ہے جو بعد میں ہرمزو دوم کے نام سے با دشاہ بنا ، با دشاہ کے بیتھے کوئی بڑا رئیس طھڑ ا میں ہرمزو دوم کے نام سے با دشاہ بنا ، با دشاہ کے بیتھے کوئی بڑا رئیس طھڑ ا اس ہر جس کے سر ہر گھوڑ ہے کہ مرکی شکل کی اونچی سی ٹوبی ہے اور اس پر ایک انتہائی علامت لگی ہے ، اس نے حسب معول اینا ہاتھ تعظیم کے لیے اُ شارکھا ہے ، انسازی علامت لگی ہے ، اس نے حسب معول اینا ہاتھ تعظیم کے لیے اُ شارکھا ہے ، انسازی علامت لگی ہے ، اس نے حسب معول اینا ہاتھ تعظیم کے لیے اُ شارکھا ہے ،

روم کے ساتھ جنگ میں ترسی کو کامیابی نصیب نہوئی ،اس نے تیردا د
شاو آرمینیہ کو جو تیصر ردم کے سائہ عاطفت میں حکومت کر رہا مقاطک سے نکال
دیا ،اس پر قیصر گیلیر یوس میزات خود فوج لیے کر آیا اور نرسی کوشکست دی اس
کی طکہ ارسان رومیوں کے ہائم میں گرفتار ہوگئی اور اس کو ارمنستان کوچک کے
انچے ضلعے روم کے جوالے کرنے پڑے ، تیرداد کو دوبارہ آرمینیہ کا بادشاہ بنایا
گیا اور آئیسیریا اگر جستان ) نے فیصر کے افتدار کو نسیلم کیا ہے
گیا اور آئیسیریا اگر جستان ) نے فیصر کے افتدار کو نسیلم کیا ہے
مدمیان جوصلے ہوئی وہ چاہیں سال تک فائم

له دیولانوا ، چ ه ، تصویر ۱۹ ، زاره - بر رسفلت ، تصویر ۹ اور ص به م بعد ، زاره : تصویراه ا که (Galerius) که دیکه دیکه دیکه درگرندرس (Grundriss) که دیکه پوستی درگرندرس (Grundriss) که دیم بوستی درگرندرس (Grundriss)



نوسی عهدهٔ شاهی کا نشان حصل کر رہا ہے (نقش رستم کی برحسته تصویر)



سکهٔ شهور دوم



سكة هردزد دوم

رہی ، نرسی کے بیٹے ہرمز دووم نے سلام سے مرف کے بعد ملک بیں اندرونی فسا ایک عادل اور رحمدل بادشاہ تھا ، اس کے مرف کے بعد ملک بیں اندرونی فسا اور یا ہوئے ، ہرمز دکا ایک بیٹا آ ذر نرسی جو اس کی بیلی بیوی سے تھا بادشاہ بنایا گیا ، لیکن چونکہ اُس نے امراء کو ناراض کر دیا اس لیے اُنھوں نے چند مہینوں کے بعد اُسے تخت سے اُتارویا ، اس کے ایک بھائی کو اندھا کر دیا گیا اور دوم کے بعد اور قید سے بھاگ نکلا اور دومیوں کے بعد وہ قید سے بھاگ نکلا اور دومیوں کے باس جاکر پناہ گرین ہوا ، اس اثنادیں امرائے ہرمز و دوم کے ایک اور بیا ہی بائل بچہ بی تھا بادشاہ بنایا ، بیٹی شہزادہ شاپور کوجود و مرمی بیوی سے تھا اور ابھی بائل بچہ بی تھا بادشاہ بنایا ،

شاپوردوم مترسال حکوان ریا ( استی ساف کی اس کی نابالغی کے زملے ہیں اس کی نابالغی کے زملے ہیں اس کی ماں امراء دولت کے ساقہ مل کرحکومت کرتی رہی ، مشرقی آخذ ایس بہت سی حکایات اس کے متعلق لکمی گئی ہیں جن میں ریہ بتا با گیاہے کہ بجبن ہی ہیں وہ کس جیرت انگیز طور پر علی تدابیرا در اصلاحات سوچا کرتا نفا ، ایک دفعہ وہ طیسفوں کے شاہی محل میں سور ہا نفا کہ دفعت ہا ہرسے شورسنائی دیا جس سے اس کی آنکھ کھٹل گئی ، سبب دریا فت کیا تو معلوم ہؤاکہ دھلہ کے بُیل پر آنے والے اور جانے والے اور استہ بہت تنگ ہے ، نوجوان بادشاہ نے اور جانے والے اسی بل کے ساتھ ایک دور رائیل تعیر کیا جائے کہ ایک آسنے اسی وفت حکم دیا کہ اسی بل کے ساتھ ایک دور رائیل تعیر کیا جائے کہ ایک آسنے اسی وفت حکم دیا کہ اسی بل کے ساتھ ایک دور رائیل تعیر کیا جائے کہ ایک آسنے کہ نوٹوان بادشاہ نے دور کیا تا ہائی شاپور کا ایک اور بڑا بھائی شاپور تھا جس کا سب کا پڑھنا بہت وشوار ہے ) یہ فوض کیا ہے کہ اس سناپور کا ایک اور بڑا بھائی شاپور تھا جس کا لاب کا بڑھنا بہت وشوار ہے ) یہ فوض کیا ہے کہ اس سناپور کا ایک اور بڑا بھائی شاپور تھا جس کا لاب

والوں کے لئے ہو اور دوسرا جانے والوں کے لیے ،

شاپور دوم کے عدرسلطنت کے ابتدائی تیں سال کے واقعات ہم کو مجمع طور پر معلوم نہیں ہیں لیکن یہ بات کہ وہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد کئی سال بک روم کے سائة جنگ انتقام كونزوع رز كرمكا بهي يقين ولاتي ہے كه وه سلطنت كى ائدروني مشكلات كوزير كرفي مصروت را موكا ، مم يه فرص كرسكتي بين كراس كى ابتدائى كوشيش شہرداروں اور واسمروں کے افتدار کو توڑنے میں صرت ہوتی رہی ہونگی جواس کی نابالغی کے زمانے میں بہت طافتور ہو گئے تھے ، عہدائنگانی کی روایات امرا سلطنت کے رک و بیے میں ابھی مک زندہ تھیں بینی یہ کہ جب کہم کوئی کم مہت بادنناه حبّ جاہ کے راستے بران کی ہاگ کو دھیلا چیوڑ دینا تھا تو ان کے غلبے كا الدينة اور ملوك الطوائفي كاخطره جمينته دربيش مؤنا غفاء اندروني مشكلات كے علاره اس نوعمر باونناه كوغالباً اسى زما في من عرب كے خلاف اپنى مرصر كى هاظت بھی کرنی پڑی ، طبری اور دومرے مشرقی مؤتخ عربی قبائل براس کی فتوحات کا ذکر كرنے ہں اور خلیج فارس كے عربی ساحل برعلاقہ بحرین كی فتح شاپور دوم ہى كے

شابور برطت جاہ وجلال کا بادشاہ کفا اور اردئیراول ، شابوراول اور
بہرام دوم کی جانشینی کا اہل تھا ، اہل ابران اس کو" ذوالا کتات "کے
نقب سے باد کرتے میں کیونکہ ازردئے روایت عرب کے خلاف ابن سخت
روایت عرب وہ جتنے بددی قیدی گرفتا رکرہا کھا این کے کندھوں میں سوراخ کروادیٹا

ك طبرى . ص عمد ، عله دوف تشائن : "فالدان لخي" دبربان جرمن ) ، ص ١١١١ ،

الماء

ازشوں اور غدّ اربوں کا بازار گرم نفیا ، ان حالات کی وجہ سے وہاں کےمعاملاً میں کہمی ایران اور کہمی روم کی مدا خالت ہوتی مہنی تھی اور مرز مین آرمینیہ ایران دروم کی اہمی ارا ایوں کا میدان کا رزار بنی ہوئی تھی • اس مرتبهی آرمینیه کی خارجنگیوں سے شاپور کو ارائی شروع کرنے کا بهانہ ملا ، اُسے امّبدننی کہ نرمی کی نسکسنوں کی وجہ سے جو علانفے ایران کے یا ننہ سے جانے رہے تھے ان کو وہ دوبارہ عاصل کرلیگا ، اس نے چھوٹتے ہی آرمینیہ بر فبصنه کیا اور محیرمیسو یوشمیا میں رومیوں سے جا بھڑا ، فسطنطین ابھی حال ہی میں مراتھا اور اس کے جانشین کا نشنس دوم نے رومی فوج کی سیہ سالاری خوج اہنے ذیتے نی تھی ، تصبیبیں کے قلعے نے ایر انیوں کے بیے دریعے حلوں کی مدا فعت کی اور رومیوں نے سنجار کے قریب ایک لادائی میں فتح یائی لیکن اس فتح کے بعد اُن کو کئی شکستیں ہوئیں ،اس کے بعد مرحد دوم برچند سال کے لیے جنگ کی جھم چھاڑ رک گئی ، شایورنے اس وقعے سے فائدہ انتاتے ہوئے قبائل چینوٹیت اور دوسری دحشی افوام کے خلاف جو ملک کے شال مشرقی علافوں برحلہ آور ہورہے تھے نوج کشی کرمے ان کو بیبا کیا ، بالآخر اس نے فبائل چینوئین اورسکستان کے قبائل ساکا کے ساتھ رشنہ انتحاو ٹائم کر لیا ، الا مساع میں رومی مردار موسوٹیا نوس شنے ایرانی مرزبان تہم شابور (Constance II) کله و بکيمو ميراز ( Peeters) ، مشمون برعنوان الكانستنر بنيه من سياسي مداخلت درسال متاسيع " ( رساله دا كل اكيدهي بلجيم، سلسله " عله مارکوارٹ : ایرانشرص ۴۴ و-۵ ، مورخ امبان مے ال بجائے مکننان کے کیا

اس کی تصیی و ارکودرٹ نے کی ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سکسنتان شاپور کی ا بالغی کے المانے میں

(Musonianus) مل الماء ا

سے صلح کی تھریک کی اور اس نے اس تھریک کی اطلاع بادشاہ کودی جواس وقت مشرقی سرحد برامن و امان قائم كركے فاسغ موجيكا تھا ، شاپور نے قيصر كانشنس كے باس ایک فاصد ہست سے تخانصت دے کر روانہ كما اورایک خط سفيد كرفي من ليبيث كرسانة والمحس بن لكوما تقا رشاورشاونال ترن سناركان ، برادر مروماه ابنے بھائی فیسركانسٹس كوسلام بيعنا سيے ادراس بات يرخوشي كااظهاركر ناست كرفيد إلاخر تجرب ك بعدراه راست ير آگیا ہے ، س کے ( بعنی سالور کے) آباد اجداد نے بینی سلطنت کی و كودريات مطريبون اور مفدونه كى مرصر كك ببنجا ديا كفا اوروه خود جوامرو خورسنائی ) جاہ وجلال ادر بے نظیر خوبوں کے اعتبار سے نام گزشتہ بادشاہو یر فائق ہے ابنا فرص محصنا ہے کہ آرمینبہ ادرمیسو بوٹیمیا کے صوبوں کوواس ك واوا ك إلى ت وحوكاو ي كرهين ليه كف كف وايس يه ،" الر تم كسناخا ينطوريريد رائے ظاہركروك جنگ من كاميابي ہرحال بس قابل تعرب ب خواه وه كاميابي شجاعت كانتنج مويا كروفريب كالوسم تهاري برائے ہر گرا قبول نہیں کر بیٹے " جراطح کر طبیب مبض دفت جم کے خاص اعصاء كوكات والناياجن وبنا مناسب سمجهناب تاكهم ازكم باقى اعصاركام دے سكيس اسي طرح فيصر كو جائية كه ايك جيوفا ساعلاقه جو اس فدرنكليف وخوزري كاموجب ب وعدة العالك بافي سلطنت براس وآرام كے ساتھ حكومت

ست دیکھونا ریخ امتیان بارسینیوس (طبع و بلیسیوس (Valesius) ) ہو نئی ص معا، اے میں (Strymon) کے درمیان کے درمیان معدولیہ اور تقریس کے درمیان صدفاصل ہے ۔ ترکول کے زمانے بی اس کا نام قراصو کھا (منزم) )

كرسك ، اگرابراني سفيه بنيركسي ننتج كے دائيس آگئے تو منهنشاه موسم مرما بيس آرام كرف ك يعد فيصرير وبني نمام فوجي طافنوں كے ساند حمله آور بوكا ، اس خط کے جواب میں ہو" کا نسٹنس فائع بحرور ، صاحب شکوہ جاودانی نے" اینے بھائی شاہ آلور"ک امراکھا اس تقاضے کو قبول کرنے سے سان التاكيا ورساعة بي نهنشاه كو اس كيب ، ندارُ اور روزُ افرُ وں حرص برمخت طامت كى ، جواب بين الكيما عنها كر الر الني روم كسى وفت مدا فعت كرف كو حمار كرف ير ترجيج دين تواس كواس كي زولي يرجمول منبس كرناچاست ، بلكه وه أن كي میار: روی کی دلیل ہے اور اگر جو کھی تھی ایسا ہوا ہے کہ اُنھوں نے لڑائی م نیجا دیکھا ہے تا ہم جنگ کا فطعی اور آخری فیصلہ کمجی ان کیے نفضال برہمیں ہو یہ وولوں خط سُورْخ المیان نے اِنی تا ایج میں دیے ہیں کیا اُن کی عبارت بن رکا اینا الداز تحریر یا باجات ہے ، تدم مصنفین کی عادت کے مضائق الآبان في ان محس وآزاد طور رغل كروا بها والسيم مأس في خطوط کی صلی عرورت کو دیجیا صرور ہے اور اس بات کا بند ہم کو شاہور کے الفاق اگرجہ یہ العاب شاہداس نے پوری شفت وامانت کے ساتھ درج نہیں کیے ہیں تا بمردہ نیابو، ہے آر ریمی القاب کے ساتھ جوماجی آباد کے کتے میں مانے جانے خاصي مطابقت ريكية بن وه به بن : " پرسنندهٔ مزدا ، خداوند، شاپور ا شام نشاءِ ايران بيان ايران از نزادِ خدايان"- ادروه أن القار ل كتاب ١١ ، فصل ٥ ، ص ١١-١١١ ،

بی مطابی می جواس نے آرمینیہ کے حکام کے نام سرکاری مکا تبات بیں لكهوا تے بعنی: "باشكوه نرین ( با شجاع نزین ) برستندگان مزدا ، خورشید مزمن ا شاه شام ن يا : "با شكوه ترين دليران ، شام نشاء ايران دان ايران" شاہورنے جنگ سے سے بیلے قلعہ آمدہ (آمد) برحملہ کیا جس کو ب دیار بکر کہتے ہیں اور محصورین کی دلیرانہ مقادمت کے بعد اس کو فتح کیا، یہ واقعہ اوس ع کا ہے ، دوبرس بعد کا مشنس کے مرفے بر جولین قبصرروم ہوا اور روی فوجوں کو سے کر برات خود ایر انیوں پر جملہ آور ہوا ، اس کے سيه سالارس بين سے ايك اير اني شاہزاده برمزد عنا جوشا واير سے كابھائي تھا اور جلا وطن کر دیا گیا تھا ، اس کواب البیدیتی کہ رومیوں کی مروسے وہ شخت ایران برجا کرین ہوسکے گا ، اس کے علاوہ قبصر کا ایک اور حلیف بھی تھا اور دہ شاہ آرمینیہ ارشک سوم نخاجس نے ابنے رشتہ وارشا گنیل کو مروا کر اس کی برو ہ فرندزم سے نشادی کرلی تھی جوبڑی نگائی بجبائی کرنے والی عورت تھی ، رومی فوجس اور ان کے انتحا دی طبیسھنوں کی جانب بڑسھے ليكن ايك طاقتور إبراني اشكرف جس كاسبه سالارخا مدان مهران سي تفاان كاراسندردك ليا ، دونو ليشكر دن من كئي ايك لط ائيان موئين جن من جولين مارا گیا ، به وافعه سه ۱۳ ع کا ہے ، اس کا جانشین جودین و دی فوجوں کو مرحد پار ہے گیا اور ایر ان کے سائنہ تیس سال کے عرصے سکے بلا عذر صلح س کی روسے ایرا نبوں کو نصبیبن اور سنجاز اور ارمنستان کوجیک

له يا تكانيان ، مجلدُ آسياني ( A ) المستداع ، حصدُ اول ص ١١١، كم ( Jovian )

کے دو اصلاع جو مننا رع ذبہ نصل گئے ، اس کے علاوہ فیصر نے عمد کیا کہ وہ ارتفاک کی حمایت نہیں کرنگا ، امرائے آرمینیہ کی ایک جماعت نے ارتفاک کے خلاف بغاوت کی جس کی وجہسے وہ نخت سے انارا گیا اور قید کرکے اران بجیج دیا گیا ، و بار جاکراس نے خورکشی کرلی ، اس کی بھوی فرندز م ایک مذت ا كات تلعة الزنكرس من محصور مو كرمفا بلدكرني ري لبكن آخر وه بحي كرفياً د بوكرا ران بهيج دي كئي اوروال اس كوفيل كياكها ، منالك قفقاز مثل آئي بسريا والهانيا ازردی معاہدہ روم کے تصرف سے نکال لیے گئے اور ایران کی مربیتی ہیں وے دیے گئے ، لیکن الیا معلوم ہوتا ہے کدرومبوں نے باصابطہ طور ہواس شرط کو قبول کیا کہ بیلے کی طرح وہ" درواز یا کے خرز " " کی درستی و محافظت کے اخراجات بس نريك رمينگه ، يه دروازسه درهٔ دارال مس دانع تخه ادر وحشى قبائل كے مولوں سے ففقار كے جونى علاقوں كى صافات كرتے تھے، فیصر والنس نے وو مرتبہ اس بات کی کوئٹش کی کہ ارشاک کے بیٹے شاہزاد ا نب کوروم کے زہر عابت آرمینیہ کا بادشاہ بنائے ، پہلی مرتبہ شا بورنے جواس وقعت كونا ينون محساقة جنگ من مشغول تلا سب كو أرمينيدسي كال دیا لیکن دوسری مزنبه ارمنی سیه سالار نموشل نے ارا بیوں کو تمکست دی ، اس

نے صوبۂ الذنین آور دوسرے صوبوں کو جو ہاغی موسکتہ سنے مطبع کیا ''رون فوجول کو اسنے ساتھ ملایا اور ارمنی جا تبین ٹرسی کے ساتھ ووسنی کا رشند فائم کیا ، بقول مؤتر خ فادستوس بازمنینی اس نے ایر الی قید بوں کی کھنالیں آزود ایس اور اس سے کھوسہ بمرداكران كوبب سے ياس مجوايا ، كيكھ وصد بعد نيب سن ترسى كوجوا يني جاوين بيسحنتوں سے اس کو د ق کرتار متا نظا زہر دنوا دیا لیکن خود اس کے خلاف بھی بعض ارمنیوں نے سازش کر کے تبصر والنس کو اس سے برطن کر دیا اور بالا خروہ فیصر کی نخریک سے مارا گیا اس کے بعدروم دایران کے درمیان گفت وسنید کاسلسلہ تروع بوًا ، ابران كا نما بنده خاندان سورین كا ایک امیرتها ، والنس نے آرمینیہ کے شخت و تلج کے معلملے ہیں مداخلت کاحل دوبارہ شاہ ایران کو دے دیا ، ما وجود اس محصر ومبول في ارمني شام زاده ورزدان كو باد شاه بنايا ليكن ونكر اس کابھی روم کے ساتھ جھکڑا ہوگیا لہذا اس کو شخت سے اُتارا گیا ، اس کے بعد مغرب میں ومزجم عله شروکین کی تصیل میں رجس کو کوشن کی ہے (دیکھومنقام مذکور ، ص ۱۰ م جید) ، ودکسی ارشی باوسناد کے حکم سے کندہ کیا گہاہے ہے کہ اُس میں سی واقعات المصفے کئے میں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بدکہ وہ کلنبہ ہم

ادر ایک شخص اس کے گھوڑے کی وہ کے بیکھے کو اب مصنف کے تیاس کے مطابق میں کا ٹیر مقامی روایت سے بھی ہوتی ہے بہ سوار شاپور دوم ہے اور ریہ برجستہ تصویر اس فیقے کی بادگارہے جو اس نے جندسال میں ہے کے باب ارشک پر یائی نمی واصفام فراور وص ۱۱ م ۱۰۰ م

سس ايك ساساني بادنناه كو تكورت برموار دكها يا كباب واس كاجهره دمنى جاب كومرامواب

ت الريباكيا إي اس جان برموسيولين با وين

یپ کے دونا بانغ بیٹوں کو تخت پر بھایا گیا اور مانوٹیل امیکونی براور ٹوشل اجس کو وَرُزُوات نے بیٹوں کو تخت پر بھایا گیا اس استنظامت مقرر کیا گیا ، ان کا نائب استنظامت مقرر کیا گیا ، ان کا نائب استنظامت مقرر کیا گیا ، انوٹیل نے جو کہ ایران وں کا دوست نفا رومیوں کی ایک عنقریب آنے والی مرافعت کے خلاف شاہ ایران سے مدوما گی ، شاپور نے موقع کو غنیمت جان کرسورین کے باتحت آرمینید کی طرف ٹون روان کی دوراس کو و ہال کا مرزبان مقرر کیا ، شاپور اس کو و ہال کا مرزبان مقرر کیا ان شاپور آس و انعد کے نورا بعدم کیا ،

اب ہم أن نمایاں وافعات كو بیان كرتے ہیں جو نشا پور دوم كى روم كے ساتھ چیل سالہ جنگ کے دوران میں رونما ہوئے ، دنیا کے قدیم کی ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان اس کھنگ کے مناظر کوکسی صناع کے ہاتھوں نے ابران کی کسی جندن برکنده شهار کیا ته میکن رومی تا مریخ مین اس جنگ کی ایک زررہ تصویر سم کا بہتی ہے ہو ایک ایسے شخص کے قلم کا متیجہ سے جو بنرات خود اس میں مر ب تھا اور جس نے اس کے معض اسم واقد ت کو سيختم خود دمكيها ١٠س ساع مهاري مراد مؤرّخ امتيان مارسيلينوس كم م جورومي سياه مين أيك فوجي افسر يخطّ اور يوناني الاصل كفا ، وه **ايك دليراور** مآخذے استفادہ کیاہے، مفاہلہ کرو مارکو ارت کی کتاب موسوم بٹر تاریخ ایر ان تخفیفا ج١١ ص ١م مه مبعد) ، لك إوشات كى برجسة تصوير حس كا اوير حاشيه ميس وكرم والمرزمين آرمينيد سي بنا يُ كَنِّي مَن دُ كرايران من ، شله ديكورو اور ، ص ٢٠

ترست یافتہ سیابی تھا ، اگرجہ اس کے انداز بیان میں تصنع یا یاجا تاہے تاہم دہ برترین پائے کا واقعہ نگار ہے ، اُس نے پوکیفیٹ اُن لڑا پُوں کی بہان كى ہے جن كا خانبہ موہ علم بيں ايرا نبون كى فتح اور آمدہ كى تسخير سرمؤا اس كى دصاحت ايسى ہے كہ ص كى خبر شير مل سكتى ، آرمینید کے صوبہ کورڈ یہے نے میں ایک ایر انی حاکم تھا جس کا رومی نام جووینن عظا، جونکہ وہ جوانی کے زمانے میں برغال کے طور پرمثام میں رہا اس لیے اس کورومی تهذیب سے دلبننگی مرکئی اور لفیناً اسی زمانے بین اس نے اپنا اصلی نام بدل کر دومی نام رکھا ، ہرحال اس کو خدنیہ طور بردوم کے ساغذ ہمدردی نفی ، امتیان کو اس سے یاس ایک معنبر فوجی سردار کی مبیت میں بدیں غرض مجھا گیا کہ ایر انی لشکر کی نقل وحرکت کی اطلاع بھم بہونجائے ، جود میں نے ایک رہر کوج تمام اترات وجوانب سے واقف تفااس کے بمراه كرويا ، نيسرے دن ده بهائي ويوں برحريط اور ونهى كرسورج نكلا ویدیا نوں نے دیکھا کہ تمام کروو نواح میں لا تعداد ایرانی لشکریا برا ہے اور خود شا وایران رشایور) زرق برن باس پینے فرع کے آگے اسے ہاں کے بائش جانب گرمیائیس زیاہ صنوبریت۔ یہ جوایک اوجیشر عرکا ، پتلا ، دملا، لیکن عالی ہمتن سخف سے اور بنی ہست سی فتوحات کے باعث منازمہا لنا اور کے دمنی طرف شاہ البان سے جورت اورشہرت میں گرمیالیس کا ہم المدم ان کے بیجے بدت سے سربر آوروہ سردار میں اور آخر میر اله (Cordyen) (= كرونتان - مرعم) شه (Cordyen) عا

کا انبوہ ہے ہو آس اس کی تؤموں کے بہترین فوجی دسنوں پرشنمل ہے ، سپا و ابران نے کشنیوں کے پیل برسے دریائے زاب کوعبورکیا ، بد دیکھ کر احمیان ، جورمنین کے باس واپس آیا اور کھے سرصہ آرام کرنے کے بعد دوہارہ اُسی بهارهی را سنے کو مطے کرتا ہؤارومی لشکرسے جاملا ، نب رومیوں نے جنگ کی تباری تروع کی اور کھینوں میں سب عد جلا دیا ، ایرانی نیزی کے ساتھ بدین کے سامنے سے گزر گئے اور جلے موٹے کھینوں کو ایک طرف تھوٹتے ا اس کوه کی مرسم وادلوں میں اور مصنے جلے گئے ، دو سری طرف روی کانکر بھی بسرعت نام کماڑین کے یا بیتخت سیموسیٹا تی دون راحا تا کہ و ر س در إر ابنی فرات ) كوعبوركرے و دوى فوجوں كے دور سور كى ير رنى در غندت كي بدولت دو ايراني ميه سالاربعني نهم شايور ، مر نحو والم ير آديول كوسا غف كر أيده كے نزديك يستحقين كا مباب بوے اور سنركے اردكرد شاوں کے بیجیے گھات لگا کر میں واسی جگہردمیوں اور ایرانیوں میں وہ لرائی مونی جس کی کیفیتن امیان نے الفاظ ویل بیان کی ہے: -" ہم صبح سویرے والوع فحر کی وصندلی روشنی میں سیموسیطا کی طون کونج ررہے کتے کہ وفعتہ زجیسا کہ میں نے بیان کیا) ہم کو ریک شکے کی بلندی ہر سے منصباروں کی جیک دکھائی دی ، ایا نک شور مج گیا کہ دہنمن آن بہنجا اور مقرّرہ اشاروں کے ذریعے سے بیں خبردا رکیا گیا کہ لڑائی کے لیے نتیار

(Samosata)

- 2

کہ لڑ نہیں سکتے اس بنے کہ دشمن کی فوج کیا پیادے اور کیا سوار ہم سے کہیں بہتر ہ برتر تھے اور لرطنے کی صورت بیں ہما رے بنے موت یقینی تھی ، اور بھاگنے کی صورت بیں ہما رے بنے موت یقینی تھی ، اور بھاگنے کی صورت بیں وہ یقیناً ہمارا تعاقب کرتا ، بالآخر ہم نے اتنا تو سمجھ لیا کہ لرطنے بغیر جارہ نہیں لیکن بیفیصلہ نکر سکے کہ لڑائی کی کیا صورت اظیار کی جائے ،ہم میں سے بہتر آدمی ہے احتیاطی کے ساتھ آگے بڑھے اور مارے گئے ، اس کے بعد وونوں لشکر آئے سائے آئے بڑھے اور مارے گئے ، اس کے بعد وونوں لشکر آئے سائے آئے "۔

".... اسی طرح آدھ گھنٹ گزرگیا ، تب ہماری فوج سافہ کے آدمی ہو شیلے کی جوٹی پر کھڑے تھے چلائے کہ زرہ یوش سو اروں کا ایک اور دسنہ تیجے سے نہایت نیزی کے ساتھ بڑھا چلا آرا ہے ، جیسا کہ ہمیننہ ابسے خطرے کے موقعوں پر ہوا کرتا ہے کسی کو ہوش نہ تھاکہ کدھرجائے، اتنے میں وه لا تعداد لشكرهم برجر طه آيا اورهم مين جو بها كري يوم تنخف في جدهر سِيا وُكارسة ديكِما اوهركو بِماك كهرا بيوا ، ہرجبندكہ ہرشخص نے لينے آپ كو اس فوری خطرے سے سے بیانے کی کوسٹن کی تاہم دشمن کے ہراول کے ساتھ متھ بھیراسے سچنانہ ہوسکا ،اب جونکہ ہم ہیں سے کسی کوجانبر ہونے کی توقع ر منی سم جان نوط کر نرف اور دستمن سمیس دھکیلتا ہوا دجلہ کے وصلوان كنارے كا سے كيا، وياں تھے لوك دريا مس كركئے، بعض من كے يا وس منفیاروں میں الجھ کئے یاب یانی ہی میں ڈوب کررہ گئے اور معض جن کو دریا کی رو بھالے گئی زیادہ گرے پانی میں جاکرغرق موستے ، معض لیسے بھی

ننے جو دنتمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئٹے اور جننا جس سے ہوسکا مفابلہ لیا، بعضوں سنے لشکر کے اپنوہ سے خوفردہ بوکرراہ فراراختاری اور کوہ توروس مى فريب ترين كالمون من بناه لين كي كونش كى" . میں خور ایت ساتھیوں سے تدا ہو گیا اور اس سوچ بی می تھا که کیا کروں کہ انت میں قراولوں کا مردار ورمنین تعمیرے می**س آیا ۱۱س کی ا**ن یں ایک تیرگڑا ہوًا نفا ، اس نے میری منت کی کہ میں اُسے اپنے ساتھ لے جا ایکن میں نے دیکھا کہ ایر انی مجھے ہرطرف سے تھیرے ہوئے ہیں ایھرمیں نے کوسٹنٹ کی کہ جندی سے نئہر ربعنی آمدہ) کی طرف جے کرنکل جاؤں جوکہ بلندى برأسى سمت ميس واقع عقاجس طرف سے كدوشمن مم برحمله آور موا تفا وہاں پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راسنہ تھا اور وہ بھی نہایت منگ اور کھر مزیدیہ کہ اس کے عین وسطیس حراصائی کے اوپر ایک جگی بنی ہوئی تنی جس سے وہ اور بھی تنگ ہوگیا تھا ، نتیجہ یہ کہ زیج کر گزرنے سے سب رائے مسدود سطح ، جس دفت ہم ملندی پر پہنچے توعین اُسی وقت ایرانی بھی وہال کی پینے اور اس قدر ہجوم ہوا کہ بھیرا کی وجہسے مردوں کی لاشیں اکس کھڑی رہیں اور اُن کو زمین بر گرنے کی جگہ نہیں ملی ، سورج کے نکلنے تک ہم کو اس طالت میں رُکے رمنا بڑا ، میرے عین سامنے ایک سیاسی جس کا مرایک بہت بڑی ملوار کی ضرب سے دونیم ہو حکا تھا جارول طرف کی دھکا بیل سے لیمیے کی طرح

قریب سے کہ ہمیں ان سے کوئی نفضان نہیں پہنچ رہا کھا ، بالآخر ہیں نے ایک چور در وازے سے نکل کر اپنی جان ہجائی اور و بکھا کہ عور توں اور مردوں کا ایک جم غفیرہے ہوگر دو نواح سے سمٹ کر وہاں آگیا ہے ، بات یہ نئی کہ یما ہرسال اپنی دنوں میں ایک میلا لگاکرتا تھا اور دہات کے لوگ بکثرت اس بی جمع ہوتے تھے ، یہ سب لوگ اسی جبلے کی خاطرسے آئے نئے نئے لیکن بیاں بہنچ کر جب اُنھوں نے گشت وخون کا منظر دیکھا تو چینے اور فریاد کرنے گئی بہنچ کر جب اُنھوں نے گشت وخون کا منظر دیکھا تو چینے اور فریاد کرنے گئی بہنچ کر جب اُنھوں نے گشت وخون کا منظر دیکھا تو چینے اور فریاد کرنے گئی کے ان میں سے زخمی ہوئے کہم مارے گئے ، بعض اپنے مُردوں پر روتے کی اس کے اور فریاد کرنے گئی کے اور فریاد کرنے گئی اس افرائفری میں کہم کا بنا نہیں لگنا فقا میں اُنٹوں اُنٹوں کو کہکار نے شے ایکن اُس افرائفری میں کسی کا بنا نہیں لگنا فقا میں گئیا منا ہوں کو کہکار نے شے ایکن اُس افرائفری میں کسی کا بنا نہیں لگنا فقا میں گھا ہوں کو کہکار نے شعر ایک اُنٹوں کسی کا بنا نہیں لگنا فقا میں کا بنا نہیں لگنا فقا میں کا بنا نہیں لگنا فقا میں کسی کا بنا نہیں لگنا فقا میں کا بنا نہیں لگنا فیا میں کا بنا نہیں لگنا فیا میں کیا ہوں کا بیا نہیں لگنا فیا نہیں لگنا ہوں کیا ہوں کا بیا نہیں گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا بیا نہیں لگنا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں

اس اثناد میں خود مثابور ایرانی فوج کا بیشنز حصّہ ساتھ لیے آمدہ کے سامنے آبہنچا و اُس کے بعد امتیان مکھتا ہے: -

" صبح ہوتے ہی ہم نے ویکھاکہ چاروں طرف ہماں کک نظر کام کرتی تھی میدانوں اور شیلوں پر لشکر ہی لننگر و کھائی ہے رہا تھا اور سواروں کی جگم گاتی ہوئی ڈرہیں آئکھوں کوخیرہ کیے دیتی تھیں، خو و ہادشاہ قدو فاست میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھا اور گھوڑے پر سوار لشکر کے آگے آگے آرہا تھا، اس کے مربر بر تاج کی بجائے ایک مطلا ٹوپی تھی جس کی شکل میں تھی او اس برجوا ہرات جرطے ہوئے سنے ، امرا جوکٹر تغداد ہیں اس کے ہمرکاب تھے اس برجوا ہرات جرطے ہوئے سنے ، امرا جوکٹر تغداد ہیں اس کے ہمرکاب تھے اور خدم وحتم جو فقاف اوام کے لوگوں پرششل سے اس کے رعب وجلال اور خدم وحتم جو فقاف اوام کے لوگوں پرششل سے اس کے رعب وجلال اور خدم وحتم جو فقاف اور اس بات کی اور ووبالاگر رہے تھے ، تیاس غالب یہ تھاکہ وہ مدا فعین شہرکواس بات کی

نے کی کوشش کرلیگا کہ برصا و رغیت اغاعت قبول کرلس کونکہ انٹونموس ہے۔ سے اس کوکسی دوسری طرف دھا داکرنے کی جلدی تھی ،لیکن چونکہ خدا کو برمنظور تھاکہ سلطنت روم کے جتے کی ساری مصیبتیں ایک ذرا سى حَكَّه بِرِناز لِ مِون شاهِ ايران كو اس بات كا يورا ونُوني مِوكَّما كربس جومني ہ وہ سامنے آبگا محصورین اس کے فرطِ رعب سے حواس باخنۂ ہوکر اُس سے وحم کی درخواست کرینگے ، جنا پنجہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ گھوڑے برسوا ربوكروه منهرك دردازول كى طرف برطهاا ورنهايت اطمينان كےساكة س فدر قریب بہنج گیاکہ اس کے جرے کے خطو خال یک بہجانے جاسکتے تھے، لیکن اس کا قربب آنا تھا کہ اس کے زبور وجوا ہرات کو دیکھ کر ترامذازو نے اس کو اینے تیروں کا نشارہ بنا نا تنر<sup>وع</sup> کیا ،حن انفاق سے گردوغبار ا الك باول منه اس كوتير اندازوں كى نظرت او تيل كرديا ورينداس كا كام نمام مرد جاتا ، وه بالكل صبيح سلامت سيح كيا صرف اس كا جغه ايك نتير سے جاک ہوًا ، خدا کی فدرت اس کی جان اس کیے سجی ناکہوہ مزارون بندگان خدا كى بلاكت كاموجب بهو! يه اس طرح غضبناك بوا کہ گویا ہم سے کوئی بہت بڑی ہے حرمنی کا گناہ سرزد ہؤا ہو ، کہنے لگا کہ ن لوگوں نے میری توہین کرنے سے حقیقت میں ایک ایسے شخص کی توہین کی ہے جو بشمار فرما نرواؤں اور فوموں کا آناہے ، پھر اُس نے کمال سرگرمی کے ساتھ شہر کو ہربا دکرنے کی تباریاں شروع کیں ، لیکن فوج کے برگزیدہ سرداروں نے بدمنت اس سے التجاکی کہ اپنی اصلی

اور مهتم بالشَّان مهم كو نظر اندار من كرو، با في امبرول نے بھي اپنے خبرخوا كا خیالات کا اظهار کرے اس کو کھنٹا کیا ، نب اس نے ارادہ کیا کہ اسکے دن محصورین کو حکم دے کہ اطاعت فبول کریں " " لدر الطلح ون سبح گرمیاشیس مناه چینوسیت جس نے کمال واق کے ساتھ محصورین کو با دمثاہ کا بینام بہنجانے کا ذمتہ لیا تفا تؤمندسوارم كا ايك دسته سائقه كے كرشهر بناه كى طرف برطها، ليكن جو منى كه وه ينركى ز د مين آبا أيك براع ما برنبراندار في منجنيق من نبر ووكر ابساناك كرنشانه لكايا كه اس كابيتا جواس كے برابر كھوڑ ہے برسوار جلا جارہا نخا اس سے زخى ہوا، تیراس کی زره اورسینے کے پارموگیا، وہ ایک نهایت حبین جوان تفااور قامن ورعنائی میں اپنے ہم عمروں پر فائق تھا ، اس کے مرنے پر اس کے تام ہموطن براگندہ ہو گئے بیکن پیربیمحسوس کرکے کہ اس کی لاش کاروبیو کے بائندلگنا کٹیک نہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ملبط آئے اور مآواز بلند لوگوں کی ایک جماعت کو ہتھیار اٹھانے پر اکسانے سلکے ، اس جاعت کی کمک سے ایک نهایت مند بدارا ائ ہوئی اور سرطون سے بنراولوں کی طرح برسنے لگے ، قتل وخون کا سلسلہ سنام تک جاری ر ما ،جب رات ہوتی توبرطی زحمت وتکلیف کے بعدظامت سنب کی حفاظمت میں کشتوں کے وطعيراور خون كے سبلاب بس سے دشمن كولاش ككالنے بيں كا ميابي ہوئي ... "اس موت نے سارے شاہی خاندان کو سوگوار بنا دیا اور تمام امرا اس ناگهانی صدیمے بیں باب کے ساتھ شریک عم ہوستے ، تمام جنگی

کارروا ٹیاں بک فلم موقوت کر دی گئیں اور اس جوانمرک کی توم کے وستورکے مطابق عزا داری کی رسمیں ادا کی گبیس ، مرنے والا نہ صرف اپنی عالی نسبی کی وجہ سے قابل احترام تھا بلکہ خود بھی بہت ہردلعزمز نھا ، معمولی مبنصیاروں سمیت اس کو اُسطاکر ایک بهت برطے شخت یو ش برلٹایا کیا اور اس کے گر د دس چاریا ٹیاں بھیائی گئیں جن پرمصنوعی مُرف رکھے کئے ، ان مرّووں کے بُت ایسی کارمگری کے ساتھ بنائے گئے تھے کہ ہوج اصلی معلوم ہوننے تھے ، مرُدوں نے اپنے نوجوان شاہزا دے کے ماتم کی رسمیں سات دن تک ادا کیں اور ٹولیاں بنا کررقص کے ساتھ نوحہ خوا نی لرتے رہے ، عورتنی نهایت در د ناک طریقے پر سینہ زنی کرتی رہی اور صبیا کہ ان کا دستورہے اس جوانمرگ پر مین کرکر کے روتی رہیں ، قوم کی اتبدیں اس سے وابسند تھیں ،افسوس کہ آغاز شباب ہی میں اس کا رشنہ انسیت منقطع موگها . . . . "

" جب لانٹ کوجلا یا جاچکا اور اس کی ہڈیاں ایک جاندی کے کوزے میں رکھ دی گئیں تاکہ ہا ہے کی خوامن کے مطابق اُن کو خاک وطن میں دفن کیا جائے اور جنگ کی تجاویز سوجنے کے لیے ایک بڑی کونسل منعقد کی مکئی جس میں طلے یا یا کہ جوان شہزا دے کی روح کی مسکین کے لیے ایک برای بهاري فرباني دي جائے بعني به كه متهركو جلاكر خاكسنز كر ديا جائے كيونك المر مباشيس به جامنا عقا كرجب ك اس ك اكلون بين كا بدله مذ ليا ك اس بيان سے پند جله م كر جينو ئيت رئينتي مذ تھے كيو مكدلاش كا جلانا يا دفن كرنا

رمے متافی ہے و ( دیکھوادیرصفی ۱۹-۳۹)

جائے اُس جگہ سے ہلا مذجائے ، سیاہیوں کو اجازت دی گئی کہ دو دن آرام کرلیں اور اس مرّت میں صرف وہی فوجیں روانہ کی گئیں جن کوزرخرز کھینوں اورفصاوں کوہر ہادکرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ امن کے زمانے کی سی کیفیت بھی اور ان کی حفاظت کا کوئی مندوبست نہ کفا، اس سے بعدسمبرداروں کی یا نیج صفوں نے آئے بھے کھڑے ہوکرشہر کو گھر لیا ، ننسرے دن صبح رسالے کے سوار حکم گاتی زرمس بہتے جمان مک نگاہ کام كرتى مى ميدان من كييل بوئ تظرات ته ، صفيل أبسندا بسنداس جگہ کی طرف بڑھنی مشروع موٹیں جو قرعہ اندازی کے ذریعے سے معبت کی گئی تھی ، ایرا بنوں نے شہر بنا ہ کوچاروں طرف سے گھیر لیا ،مشرق کیمت جهاں ہماری بریختی سے جوان شہزادہ ماراگیا تھا چینو تجب کومبرد کی گئی، جنوب كى جانب قبائل ورت جاگزين نفي ، شال كى طرف آلبان كالشكه تفا اورمغرب كي طرف سكسناني للمصف أراضه جوجنگي حميت مي ابنا ماني نہیں رکھتے تھے ،ان کے ساتھ مہیب اور نناور م<sup>ا</sup> تھی تھے جن کی کھالوں بر جرسیاں پڑی ہوئی تھیں مسلح سیاہی اُن پر سوار تھے اور وہ آمنہ آہستہ آ کے بڑھنے جلے آرہے تھے ، بیں نے بار یا بیہ بات کہی ہے کہ اس سے زباده بهست ناك منظر تصوريس منيس أ سكنا ..." جب بدقوا عدختم موچکی توشاہی لشکرشام مک بے حرکت پڑا رہا،اس

نه قبائل ورُت کے منعلق مؤرخ مکھتے ہیں کہ ان کی اصلیت غیرمعلوم ہے ، دمترجم ) سے بعنی اہل سگتان یا سیستان ، رمترجم ) ،

کے بعد ص زرتیب سے آگے برتھے تھے اُسی ترتیب سے سچھے مٹ گئے، اگلے دن صبح ہونے سے ذرا پہلے بھل کی آواز کے ساتھ از سرنو شہر کا محاصرہ کیا لیا اور راائی شروع ہوگئی ،محصورین نے نہایت سختی کے ساتھ مقابلہ کیا ، " بھاری بھاری بیٹھروں نے جو ہم منجنیفوں کے ذریعے سے پھینک رہے تھے بیشار شمنوں کے سرکیل ڈالے ، بہت سے بیروں کا نشار نے اوربہت سے بھالوں کے ذریعے سے مارے گئے ، حالت یہ ہوری تنی کہ لانٹوں کے وطیروں کی دجہ سے دشمن کو آگے بڑھنا دشوار ہور یا نخیا ، جوزخمی ہوئے ان کی کو منٹش تنی کہ بھاگ کر اپنے ساتھیوں سے جاملیں ، نشر کے اندریجی تباہی اورخوزیری کی کم مذاخی ، تیروں کے ایک باول نے آسان کو تاریک کر دیا ، آلاتِ جنگ جو ایرا نبوں کوسنگارا (سنجار) کی لوٹ میں ہاتھ لگے تھے بہا کے محاصرے میں اُنھوں نے استعمال کیے اور اُن کے ذریعے سے بہت لوگوں کو مجروح کیا ، جب لاائی میں ذرا سا و فقہ ہوتا تو محصورین اپنی براگندہ طا قنق کو پیمرجمع کرتے اورمظا بلہ نتروع کرتے بیکن اگروہ اُس جوش کی حالت میں جس کا اظهار وہ اپنے شہر کو بچانے کے لیے کر رہے تھے زخمی موتے توان كا گرنا دوسروں كے بيے مهلك ہوتا اس مليك اپنے خون ميں غلطان ہونے كے باعث وہ باس والوں كو بھى نيچے كرا دينے ، اور اگروہ تير كھاكرز مره يمنے تو چینے اور جا بک دست تیرا ندازوں کو بکارتے کہ ہمارے جسم میں سے تیر نکالو، خونریزی کی به کیفیتی دن بھر دیکھنے ہیں آئی رہیں ، دو نوطرف کے جانباً اس طرح جم کر لراسے کہ رات کی تاریکی بھی ان سے جوش کو کم مذکر سکی بگارد کے سیاہی رات برمسلے رہے، دونوطرن کے سنگریوں کے نعرے ٹیلوں ادر پہاڑیوں میں گو بنجھے تھے ، ہماری طرف کے سپاہی قیصر کانسٹنس کھ زانردلئے عالم کی بڑائی کے گیت گاتے تھے اور ایرانی اپنے شہدنشاہ شاہور پیروز سے نام کا نعرہ لگاتے تھے۔"

دومرے روز مجرون محرلوانی ہوتی رہی ، طرفین کے شدیدنفضانات نے ان کومجبور کیا کہ مجھ عوصہ جنگ میں توقف کریں ، شہر کے اندر لوگوں کی تعدا دکیٹر تھی کیونکہ علاوہ بیں ہزار باشندوں کے سات دسنے رومی فوج کے کے تھے اور ایک بڑی تعداد جهاجرین کی تھی ، مردوں کو دفن کرنا بھی نا عکن ہور با عقا اس برمزید آفت به آئی که وبا پھیل گئی ،اس اثنا بیں ایرا ینوں نے نشر مے گردا گرداین حفاظت کے لیے مٹی سے پھرسے ہوئے ٹوکروں کی داوار بنائي اورحمله كرنے كے يہے جبوترے تعير كيے اور ان ير اونچے اورج بنا جن کے سامنے کی طرف او با چرطھایا گیا ، ہر ایک برج کی جوٹی پر ایک ایک بجنین ركها گياجس معصديه تفاكه شهريناه كے محافظوں كاكام نمام كياجائے، محصورین نے بنمایت ننہوڑ کے ساتھ چندیار باہر نکل کرجملہ کیا ، ایرانی گاردیکے متر تنبراندازوں نے ایک رومی مفرور کی رہنا کی سے شہر بیا ہ کے جنوب کی ہے۔ ایک برج برقبضه کرلیا اور ویاں سے صبح کے وقت ایک ارغوانی رنگ کا چذ بلاكر ایرانی فوج كواشاره كیا كه حمله شروع كر دو ، ایرانی سیاسی سیرصیان لگاكه بض دفت ایک ایک نیربیک دفت دو دوده شمنوں کو چیبدتا ہوا جلاجا تا تھا ا جب مرج بشمنوں سے خالی ہوگیا تو محصورین نے اپنی تمام طاقنوں کو دیو اربر مجتمع کیا اوراسی جانباری کے ساتھ ارائے کہ قبائل ورت جوجنوبی سمت پر صف آرا سفھ منتنز ہو گئے ، اس عرصے میں اسی نواح کے چند مشکر مفامات وشمن کے قیصے میں استنتے جن کو اُس نے لوٹا اور جاایا اور بیزاروں تومیوں کو بکر کر باہر نکالا جن میں عورننس اور پوڑھے بھی شامل تھے ، کمزوری کی دجہ سے جب وہ جل نہیں سکتے تھے توان کے باوں اور میڈلیوں کی بڑیاں توڑ کران کوراستے میں بڑا بھوڑ جاتے تھے ، ان قبدوں کی تطاریں دیکھ کر گال کے سیامیوں کوسخت طیش آیا ، وہ نهایت برہم ہوکر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور ایرانی لشكر مس موت اور دمشت كاطوفان برباكرديا ، بالآخر ايرانيوں نے محاصر كاسامان كمل كرك نهاميت نندي كے ساتھ شہر برا بنا آخرى حمله كيا ، بيلے ون كى الالى كاكوئى منتج منهوا، ودسرے دن از مرنوا برانی اینے إنتیبوں كو ہے كراكے بڑھے، رومیوں نے محاصرے کے برجوں کو نباہ کر دیا اور پیمر پیسنگ بھینک کم ابرا نبوں کے شجنین توڑو الے اور ہانتیوں کو مشعلوں کے ذریعے سے ڈرا کر کھیگا د ما بهاں سے ہم پھرا بنے مؤترخ کے بیان کو اُسی کے الفاظ میں الکھنے ہیں : -آخر كار آلات محاصره كوجلا د ما كما ليكن زادا في مين بيرهي ونفذ ما موا وجربه ہوئی کہ نشا و ایران جو اگرجہ بذاتِ خود لڑائی میں شرکت کہنے پرمجبور ما ہے در ہیے آفتوں سے اس فدر غضبناک ہوا گ سکھی نہ ہوا تھا یعنی یہ کہ وہ ایک معمولی سیا ہے

مِن كُفُس كَيا ، ليكن جِونكه جدهر وه جاتا تقا لوگول كاابك ببجوم اس كي هاظت کے لیے اس کے گرد رہنا تھا اس لیے سب اُسے آسانی بھان سکنے تھے حق کہ جولوگ زیادہ فاصلے پر تھے وہ بھی اُسے شناخت کررہے تھے، لمذا تراور بھلے بكنزت اس كى طرف بيعينكے گئے ، اس كے محافظين میں سے بهت سے مارے سے دوسری کیے لیکن وہ خود وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹ آیا اور ایک صف سے ووسری صف تک دور تا پیرا ، شام تک بهی موتار با ، زخیوں اور مُردوں کے مبيبت ناك منظرس أسعمطلق وحشت رتني ، نب اس في ساميون كو اجازت وی که تعورا سا آرام کرلس " " بارے ران نے آ کرسلسلہ جنگ کومنقطع کیا ، لیکن صبح ابھی سواح ممى بكلف نها ما عفاكه شاه ايران نے جوعبظ وعضب سے بے قابو مورمانفا انسانی صروریات کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے اپنی فوج کو بھارے خلاف بحراكانا نثروع كياتاكه ده البيئة تفصدين كامياب مو ، آلات محاصره جيساكه ہم نے ابھی کہا جل کرتباہ ہو چکے تھے ،اورچونکہ ہم برحملہ اُن چوتروں ہم سے کیا جارہا تھا جو شہریناہ سے قریب ترین تھے اس لیے ہمارے آدمیوں نے بھی دیوار کے اندر کی جانب جس فدر عدگی اورمسنغدی کے ساتھ ہوسکا چبوزے تعمیر کیے اور اس شکل موقع برایسی سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ دونو طرف كايله برابرديا "بہ خونریز الاائی بہت عرصے مک بے نتیجردی، کوئی شخص نہ تھاجس کے دل بیں مرافعت کا جوش موت کے خوف سے تھنڈ اپر لاگیا ہو، الاائی اپنے دل بیں مرافعت کا جوش موت کے خوف سے تھنڈ اپر لیگیا ہو، الرائی اپنے

ہرے زور رہنی کہ ایک ٹاگز برحاد نے نے طرفین کی تعمت کا فیصلہ کر دیا ، ہمارا بروتره جس كو بنانے بس ہم نے بهت وقت صرف كيا تقاايك وم سے اس ط ع راک کو مازاز لہ آیا ۱۰س کے گرفے سے دہ خالی جگہ جو دوارا در باہری جاب و ننهن کے جیونزے کے درمیان تھی تھر گئی اس طرح کہ جیسے گویا ایک راستہ بنا دیا كيا يا . يك يُل تعمير كر ديا كيا ، وتنمن كو وه رامنذ ابسا الاجس يرسي كزرني بس أس کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی ، ہمارے سیامیوں میں سے اکثر کیلے گئے اور جو باتی منه ده اس اندام کی وجرسے اس فدر شکسندخاط ہوئے کہ قوت عمل ان سے سلب ہوگئی، باایں ہمدسب کے سب اس ناگها فی خطرے کورو کئے کے الیے دوڑے ، لیکن اس نتاب زدگی نے کام بگاڑ دیا ، ہرشخص دومرسے كوآ كے براصفے سے مانع تھا ، برخلاف اس كے دستمن كا حصلداس كاميابي سے بڑھ گیا ، بادشاہ کے حکم سے تمام فوجی طافیس آگے بڑھا تی گئیں اور تلوار كرالاني بروف لكى ، قبل عام من وونوطون سے فون كاسيلاب برا عااور خندنس لاشوں سے اس گئی تھیں اس سے دشمن کی نوج کو اور می کشادہ اسنة بل كيا اور ان مح آدمي سارے شهر بس بھر كئے ، مدا فعن يا فرار سمى ، م البيدون كا خاتمه موكيا بمسلح ، نهتنه ، عورتين ، مرد ، بلا امتياز جانورد كرطرح سے قتل كے گئے " اس کے بعد مُورِخ سنے خاتمے میں اسپنے جا نبازا نہ فراد کی نفصیلات ہیا کی بین ان بنے دو ہموطنوں کے ساتھ وہ رات کی نار کی میں تھے ب کر بھا گا ،
داستے میں انھیں ابرانی سیاہی ملے جو رومی سواروں کے ایک د سنے کا تعا کرنے کے بلیے نکلے تھے بیکن خوش قسمتی سے وہ ان سے بیج نکلے اور بہارو کو طے کرنے ہوئے بالآخر شہر میلیٹ باللہ میں پہنچ جو آرمینیئہ کو جاک میں واقع ہے ا وہاں سے چل کروہ ایک رومی افسر کے ہمراہ انطاکیہ واپس آئے ہے۔

ساسانی خاندان کے ابتدائی باد شاہوں میں سے صرف شاپور دوم ہی ایسا باوشاہ ہے جس کے ذاتی خصائص ہم کو اپنے آخذیں داخ طور سے نظر آرہے ہیں ، سلطنت روم کے خطرناک وشمن کی جینیت سے اسّیان کو طبعاً اس سے نفر تھی لیکن با دجود اس کے وہ اپنی تاریخ میں شاپور کی بارعب شخصیت اور ذائی لیک فی لیکن با دجود اس کے وہ اپنی تاریخ میں شاپور کی بارعب شخصیت اور ذائی لیک کی تغریب سے باز نمیس رہ سکا ۔ فدو فامت میں وہ ہمینہ اپنے گردو ہین کے آور آدمیوں سے بفدر مرو گردن بلند نظراً اما فقا ، بیزا بدے (بیت زبدے) آور آمرہ وں اور ہجوں میں وہ بالکل بیدھڑک ہوکر خندت کے قریب پہنچ گیا اور آمرہ کے محاصروں میں وہ بالکل بیدھڑک ہوکر خندت کے قریب پہنچ گیا اور تیروں اور ہجوں اور ہجوں اور ہجوں اور ہیں ہوگے جاروں طریب کا معا

ایرانیوں کے عیسائیوں کو اگر شاپور نے موردِ آزار بنا یا تو وہ سیاسی کی وجہ سے ، سریانی زبان میں سبنت اوز بن کی سابر تھا مذکہ مذہبی تعصب کی وجہ سے ، سریانی زبان میں سبنت اوز بن کی سوانس عیسائی را بہب سے خود ملنا جایا اور اللہ سوانس عیسائی را بہب سے خود ملنا جایا اور اللہ کا بڑا احرام کیا، بادشاہ کے دوبیٹوں میں سے ایک کوآسیب بوگیا آوادرین نے اُسکاعلاج کی میں جے ہے

سے سا فطہ میکن مربائی زبان میں عیسائی ادلیا ے میں جن میں قدیم روایا من کے آتار موجود میں اور جن سے صاف یا یا ہے کرنشا پورکے دل میں عیسا ٹیوں کے بارے میں کوئی معاندانہ احساسات نہ تھے ' بات یہ نھی کہ اہر ان کے عیسائی جن کے دلوں میں حکومت کے خلا خفید عداوت تقی سلطنت کے لیے ایک متقل خطرے کا باعث تنصے خصوصاً سے کرفیاصرہ روم نے صلیب کوجاد کی علامت قرار دیا ،اس اندرونی وشمن کے خلاف نشایور نے بلاکسی لحاظ کے کارروائی کی ،عیسا بیوں میر تعدی اس کے طویل عدد مکومن کے آخر کک جاری رہی ، شاپورکوانی قدرت اورغظمت کابیجداحهاس نقا، وه نهایت زو در شج اور نندخو تھا ،اگر اس کی شان میں کوئی گنتاخی کر میشنایا اس کے منصوبوں میں لوتی رکا دی میدا ہوجاتی تو وہ غ<u>صے سے ہے فابو ہوجا نا نفا ، ایک</u> مزمرہ ایک عبسائی کوس کانام وُسگ (یا پوسیک) تھااس کے حضور س حاصر کیا گیا ، اس نے کما کہ میں اپنے ہم زمہوں سے نئیدمونے بررشک کرنا ہوں اور ت میری نظروں میں بہتے ہے ، شاپور نے غضے سے للکار کرکہاکہ اس شخص کو دور سے آدمیوں کی طرح مت قبل کرو ، چونکہ اس نے میری جلام شابان کی تحفیر کی ہے اورمیرے ساتھ برابری کے دعو-اس کی زبان کو گری سے تھینے کرنکال دو تاکہ دوسرے لوگ جو ابھی زندہ بہاس

اله لابور، ص ۱۹۰۵ ، على التيان ، كتاب ۱۹۰۱ ، ۲۰۱۱ كتاب ۲۹ ، ۱۹۰۱ اور ۱۹ ، على الما ۱۹۰۱ اور ۱۹۰۸ ، على التيان ، كتاب ۱۹۰۱ ، اور ۱۹۰۸ ، على التيان ، كتاب ۱۹۰۱ ، كتاب ۱۹۰۱ ، اور ۱۹۰۸ ، على الدور ۱۹۰۸ ، على ۱۹۰۸

لیکن مُورِّخ المبیان کے بیان میں عص آناراس بات کے بھی موجود میں کہ شالورمرون اور رحمد لی سے بے بہرہ نہ نفا ، ایک موقع برجب اس نے دو تھوتے چھوٹے رومی قلعے فتح کیے تو قیدیوں میں چیدعورتس می گرفتار ہوکراس کے سامنے آئیں۔ انھی عورتوں میں ایک رومی کونسلرسمتی کروگا سیوس کی بیوی تھی جو نہا۔ حیین تھی ، وہ خو**ت** کے مارے کا نب رہی تھی کہ مباد ا فاتحین کی طرف سے آل برکسی طرح کی زبادتی ہو، با دنناہ نے اس کو حضور میں طلب کیا اور اس سے وعدہ لباكه تمهارا شوہرتم ہے جلد آن مليكا اور كوئى شخص تمهارى توہين نہيں كريگا، اميا لكھتا ہے كہ اس كى وجربه تھى كہ شاپورنے سن ركھا تھاكہ كروگا ميوس كو اپنى موى سے بدت مجتن ہے اور اُسے امید تنی کی نصیبین کوفنے کرنے بس اس سے کام لبكا ، مؤرّخ نے بدیمی لکھا ہے كہ شاپور بمبینہ أن عیسائی لر الكيوں كو جو كليسا كى خدمت کے لیے وقف ہوتی تیں اپنی حمایت میں اے لیاکرتا تھا اور حکم دینا تھا لہ اُ تضیں ابنے فرانص نرمبی کے اوا کرنے کی بوری آزادی دی جائے اور کوئی ان سے منعرض نہ ہو ، اتبان کاخیال ہے کہ اس کا یہ رحم و انصاف محض مکر د جبلہ تھا ایکن بظاہرایسا نہیں ہے ، اعدیس جب رومیوں کوکروگا سیوس کے متعلق سودظن بهوا اور است اس بات كاخوت بيدا مبؤاكه مباد المحصير غدّارى كا الزام لگایا جائے اور ساتھ ہی بیوی کی محبت بنے بھی اپنی شش دکھائی تووہ بھاگ کرابرا بنوں سے جامل ، شاپورتے اس کی بوی ، اس کے تام رشتہ دار اوراس كى صبط شده جائداد سب كيدوابس دلايا ادراس كوبهت براعهده ديا،

له امتیان ، کتاب ۱۰، ۱۸ مکتاب ۱۹، ۹،

روم کے ساتھ طویل لڑا ٹیوں نے شاپور کواس مات کامو قع دیا کہ اپنی ہد سالاری کے جوہر دکھاسکے ،اس کی فوج میں انضباط کابل تھا، دشمن کے شہروں کو فتح کرکے وہ معمولاً ہے فائدہ قتل عام نہیں کرا تا تھا، سام ۔ سنگارا (سنجار) کے فلعہ ہر ایر انیوں کا قبصنہ ہنوا اور ا**رانی فوج** و ہاں داخل ہوئی تو ہست کم لوگ مایسے گئے ، شہر کے باشندسے اور رومی فوج کے بیما نروں کو شایور کے حکم سے گرفتار کیا گیا اور سلطنت کے دور دراز علاتوں میں بھیج ویا گیا " ہم پہلے بھی کہ چکے میں کہ ساسانی بادنتا درومی قید ہو کے ساتھ ہمیشہ ہی سلوک کیا کرتے تھے ،ان کی خواہش بیرموتی تھی کے صنعت و رفت میں رومیوں کی جہارت سے فائدہ اٹھایا جائے ، تنابور نهابين موشيارتها اورموقع ومحل كي مطابق تواضع باغرور كي ساته بیش آیا تفای ایک مرتبه اس نے خوشامد اور جابلوسی سے ارشکہ لو ایک دعوت میں بلایا اوروماں اسے گرفیار کرا کے جمل بھجوا دیا ، بعد میں جب وورومی مفرور بعنی سیلاسیس اور ارتبان جن کے یا تفوں میں شالورنے آرمینی ی حکومت دے رکھی تھی دوبارہ رومیوں کے ساتھ مل کئے اوران کی مردے انہوں نے باب مداکر دیے کہ ارشک کا بٹا سے آرمیند کا بادنتاہ بن گیاتو شالو تِ وَنَتْ سے ہی مناسب مجھا کہ زور دکھانے کا موقع نہیں ہے جنائجہ اس نے ب کو دوستی کے عمد ماسے کا لائج دلا کر وبقید کیا اور دوستان لہے ہیں له امریان ،کتاب ۱۲۰ ۲۰ م عه ایضاً ،کتاب ۱۲۰ ۲۰ ۱۲۰ م (Cylaces) L الله اللهاك كول اس كانام باراب بس كو با يا يوصنا جا مية،



شاہور دوم شیروں کا شکارکر رہا<u>ھے</u> (چاندی کا پیانہ)



سكة يهرام چهادم

اس کو طلامت کی کہ تم نے اپنے رہبے کی عظمت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیلا سبس اور ارتبان کا غلام بنا رکھاہے اور تہمارے حظے میں سوائے اطابری شان و تئوکت کے اور کچریجی نمیں رہا ، غرض ان ہاتوں سے اس سنے پہلے کو ایسی پٹی بڑھائی کہ اس سست رائے بادشاہ نے اپنے ان دونو مشیروں کو تقل کرا دہا ''

ا تخریس بدبنا نا بھی صروری ہے کہ شاپور نے دنیا کے بڑے بڑے تہرسانے والوں میں اپنا نام چھوڑا ہے ، جب اس نے قدیم شہر شوش کی وایک بغاوت کی وجہ سے بربا دکیا اور اس کے باشندوں کو تنگ کیا گئو اس نے اُس کو دوبارہ آباد کرایا اور اس کا نام ایرا نشہر شاپور رکھا ، اس سے تفوڑی دور شمال کی اس نے ایک اور شہر بسایا جس کا نام اس نے ایران خور دکر دشاپور رکھا ، اس نے ایران خور دکر دشاپور رکھا ، مریانی میں اس کو کرخائے لیدان مکھا ہے ، شاپور کے زمانے کے ایک محل کے سریانی میں اس کو کرخائے لیدان میں اس کو کرخائے لیدان میں جس کو ایوان کرخ کہتے ہیں ،

شابوردوم کے جانشین کرور با دشاہ تھے ، ان میں بہلا تو اس کا بھائی د!)
اردشیردوم (مصحیح مسلمی کی تفا اور دواس کے بیٹے تھے بعنی شابور سوم
رسلمی کے مشمیر کی اور بہرام جہارم (ممسلم ملک کے مسلمی ان تبنوں کے

عهديس امرائ سلطنت في إن طافت جوده شاپورېزرگ كے زمانے ميں كھو ملی تھے دوبارہ حاصل کی ،ار دشیر دوم کو تو امراء نے تخت سے آٹار دیا اور بانی دونو غیرطبعی موت مرے ، ہرام جیارم کے عہد میں ایران اور روم نے آرمینیه کو آیس سنقسم کراییا ،اس کا مشرقی حصّه جو بہت وسیع تھا ایران کے تسالط میں آیا اور مغربی حصے کوروم نے اپنی حمایت میں لے لیا ،مشرقی صفے کی یا دشاہت خسروبیر وَرُردات کودی گئی لیکن برام جیارم نے اس کو سمایج یں مورول کرکے اس کے بھائی وُرُم شاہوہ محواس کی جگہ برشخت نشین کیا ، کچھ سوسد بمدخسرو دوباره بادنشاه بن كيا اورسيان عيس الانهاء ساسانی خاندان کے ابتدائی بادشاہوں نے جو نرسی کے زمانے کا گزر ہں اپنی برجستہ تصاویر کو برسی پولس کے آس پاس کی چٹانوں برکندہ کرایا لیکن ارد شیردوم اوراس کے جانشینوں نے ابنے عمد کی یا دگاروں کومنقوش کرانے کے لیے قدیم میڈیا میں ایک جگہ کو انتخاب کیا جو اُن کے پایٹخت سے قریب تھی ،اس سے ہماری مراد طاق ہوستان سے ہے جو کرمانشاہ کے شمال منشر ق کی طرف بہت تھوڑے سے فاتھلے پر واقع ہے ، یہ جگہ عین اس موک برہے جو بندا دسے ہمدان کوجاتی ہے ، پرانے زمانے میں کاروانوں کاراسنہ ہی تھا نهاین فریم زمانے سے بادشاہ اپنی یادگاریں اسی جگریر بنواتے رہے ، موسو بر الماري ف اس كانام" اينيا كا دروازه " ركهاب على ونتان مي أس الديد برام نابيد كى ادمنى شكل مها، على ويولا فوا ، ج ه ، ص ه ه بعد ، موركن : "ايران ا بر علی شن ع به ص ۱۰ به بعد ، برسفلت : " اینیا کے دردازے بر ص عد بعد ،



طاق وستان



طاق وسنان ۔ ردشیر دوم عهدۂ شاھیکا تشان حصل کررہ ہے

رجهاں جٹان کی دلوارم سے براے براے جشمے المنے بس قدیم زانے ہیں یقیناً کوئی زیارتگاہ تھی جو مزدا برسی کے عمد میں غالباً انامتا کی پیشش کے بلے مخصوص تھی ' یہ جیٹان جوسطح زمین سمے ساتھ بالکل عمودی طور برتراشی گئی ہے ایک نالاب کے عقب میں امتیادہ ہے ( دیکھو تصویر ) اور اس کے دائن ہیں جدید زمانے کا ایک محل بنا ہوا ہے جو نفرج گاہ کے طور پر بنا پاگیاہے ،اس عار کے بالکل مایس بائیں طرف ایک تصویر جٹان میں سے تراش کر بنائی گئی ہے جر میں تنابور دوم کے عہدہ شاہی تبول کرنے کا منظر و کھا اگیا ہے ، باونناه کے دائیں طرف ایمور مزد ہے جو اینا جمرہ باد نثاہ کی طرف موڑے ہوے سر ب دار تاج بینے ہوئے حلفہ سلطنت کوجس میں فیلنے آویزاں میں باد شاد کر طرت براها كر أسه دے را به ، خدا اور ہں جوان کے مطانوں مک ہیں ، بادشاہ کے کرتے کا گنارہ بیجے سے گول ہے دونوں کی مثلواروں میں طانگوں کے اندر کی طرف شکن بڑے ہوئے ہیں اوران کی موہر ماں مکسووں کے ذریعے سے شخنوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں ، دولو نے پیٹیاں باندمد رکھی ہیں اور گلوبند اور کنگن بہنے ہوئے ہیں ، بادشاء کے تھیے اورمقدس مستى ہے جس كالباس نفرياً وہى ہے جو ابور مزد كيا يان اس کی انتیازی علامت بہ ہے کہ اس کے سرکے گردشعاعوں کا فالد من اور ما عنوں میں شنیوں کا ایک منھا ا شائے ہوئے ہے جومراسم مرہی ہیں تعمال موتاب اور ص كو ترد سم (اوسنا = برشمن ) كفت بين ، آج كل كے بارسبوں ا برشفنت ، مقام مذكور، ص ۵۸،

كا برخيال ہے كه بد زرتنت كي صحيح تصوير ہے ليكن حقيقت بيس وہ متھرا ويونا ہے کیونکہ اسی نصور کو ہم ایک تو انٹیوکس شاہ کماڑین سے مفترے میں د يكون من اور دومرك وه شامان " ترمنك " كے زرتشى سكوں بر موجو د ہے اور دونو جگہ کے کنبوں میں اس کا نام ونشان واضح طور بر بتلایا گیاہے المذاكوئي نشك نهيس كه وه متغراب ، بادنناه اور ابهورمزد كے ياؤں كے يتيح ایک مغاوب دشمن زمین بریرا ا ہے ، برخلات اس کے متعرا ایک کنول کے بھول براستادہ دکھایا گیا۔ م اس رجستہ تصورکے ہائیں طرن دو محرا ہیں ہیں جن ہیں سے پہلی دہھوتی ے غالباً سنا پورسوم کے زمانے میں تراشی کئی ہے کیونکہ اس میں اس کی اوراس ے باب شابور دوم کی برجبند نصویریں موجود ہیں ، وہ دوشخص جن کی تصویریں نیے کی دیوار میں محراب کے بالائی حصے میں اس کی گولائی کے اندر کندہ کی مونی بي شابور دوم اور شابورموم بن ان كا نام ونشان اسى جگه چند مبلوى كنبول بي لکھا ہٹوا موجو دہے جو اب بھی پڑھے جانے ہیں ، یہ نصوریں بظاہر شا پورسوم كے عديس كنده كى كئى بي، دونو بادشا بوں كو سامنے سے دكھايا كيا ہے كايكن ان کے چرے مُرطے موسے میں ادر ایک دوررے کو دیکھ رہے میں، شاہوردوم دائي طرف كو ديكه را جها ور ننايور موم بائي طرف كو ، دونو لكالباس روايتى ہے بعنی دری شکن دار شلوار وہی گلوبند وہی امراتے ہوئے فیتے وہی جھکے داربال اله شائن ترشك تركى الاصل تقے اور شائن كوشان سے وارث وجانشين منے ، تيسرى صدى عيسدي سے وادي كابل بران كانسلط قائم مؤا (مترجم)، سله مرسفلت : "ايشيا كے دروافے بر الصوير ٢٩، ص ٥٥ بيد، عله ايضاً ، تصوير الا و ١١١ ، ص ٢٩ بيجه ،



ه و سال ما مرود دوم اور شارود سوم کی بر حدته اصاویر

اور دہی نوکدار ڈاڈھی جس کا نجلا سرا ابک حلقے میں برویا ہؤا ا بنے م تھ اپنی لمبی اور باریک تلواروں پر رکھے ہوئے ہیں دایاں إلى فيض ربایاں میان کے بالائی حصتے برد ، شاپور دوم کے کنارے دندانہ دار ہی ادر اس کے اور کیڑے کی لیندائی ہوئی ہے او ، رہے ہیں ، یہ تاج شابورا ول کے تاج کی نقل ہے مرف مں شخطے کنا رہے کے اور حیوثی جیوٹی متصل توسوں کا ایک ہے ، مثا پورسوم کے تاج کی جز نیان پتھر کی شکست وریجنت کی چیم در پر نمایاں نہیں ہیں ، ان دو نو کی مہیئن سے ہمیں اُن " نثمث بر داردں" کی تصویریں یا د آتی ہیںجہ چینی ترکستان کے غاروں میں بنی ، دنی ہیں ، ساتھ ہی ہیں اس سے صلیبی مجامرین اور پورپ میں قرون وسطی کے شہروار اور بشب مجی یاد آتے ہیں جن کی تصویریں ہم آج دیکھتے ہیں،

الى برسفلك: ايشياك دروازك ير"ص ١٩٠



## ایران کے عیسانی

علما روبن زراشي اورامراد كي روز افزول طاقت مكليساك زرنشي كاافع-ایران بین بیودیوں اور عبسا یوں کی حالت - شاپوردوم کے عمدس عیسایو پرچرونعدی - بردگرد اول ادر برام بنجم کا هرسلطنت - دررگ فرادارمزری اوراس كاخاندان - عبسائيوں پرنے مظالم -بردگرددوم - آرميند كے معاطات ۔ ننہدائے مریانی وابرانی ۔ بیفوبیوں اورنسطوریوں کےمناقتا۔ شاه سروز وشاه بلاش - مينالبول كاحمله - نسطوري مزمب كاغلبه سلطنت ايران كا نظام عدالت - وفائع شهدا وكاخلاصه ، دولتِ ساسانی کا محکمانہ ططران کوئی نئی چیز نہ نتمی ، حکومت کے محکمے او، عهده واروں کے القاب سب وہی تھے جو پارتھیوں کے وقت سے جلے آتے تھے ، انسکانیوں کے زمانے ہی میں امرائے جاگیردارنے امرائے ور بار کی تنبین بھی حاصل کرلی تھی بیکن خاندان ساسانی کے ابتدائی بادشاہوں نے اس محکمات اله (Monophysites) جن کوان کے بانی جیکب (Jacob) کے نام ربعتوبی بھی کہاجاتا ہے ، فتدار كو جيسا مضبوط اور يا مُزار بنا يا ويساوه آج نك نهيں بيُو انتفا ،علاده اس کے اُکھوں نے صوبجاتی حکومتوں اور مرکزی حکومت کے درمیان الک محکررشة قاتم کیا ، اشکاینوں کے عہد میں ابنری بہاں تک بڑھ گئی تھی کہ سلطنت یار بھیا جِيوتي جِيوتي باجگزار اورنبم آزاد رياستوں کا ايک مجموعه بن کرره گئی تھی جوايک مركزى حكومت كے كرد جمع تھيں ، بيكن اس مركزى حكومت بس بھى براے براے بارتنی خاندان شنشاه کے اقترار کوسلب کرنا جاہتے تھے ، اروشیراوّل نے شروع بی سے نظام حکومت میں ایسی مضبوط مرکز تین فائم کی جوساسانی سلطنت کی عظمت کا باعث ہوئی ، اس وقت سے صوبوں کے گورٹر کاملاً شہنشاہ کے وابستہ فرمان بنا دیبے گئے ، اس کے علاوہ انتظامی معاملات میں اصلاع ی تقسیم صوبوں کی گورنمنٹ کے ساتھ (جو بیشنز فوجی نوعیت کی ہوتی تھی) مربوط نه نفی ،اس سے اس بات کا انسداد مد نظر تھا کہ جاگیر داری کی روایات حکومت کی طرف منتقل نہ ہوجا ئیں بعنی یہ کہ گورنریاں بھی جاگیروں کی طرح مورو تی ریاستیں نہ بن جائیں ، صوبوں کی بیول حکومت کمتر درجے کے امرا بعنی دہقانوں کے ہاتھ میں تھی جو ہمیشہ بادشاہ کے وفادار تھے، جاسُوسی کا قديم انتظام بهي نهايت مؤتر طريقي برجاري تفاءان سب باتون كانتنجه رمؤا ر باد شاه کی قدرت میں نیا زور پیدا مؤاجس کا اخلار سم اس بات میں د میں کہ خاندان ساسانی کے پہلے دو بادشاہوں نے دینے جانشین خود نامزد

ے طبری اس ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ م یہ بغین کرنامشکل ہے کہ طبری سنے صرف ادد شیرائی ، شاہور اول ا

ایک مصبداری کا نظام برسنورجاری رہا ، بڑے براے واسپہرای این رعایا میں سے فوج بھرتی کر کے اپنے ماتحت میدان حباک کو لیجانے تھے بہکن سانوں کے ان سکروں میں کوئی نظم ونسق نہیں ہونا تھا اور نہ وہ اسبھے اہی ہوتے تھے ، ان کے مقابلے پر بھاڑے کی فوج بہنز خدمات انجام ہی می ، ایر انی فوج کاعمره تربن حصه زره پوش سواروں کا دسته تھا جس میں صرف عیب خاندانوں کے افراد بھرتی سیکے جاتے تھے، بظاہران سواروں میں سے اکثر وامیں روں کے ماتحت نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ خود جیموٹی حیوتی ہروں اور گڑمیوں کے مالک ہونے تھے اور ستقیماً باوشاہ کے ماشحت تھے، غالباً یا رتھیوں کے زمانے میں دامیٹروں کی حاکیری جغرافیائی لحاظ سے مکیا واقع تقبیلیکن اب حالت مختلف تھی بینی بہ کہ ان کی حاکیریں بلطنت کے ہر کونے میں بکھری ہوئی تھیں ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منصبداروں ب وه فلبه حاصل نهين بوسكنا نفاج أنمين يهلے نصيب نما ، لیکن امرائے جاگیردار (جیباکہ اشکایوں کے عمد میں تھا) ساتھ ہی ساتند امرائے در بار بھی تھے ، بعض بڑے بڑے عدرے سات برترین خاندانوں میں موروثی تھے لیکن جوں جوں محکما نہ افتدار جاگیرداری پرغالب آ ناگیا توں توں امرائے جاگیردار مرکزی حکومت کے او نیجے عمدے غیربورو طور برحاصل کرنے کا دمنورجاری کرانے گئے ، اس طریعتے سے انھوں نے ابنی طاقت کو محفوظ رکھا در نہ وہ حکومت کے انقلاب کی دجہ المعرب سے بالكل سلب موجاتى ، شاپور دوم کے جانشین اپنی شخصبت میں کچے زیادہ وقعت نہیں رکھتے
تھے المذااس کی دفات کے وقت سے ایک دور شرقع ہوتا ہے جس کی مرت تقریباً
ایک سوسی سرس متنی جس میں امرائے ملطنت اور باوشاہ کے درمیان غلنے
کے لیے کشمکش جاری رہی ، او نبجے درجے کے امرا دنے علماء نم مب کے ساتھ
انجاد کرلیا اور اس طریقے سے دہ از سرنو باوشاہ کی طاقت کے لیے خطرے کا
باعث بن گئے ،

المناس شدید جدوجدکا حال نبیس بنداند به بین نظر بین بمیں بالنفصیل اُس شدید جدوجدکا حال نبیس بنداند جو منوں کی طاقت اور باوشاہ کے افتدار کے درمیان جاری علی ، ہر مکن ذریعے سے اطلاعات جج کرنے کے بعد ہمیں اُن حالات کا اندازہ ہونا ہے جن کے مانتحت مغوں نے امرائے جاگیردار کے ساتھ تنا ون کرکے اپنی طاقت کو افیج کمال پر بینچایا ، ان اطلاعات کی ناکا فی روشنی میں ہم غیر واضح طور پر ایک کو افیج کمال پر بینچایا ، ان اطلاعات کی ناکا فی روشنی میں ہم غیر واضح طور پر ایک کشکش کو دیکھ رہے میں جو یا دشاہی اور ریاست کلیسا کے باہی رابطے کے بائے اسے میں دو مختلف عقید وں میں جاری ہے ، اپنے کہوں میں شاہانِ ساسانی ہمیت اپنے آپ کو "پرستندگانِ مزداہ" (مُزْ دُکیش ) کہنے میں کیکن ساتھ ہی وہ اپنے ناگا جمیات ہمیت ہیں اور اپنے آپ کو شخص رہ بی فی (بغ ) اور طور اُوں ایر دوان ) کی نسل سے بنلاتے ہیں اور اپنے آپ کو شخص رہ بی فی (بغ ) اور خداؤں ایر دوان ) کی نسل سے بنلاتے ہیں اور اپنے آپ کو شخص رہ بی فی (بغ ) اور خداؤں ایر دوان ) کی نسل سے بنلاتے ہیں اور ا

شابوردوم نے ابیفے خطیس جواس نے قیصر کانسٹنس کے نام نکھا کھا اورس

له لفظ لَغَ فَدِيمِ فَارِسِي مِنِ اسم ہے جس كا اطلاق رَبّاني مِهنتيوں بِر مِوْمَا ہِ ، بِرَدُوانِ تَضُوص طور سے زرتشتی لفب ہے ، شهنشاہ سے القاب مِن ان دو اصطلاح سے درمیان تمیز كی گئی ہے اور بہ بات خاص معنی رکھتی ہے ، كا ور ذكراً جكاب اف نام كے ساتھ "شمنناه ، قرين متاركان، براور مروماة" کے نتا ندار القاب لگائے ہیں ١٠س کے مفابلے برخسرو اوّل د انوشیروان) نے قصر جلین کے نام خط لکھنے میں اپنے نام کی تعظیم مفصلہ ذیل القاب کے ساتھ

" وجود رسّاني ، نيكوكار ، الك كوامن دين والا ، واجب الاحترام ، خسرو شهنشاه ، ارجبند ، پارسا ، فیص رساں ،جس کو خداول نے بهن برای سعاون اورسلطنت سے بهره مندکیا ہے، زبروتوں كا زبر وست ، خداد كا مشكل "

خسرودوم (یرویز) نے اینے القاب کو بہاں تک بلند کیا کرصفات ویل کے ساتھ اینے آب کومتھ من کررا ہے:-

" خدا وُں میں انسان غیر فانی اور انسانوں میں خدامے لا مانی ، اس کے نام کا بول بالا ، آفتاب کے ساتھ طاوع کرنے والاہشب كي أنكهول كا اجالا"

ابسے شاندار انقاب کے بوتے ہوئے بہ بات بیٹک لازمی تھی کہ بادشاہ تام جمانی عبوب سے معرّا ہر ، ہی وجہ ہے کہ بادشاہ اکثر اوقات ابنے ظاران کے ایسے افراد کوجن سے ان کو اندہ بنتہ ہوتا تھا اندھا یا ایا ہے کر ویتے تھے الدوہ تخت پر میشنے کے فابل مدرس ، بادشاہ کے لیے بیر بات شائستہ منہ تھی کہ وہ زراعت یا تنجارت کے ذریعے سے روپیہ کمائے ،اپنی شخت

ك ويجوس و. ١٠ مرم الله تغييو في ليكش عرج ١٠ م م ١٠ م

کے وقت اسے عدر کرنا پڑنا تھا کہ وہ عدل کے ساتھ حکومت کردیگا کوئی زبین زراعت کے بیے اپنے پاس بنیں رکھیگا کسی قسم کی نخارت بنیں کردیگا آورکسی غلام کو خدمت کے بیے بنیں رکھیگا کبونکہ "غلام کمبی اس کو مغید اور کار آمد فعلام کو خدمت کے بیے بنیں رکھیگا کبونکہ "غلام کمبی اس کو مغید اور کار آمد فعیرے تنہیں کرسکیگا ۔ مرف سلطنت کی آمد فی تفی جس سے بادشا و اپنے بیے دولت و تروت حاصل کرسکتا تھا ،

بادشاہ چونکہ آسمانی خداؤں کی نسل سے نسلیم کیاجاتا تھا لہذا اس کی گوش ہے ہونی تھی کہ مذہبی جماعت کی چینوائی بھی اس کی ذات کے ساتھ وابستہ رہے افسانہ ار دشیر میں لکھا ہے کہ پابگ نے خواب میں دبکھا کہ تین مفدس آگیں ابینی اہل جنگ کی آگ ، علمائے دین کی آگ اور اہل زراعت کی آگ کی ساسان کے گھریں جمع ہوئیں جواس افسانے کی روسے آگے جل کر پابگ کا والماد اور اردشیر کا باب بنا ، شاہنامۂ فردوسی میں جولوگ بادشاہ سے خطاب کرتے ہیں اکٹراس کو "موہد" کہ کر بکارتے ہیں ، یہ اطلاع فردوسی کے ہاں عالما گسی پہلوی ماخذ سے آئی ہے ، اس میں بلاشبہ وہی ابتدائی نظر ہے ہے عالم جس کی تائید خسرواڈ ل کے زمانے سے دوبارہ بڑے زورشورسے ہونے لگی دھی یہ کہ کر بادشاہ میں بلاشبہ وہی ابتدائی نظر ہے ہے ہیں کہ کر بادشاہ میں بلاشبہ وہی ابتدائی نظر ہے ہے ہیں کہ کر بادشاہ میں بلاشبہ وہی ابتدائی نظر ہے ہے ہیں کہ کہ بادشاہ دین اور طک کی پیٹیوائی کا جامع ہے ) ،

دوسری طرف کتاب دین کر دس جوعمدساسانی کے بعد کی میلوی تصنیف ہے

له ابن ظدون جس نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے اس کی توجید یوں کرتا ہے کہ اگر بادشا داراعت کو اختیار کرنگا تو اشیاکا تن کو اختیار کرنگا تو پاس کے زمینداروں کو اس سے صرر بہنچیکا اور اگر وہ تجارت کریگا تو اشیاکا تن بہت بڑھیگا، لیکن اس توجید ہیں میشر ایک مصلحت کا سوال ہے ، کله ابن خلدون ، مقریم طبع فرانس (Notices et Extraits عید اوپراض ۱۲۱۹ میلادون ، مقریم

(۱) وه و الص جو وبن بر ( مذمب زرنشت ) سے متعلق میں ، (٢) عقل سليم ، (١٧) اخلاق جيده ، (١٧) قدرت عفو ، (١٥) رعايا کی مجتن ، (۱۹) رعایا کو آسایش بهم بینجانے کے وسائل کاجانا، (٤) خوشى ، (٨) بيسته اس بات كويا در كصنا كسلطنت نايالدار ب ، (٩) نيك منش لوگول كي تعظيم ، (١٠) برمنش لوگول كا استيصال ، (١١) رؤمائے سلطنت کے ساتھ حس سلوک ، (۱۲) انساف کے ساتھ احکام جاری کرنا ، (۱۲) دربارعام کی رسم برکار مندمونا ، ( ۱۸ ) سخاوت ، (۱۵)حرص کومغلوب کرا، (۱۹) لوگوں کو نو ت سے بچانا ، (۱۷) نیکوں کو درمار اورمرکارکے عدس وس كر مأجور كرنا ، (١٨) عمّال سلطنت كم مقرر كرف یں احتیاط سے کام لیٹا ، (۱۹) ہوشمندی کے ساتھ خداکی عباد

مله طبع ينون سنجانا ، ص ١٥٧ بعد ، ترجم ص ١٨٠ بعد ،

مجورة اوصاف وفرائض كايه مجموعه علمائے پارسى كے دوررے اخلاقى بيانا كى طح صابطہ سے عارى ہے ليكن اس بر ايك نظر ڈالنے سے صاف بيتہ چاتا ہے كہ علمائے مذہب كے نزويك عمدہ شاہى كاكيا تصوّر غنا اوريه كه الخوں في اپنے نظريہ بين سلطنت كى مُدمبى خاصية ت پركس فدر زوروبا ہے ، يہ مُرمبى خاب كائب وين كرو ميں ہر حكمہ واضح كى گئى ہے ، ذيل كى عبارت اس كى ايك مثال ہے ۔

"اس ونیا میں بہترین بادشاہ وہ ہے جوعلمائے دین بدردشتؤران) كامعتقدموجو أمورمزد كے علم ودانش كے جامع بن" جب ایک بدکروار با وشاہ کی برنمنی یا ہے بیافتی واضح موجائے توجلال ا اس كا سائد جيموڙ وينا ہے لهذا اُس كومعزول مونا چاہيے ،" اگر رعايا ير كوني مصببت براے اور باوشاہ کو اتنی قدرت نہ ہوکہ اس کا خاتم کر سکے یا بہ کہ اسے اس کی پروانہ ہو یا اس کا چارہ کار اس کی سمجھ سے باہر ہوتو ظاہرہے کہ ایسا بادشاه حكومت اورعدل كرف كے ناقابل بے ابدا دوسروں كوچا سے كانسا كى خاطراس سے جنگ كري ؟ سلطنت ساسانى كا آئين حكومت اصولاً اور عملاً استنبدا و برمبني نقا ليكن اس استبدا وكو بادشاه كي معزولي اورفتل کی گنجائش سے معتدل بنایا گیا تھا ، باوشاہ کے اختیارات کی ایک حدبندی صرور تھی لبکن وہ تحریری قانون کے ذریعے سے معین نہیں کی گئی تھی بلکہ عمدةِ سناہی کے اخلاقی اور مذہبی تصور برمبی تھی ، بادشاہ کی نالاُنفی کااظہار

له طبع بيثوتن سن اس ١٩٩ ترجمه ص ٢٧٧ م ١٩٢١ م ايضاً ص١٠١ ، ترجم ص ١١١ ،

مختلف طریقوں سے ہوتا تھا شلا ایک بدکہ وہ موبد موبدان کے ارشاد توبیعت برکار بند ندہو ، باد شاہ کی معزولی کا نظریہ موبدوں کے باتھ بیں ایک زبردست حربہ تھا، جب شختِ سلطنت کے کئی ایک وعویدار پیدا ہوجائے تھے جن بیں سے ہرایک کی جمایت میں امراء کی ایک ایک جماعت ہوتی تھی تومو بدیوبدان کی رائے فیصلہ کئی ہوتی تھی کی رائے فیصلہ کئی ہوتی تھی کی رائے فیصلہ کئی ہوتی تھی کی رائے فیصلہ کئی ہوتی تھے ، کی رائے فیصلہ کئی ہوتی تھے ، جا نشینی کے لیے کوئی خاص قوا عدم تور در تھے جا جا خاندان ساسانی کے ابتدائی بادشاہ اینا جا نشاہ عموا کہ بیٹوں میں سے کسی کو اپنا جا نشین مقر در کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ عموا کی میں سے کسی کو اپنا جا نشین مقر در کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ اینا عموم کی اینا جا نشین مقر در کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ عموا کی میں سے کسی کو اپنا جا نشین مقر در کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ عموم کی اینا جا نشین مقر در کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ عموم کی اینا جا نشین مقر در کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ اینا کے ممروں میں سے کسی اور کوشنی کی کو اپنا جا نشین مقر در کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ کی میں اور کوشنی کی کرنا تھا لیکن اگر بادشاہ کھا ،

حالانکہ اُس نے بادشاہ مباطلہ کے ساتھ سخت بدعہدی کی تھی ، وہ بہاور ا در جنگجو تھا لیکن اس کی لڑا ئیاں سلطنت کے لیے برسخنی کا موجب ہوئی ، اس زمانے میں بادشاہ ایناجانشین خود نامزد نہیں کرنا تھا بلکہ رسم یہ جاری ہو گئی تھی کہ بادشاد خاندان ساسانی میں سے انتخاب کیا جاتا تھا اور انتخاب کا حق علمائے مرمب ، اہل سیعت اور وبیروں کے عالی ترین نما بندوں کو حاصل تھا ، اگر ان میں اختلات رائے ہو تو پیمرصرت موہدان موہد کا فیصلہ قطعی سمجھا جاتا کھا ، نامرُ تنسر کی روستے ہا دشاہ (کے جانثین ) کا انتخاب ذبل کے طربیتے پر ہوتا تھا: با دشاہ خود اینے ہاتھ سے بین خط لکھتا تھااور ان میں سے ہرایک کو ایک نہا بہت دیا ننڈار اورمعتبرآدمی کے سبرد کریا تھا، ا بک خط موہدان موہد کے نام ایک وہمیران منتنت کے نام اور ایک ایران سیاہ بنر اے نام ، جبساکہ و ارمبسٹی نے کہا ہے ہے خطوط محص عمومی ملاحظان پر شتل ہو تے تھے اور ان میں محلفت امبد واردں کے خصائل اور ہرایک کی صلاجبتت اورسلطنت کی صروریات برجیندمتنا برات درج بوت مے صربح طور مرکونی سفارش منیں مونی تھی کیونکہ بھرایسی صورت میں نوانین عالى مقام عهد و داروں كے ليے غور و انتخاب كرنے كى كوئى كنجائش باتى نہيں رەسكتى تنى "اس سے آگے نا مۇنىنسر بىل لكھاسىے كە" جس وفت ملك سے تنهنشاه ا جس برعدى كى طرف بهاس اشاره ب وه يه تمي كه شاه يسرور اورباد شاه مياطله ( نَحْشُواز) ك درمیان جنگ کے بعد اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہیروز اپنی بیٹی کی شادی خُشُنُواز کے ساتھ کر ہے۔ بیروز رصامند ہوگیا نیکن بیٹی کی بجائے اپنی کوئی کنیزاس کو دے دی ، بھیدگئل جانے کے بعد ووباره جنگ تروع بوگنی، (مترجم)، سله طبع دارمیستیرس ۹ ۱۷ - ۱۲ م طبع مینوی س ۲۸، اهم دیکھوحاشیہ برمقام مذکور ،

كاسابه أكثه جائتے توموہدان موہداور دوسرے دو ٹوشخص (بینی ایران سپاہ ہد اور د بهیران مهشت ) بلائے جائیں ، د ہ مِل کر معلمے پر غور کریں اور سرمبر خطوں کو کھولیں اور آیس میں اس بات کا مشورہ کریں کہ باوشاہ کے بیٹوں میں سے کس کو انتخاب کیا جائے ، اگرموبدان موید کی رائے باقی دونو کی رائے کے ساتھ موانی ہو نوعوام الناس کو فیصلے سے آگاہ کر دیا جلستے اور اگر انفاق رائے نہ ہو نوکسی بان کو آشکار نہ کیا جائے نہ خطوں کے تضمون سے کسی کو آگاہ کہا جائے اور یہ موہدان موہد کی رائے اور فول کاکسی کو بنا کلنے دیا جائے ، تب موہدان موہرخفیہ طور پر ہیر بروں ، دسنوروں ا در دینداروں کی ایک مجلس نئوری منعفذ کرے اور بہ سب لوگ مل کرزم م خوانی کے ساتھ نماز اوا کریں اور دعا پڑھییں اور اہل صلاح و نقویٰ اُن کے بینچھے آبین کہیں اور تضرع وزاری کے ساتھ سجدہ کریں اور دعا کے بلیے ا خداً تقائيس، خاز نشام كے ساتھ اس عمل كوختم كيا جائے اور اس اننا میں جورائے خداکی جانب سے موہدان موہرکے دل برمنکشف ہو اس کو مب لوگ اعتقاد کے ساتھ قبول کریں ،اسی رات کو دربار کے کمرے ہیں "ناج اور شخنت لاكر ركها جائے اور بڑے براے المكار اپنی اپنی جگہ بركھرے ہوں ، تیب موہدان موہد مہیر بدوں ، امیروں اور وزمروں کو سمراہ ہے ک مثاہزادوں کی مجاس کے سامنے آئے اورسب کے سب ان کے سامنے صف بانده کر کھراہے ہوں اور بدالفاظ کبیں: " ہم نے فرائے برنز کے حضور میں متورت کی ہے اور میں ازراہ کرم ہاری رمبری کی ہے اور میں ابدربیهٔ کشف وہ بات بنادی ہے جو ہمارے حق میں ہمنز ہے "تب موبدان موبد آفان کیاہے آواز بلند کیے کہ " فرشتوں نے فلان بن فدان کو باوشاہ بنا نے ہرا نفاق کیاہے تم ہمی اے لوگو اس پر اتفاق کروا در تمہیں مبارک ہو! تنب اس شاہرائے کو اٹھا کر شخت پر بھایا جائے اور اس کے سر پر تاج دکھ دیا جائے اور اس کا باتھ پکڑ کر اس سے یوں کما جائے ؛ "کیا تو نے فداکی طوف سے دین زرشت کو تبول کیا جس کی تقویت و شناسپ پسر لمراسپ نے کی اور جس کو اروشیر کو تبول کیا جس کی تقویت و شناسپ پسر لمراسپ نے کی اور جس کو اروشیر ایسر پاہل نے دوبارہ زندہ کیا ؟ شاہرا دوہ اس کا جواب انبات میں دے اور بسر پاہل نے دوبارہ زندہ کیا ؟ شاہرا دوہ اس کا جواب انبات میں دے اور بسر پاہل نے دوبارہ زندہ کیا ؟ شاہرا دوہ اس کا جواب انبات میں دے اور بسر پاہل کے ساتھ بھلائی گرونگا ''۔ اس کے بعد محل کے فدمنگار اور محافظ و ہیں تھیریں اور باتی سب لوگ ا ہے اب کام پر جلے جائیں ۔

غرض بدکہ بادشاہ کے انتخاب کا آخری فیصلہ موبدان موبدکی دائے برہوتا فضا اور اس کو تاج بہنانے کا شاندار فرص بھی اُسی کے بلے خصوص بھا گئی اس سے کافی طور پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عدسا سانی ہی شائے رُرشنی اور موبدان موبد کا کیا رنبہ تھا ، سلطنت ایران کے برنبرین عمدہ داروں کی جو فرست یعقوبی نے اور سعودی نے (کناب النتنبہ میں) دی ہے اس سے بھیس اُن تغیرات کا بنتا چلتا ہے جو پانچویں صدی کے نصف اوّل میں خاور نیر ہوئے ، یعقوبی کے ہاں جو فرست ہے وہ بنظاہر اس صدی کے شرق بعنی تقریباً بردگر داوّل کے عمد سے تعلق رکھنی ہے ، وہ شفشاہ کے بعد بلافاصلہ

له طری ، ص ۱۲۱ ء عله دیکیوضمیمه علد ،

وُزِرِک فرماذار کا نام لینتاہے ، اس کے بعد موہدان موہد ، پھر ہمیر بذان مہر بذا بھر دہیر بداور کھرساہ بزجی کے ماتحت ایک یا ذکوسیان ہے ،اس کے بعدده لکھنا ہے کہ صوبے کا حاکم مرزبان کہلا ماہے اورصلع کا شہریگ،افران سیاه کوسوار می سی می می می الب کوشاه رسین (؟) اور رسم محلسانظامی کو ایران آباد کار ، مسعودی کی کتاب التنبیبہ کے بیان کی روسے جس کا مُافذ کاہ نا گا۔ شہد اورجس میں نقریباً مزور ووم کے عہد کا نقشہ بیش کیا گیا ہے و بانجوں صدی کے وسط کا زمانہ ہے عمدوں کی تر بہ سے ا (۱) موبدان موبد جس کا معاون میر بدان میر بذای میر بندیجها ، ۲۱) وزرگ فرما دار ، (۳) سیاه بذ<sup>ش (۲</sup>) دبهیر بز ۱ (۵) اینخش نرجس کو وامنز بوش بز بهی کها باتا بنا ( بینی اُن سب لوگوں کا محافظ اور رئیس حن کا بینشہ وسنکاری تفا مثلاً صنعتگر ، مزدور اور تاجر وغیرہ ) ، یہ یا نیج اشخاص سلطنت کے رمبراور مشوا تصے اور با دشاہ اور رعایا کے درسیان واسط تھے ،آجکل کی مطلاح یں أن كو كا بينه وزارت كها جائيگا ، ان بس سے جارتو كو يا رعايا كے جارطبقوں کے نمایندہ نفے اور یا نیجواں بعنی وزرگ فرماذار بادشاہ کا نمایندہ نفا، منجملہ دوسرے بڑے سمدہ دارول کے مسعودی نے مرزبانوں کا نام لیا ہے . ح منكام صورات سرحتى منصر جوجهات اربعه كى مناسبت سے تعدادس جار لے بعقوبی ، جع بورب ص ۲۰۲ ، کے دیکور اوپر باب دوم کا وہ حصد جس سرسلطنت کے نظم ونسن کا ين سب ، ته اساويران ، يعني اسوار كي جمع جو بهلوي مي اسواران با یا اسوارگان ہے ایم دیکھوشمیمہ ملاکا آخری حصة ، شده دیکھواویر، ص درد ، لا كتاب التنبيه طبع يورب ص ١٠١٠ كه يعني آيران سياه بذ ،

تھے، مسعودی کی فرست میں وزرگ فرماذار کی جگہ موہدان موہد کو دی گئے۔ جس کے معنی یہ موسے کہ عما ٹر سلطنت میں اس کا رنبہ مب سے اونجا کھا ، علمائے مذمرب زرشنی بہت متعصب تنے لیکن ان کا تعصب کے وجوبات يرمبني تقا، وبن زرتني تبليعي مزمب نهيس تفااور اس سكييشوا في أوع انسان کی روحانی نجات کے لیے سرگرم کاریز تھے ، لیکن حدو دسلطنین کے اندروہ ایک کامل نسانط کا دعوی رکھنے تھے ، غیر ندمب کے لوگوں کے منعلق بہ خیال کیا جاتا تھا کہ حکومت کے ساتھ ان کی وفا داری مشکوک ہے خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اُن کے ہم نرمب کسی دورری سلطانت میں باافتذار ہوتے تھے ، مانویوں نے جوخطرہ مک کے امر سیدا کروہ تفاأس كا د فعيد كاميابي كے ساتھ كيا گيا ليكن بابل كے بيودى كليسائے درشى کی فوت اورسلطننٹ ایران کے وجود کے لیے خطرے کا باعث نہیے، یہ صبیح ہے کہ ار دشیر اوّل میودیوں پر کہے ایسی ہربانی کی نظر نہیں رکھنا تھا اور وہ انسکا نیوں کی روا و اری کے سلوک کوحسرت کے ساتھ یاد کرتے تھے کیونکہ ساسانیوں کے ابتدائی دُور میں ان پرحکومت کی طرف سے بعض و<sup>قت</sup> تحتی کی جاتی تھی خصوصاً جبکہ وہ طیکس کے اوجھ کو اٹار کھینیکنے کی کوشش کرتے تصے بیکن کیر کھی فی الجملہ وہ شہنشاءِ ایران کی حمایت میں امن کی زندگی بسر كرتے بھے لئم بيكن عيسائيوں كى حالت اس سے بدت مختلف تھى، جس زمانے میں کہ خاندان ساسانی نے اشکاینوں کی جگہ لی سبسائوں

ا و میکیواویر، می اسواده ابعدونیسد تمبرا، که ولالد، نرجمه طبری می ۱۹۰ تا الاورص ۱۹۰

کا یک بہت بڑا تبلینی مرکز نظر اڑبیہ (الرّ یا) میں تھا، روم کے ساتھ ڈالیو
کے دوران میں جو نیدی گرفتار کیے گئے ان کو رجیسا کہ ہم اوپر میان کر آئے
ہیں) سلطنت ایران کے دور دراز علاقوں میں آباو کیا گیا، نظامان ایران نے
منام کی ہمتوں میں اکثر اوفات ابسا کیا ہے کہ ایک نظر کی ساری کی ساری
آبادی کو منتقل کرکے سلطنت کے کسی اندرونی حصتے میں مقیم کر دیا ہے ، چونکہ
ان لوگوں میں سے میشتر عبسائی ہو نے نقے اس لیے سیمیت ایران بی نقریباً
ہوگئی رائے ہوگئی ،

بعضی صدی کے نٹروع میں پا با بارعکائی نے جوسلوکہ طبیسفون کا بشب کفااس بات کی کوشش کی کرابر انی عیسا کیوں کے نکام فرنوں کوطیسفون کے کلیسائی مرکز کے باتحت متی کیے ، اس کا نتیج یہ ہوا کہ ایک وجہ مخاصمت بیدا ہوگئی جس سے صورت حالات بدنر ہوگئی ، انجام یہ ہؤا کہ مجاس کلیسانے بیدا ہوگئی جس سے صورت حالات بدنر ہوگئی ، انجام یہ ہؤا کہ مجاس کلیسانے با با کو معزول کر ویا لیکن مخاصمت بجر بھی جاری رہی ، سلطنت ایران میں خبل کے مشرق کی طوف آرمینیہ اور کر دستان سے لے کرکر کوک اور حلوان نگ اور جو فرستان میں شوش اور ہرمز وار و شیر اور جو فرستان میں شوش اور ہرمز وار و شیر اور جو فرستان میں شوش اور جماں بنی سبت خفے ، چونفی صدی میں عیسائیوں کے صدر مغام نے اور جمال بشب رہتے تھے ، چونفی صدی میں عیسائیوں کے مختلف فرنوں کی جو صالت بشب رہتے تھے ، چونفی صدی میں عیسائیوں کے مختلف فرنوں کی جو صالت بنی اریک تصویر ایک شخص میں ایک مربر آوردہ شخص تھا ، اپنی کتاب کے عیسائیوں میں اس کی ناریک تصویر ایک مربر آوردہ شخص تھا ، اپنی کتاب کے عیسائیوں میں اس کی ناریک تصویر ایک مربر آوردہ شخص تھا ، اپنی کتاب کے عیسائیوں میں اس کی ناریک تعمویر ایک مربر آوردہ شخص تھا ، اپنی کتاب کے عیسائیوں میں اس کی ناریک تا میا کہ میں ایک مربر آوردہ شخص تھا ، اپنی کتاب کے عیسائیوں میں اس کی تاریک تو میں ایک مربر آوردہ شخص تھا ، اپنی کتاب کے عیسائیوں میں اس کی تاریک کی مورد کی میں ایک مربر آوردہ شخص تھا ، اپنی کتاب کے

اله لايور ، ص 1 م 1 - 19 ،

چودھویں خطے میں وہ لکھنا ہے کہ بیشوایان دین ہے کو قوم کی بہبودی کے ساتھ کوئی دلیجیں نہیں اور نہ وہ احکام دین کی پرواکر نے ہیں بلکہ اپنی ذاتی اغواض کے پورا کرنے میں نہمک ہیں اور جا ہطابی میں مصروت ہیں ، مشرقی عبسائیت کے یہ ہیرو غرور ، حسد اور حرص میں مبتلا ہیں اور اشیائے مفدس کی خرید وفردخت کے مرکلب ہونے ہیں بیا نتک کہ جور و نعدی کے زمانے ہیں بھی وہ ان باتوں سے باز نہیں آتے اور ان کے مذہبی جنوں میں کی نہیں ہوتے ہیں ان کے مذہبی جنوں میں کی نہیں مرتبی ہوتی ، ان کا یہ جنون نہ صرف مانو یوں کے خلاف سے بلکہ فرقہ والنیشی ، مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور دو سرے عوفانی فرنے بھی ان کے تعصیب مرسیونی اور بار دیسانی آور بار دیسانی آور بار دیسانی آور بار دوسی کے تعصیب مرسی اس کا لان بیں ،

جب بی که دولت روم لا مذمه دی ایران کے عیسائی امن بیں رہے لیکن جونعی کہ نیصر فسطنطین کا شخے عیسائی مذمهب اختیار کیا صورتِ حالات برل گئی ، اسی و فت سے ایران کے عیسائی خرم کی نفدا دائن مرحدی صوبوں بیس زیادہ نفی جوروم کے متصل تھے ایک طافتورسلطنت کے گرویدہ ہوگئے جمال ان کا مذمهب مرکاری مذمهب قوار با گیا تھا ، افرات نے پیشبنگوئی کی جمال ان کا مذمهب مرکاری مذمهب قوار با گیا تھا ، افرات نے پیشبنگوئی کی کہ بالآخر "قوم خدا کی طوف سے رومیول کے بیے مزا اور منبیہ ہوگی لیکن آخر کار وجال کا خاتمہ ہوکر رمہیگائے وفائع سنہدائے ایران بین لکھا ہے کہ شاپوردی وجال کا خاتمہ ہوکر رمہیگائے وفائع سنہدائے ایران بین لکھا ہے کہ شاپوردی خوان ہو

که لاپور، ص ۱۲ مبعد، که و بجمواویر، ص ۱۲ من که از Constantine) ، که داور ص ۱۸ مه-۱۹۹

ہماری درگا و خدا و ندی ہے صادر ہؤاہے تنہیں پہنچے تو فوراً سائن رئمیس نصاری کو گرفتا دکرداورجب کاده اس تحریر بروستخط د کرے اوراس بات كان ارد كرے كمفرر وليكس اور خراج كى دُكنى رقم جو أن عبسا بُول سے واجب الاداب جوما بدوان كي سلطنت بين سكونت ركھتے من اوا كر ديگا اس کور بامت کروکیونکه بهاری دان خداوندی توجنگ کی زحمت کو گوارا کررہی ہے اور وہ میں کدامن وعین کی زنرگی بسر کررہے میں! وہ سکونت تو ما ہدولت کی مملکت بیس رکھنے ہیں لیکن ان کی ہمدر دی قبصر کے ساتھ ہے جو ہمارا دشمن کے " سائن کوجب گرفار کیا گیا تو اس نے باوشاہ کے حکم کی تعمیل سے الکارکیا ، شابور کوجب بہ خبر بہنجی تو مارے غصتے کے پکار اُ تھاکہ سائن اپنے ہیردوں کو حکومت کے خلاف بغاوت براکسانا چا ہتاہے اور اس کی یہ خواہن ہے کہ سلطنت ایر ان کو اپنے ہم مذم ب قبصر کے ماتھیں دیدے ، لاہور جو شہدائے ایران کی نامیج کا ایک بے تعصب موترضیہ اس مات كا اعترات كرتاب كم شايور كابه تبهب بنياد رزيها الرجيه سائمن نے دوران جرت میں غداری کے اس الزام کے ضلات احتیاج کیا، بالآخر

بہ دافعات ایران کے عیسا ہوں برجور و نعدی کی تمبید تھے اور اس نعدی کی تمبید تھے اور اس نعدی کا زمارہ مصلاط سے شرع ہوکر شابور کی وفات برختم ہونا ہے، عیسا بیوں برعفو سن بیشز شمال معزبی صوبوں میں اور اُن علاقوں میں تھی

اله بعنى سائمن بارصتنى جويا يا كاجانشين نفا ، لله لادر ، ص ه م - ٢ م ، عله لاور ص هم معد ،

جوسلطنت روم کے متصل تھے ، اس دوران میں خوزین ماں اور قبل عام تھی ہوئے اور بہت اُوگ جلا وطن تھی کیے گئے ، ساتھ میں جب عیسا تیوں نے بغاوت كى توقاعة فنكاف ، ( واقع بسزا بده ) كے نو ہزار عيسايكوں كومعان کے بشب ہملیو ڈور کے جلا وطن کرکے خوزستان بھیج دیا گیا '' مؤرّخ سوز وہن نے اُن عیسا بُوں کی نعداد جو شاپور کی نعدی کا شکار ہوئے سولہ ہزار منال کی ہے اور بقول اس کے ان مب کے نام بھی معلوم میں لیکن لابور کے ترزیک اس تغداد میں کسی قدرمبالعہ ہے ، شہدائے ایران کے حالات میں سریانی زبان میں بوکتا ہی تھی گئی ہو ان میں اُن مظالم کا حال بیان کیا گیاہے جودوسوبرس کے عصد میں تھوڑ ہے تفور سے وقعے کے بعد عیسا بڑوں ہر موتے رہے ، اگرچہ اس میں تنگ نہیں ببإنات حدسے زیادہ تعصیب آمیز میں اور ان کو افسانوں کے ساتھ مزین بھی کیا گیاہہے تاہم چونکہ وہ عمر دیروایات پرمبنی میں خصوصاً وہ جو قدیم ترین دُور سے منعلق ہی میں این اوہ اُس زیانے کی ایرانی زندگی کے ے بس بہت سی اطلاعات بین کرتے ہیں ، تنابور كا جانش ارد نببردوم بمي عيسائيول كالممدرد يذ تقا البكن کے اور برز گرداول کے عمد س ر موقع مراسم عی درتشنیوں اور له (Phenek) که (Bezabde) ، که دبور ، ص ۸ عه د که ایضاً ص سه ببعد ، في سمع عرام من عن المترجم ، ينه من عم و الموسيع (مترجم) ، كه لقول موسيو شمك اس كاعدسلطنت عديد عليه على وربيريا السيدي ص ٢٢) .

میسائر ں کے درمیاد تعلقات نے ایک بالکل نئی صورت اختیار کی ، یزدگرداوّل کی میبرت کے ہارے میں عبسانی اور امرانی مصنّفور کی رائے ایک دوبرے سے بالکل مختاعت ہے ، ایک معاصرتصنیف میر جو سریانی زبان س ہے اس کو " رحمدل ، نیکوکار ، شاہ مزوگر دسیمی ، س ترین بادشایاں" کما گیاہے اور لکھاہے کہ" ہرروز وہ غربوں اور مبنوا ۋى برسخت مشير كيا كړنا نفا " بازنتيني مؤرّخ مرد كويوس هي اس بادشاہ کی کر بیم النفسی کو بلند آ ہنگی کے ساتھ بیان کرتا ہے ، برخلاف اس کے عربی اور فارسی مؤر خوں نے جن کے سانات کا مان خدعمد ساسانی کی دہ تاریخ ہے جس برعلمائے زرنشنی اور امراء کے عقاید کا رنگ چڑھا ہوا ہے اس کو" بزہ کار" (بمعنی گناہ گار) اور "و ہیر" ربمعنی وھوکے ہاز) کیے ب دیسے ہیں ، بفول اُن کے دہ احسان ناشناس اور برگیان نظا ااگر کوئی شخص اس کے سامنے کسی کے حن مر کلائے خیر کہتا تو فوراً اس سسے و جینا کہ اُس نے کھے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے جو تواس کی حمایت کر رہا ہے اور اب تک 'نو اُس سے کیا کچھ لے جکا ہے ؟ وہ نہایت 'نندمز اج ا وربرکار نضا اور سمیننه ایسے موقع کی تاک میں رہتنا تھا کہ لوگوں کو وحشیاز مزا ہے سکے ، طہری شامیت ساوگی کے ساتھ لکھنا ہے کہ لوگوں کے لیے کے ظلم دستم سے بیجنے کا کوئی جارہ مذتخط سوائے اس کے کہ وہ اگلے بادننا ہم کے عمدہ قوانین اور حکیمان اقوال بر کاربند ہوں ،اس کی سخن گر

له ولاک، ترجم طری ص ۵۵ ع ،

خوت سے رعایا نے اس کے خلاف انتحاد کیا ، طبری کے ہاں ایک اور مقام ہے جواس غرص آمیزبیان کی صبح کے بیے معید ہے، دہ لکھناہے ک یزدگرد سے بیٹے اورجائٹین بہرام نے اپنی شخت تشینی کے وقت لوگوں کوجو خطبہ دیا اس میں کہا کہ میرے باب نے اپنے عمد سلطنت کے نثر وع یں انصاف اور مربانی کارویہ اختیار کیا لیکن یونکہ اس کی روایا نے یا م ا زکم بعض لوگوں نے اس کی فدر نہیجانی اور نافر انی کرنے لگے اس ینے ناچار اس نے سختی اختیار کی اور لوگوں کا خون بہایا ، یز دگرد کی ان غلط اورمجعول نصاوير كي عقب بس بهم كو اس كے اصلی خط وخال نظر آرب بس ، وه ایک مستعد اور زبر دست شخصیت کا بادشاه نضا اور الطبع رحمدني كي طرف مأمل نفياء بيكن أس جد وجهد كي وجه مصيحواس كو ہے متکبر اور نافرمان امراء کے خلاف اپنے شاہی اقتدار کی حفاظت کی خا ارنی بڑی وه مجبور موگیاکہ جور وظلم کا روبیّا اختیار کرے ، جو مکداب دوم اور ایران سے درمیان صلح موصی متی اوریز در و نے سال مک بھی کیاکہ قیصر کے نا بالغ بیٹے تقبیر ڈوسیوس دوم کی کو ترمیت کے لیے ا بنی نگرانی میں نے لیا ( اگرجہ بیمحض اخلاقا عقا اور اس کی کوئی سیاسی اہمیت تھی ) لہذا شہنشاہِ ایران نے بہضرورمنِ وقت اس مرکونسلیم کیا کھامن ابرا اس کی عیسائی رعایا کے درمیان کوئی سمجھوٹا ہمد تا جاہئے ،مشرقی سلطنن له رعایات مراد امراه می ، عده طبری ، ص مهم ، عده ایمنا ، س مهم ، Theodosius II d عه بردكويوس ، ١ ، ١ ، روم منتمي طرت سنه ايك و فدمتنا فارفين كے بشب ماروثا كى سركر د كى ميں بزدكرد کے دربارس مجالیا ، مارونا نے اپنی دجامت اوروفارسے بردگرد کو بہت مناز كيا اوراس كايورا اعتما وحاصل ارليا ، با دشا ه نے حكم دے ديا كہ جو گرہے گراد بے کئے سخے ان کو دوبارہ نعمبرکیا جائے اورجوعبسائی اسنے نمہب کی وجسے تید کیے گئے تھے ان کور اکر دیا جائے . پادر بول کو اجازت دی گئ كه و و سلطنت ايران مين جس حكمه ان كاجي چاہين ، مارو ثانے بادشاه كواس بات يرمحي راصي كرلبا كه سلوكيه مين ايك عبساني كا نفرنس منعفد كي جا جس میں ابران کے عبسا بڑوں کے متعلق تام امور طے کیے جائیں اور کلیساتے عيسوى كا انتحاد قالم كيا جائه ، به كا نفرنس سلام عبيس سلوكيه طبيسغون كيبشپ اسحاق اور ماروننا كي صدارت بير منعفد موئي اور باد نشاه ايران كي سلامني كي دعا کے سائذ اس کا افتاح ہوا۔ اس جلسے میں بہت سے نئے فانون وصنع کیے گئے جن کی رُو مسے کلیسائے نثر تی سے نظام اور عفا بدکو اُن تو ابین کے مطابن کیا گیا جو مغرب میں رائج نصے ، نیکیا کے مفدہ عقاید کو ہ اضابطہ اختیا کباگیا اور کلبسانی مرانب کی ترنتیب از سر نو کی گئی ، سلوکیه طبیسفون کا مبیث ایران کے تمام عیسا بروں کا جانگین قراریا یا اورکشکر کا بشیب اس کا نائب اله چینی صدی میں دوس امیا أر مے دو حقے ہو گئے تھے ، ایک حمد مشرقی سلطنت دوم شطنطین اعظم نے مستعمر میں نیکیا (Nicaea) کے مقام برجوا بیشیائے کو جیک کے لنهال مغرب مين واقع ب ايك عيسائي كانفرنس منعقد كرائى جس بين بهن سے مقناد عد فيمسائل كاتصعبه كياكيا ومنجله اوربانون كيحضرت عينى كى الوجيت كونسليم كياكيا واس كانفرنس بين

تین سوبشب می ہوئے تھے ، (مترجم) ،

ہڑا۔ جا تکین کے مانحت بانچ اُسفف مفرّر ہوئے ایک بین لابط (= گندمیٹاور من جوخوزمننان مين تفا دوسرا نصيبين من تبسرا برات منيشان مين جوصوبيبين مِنْ مُعَاجِوتُهَا ارْبِلِ مِن اور ما نجوال كرفيات مبيت سلوخ (= كركوك) مين ، تقریباً ننس باوری ان کے ماتحت کیے گئے ، بعض عبسانی فرنے جو دُور کے علاقوں میں رہنے تھے استظیم سے خارج رکھے گئے ، البند خوزسنان میں جا كليسائي رئيس ابنے ابنے فرقوں كے مينوا مانے كئے ليكن اس تغرط يركرجب ان میں سے کوئی مرے تو اس کے جانشین کا انتخاب جانلین کرے ، بز دگر د نے ان ننام فیصلوں کومنظور کرنیا ،ائس کے حکم سے سلطنت کے دوسب سے بڑے عدد داروں نے رایعی وزرگ فرادار ضروبرد کرد اور برناور جس کے لفنب "ارگبار" سے معلوم ہوالاب کہ وہ نشاہی قاندان سے خیا آ ان تنام اساتفہ کو دربار شاہی میں بلایا اور ان کے سنمنے بادشاہ کی طرت سے تقریر کی اور اُ نہیں اطبینان ولایا کہ عیسا بیُوں کو اب از سرنو مذہبی آزاد حاصل ہے اور انصیں گرجاؤں کی تعمیر کاحق دیاجا ماہے ،جو کو تی جا کلبن اسحاق اور مارونا کے احکام کی نافرمانی کرایگا اس کوسخت سزا دی جائیگی کم جندسال بعدجا تلين بيبلايا كوجواسحان كادوسرا جانشين تفافسطنطنه بھیجا گیا تاکہ وہ دونوسلطنتوں کے درمیان تعلقات کو خوشگوار بنائے ،ور سے وہ بہت سے تنجعے سے کر والی آباجن کو اس سے سلوکیہ طبیفون کے گرجا کی مرمن میں اوراسی شہریس ایک نیا گرجا تعمیر کرانے میں صرف له ديكهواوير، ص ١٣٤ ء عله لايور ، ص ١٨٥ - ٩٩ ،

یرز دگر دکے زیر جمایت عیسائیت کے حق میں بڑے بڑے نتائج حاصل ہوئے لیکن ہا وجود اس کے ایران کے عیسائی فرقوں میں جوہا ہمی تنازعات تھے اُن کا خاتمہ مذہور اُن کے عیسائی فرقوں میں جوہا ہمی تنازعات تھے اُن کا خاتمہ مذہور اُن کے ایران کے عیسائی فرقوں میں جو کا نفرنس منعقد مہوئی اُس میں ان کا شدت کے ساتھ اُنھار ہڑوا ہُ

برو رُدنے جو عیسائے ول کے ساتھ دوستی کے تعلقات بریدا کیے تو یہ سیاسی وجوہات کی بنا پر تھا، وہ چاہتا تھا کہ مشرتی سلطنتِ روم کے ساتھ صلح رکھ کر این تام کوشنوں کو بکسوئی کے ساتھ اپنی طافت کو بڑھانے ہیں صرف کرے ، لبکن ساتھ ہی اس بات سے انکار نہیں ہوسکتا کہ مذہبی روا داری اس کی بیت میں داخل تھی جنانجہ اس نے بیود ہوں کے ساتھ بھی ہر بانی کا سلوک رکھا حالانکہ ان کی کوئی سیاسی اہمیت مذیقی عمر اس کی ایک بیوی بیودی تفی حس کا نام شوشیندخت ( ؟ ) نظا اور وه بهودیوں کے رئیس ( رئین گالؤنا ) ملی ملی تنی، لیکن یزدگر دینے اپنے عہد کے آخریں عیسا میوں کے ساتھ اپناروں بر دیا اور اس می قصورخوداً منی کا تھا، وہ اس قدر دلیراور میاک ہو گئے کہ كسى كوخاطر بس نبيس لاتنے تھے اس ليے سخت گيري كے مواجارہ مذراع، شهر ہرمزد ارد شیریں جوصوبہ خوزستان میں تھا ایک عیسائی یادری نےجس كانام مِننُوُ تَفايهان بك جرأت كى كربنب عبداكى بإصابطه يا خاموسش رصامندی کے ساتھ ایک آتشکرہ کو چوگرجا کے نزدیک تھا مسار کرا ویا بیادر اله لابور، ص ١٠٠ - ١٠١٠ عله نولد كم ، ترجه طبرى ص ٥٥،٥

اورسبب اور بہت سے اور لوگ جو اس کام میں شریک تھے گرفنار کر کے طیسفون بھیج دیسے گئے ، بادشاہ نے بذات خودان سے اس معلمے کے متعلق دریافت کیا ،عبدا نے تواہنی برارت کا اظهار کیا لیکن منٹو سنے كملم كهلا اقراركياكه ميس في نود أتشكره كومساركياب اورساتهي دين زرنشتي کوبڑا مجلا کیا ، بادشاہ نے عبدا کو حکم دبا کہ آتشکدہ کو دوبارہ نعمیر کرواکے دو لیکن وہ انکار برازار ا ، آخر بادشاہ نے اُسے مردا دیا ، تاریخ کلیسا کے مصنف تھیودورس نے اگرچہ آتشکرہ کےمسارکرانے کو ناعا قبت اندینی يرجمول كيام وه عبدا كے استقلال كى تحسبن كرنا ہے ، اسى قىم كا ايك اور واقعد ب اور وه خاص طور براس بيد دلچسب كہ جنتے عيسائى اس ميں شريك بي ان سب كے ايرانى نام بي ، ايك يا درى نے جس کا نام شاپور تھا ایک ایر انی رئیس آ ذرخ یک کوجو ایک مرص میں مبتلا تماترغیب دی که دو عبسائی بروجائے تاکه اُسے اس مرض سے شفا بو، ربئیں نے بادری کو دعوت دی کرمیرے گاؤں میں آگر ایک گرجا تعمیر کرو ؛ شاپورنے چھوٹنے ہی زمین کا قبصتہ حاصل کیا اور گرجا بناڈ الاءموبدآ ذروز نے اس معاملے کی اظلام بادشاہ کو بہنجائی اور کملا بھیجا کہ ایک ابر انی رئیس کا اس طح مرتدم وجاناكس قدرا فسوسناك ہے ، برتد كرد نے موبد كوفر مائش كى كرجس طرح موسك اس كودين زرتشت كي طرف وايس لاأ صرف اتنى بات كي

سله بهوقمن ، صهم ، لابور ص ۱۰ ، عنه شاید دیموبدان موبد نفا ،

كوقبول كرليا اور اين زمين ( من يركرجا تعميركيا كيانها) وايس ما نكي بكن يادري ننابور ف ایک اورلسب زسی کے بحرا کا فسسے زمین وایس کرنے سے انکارکیا ادر قبالہ ساتھ لے کر کھاگ گیا ، تب اس کہ ہے کو آنشکدہ بنا دیا گیا لیکن نرسی نے آک کو بھوا دیا اوروہال عیسائی طریقے برناز اداکرائی ، ویاں کے موہد کو جب اس دست درازی کا علم بڑا تو اس نے گاؤں میں دیائی دی اور لوگوں لوبرانكيخنة كيا ، نرسي كوكورا ولكائے كئے اور اس كويا به زنجيرطبيفون جيج دیا گیا ، وہاں پہنچ کر آدر بوزے نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر تم آتشکدہ کی مرتت کروا دو اورنقصان کی تلافی کردو تو تهیس معات کردیا جائیگا ، نرسی نے انكاركياج براس كو قيدخان بمجوادباكيا ، بعدمي جونكه وه وين انكارير ارارا لهذا اس كوفتل كروا وباكيان اس قسم کی دست درازیاں جوعیسا کی کرتے رہے ان سے لازمی طور ر ال کے خلاف تحصب بیدا ہو ناگیا ، بالآخر بردگر دنے جو عیسائیوں کے منظملا وشمن مهرنرسی کو وزرگ فرما ذار کے عمدے پر مأمورکیا تو به برہی نبوت اس بات کا نفا کہ عیسا بڑوں کے ساقد اس کا رویتہ بالکل برل گیا تفاعم ین درگر دکی موت جو سالم ایم بیس واقع ہوئی آج بنک ایک معتا ہے، ایرانی روایت به به که وه گرگان مین کسی جگه تشهرا بهوا نفها که ایک تکمور ا جو خوبصورتی میں لیے نظرتھا اورکسی نے اس کو بیلے نہیں دیکھا تھا آیا اور ا موفن، ص ١٠٠ - ١٠٨ الابور ص ١٠٠ - ١٠٨ عنه اسى سے ذولا كر سے وترج حرى ص ١٩٥٩ م) استدلال كرك طبري كاس بيان كو غلط نابت كيا ہے كريز دكر و في تخت ير مصنع بي مرزسي كووزير بناليا تفاء یزدگرد کے دل پر ایک دولتی لگائی ، بادشاہ وہیں مرکز ردگیا اور گھوڑااس کے بعد نگاہوں سے فائب ہوگیا ، ایک اور روایت یہ ہے کہ ود نیزی کے ساتھ بھاگ گیا ، ہمادسے نز دیک نولڈ کہ کا یہ قیاس بالکل صعیع ہے کہ یہ قصقہ بعد ہیں اس غرض سے گھڑا گیا آپا کہ بادشاہ کے مرنے کی اصلی وجہ کسی کو معلوم نہ ہوسکے ، بات در اصل بہتی کہ امرا اس سے نفرت رکھتے تھے اورکسی دور دراز مقام ہیں اس کی اقامت کو فنیمت سبجھ کر اکھوں نے اس سے نجات صاصل کی ا

یز در دنے بین بیٹے چوڑے ، شاپور ، بہرام اور نرسی ، شاپور کوباپ
نے آرمینیہ کے اُس حصے کا بادشاہ مقر دکیا جوابران سے تعلق رکھنا تھا ،
ابہرام جرہ کے عرب بادشاہ کے ہاں جو شہنشاہ کا با جرزار ہا امیم تھا ،
طبری کے بیان کی روسے اس کو پچین ہی سے وہاں بھیج دیا گیا تھا تا کہ وہ حیرہ کی صحت بخش آب و ہوا میں پرورش پائے نا کہ اوہ اپنی جال ڈھال اور حرکات وسکنات میں بجائے ایر انی کے عرب معلوم ہوتا نھا نا کہ بیکن اس اور حرکات وسکنات میں بجائے ایر انی کے عرب معلوم ہوتا نھا نا کہ بیکن اس کی طویل آقا مت حقیقت میں ایک جاد دطنی تھی جس کی باعدت میں ایک جاد دطنی تھی جس بو بات بین خوان بیٹے کے درمیان اختلات رائے تھا ،
بو بات یقینی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ بہرام جیرہ میں قصر خور آت میں رہتا ہو بات میں میں کہ جاد اور اس کے فوجان بیٹے کے درمیان اختلات رائے تھا ،
جو بات یقینی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ بہرام جیرہ میں قصر خور آت میں رہتا ہو بات میں کہ بنوایا تھا لیکن حقیت ہے اس کے متعلن کہا جا تاہے کہ اس کو نعمان تھی نے بنوایا تھا لیکن حقیت

اله نون که ( نرجمه طبری ، ص ۵۵ م ) ، سه طبری ص ۵۵ ۸ ، سه ایشاً ، ص ۸۵ م ، سه نواز که ترجمه طبری ، ص ۹۰ م ، و ۲ ،

من ده زیاده ترانے زمانے کا بنا ہوا تھا ، وہاں اس کی تربیت منذر کی رانی میں ہوئی جو نعمان کا بیٹا اور جائشین تھا اور جس کویرزدگر و نے "رام افزود بزوگرد " ( بھن یز دگرد کی خوشی کا بڑھانے والا ) اور "مشنت " ( بمعنی اعظم ) کے انتخارخطابات وے رکھے تھے تھے پر وگر د کا تیسرا مثلا نرسی جو اس کی بهودی ہوگی لے بطن سے نتما غالباً اپنے باپ کی وفات کے دقت ابھی نا بالغ فقا کیونکہ بہرآم ى عمر بھى اس وقت بيس سال سے زائد رنتى كه اب جبکه امرار اور موبدوں کو ایک ناموا فتی بارشاہ سے نجات ملی نومونع سے فائدہ اُنٹھاکر الخوں نے چاہا کہ اپنی برتری کو قائم کریں ، امراء میں سے عبن نے اس بات پر ایکا کیا کہ برزو گرد کے تینوں بیٹوں کو تخت سے محروم کریں، و بنوری نے ان امراء میں سے جن کے نام لیے میں ان میں سے ایک آنو وسنهم ب جميسويوشميا (مواد) كاسامبدتها اور مزارفت كے لفب سے ب تما ، ایک برد گشنسب ہے جو صلع الزوالی مله کا یا ذکوسیان تما، برگ ہران ہے جو محاسب فوج تھا، ایا گشنسب آذرویش ہے جو حب الخراج تھا اور ایک پناہ خسرہ ہے جو ناظرا مور خیریہ تھا تہ ایک بات جو قابل توجہ ہے دہ یہ ہے کہ اس فرست میں مرزسی کا نام بیس ہے جو برد گرد اوّل اوربرام ينم كا متعتدر وزير تفا ، شالور شاه آرمينيه شخت عاصل كرف ك له دول شائن ، ص ۱۱ ، ۱۱ م ۱۱ ، ۲ مله طبري ، ص ۵۵ م ، ته ديكود ويراص ۱۳۵۱ ، الله طبری و ص ۸۹۳ ، فقه ص ۵۵ ، له بين لونيا كا جنوبي علاقه جس مسه وه نرين كذرتي نغیس جن کو زاب کما جاتا غفا ، ز نولاکه ، ترجه طبری می ۱۰۵ ، مارکوارث ؛ ایرانشر، ع عه دینوری بر مجاہے کہ مران کسی عمدے کا نام ہے ، شہ روانگان دبیر ، د مجمو اور ، ص ۱۵۱ ،

یے فوراً طیسفون آیا لیکن امراء نے اس کومردا دیا آور ایک اور نظرائے ضرو كوج ساساني خاندان كى كسى شاخ مس نعلق ركفنا تقدا بادشاه بنا ديا ، لیکن شاہزادہ برام منیں چاہنا تھاکہ ہے ارائے اسینے می سے رست را موجائے ، اس کے مر برست (متذر) نے اُسے کا فی امدا و دی ، عرب مُوترخ لکھتے ہیں کہ شاہ جبرہ کی کمان میں سوار دن سکے دور سننے تھے جن ہیں سنے ایک کا نام " دورسر" تھا اور وہ اُن عربی قبائیل پرسٹنیل تھاجو نواح جبرہ کے رہنے والے تھے اور تنوخ کے نام سے معرد ف کھے ، دورے کا نام شهباء "غفا اوروه ایرانیوں پرشتل تھا " ہمرحال منذر کے زیرفرمان کا فی فرج کتی جو ساز وسامان سے خوب آراسند تھی ۱۰س نوج کو اس سنے اپنے بینے نعمان کے مانحت روانہ کیا ، تعمان طبیسفون کی جانب بڑھا، آمرآ ایران نے خوت زدد بوکرمندر اور برام کوصلح کا پیٹام بھیجا، خسردکو معزول کیا گیا اور بهرام پنجم تخت برمبیقا ، ایرانی رواست نے اس وا نغه کوایک افسانے کے ساتھ آراستہ کیا ہے ، لکھا ہے کہ ہرام نے پہلے یہ وعدہ کیا کہ اس کے باب ریزدگرد)نے سلطنت کو جو صعف پینجا یا تھا وہ اس کی تلافی کربگا اور ایک سال آزمائش کے طور برحکومت کرنے کا مجاز ہوگا ، اس کے بعد با دہناہ کا انتخاب مشیب ایرزدی ہیے ہوگا بعنی اس طرح که کاج اور شاہی لباس کو ، بک ا کھا ڈے میں رکھا جائیگا جس کے دوطرف دو بھو کے شیر چیوڑے جائینگے بھی سلطنت کے دو دعوبداروں میں سے جو کوئی اس تاج اور لباس کو اُولا اللہٰ له نولار ، ترجهٔ طبری ، ص ۹۱ ح ۱۱ ، عده دوث شاش ، ص ۱۸ بیعد ،

کی جراً ت دکھا ٹیگا وہی با د نشاہ ہوگا ، خسرو نے اس اکھاڑے میں پہلے اُنزنے سے انکارکیا ، تب ہرام آیا اور دونوشیروں کو مارکر کلج اور لباس مثابی کو اتحا اے گیا ، اس برخسرو اور اس کے بیجے تام حاضرین نے اس کے ماتھ بر بیعت کی اور اس کو با دشاہ نسلیم کیا ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیقفتہ اس شرمناك حقيقت كوجهيان كي الياب كمرا اكياب كم ايكمتمي بحروب سامون نے ایران کے امرائے کبار کے فیصلے کو الب کر رکھ دیا اور انہیں اس بات برمجبور كردياكه وه ايك ايسي شخص كوبادشاه نسليم كريس جعه وه روكر بي يح ساسانی خاندان میں کوئی با دشاہ باستشنائے ارد نتیراول اورخسروانوشردا ا ورخسرو ہر ویز اس قدر ہر دلعزیز نہیں مواجتنا کہ بهرام نیجم، وہ ہرخض کے ساتھ مربانی سے بیش آنا تھا اور خراج کا ایک حصتہ ہمبینہ اداکنندگان کو بخش وینا نفا، اقوام فنمالی اور دولت با زنیتنی کے خلاف لٹایوں میں مبادری کے جو موکے اس نے دکھائے اس کے بہت سے قصے مشہور ہیں ، اسی طح اس کے شکار کے کارنامے اور عشق کی داستانیں بھی زبان زوعام ہیں ان کارناموں اور دا سنا نوں کو مذصرت ادبیاتِ فارسی میں زیم ُ و جادید بنایا گیا ہے بلکہ صداو<sup>ں</sup> تک مصوّروں نے ان کے مضامین کو اپنی نصویروں میں دکھایا ہے اور فالبنو ادر آرائشی مردوں میں بہتصویریں ہمیشہ سرمایئه زمینت دہی ہیں ، ان کے علاوہ ساسانی زمانے کے بعض جانری کے پیالے اب مک موجود ہیں جن ہیں اس بادشاہ کے بعض شکار کے میں نقش کیے گئے ہیں ، لین گرافی میں ہرمیتاز کے عجائب خانہ میں ایک پیالہ ہے جس میں ہرام پنجم کی تصویر (جو ابنے تاج کی عجائب خانہ میں ایک پیالہ ہے جس میں ہرام پنجم کی تصویر (جو ابنے تاج کی

شكل سے بيجانا جاتا ہے) اس طح بنائي گئي ہے كہ دہ ايك اونث برسوار ہے اور اس کے بیچے اس کی ایک نوجو ان محبوبہ بیھی ہے ، باد شاہ اور عورت کے درمیان رہے سے تفاوت کو ان کے قدمے اختلات سے ظاہر کیا گیا ہے ، تصویر کامضمون میر ہے کہ محبوبہ نے نثرارت سے بادشاہ سے برکہا ہے که میں دیکیمنا چاہتی ہوں کہ آیا حصنوراس بات پر قادر میں کہ تیرانگا کر ہرن کو مادہ اور ہرنی کونر بناسکیں ؟ یہ س کر با دشاہ نے دو تیر ہرنی کو اس طرح لگا كروه جاكر اس كے سريس كرا كئے اور يوں معلوم بونے لگاك كويا دوسيناك میں ، پھرایک دوشاخہ تبراس طرح کان کرہرن کو لگایا کہ اس کے دونو سینگ صاف اڑ گئے ہم بیالہ بنانے والے نے تیرکی ایک خاص شکل بنائی ہے اور مكان كو بلا ل كى صورت من وكهايا ب بهرام ایک تنومنداورشه زور آدمی نفا اور سرخض کو زندگی کا تطعت الحقا ى ترغيب ديتا تھا ، وہ عربي ميں شعر كه تا تھا اور بہت سى زبانوں ميں گفتگو كرسكنا غفاء وه موسيقي كابرا شوفنين تفا ادر دربارم اس نبي يوسيقي دانول ا در گویوں کو حتی کرمسخروں کو سلطنت کے بڑے سے برائے عہدہ داروں کے برابر اور اگر برابر نہیں تو ان سے الر کر جگہیں دے رکھی تخین ایک مشہور لله ابن الغفيد نے" ناووس الظبيد" (برن كى قبر) اور" قصربرام جر" كے تعلق ج كير مكا -اس برد كيهو شوارش كي كناب "ايران درازمن ويسطى" (بزيان جرمن) احصته بنجم اص عام ٥ ، داضع

اس پر دیکیو شوارش کی کتاب ایران درازمند میسطی از برنان جرمن احتد بنجم اص عام ۱۰ داختی اس پر دیکیو شوارش کی کتاب ایران درازمند میسطی از کار ہے اس کی تیرانداذی کے کال کے منعلن ام کے کہ اور دافعہ شکار کی یا دگار ہے اس کی تیرانداذی کے کال کے منعلن اور کی بیر کی اور دافعہ شکار کی یا دگار ہے اس کی تیرانداذی کے کال کے منعلن اور کی میں اور افغالی اور کی میں اور تنابی سے دی میں اور تنابی سے میں اور کا انتاج للجاحظ میں مرد جو الذمیب جو میں اور ا

اضافے کی روسے اس نے ہندوشان سے لوریوں کو ایران بلوایا فاکھام لوگ بھی موسیقی کی از ت سے بے ہمرہ ندر میں اور اپنی مرکش اور تیز طبیعت کی برولت وہ گور " کے لقب سے مقب تھا ، بعد میں لوگوں نے اس لقب کی وجداس کے شكارك ايك واقعه مع كموالى ، وه يه كه ايك وفع جنگل من ايك شيرف ايك گورخر کی مینی برحبت کی برام نے ایک ہی تیرسے دو تو کو جیددالا، يرصي ہے كہ عهد سا سانى كے مؤر وں نے بهرام كور كو ملامت اور كمنتينى من معات نبیس کیا ، مثلاً و و بد کہنے میں کہ وہ عیّاش اور فضول خرج تمااور سلطندت کے معاملات کی طرف جنداں توجہ نہیں کرنا تھا تھی اسس میں کوئی شک نیں کہ امورسلطنت کو امراء کے یا تقوں میں دے دینے کی وجہ سے وہ امراء اور موہروں کی نظروں میں ایک مجبوب با دشاہ بن گیا تھا اور اس کی شهرت زیاده تراسی مجبوبتیت کی بدولت موتی ، بہرام کے زمانے میں حکومت کے برزین عمدہ داروں میں مب زیاده با اقتدار ادر دی قدرت مرزسی پسر درازگ مفاج وزرگ فرماذار کے عہدے برسرفراز تھا اور" ہزاد بندگ" رہزار غلاموں والا) کے لفن سے ملقب تقان وه خاندان سبند بادس تفاجوعمداشكاني كے سات متاز گرانوں بیں ستنہ ایک نظا ؛ عربی اور فارسی مؤترخ جن کی اطلاعات ا**س بارے بیں عمد** - بارطيع مول على ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥ م ١٥ تعالى ص ١٩٥ ، عله كذاب الذاج للجاحظ ص ١٩٠ ن و طبری می ۱۱۱۸ مرفع الذيب ت ۱۱ مص ۱۲ مبعد ، تعالمي ص ۵۵ ه یے طبری ، ص وہ مد الله درزسی کے متعنق تمام القلاعات جو ہم بیاں دے رہے ہی وری سے اور اس والم بعد) ،

ساسانی کی تاریخ کبیرسے مأخوذ ہیں اس کو ایک نہابیت زبرک اور مہذّ بشخص بلاتے ہیں ، دین زرنشتی کے لیے اس کی گرمجوشی کو دیکھتے ہوئے ہیں کو تی تعجب نهين معلوم موتاكه عيسائي مصنفت اس سے نفرت ركھنے ہیں اور لازار فرلي نے اس کو بدعمد اور ہے رحم بتلایاہے ،اس کی ندہبی گرمچنٹی شصرت اِس امرسے واضح ہے کہ وہ غیرمذم ب والوں سے عداوٹ رکھٹنا نخا بلکہ اس بات سے بمی کہ زراعت اور کشتکاری کی ترتی کے لیے (جو دین زرتشتی کے مذہبی فرائض بس) وه ول و جان من كوشال تقا ، فارس من صنكع ارد شبر خور ه اور صناع شايو میں جہاں اُس کی بڑی بڑی جاگیر س تقیب اس نے بہت سے محل بنوائے اور ایک آنشکدہ تعمیر کرایا جس کا نام اس نے جرزسیان رکھا ، موضع آبر وان کے نزدیک جو صلع ارد شیرخوره بس تفااور جهاں وہ بیدا ہوًا تما اُس نے جار گاؤں آباد كرائے اور ان ميں آنشكرے بنوائے ، ان بيں سے ايك گاؤں خوداس کے اپنے لیے تھا اور ہاقی تین ہیں میں کے لیے جن کے نام زُروان داد ، ما گھنند اور كاردار تفي ابنے كاؤں كانام اس في فراز مرا آورخوذايا (؟) ركھا جس کے معنی بیں السے خدا میرسے یاس آ " باقی تینوں گاؤں اپنے اسنے مالک کے نام بر ذروان دادان ، ماہ کشنسیان اور کارداران کملائے ان کے علاوہ بقول طبری اس نے نین باغ لگوائے ایک کھجور کا ایک زنون كااورايك مروكا جن مين سے برايك ميں بارہ بارہ ہزار درخت تھے ،طبرى

له طبری نے اس کا ترجم " اقبلی الی سیس تی " کیا ہے اس ملے کہ خداسے مراد اس نے " آگ " لی ہے اور آگ عربی میں مؤنث ہے ،

نے یہ یمی لکھا ہے کہ یہ تمام گاؤں اور آتشکدے اور باغ " آج بھی اُس کے داراؤں کے پاس موجود میں اور کہاجا تاہے کہ بہترین صالت میں میں " ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ اس سے مراد طبری کا اپنا زمانہ ہے باکسی زیادہ قدیم مصنّف کا زماز جس سے طبری نے یہ اطلاع صاصل کی ہے ، موسيو برسفليك كاخيال ہے كو تصريم وشتان جو شيراز سے دارابجرد اور بندرعیّاس جانے ہوئے روک کے کنارے پر ملتاہے عمد برام نعم کی بادگارے اور حکن ہے کہ جر نرسی کے بنوائے موٹے محلوں میں سے ہواس لیے کہ لفظ "متروثنان" کے معنی "مرو کا باغ" ہیں، قصر متروشان ا يك جِهد الساكنيد دار محل مع اور سرشفلت كى رائ بس اتنا جوامحل شہنشاہ کی رہائش سے لیے موزون نہیں مجھاجاسکتا خصوصاً اس لیے کہ دربار کا کمره بهت مختصر ہے ، دیواروں میں دروازے بہت ہیں اور محرابدار چیتوں کی ساخت سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کرعمدساسانی میں فی معماری خاصی ترقی کر حکا تھا ، مرزسی کے بنوں میٹے حکومت کے براے براے عدوں بر برزاز سے ذُروان داد مير بدان مربر برخفا جو كليساني حكومت مي موبدان موبد كے بعد سب سے برا عهده تفاء ما م كتفسي واستروشان سالار تفايعتى وزير ماليات اور كاردار ارتبشتاران سالارتفايعني سلطنت ايران كالماندر أنجيف، بهرام كو البين عهد مين مب سے بيلے شمال كے وحشى قبيلوں كے ساتھ ك زاره . برسفلت : برحسنة حجّاري ، ص ١١١١ ، كه ابيناً ، ديولانوًا في مرردستان كو بخامنتي عارو







فصر سروستان

جنگ آ ز مانی کرنی بڑی جن کوعوبی اور فارسی نارسخوں میں بلا امنیاز ترک کے نام سے موسوم کیا گیاہے ، یہ تبیلے غالباً قبائل چینوٹیت کی ہیں جو نوم ہون کی سل سے تھے ، ہم ان کواس سے پہلے شاپور دوم کی امدادی فووں میں دیکھ جکے میں ایران کے ساتھ ان کی وفا داری مشکوکسی تھی ، یہ لوگ مروکے شمال بیں میدانی علاقوں میں آبا وقعے ، شاہور کی وفات کے بعد اُنھوں نے بار بارخواسان لو تاراج کیا اوراس نواح میں وہ ایران کے سب سے بڑے وشمن سمجھے جاتے تھے ، بہرام نے بزات خود ان وحشیوں پر فوجکشی کی اورفتحیاب ہوا اس کی غیرحاضری میں اس کے بھائی ترسی نے نائبِ ملطنت کے فرائض انجام دیے شرقی صوبوں میں امن قائم ہونے کے بعد فرسی کو خراسان کا گور نربنا یا گیا ، اس اثناء میں ایران اور دولتِ بآزئتینی کے ورمیان از سرنو مخاصمت کی بنایری، ایران کے عبسائی جب اپنی گسناخیوں کی بدولت پرز دگر دکی عنایات سے محروم ہو گئے تواس کی وفات سے پہلے ان پرجور و تعدّی کا ایک نیا دورشروع ہوًا جس كا بانى مبانى مهرشا يور موبدان موبد تھا ، بهرام ينجم مے تخت نشين بوتے بى اس كا اعاز بؤا اورمغربی مرحذی صوبوں مے عیسائی جوق درجوق بازنتنی علاقوں میں بھا گئے لگے ، مهرشا بورنے عربی قبائل کو ان کے خلاف بھڑ کا یا جنا نچہ میشمار عيسائي مارے كئے ، ايك ايراني افسرس كانام اسببد نفا ادرج عيسائيوں كى ايذارسانى برماً مورتها اين ان فرائض سے اس قدرمتنظر مؤاكداس في أن برایات برعل کرنے سے انکار کیا جو اسے دی جاتی تغیب اور عبسائیوں کو نکل اله يه تباس مادكوارط كي مد دايرانشر ، ص ١٥١ ، الله طبرى ، ص ١٩٥ ،

بعا گئے میں مدو دینے لگا ، آخر کار اُسے خود بھی بھا گنا بڑا اور دومی سپ سالار انا ٹول کئے پاس جاکر بنا ہ گزین ہُوا ، اناٹول نے اُسے اُن عربی قبائل کی سپہ مالاری پر اُمورکر دیا جو دولتِ بازنینی کے زیر فرمان تھے ، شاہ ایران نے حکو بہت بازنینی سے مطالبہ کیا کہ مفرورین کو واپس کیا جائے بیکن اس م منظور کرنے سے انکارکیا ،

یہ وہ وافعات تنے جو سلامی میں ایران اور دوم کے درمیان اذہر رنو جنگ چھڑ جانے کا باعث ہوئے ، لیکن بہ جنگ کچے ذیا وہ عرصہ رند ہی ابرانیو کی طرف لڑائی کا سارا انتظام مہر نرسی کے ہا نقہ بس تھا ، دومی فی البحلہ غالب رہے ، سلامی میں جوصلحنامہ فرار پا یا اس کی دوسے ایرانیوں نے لمینے طاک میں عیسایٹوں کو ند ہبی آزادی دے وی ، یہ بات کہ یہی آزادی اُک ڈرنشتیوں کو بھی دی گئی جوسلطنتِ با زنتینی میں سکونت رکھتے تھے ایران کے سیاسی افتدار ایر ولالت کرتی ہے لیکن علی طور پر اس کی اہمیت کچھ نہ تھی ، اس کے علا وہ رومیوں نے اس منزط کو منظور کیا کہ قبائل ہوں کی دوک تھام کی خاطر تفقاً نہ کے بہاڑی دروں کی محافظت کے بہے جو مالی امداد دہ پہلے ویا کرتے تھے اب دوہارہ دبنی شروع کرنے کے ،

اسی زمانے میں ایران کے عیسائی سندت کے ساتھ آہیں میں اوارہ ہے تھے،
سالان کے قریب وادینوع جانگین مفرس ہوا ، اس نے شال کے وحتی فبائل
کے خلات خراسان کی حفاظت کرنے میں شاچ ایران کی عمدہ خدمات انجام دیں،
اس کے مخالفوں کی ایک جماعت تھی جس کا لیڈر بطائی تفاج ہرمز و ارد شیر
اس کے مخالفوں کی ایک جماعت تھی جس کا لیڈر بطائی تفاج ہرمز و ارد شیر

كا بشبب نفاء اس نے وا دبیثوع پر یہ الزام نگایا كه وه استیائے مقدسه كو فروخت كرناب اورسووليتاب اورمغوں كوعيسائيوں كى ايدارساني كى شه وبنا ہے ، یہ الزام نمایت ہوشیاری کے ساتھ نگایا گیا ہی کانتیج یہ ہوا کہ واوریوع برام کے حکم سے قید کردیاگیا ، بعد می جب وہ قیصر فیرودوس دوم ی کوشش سے روا بڑا تو اس کو اینے عہدسے سے اس الدر نفرت ہوئی کہ اس سے استغطا دینا جا با میکن اس مے طرفدار دن سنے مزاحمت کی اور تھلیس یا در ہوں کی تحريب سے جواس کے عامی تھے ايک جلسم معقد کي گيا جس ميں اس كو مجور كيا گيا كرابنا استعفاوا يسك، برجلد جوعرى علاق كي سي شهريس منعقد بواتفاس لحاظست اہمیت رکھتاہے کہ اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ کنیسائے ابران آ بندہ آزاد ہوگا اورمغربی کلیسا کے ماتعت نہیں سمجھاجائیگا ، اس جلسے ہیں ایسی تجویز منظور کرانے سے داد بینوع کا یفیناً بیمفصد نفاکہ ایران کے عبسائی خوب سمجھ نیں کہ اب ان کی حالت مذہذب منبس ہے ، اس کے علاوہ ایک ٹائڈہ اس نے یہ بھی سوچا کہ آبیدہ ایران کے عبدایوں بریہ شبہ کرنے کی تنائش نہیں دہائی کہ وہ سلطنت روم کے ساتھ ساز باز رکھنے بین، بهرام بنجم كے بھائى شاپوركى ونات كے بعد جوا مينب كا باجكزار بادنناه غفا ایک شخص ستی آرنشیس ( اردشیر) بسرورم شابوه کوجه خاندان اشکانی سے تعاتی رکھتا تھا وہ ل کا باونٹاہ بنایا گیا ، اس نے دس سال حکومت کی ، اس کے بعدبهرام ف أس معزول كرديا اور آرمينيه كوسلطنت ابران كاابك صوبه بناويا امرائ ايران مين سے ايک شخص ستى ويه جرشا بورول كامرز ان مفرر مؤا،

بهرام بنجم مسيم يا مسيم يس فوت بوا ، بقول فردوس اس كي موت طبعی تھی ، لیکن اکثر عزبی کتابوں میں لکھاہے کہ اس کے شکار کا شوق اس کی موت کا باعث ہوا بعنی ایک دن ایک گورخر کے بیجھے اُس نے گھوڑا والا راستے میں وہ کسی خندت یا گہرے کو میں میں گر کر غائب ہوگیا اور باوجود تمام کوششوں کے اس کی لاش نہ مل سکی ، ممکن ہے کہ شاہ بیروز کی موت جوایک گرشے میں گرنے سے داقع ہوئی تھی اس انسانے کی ایجاد کا باعث ہوئی ہویا شاید یہ نصتہ نفظ "گور" کی شجنیں سے بیدا ہوًا ہو کہ بہرام کا اعنب بھی گور" نظا اور گور" مے معنی فریا گراھے کے بھی میں ،جنانج عمر خیام نے اسی جنیس کو ایک رہاعی میں استعمال کیاہے۔ آن قصر که جمشید در و جام گرفت آبو بره کرد وسیر آرام گرفت بهرام که گور می گرفتی دائم دیدی که چگونه گور بهرام گرفت يزد كرو دوم جو بهرام كابيا اورجانتين نفا اين باب كى سى عده سفات النيس ركفنا عقا ، بقول طبرى آين شخت نشين يرجو خطبه اس في ديا اس بس ائس نے صاف صاف کر دیا کہ میں اپنے یا پ کی طرح دیر مک بیٹھ کر دربار نیں کیا کرونگا بلکہ کو نئے میں میٹھ کر سلطنت کی ہبودی کی تدبیر س موجا کردنگا ایک سریانی کتاب می بھی اس تغییر حالات کا بیان ملتا ہے جس میں لکھاہے کہ قديم زمانے سے يه دسنور جيلا آر ما عقا كه برجينے كے بيكے مفتے ميں حكومت كے برعمده داركواس بات كی اجازت هنی كه با دنناه كے صنور میں خود حاصر موكر تا ساه نوارد ، ترجم طبری ، ص ۱۰ و س ، تعالی ص ۱۹۸ ،

ب فاعد كيول اور ب اعتدالبول كوجووافع موني مون عرض كرے اور أن كا مراوا طلب کرے لیکن بروگرو دوم نے اس دستورکومو توت کرویا ، بزدگرد کے آغاز عمد میں دولتِ بازنتینی کے ساتھ ایک مختصر سی جنگ ما المه الماع من واقع بهوني ليكن اس مين كوئي برطا وافعه بين نهيل آيا ، آخر من حو صلح ہوئی اُس کی رُوسے صورت حالات وہی رہی جو بہلے تھی عم اگروافائع شهداء کے بیانات براعثاد کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ برزوگرد منزوع میں عبساینوں پر مهربان تھا لیکن اپنے عہد کے آٹھویں سال میں اُس نے ا پناروبتر بدل دیا ، اس سال اُس نے چند اُمرارکوفتل کرایا ، و قائع میں بینہیں بنایا گیا که به امراء کون نصے لیکن میر فرض کیا جا سکتا ہے کہ به وه ہونگے جنصوں عیسانی ندمب قبول کرایا تفایا کرنے کا میلان رکھتے تھے، یہ ہرگز خیال نہیں كيا جاسكنا كه امراء كافتل كيا جانا اس وجهست عقاكه با دشاه عمومي طورير أن کی طافت کو توطینے کی فکریس تھا اس لیے کہ عربی اور فارسی کتا ہیں جن میں ساسانی زمانے کے موہدوں کی رائے کا پر تو یا یا جا تا ہے اس کو ایک رحدل اور مربان بادشاہ بتلاری ہیں ، یہو دیوں کے ساتھ بھی اس نے نرمنی صب كااظهاركيا بين مهم على بين ان كويوم سبت منافي سے روك ويا، طوس کے بارھویں سال سے اس نے آرمینیہ کے عیسا بُوں بر بھی تخی کرنی شروع ر دی ، مُورِّخ المبیزے نے ایک دلجسپ بات لکھی ہے کہ ہے دگر دنے ان الع بوفن س٠٥ ، عله تولد كه ، ترجه طيري ، ص١١١ ح ٢ ، عله بوفن ص٠٥، لابور ص١٢٠ الله طبری ، ص ١٥٨، هه ولد كه ، ترجمه طبرى ، ص ١١١١ ، ح١ ، مله الميزي طبع لانكلوا ، ج و، ص مهم ، عده ایضاً ص ۱۸۷

سلطمت كيام مرميوس كامطالعه كيا اورز رمتنتيت كيساتذان كاموازن كيا ادر نبيسائيدنه كيه عقايد كوهمي الجيي طرح يسيهم عيا اس كا قول تقاكر سخقيق كرو وأرْما وُ الدرمة البده كرو ، بيريو مذهب مم كوسب سے ايتحا معلوم بوكا اُس کو بھی اختیار کرمینگے "۔ اس تناکب مزاج ارمنی مؤترخ کے نزویک برزوگرد کا یہ قول ریا کارن پر جنی تھا لیکن ہمارا خیال ہے کہ اپنے زمانے کے مزاہب كوسم جصف كى كوستنعش كرف من أس ف ايك قابل تحيين كام كيا ،ساسانيون كى تاريخ بين به كولى الوكلى بات نهيس تعي جنانجه بهيلته بهم ومكه يلكم بين كه شايور اقل اور ہرمزد اول کو مانویت کے ساتھ دلجیسی تھی اور آگے جل کر ہم دمکھینگے کہ مزدک کے مذہب نے کوا ذا ول کے ول پر کننا گرا اٹر کیا تھا میزوگرد دوم تنام مذمبول كالموازرة كرمن كسي بعد زرتشنين برخائم دما اورمعاملات سلطنت کی باک مهر رسی کے باند بیں رہی جو عیسا بیوں کا جانی وشمن تھا ، آر بنید میں سبسا ئبن کی نزنی ایک مدت سے حکومت ایران کے لیے تشويش كالمعن ودي يتى مطب فون من يمحسوس كيا جار ما تحاكجب ك اختلاب نرب باني ميم آرمينيه برايران كافيصد متزوال حالت بين رسيكا، مرنرسی بذات خود سخت گیری کا حامی تھا ، شاو ایران ، مرنرسی ، ار کا ن ملطنت اوررؤساسته مذمهب زرشتي كے درمیان جومشورے اس بارے میں موسے اس کا نتیجہ ہواکہ ہر نرسی نے بادشاہ کی طرف سے ایک فرمان آمرا آرسنيه كواكها ، لازار فريي جواس زماسي سے تغريباً تصعب صدى بعد كردا، قرمان مذكوركو بالفاظ فيل بيان كرتاجيك والسيان كرتاجيك والمناط في البيان كرتاجيك

الله لانظرا اج ١٠ س ٢٨١ ، مروع كے جند جلے ہم فے حدوث كر دف ميں،

یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ اس فرمان کے ساتھ صرد رایک تحریر بھی ہوگی اس کے پہنچنے اس میں ندمہ مزدائیت کے اصول تکھوائے گئے ہونگے ، اس کے پہنچنے پر آرمینیہ کے سربرآور دہ بشپ اور علمائے ندمہ جج ہوئے آگر اس معلم میں بہم رائے ذنی گریں ، لاز ار نے اس بجلے کے تام حاصری کے امران کے میں بہم رائے ذنی گریں ، لاز ار نے اس بجلے کے تام حاصری کے امران کا وہ جواب بھی نقل کیا ہے جواس جلسے میں مکھا گیا اور جس کا لیے اس فرمان کا وہ جواب بھی نقل کیا ہے جواس جلسے میں مکھا گیا اور جس کا لیے خصور میں گئے اور اس کے بعض اہم مطالب حسب ذیل میں تھے اس جب بی نشاہ کے حضور میں تھے تو منوں کے رُدو ور رُدو جو آپ کے مقان کہا انتے ہیں اس کے اساقدرد کیا کرنے تھے اور ان کی بنسی اُرا یا ان کے اعز اصالت کو مقارت کے ساتھ رد کیا کرنے تھے اور ان کی بنسی اُرا یا ان کے اعز اصالت کو مقارت کے ساتھ رد کیا کرنے تھے اور ان کی بنسی اُرا یا

رنے تھے ، آج بھی اگر آب سمیں مجبور کریں کہ ہم آب کی ان تحریر دل کو بڑھیں جن کے ساتھ ہیں کوئی دلچین نہیں اور جوہر گر: ہماری اوجہ کے فابل نہیں تو ہم وہی كرينك بويدك كاكرتے تھ ، ہم نے آب كے احزام كى خاطر آپ كى تحرير كو كھولا اور و کھیا کا بھی نہیں کرمبادا وہ مور و استہزا ، مو ، کیونکہ ایک ایسا ندمیں جس کے منعلق میں علوم ہے کہ وہ ہے مرویا ہے اور چند ہے عفل آ دمیوں کے اوام ماطلہ کا نبتجرب ادرجس كي تفاصيل آب كي بعض حجوت اورمكار عالمول في بسياني ہیں اورجس سے آب بھی اور ہم بھی واقعت ہیں ہرگزاس فابل نہیں کہ اس کے اُصول کوشنایا بڑھاجائے ،آب کے ان نوانین کو بڑھنے سے ہم ان کامفنکہ اُڑانے پرمجبور ہونگے اور رفوانین اور فائن اور وہ لوگ جوان مہو دکیوں بڑمل کرنے ہیں سب سے سب ہماری نظروں میں استہزاء کے قابل ہونگے ، بھی وجہے کہ ہم نے با وجودآپ کے فرمان کے اپنے مذمب کے اُصول آپ کو اکھوا کر نہیں تھیجوائے ، کیو مکہ حب ہم آپ کے باطل ادر نایاک مدمب کو اس فابل نہیں سمجھتے کہ اس کے اصول کو بڑھا اورسوجا جا تو آب کو چاہیے تھا کہ اپنی دانائی سے کام سے کر تخریجے واتے وقت اس معلیلے پرغور كرتے اور اپنے مذمب كومورواستنزا و بنواكر ول آزارى مراتے ، بم بركيو كركريكة ہیں کہ اپنے پاک اور منفدس مرہب کو آپ لوگوں کی جمالت کے سامنے مین کر کے اس كي تحقير كرائي ؟ ليكن مم البين عقايد كم منعلق آب كوصرت اتنابها ديني من كرمم ہرگزا ہا لوگوں کی طبع عناصرا درسوم جاور جاندا در مرکز ااور آگ کی بینتن بنیں کرتے اورزین اورآسان برآپ کے جنتے معبود ہیں ہم ان میں سے کسی کو تنبی ماننے باکہ منبوطی کے ساتھ والدورون کی عبادت کرتے ہیں جوز بین اور آسان اور

## ان تام چروں کا پیدا کرنے والاہے جو اُن کے اندر ہیں .... ا

ك ايك اور ارمني مؤرخ الميزے في وزسى ك فران كو بالنفضيل ليكن مخلف تشكل مرتقل كيا ميص ب روشتی کے اصول با سکا سدھے سامنے طور ہر سان کے میں اور عبسائیت کے عقابد بالکت جسی ی ہے ، آخر میں شمنشاد کا یہ حکم مخربر کیا ہے کہ یا تو مقر ان اصولوں کی تروید کر ویا کھر عدالت عالیہ کے تے مفصل طور براس تروید کو نقل کیاہے جو ارمیفیہ سے ودیوں نے اس کے جواب میں مکھی متی ایما رہے نزدیک لازار فرتی کا بیان فی الجمار تصبح سے معنی رمینیہ کے یادریوں نے اُس خط سے بانکل تغافل کیا جس میں زرشنتیت کے اصول میان کیے سمجھ منے بلکہ اسے کھولا بھی نہیں اجب ایسی صورت ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ چونکہ جرزسی کا وہ خط صالع ہوگیا بدا ابلیزے نے اس کی کو بورا کرنے سے لیے خط کا مضمون رجس میں زرتنتی عقابر کی شرح ہے) اوراس کی تردیر جلی طور برخود میمی اس کا پیلا حسته ( بعنی خط کامضمون ) تو اس نے کسی مہلوگ ب سے یونانی یا ارمنی ترجے سے لیا اور دومرا حصتہ ( بعنی اس کی تر دید ) ایسی کتابوں سسے اخذكها وعبسا تين كي حمامن من لكهي تفيس ، بيكن با إن مجمه فهر زسي كا وه جعلي خطيرو اللهزية نے نقل کیا ہے بڑی اہمیت رکھنا ہے مذصرف اس ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اُن ڈرنشتی عقاید کا بنتہ چلتا ہے جو ساسا نبوں کے وفت میں رائج کفتے بلکہ اس بات کا بھی علم موا ہے ک عیسائی مذہب کے وہ کون سے اصول تھے جوزرتشتیوں کے نزویک قابل نفرت منے ، ہی وہ اختلات عفايد بجربيس ان مرسي مناظرد سيس نظراتنا به جو دقائع شهدا كي سرياني كتابون میں کہیں کہیں تحریر موٹے میں ، مثلاً یہ کہ عیسانی لوگ اس عفیدے بیس غلطی بر میں کہ دنیا میں خیرو منر کا ایک ہی خالن ہے ، اور بر کہ خدا غیور وحسود ہے اور اس کے درخت سے ایک وا انجرك ووس ان كا وجرس موت كو بداكيا اور بى نوع انسان كواس كے بنج بس كرفتار یا ،" اس قسم کا حسد انسان اور خدا کے درمیان تو در کنار آ دمیوں میں بھی ایک دو سرے کے سا تقرنبیں یا یا جاتا ہے عیسا ٹیوں کا ایک اورغلط عتیدہ یہ ہے کہ خدا جس نے زمین اور آسمان کو سیدا کیا اس د نیا میں آیا اور مرم کے بطن سے پیدا ہوا ، مجربیا کہ ان سے روحانی مِينُوا لوگوں سے توبيكتے ميں كركوشت كھا ناگناه نبيب يكن فود كھانے سے انكاركرتے من منادی کرنے کوجائز قرار دیتے ہیں لیکن خود منس کرنے ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کرروسہ جمع کرنا گناہ ہے اور فقره افلاس كوبدرج فايت اجها سبحت بن مصائب كوبسندكرت بن ارخوشوالي سے نفرت ب ہے اور عمولی جیزوں کو تنہتی چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں اسوت کی تعریفہ مزمنت کرتے ہیں اسچوں کا پیدا ہو نامعیوب سمجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی بانجے ہیں۔ ''

يردوكر د كوجب يا دريوں كا يہ جواب بينجا تواس منے برطب برطے ارمنی خاندالول کے رؤسالو بلوارقد کروما ببقول المیزے اُنھوں نے ول میں تو ضدا سے یہ الهدكياك اين فارسب برافاتم ريينك لين فلابر باكياك بم في " يا وشاه ك كفركو تبول کرنے کا فیصلہ کرلیاہے "۔ برز دگر دائس وفت قبائل کو نثان کے حلافت جنگ بین صروف نخا بعنی وہ قبائل جو قدیم ملکت کوشان سے علاتے بر فابض عقے ا اس في ارمنيول كي "اس جالا كي ير طلق كوني شبه ندكيا "اور ان محيمنصب اور جاگیری ان کو دایس کر دیں ، صرف چند شاہزادوں کو برغمال کے طور برانے یا ر کھا واس کے بعد اس نے سان سوئنوں کو ہوبدان موبد کی سرکرو گی س آمینہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں س زرشتیت کی تبلیغ کریں ، اسی زمانے میں بردگر دینے قبائل جیل کے با دنناہ کو جو اقوام ہون سے علق ر کھنے تھے نمکست دی میہ قبائل گرگان کے شمال میں او دوباش رکھتے تھے و فالع شہدا وس ان کا ذکر آئا اے اسے ان جو علافداس نے فتح کیا اس میں اس نے ایک نیا شهرآبادکیا جس تا نام شهرستان میزدگرد رکھاگیا ، بهال دو چندسال مقيم رياجس كامقصديه كفاكه دواس مرصدك قريب رسيعجال وحنى قبائل کی غارتگری کا ہمبیننہ خطرہ رہنا گئا ، اس سے بعد فبائل ہون یا جینوٹریت میں سے وہ نبیلے جو کداری کہلانے تھے آپران کے مشرق من علاقہ طالقان برجلا آور ہوئے ، برزگر دکوان کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی پڑی،

له برونن ، ص ۵۰ و ۱۶۷ ، مارکوار شد : ایراننهر ص ۹۵ ، قبائی چول کا با دمثاه "خافان چول" کملا آنفا اور بیخان میں سکونت رکھتا کفاء سله بروفن ص ۵۰ ، سله اس بلے کہ ان کے با دشاد کا نام کدارا تھا ،

اس اثناء میں آرمینیہ کے رؤ سانے بغاوت کی اور وہاں کے عبسانی يا دريور في جها د كا دعظ كهنا شرع كرويا ، نيكن حسب مهول عالى خاندانون كى باہمى زفامت كى وجهسے أن من انتحاد على نه موسكا، آرمينيد كا مرزبان وَزُكَ مِيونيكي حووم ال مح متاز نزين شاہزا دوں میں سے تھا ایران كا وفادا ر ہا اور زرتشتی ہوگیا ،اس کے بعد کئی سال دیاں خارنہ جنگی ہوتی رہی جس كى وجه سے الك برباو موكيا ، باغيوں نے نيصرروم سے مدو مانكى ليكن جونكه دولت بازنبنی اُن د نوں فبائل ہون کے خلاف اپنی سرحد کی مفاظن میں مصروف تفی اس بلے کوئی شنوائی نامونی لیکن ارمنیوں کی اس حرکت نے حکومت ایران کے ساتھ مصالحت کا دروازہ بند کر دیا ، ایرانی توجوں کو شکست ہوئی ، وزگ گرفنا رپوگیا اور جبراً دوبارہ عبیسائی بنایا گیا،اس کے بعدیر: دکرد حس کوکداریوں کے ساتھ لراائی میں تھے زیادہ کامیابی نہ ہوئی فیج لے کر آرمینیہ برحرار آیا اور الصابع میں ایک زبردست لرا ائی میں باغیوں كوشكست دى ادراك مرغنول كوجولواني مين ماريد منين سكت المند ادر ان کے ساتھ تمام سربر آوروہ یا دریوں کو گرفتار کرسکے ایران سے آیا ، وزگ جس كوسجاطوربر ابرا بنوں نے بھی اور ارمنبوں نے بھی غدار سمجھا اور علاوہ غذاری سے اس نے بہت کھے لوٹ ماریمی کی تھی مرز مانی سے معز ول کیا گیا اور اس کا تام مال واسباب ضبط كرليا كيا، بادشاه في إبران انبارك بدويه وين شايو كو حكم وياكه تمام كرفارتنده بادريون كوفتل كرسه ١١س كي بعدايراني م جویکے بعد دیگرے آرمینیہ کی حکومت بر مامور موسف رہے الک کی حالت

بہنز بنانے کی مرکزم کوشش کرتے دے ، بالافر بزدگرد کے مرنے کے بعد ارمنبوں کو دوبارہ منہی آزادی مل کئی ، سنام کے عبسائیوں کو بھی اختلات مذہب کی بنا برکافی تصببتیں الحافی يرا بن ، ليكن في الجمله عيسائيول برجور دعقوبت بن وه بمه گيري نبين متى جو ہم شابور دوم کے عدیں دیکھتے ہیں ، بادشاہ بول کے خلاف جنگ میں بزدرد نوعبسائی سیامیوں کے بارے میں بہت ٹرانجر یہ مواجنا شجہ اس نے ان سب کو لشكرسے نكال وما اورطبسفون وايس آكر أس في حكومت كے جندا على افسروں كوحكم دباكه مغربي صوبوس مستنف سربرا ورده عبسائي بس ان كو فيدكرك اس بات پرمجبور کر نه که اینا مذمب چیوژ دیں ، ان اعلیٰ افسروں میں ایک تو تهم بزدگرد تفاج مغان اندرزيد كفا ابك آدر افردزكرد نفاج صوبه ارزنين عه كا سرونناوژز داریگ تفا اورایک سورین تفاجو صوبه زاب صغیر میں بن گرمائی کا دستور بهرا فی تنا ، جوعبسائی قید کیے گئے ان میں سے اکثروں نے اپنا مرمب جھوڑنے سے انکار کیا جنانجہ رسب لوگ سلام ہے میں سخت عذاب دے كرمادے كئے، ان مفتولين ميں يوحنان اسقف اعظم بحي تھا، اس سے اگلے سال ایک شخص ستی میننصون جوعبسائی منهدا، میں بہت مشہور ومعرون تفاعذاب وسے كرمارا كيا اوراس كا مركاث كر ايك جنان مرركھا كيا جوطبسفون سے منثری کو جانبے والی نثابی مراک پر واقع تھی ، اس شخص نے الله دیکھواوپر، ص ١٤٧١ مله آرمینید کے جنوب بی جیل وان اور دریائے وجل کے درمیانی علاقے كانام نقاء (مترجم) ، لا عدالت عاليه كا جج رجس ) ، د بجو آكے ، الله موصل کے مشرق میں (مترجم) ، شه محکمہ عدالت کا اعلیٰ افسر، دیکھو آگے ،







ار ن الدرك بدا و په دل سايون كې ۱ مهر كا نكيله

مبذيا ادروادي وجله كے درميان ببارى علاقوں مرسجينيت عيساني ملج ببت بري كامبابي حاصل كي تميية ین وگر و ابنے عمد سلطنت کے آخری سالوں میں کدار ہوں کے ساتھ جنگ میں شغول رہ اور سے میں میں موت مرا ،اس سے بعداس کا برط ا بیٹا ہرمزدسوم جو اس سے پہلے سکستان (میبنتان) میں شاہی القاب کے ساتھ حكران ربا لخاشخت برمبيها ، ليكن اس كالتجوها بهاني بيروز سلطنت كا دعويدا بؤااورمشرقی صوبوں میں فوج جمع کرکے سرمزد برحملہ آور ہؤا جو اس دنت ہے مں مقیم تھا ، دونو بھا ٹیوں کے درمیان جنگ کے دوران میں ان کی ہاں جس كا نام دينگ تفاطيه غون من قائم مقام كرهيتيت سے حكومت كرتى رہى، ایک مهراس وقت موج دہے جس میں اس کی تصویر اور اس کا نام اور لقب " بامیشنان بامیش" (را نیون کی رانی الی جمهای حروب مین کھکد سے موستے س تصویر میں ملکہ کے سریر تاج ہے جس کے اوپر گیند کی شکل کی ایک وی ہے جو ایک چھوٹے سے فیلتے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے ، کان میں ایک ہالی ہے جس میں تین موتی پر وئے ہوئے میں اور گلے میں موتیوں کا ہارہے ، اس کے بالوں کو بہت سی چھوٹی چوٹی جوٹیوں میں گو ندھا گیا ہے جواس کی گردن له بوفن ، ص ۱۱۸ ، تابور ص ۱۲۱ مبعد و سله بعض عرى كذابون بن جولكهاب ومثلاً طبری ص ۸۷۲) کہ بیروز نے میتالیوں کی مدو حاصل کی ووقعض افسانہ ہے جہ غالباً بیروز کے میٹے کواڈ کے حالات کی تقلید سے وجود میں آیا ، کواڈ سے نئا وہمینالیان رہیاطلہ اکسے سا غواشحا لیا تھا جس کا ذکر آگے آئے گا ، بروگر و دوم کی وفات کے وقت مک میتانی ایران کی مرصد تك نيس ينج فقے ، ( ماركوارث ايرانشروص عدى ، تله برلقب شا إنشاه "كى تركيب ك مونے بر بنایا گیا ہے اور ابغول برانسفلٹ) اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ ویکا اس عرصے میں ہی

اختيارات رکھتي مقي ،

کے گرولائک روز س ایر انی روایا من بس و زکے مرببی عقاید اور مزدا میت کے متعلق اس كى معنومات كونوب كايال كيا كيا ہے ، اس سے صاف ظاہر ہے كہ علمائے زرسنی کا ۱۰ جمید با دشار تھا ، اس کے علاوہ ارکان سلطنت میں سے ایک نهايت بالفندر تنفس ربام جو خاندان مران سے تفا اور بيلے اس كا أماليق بھی رہا تھا ،س کی حمایت پر تھا ، رہا م نے ہرمز و برلشکرکشی کرکے اس کوشکست دى ، برمزوكرفاد بوا اور ( بقول ابليزے) رام منے اس كومرواكر بيروز كو يخت لننبر كماء ساه بروز كاعدسلطنت ( جهم عربيم مهم ) كهد زياده خوشجالي كا نه خیا بشمالی اورمشرقی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جنگ مسلسل جاری رکھنی بڑی اور خسک سالی وجہ سے ایک شدید اور طویل تحط پڑا جس نے جنگ ئى مصببتوں بر اور اصافہ كيا ، اير انى روايات بيں أن ندا بير كى ياد محفوظ ب جو بسروز نے اس تحط کی روک تھام کے لیے اختیار کیں ،ایک تو اس نے خراج کا بہت ساحصتہ معاف کر دیا اور دومرے تحط ز دوں کو غلّہ تقتیم كرنے كا انظام كيا ، مسه من ايك عيساني اسفف بارصُومانے جانلين اكاس كو إياب خط لكيما جس من اس قط كا ذكر موجود ب اور لكها ب كدروسال اکس شنی و در کے لوگ اس میں مبتلارہے ، نه مورنمن ( Z. D.M.G.) چ ۲۸ م ص ۲۱ ببعد ، پای کلی ، ص ۵ ی و فرمنگ تمبر ۲۷ و ۲۷ و ۲۹ الله طری ص ۱۷۲ ، الله ایلیزے طع لانگلوا ، ص ۱۲۸۸ ، مله بغول عربی مؤرخوں کے بر تحط سات سال تك ريا ، هه طرى ص ١٥٦ ، كنه لابور ، ص ١١١١ ،

بیروز کے عمد میں بیو دیوں ہر مہت نعدی کی گئی ، اس کا باعث بہ ہوا کہ ملک ہیں بہ خبرمشہور ہوگئی کہ اُنھوں نے دوزرنشی موہدوں کوزندہ کھال کھینچ کم ماردالامے، ابسامعلوم مونا ہے كسب سے زياده سختى شهراصفهان كے بيوداد برموئی جمال اُس زمانے میں اُن کی کثرت تھی جیباکہ آج بھی ہے ، عبسانی دنیا اُس زمانے میں ایک اُ صولی مسلے پرسخت جیگرے میں مبنالا تهی ،نسطوری فرانداس بات کا قائل تفاکه مینی و دو مجدا مجدا فنارتیس میں ایک بنٹری اور ایک رہانی ، برخلات اس کے دوسرا فرقہ جو یک فطری سے كهلاتا تحااس بات كوما ننا تفاكه به دونو فطرتيس أس كي شخصيت بي بايم ممزوج مس ، بد دونو فرقے آر پوسبوں کے خلاف ایک دوسرے کے حامی تھے لیکن با وجود اس کیے آیس میں ایک دوسرے سے سخت کینہ رکھنے تھے ، یہ مرسی تھا ا بالخصوص الريبي كمح مكتب بسجهال ايران كي عيسائي مرمبي تعليم بالتف تق نهایت نزید نفاه اس مکتب کا ایک نامورا مناد آیبس تفاجوایک برُرجوش سطوری تفا، جب ده محصیم میں مرکبا تو یک نظریوں کوغلبہ ہو گیا اور نسطوری علماء الر اسے نکالے سے کے ، ان میں بعض نوجوان مرتس تھے جن کے مخالفوں نے ان کے تو بین آبیز نام رکھ جھوڑے تھے مثلاً کسی کانا) ومرای دبانے والا "ربعنی کنوس) ، کسی کا نام " نالی کا پانی بینے والا "، كسي كا " جِهوطًا سوّر " دغيره ، ايك كا نام" اس قدر فحن لفأكه اس كومم مه نولدکه ، ترجمه طبری ، ص ۱۱۸ ، ح به ، عزد اصفهانی ص ۱۵ ، تله (Monophysites) کے یعنی آریوس (Arius) کے بیروجو چھی صدی میں اسکندریو کا بشب تھا اس فرستے کا بانی ، (مترجم) ، ملم (Edessa)

لحاظ کے مارے لکھ بھی نہیں سکتے " سب سے زیادہ پر جوش بارصوما تھا جن كانام" كهونسلول من ترفي والا" مشهور تفا المولميم من أسف ایک علیے میں جو تاریخ میں" رہزنی افلیس" کے نام سے مشہور سے تطوری عقاید کی اس جوش کے ساتھ حمایت کی کہ یا در اوں نے اس کے اخراج سکا مطالبہ کیا ، ان میں سے کئی مدرّس ایران میں استفت کے عہدے ہر مائمور ہوئے ،ان سے یک نظری مخالفوں نے اُن پر ہرنسم کی خیامت اورنسق وقبحور کے الزام لگائے، بارصوما بطاہرایک جاہ طلب اورسازشی آہ می تھالین بهرحال دوابك ممتاز شخصیت رکھنا تھا اور اس كو ايك حديمك شا ہ ببروز کی تمایت حاصل کرنے میں کامیابی موٹی ، یفنیاً بیروز کو ان تھاگڑالو یا در بوں کے ساتھ کوئی اُنس نہ تھا اور بنداس کے دل میں ان کے مذہب کی کوئی تو فیرتھی لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ نسطوری فرتے سے ایک میاسی فائرہ اٹھایا جاسكتا ہے كيونكه ان كى وجہ سے ابران كے عيسا يُتوں كو اپنے اُن ہم مذمہوں کے ساتھ ہو مغربی سرحد کے بار رہتے تھے تنافر یب ابیوسکتا تھا ، جب فیصر زبوش أياب منافقانه مذهبي ماليسي اختيار كي بعني بظاهرغيرجا نبدار منارع اور دل میں یک فطری عقایر رکھتا تھا تو بارصومانے جس کو نصیب کا بشب اور سرصدی فوجوں کا انسیکٹر بنا دیا گیا تھا جنداور یا در بوں کی تا ٹید نصيبين ميں ايک کونسل منعقد کرائی جس ميں په قراريا يا کہ جا تليق به شرافیس (Ephesus)

کابدلہ یوں لیا کہ بارصوہ اور اس کے ساتھیوں کی تکفیر کی ایہ جھگڑا بڑھتا گیا یہاں تک کہ بابو وائی کو فید کیا گیا اور پھر ایک انگلی سے نشکا کراس کو انتے کو رائے اور مرای دیا ہے انگلی سے نشکا کراس کو انتے کو رائے اور مرای دبانے والا ") جا نگین مفر رہوًا میکن ان دو نو سکے در سان جی رائی میں در اور موافقت نہ نقی چنا نچ جب اکاس نے سلوکیہ میں ایک کونسل منفقہ کرانی چاہی نو بارصوہ نے کئی ایک حیلے بہلنے کرکے اس میں مدد دسینے کرانی چاہی نو بارصوہ نے کئی ایک حیلے بہلنے کرکے اس میں مدد دسینے سے انگار کیا ہے۔

پانچویں صدی میں وولتِ بازنمینی وحتی قبائل کے حملوں کی روک نقام میں مشغول رہی اور اس بلیے اس کی طرف سے ایران کو چنداں خطرہ نرنفا ، لیکن سانھ ہی ( جسیا کہ ہم پہلے دبکھ چکے ہیں ) سلطنتِ ساسانی پر بھی سی جملے مورسے سختے ہے۔

پیروز نے اپنے عدکے آغازیں اس بات کی کومٹن کی کہ کرادیوں کو خراج اوا کرنے پر مجبور کرے لیکن ان کے بادشاہ کردارانے انکار کیا لہذا جنگ دوبارہ شروع ہوگئی، لکھا ہے کہ اس کے بعد شاہ ایران نے کردارا کے بیٹے اور جا نشین گنگاس کے ساتھ صلح کرنی چاہی اور بہتجریز کی کہ اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے شام بہرکیعٹ جنگ جاری رہی، پیروز نے قیصر روم سے مطالبہ کیا کہ روپے سے اس کی مدوکر ہے تاکہ وہ بیروز نے قیصر روم سے مطالبہ کیا کہ روپے سے اس کی مدوکر ہے تاکہ وہ

ك البور، س ۱۳۱۱ - ۱۸۱۱ ، مله و مكمو اركوارث ؛ اير انشر، ص ۵۵ بعد، مله به روايت غالباً ايك افسانه به ، كما جا تا به كر بيروز ف اين بهن كى بجائه كوئي اورعورت بجواكراس كو موكا ديا، اير ان بس به ايك تعبول قسم كى روايت بها چنا نير بيئ تعتد خسرو أقل اور خاقال ا

کے درمیان بمی بیان کیاجاتا ہے ، (ارکوارٹ ایرانشر، ص عد مح مر) ،

لداریوں کے مانے جنگ کو کا میابی کے ساتھ ختم کرسکے اورساتھ ہی اُن دختی قبائل کے حملوں کوروک سکے جو تفقانیکے دروں میں سے آئمبیریا اور آرمینیہ مر کھس آئے تھے ، بیکن یا وجو دیار بارمطالبہ کرنے کے کوئی نتیجہ بیدا نہوًا بھر بھی بسروزنے کداریوں کوشکست دی اور وہ کنگناس کی رمنائی سہرت ر کے گندھارس جا کرمقیم ہوگئے ، لیکن اُن کی سجائے ایک اور دستی قوم یبنی ہیتالیان چین کے صور کا نسو سے نکل کرطخار سنان کے علاقے سرحس كوكداريوں نے خالى كيا تفاآن مسى، بيتالى جن كو" سفيد بمون" بھى كما جا لا عن غالباً فبالل مون من سے نہ تھے ، بقول برو کو موس وہ فبالل مون سے مختلف تھے بلحاظ اس امر کے کہ ایک تو ان کی زمگنت سفید بھی اور دورے وہ زیادہ منمدن تھے، بیروز ان نئے حملہ آوروں کے ساتھ جنگ آزما ہوُ البکن شکست کھا کر گرفتار ہوگیا ،مجبوراً اس کو شہرطالقان جو کدار ہوں کے ساتھ جنگ سے پہلے سرحتری شہرتھا اُن کے والے کر دینا یرا اور به نشرط بھی منظور کرنی بڑی کہ وہ آبندہ کھی اس حدسے آگے نہیں بر مبكا ١١س ك علاوه أس نے بطور فديد ايك بھارى رقم ادا كرنے كا وعده کیا اور دو سال کی مترت تک بعنی حب تک کربه رقم ادا ره بهونی اس اله ایرانی بندمین میں منالاں ہے ( طبع انکلساریا ص ۲۱۵ )، ارمنی زبان می بنینعل" فارسي مين مينال" اور عربي " بيطل" ، ميناليون كم بعض ملك موجود بي جن بر كوشاني ميتالي حروف لكيه بين جوبوناني ابحد سه الخود بين يا بير مبند وستان كي ابك زبان جو براہمی کملاتی ہے ان پرلکھی یا ٹی جانی ہے ( دیکھورور ادبرشین اکیڈی سام اوس امالید) مله بفول ادكوارث (ايرانشراص ۵۵، حم) بيك نبائل جينو تيت " سعيد بون "ك نام

موسوم ہوئے بعدیس برنام منتالیوں کی طرف منتقل کردیا گیا ،

کا بیٹا کواڈ مثناہ میتنالی کے دربار میں برغال کے طور پر رہا ' کیجے عرصہ بعب بیروز نے ساہ بدہرام کے سمجھانے بچمل نے کے باوجو دمیتالیوں کے بادشاہ کے ساتھ لٹا ئی متروع کی صحب کا نتیجہ اس کے حق میں مہت مضر ہوًا ، سنت مع میں ایرانی فوج جوصحرائی علاقے میں پڑھتی جلی گئی دشمن کے ہانھوں بالکل نیا ہ موگئی، بیروز خود تھی مارا گیا اور اس کی لائن کا نیار چلا ، عربی اور فارسی مُورِّنوں کی روایت کے مطابق اس کی موت اس طرح ہوئی کہ وہ اسٹے بہت سے ہمراہمیوں سمیت ایک گڑھے میں جاگرا جو ہمیتالیوں کے بادشاہ نے کھدوایا نفا، ہر روایت خواہ وه صحیح مویا غلط بهت پرانی ہے اس لیے کہ لازار فربی نے بھی جو ایک معاصہ مصنّف تھا اس کو بیان کیاہے ، پیروز کی ایک بیٹی شاہ ہیتاتی کے اٹھ لگی جس کو اس نے اپنے حرم میں داخل کرلیا ۱۰س کے بعد میتالی سلطینتِ ایر ان بڑوا دیکن یہ بیان غالباً غلط ہے ، کام عربی اور فارسی تواریخ میں جن کا منبع خوذ ی نامگر بادشاه كانام أخشتوار ، انعشوان يا خُنْنو رسي اوريخناعت شكليرع بلحروت مع بيدا بوئى بن ايراني مندمشن بن (طبع الكلساريا اس ١١٥) بحروت بهلوى س نام کی شکل تحشیق از ہے لیکن جونکہ ہندمیشن میں یہ نام ایک الیسے باب میں آیا ہے جس سے فارسی نصانی**ت برمهنی بس لهذا وه هی فایل اعتبا دیمیس ( دیمه کرسترمیس** اغلب بہے کہ ان تمام بھڑی موٹی شکلوں کے بر دے ہیں سفدی ظ خشون حکیا ہواہے جس کے معنے" بادشاہ "کے ہیں ( دیکھومیا ببروز اور میتالیوں کے درمیان جنگا المورين مثلاً ايك بيركم بيروز في جب اس بان كاحلف الله ايك كاروكهي أس حد كوعبور منس كريكا ج وونوسلطننوں کے درمیان مقر رکی گئی ہے تواس کو ضنح کرنے کے لیے اس نے بہ حید کیا کہ چقر کے مینارکو جو صربندی سے لیے گاڑا گیا تھا اکھروا دیا اور حکم دیاکہ پاس ہاتھی اور مین سوآدمی اس كو تحييسة بوت آئے آئے الے الى اس كے علاوہ اور ادر انسانے بى اس كے اليه ديكھو

عيون الاخبارلابن تنبيه ج١١مس ١٤ ميعد اورطبري ص ٨١٨ و ٥٥٨ مسه طبع لانگلوا ١ج١ ص١٥٣٠

کے اندر گھس آئے اور میمن سے صوبوں اور تنہروں برجن س مرو الرود اور سات بهي ننا مل يخفي فابعن موكف اورابرا بنول برأ مفول في سالانه خراج عالد كياله اس زمانے میں ایران کے اُمراء میں سب سے زیادہ طاقنور اور بارموخ دو تھے، ایک نو زر متریا سوخرا جو فارین کے اعلی خاندان سے تھا۔ بہخص اصلاً شیرازی نخااور سور سکنتان کی گورنری بر مامور تھا اور ہزا رفت کے ير افتخار نفنب مع ملقب تفاية دورس شابورجو زے كارہنے والانهااور خاندان مهران سے نعلق رکھنتا تھا جو کہ رہے میں قارین سے ہر گر کمتر نہیں تھا، لازارفر کی لکھٹا ہے کہ یہ دونو مردار بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ آئیسریا اور آرمینیہ میں جنگ میں شغول تھے جبکہ انہیں پیروز کے مرنے کی اطلاع بہنی ، خبر سنتے ہی وہ طیسفون کی طرف بھا گئے تاکہ نئے باوشاہ کے انتخاب ين اينا الزيدال سكن ، سروز كا بهائي ولاش (يا بلاش) باوشا منتخب بُوا جس کے عہد میں زرمہر ایران کا حقیقی زمانروا تھا ، اس نے وہان ما میکونی کے ساتھ جو آرمینیہ کے باغیوں کا مرغنہ نھا صلح کرلی ، ارمنیوں نے اس موقع كا فائده الثمايا اور دمان نے جو نثرانطِ صلى منظور كرائيں ان سے معلوم ہونا ہے کہ ایر ا ن کے زرتشتیوں کی نسبت عبسانی زیا دومنعصتب تھے،اس مله ديمهو ماركوارث: ايرانشرص ١٠ - ١١٤، مله ايسامعلوم بوتاب كرسوفوا ظاءاً قارین کی اُس شاخ کا نام تھا جس سے زرمہر تعلق رکھتا تھا ، ﴿ وَکِيمِو نولڈ کہ ، ترجمہ طبری دباسه اسوفرا ، سُوفران ، سُواخر ، سُوفرای دغیره ، اس کی بیلوی سوفرگ باشا برسودای ب ( ديكيمو نولدك كامضمون مبنوان "مطالعات ايراني " دررد دراد ويار اكيدي سمداء ص ١١١ م بعد) سل طبرى، ص ٥٥ ٨ و لا نگلوا ، ج ٢ ، ص ٢ ١١ م الله لانگلوا ، ص١٥٣ . طبرى ص

تے مذصرت بدیات منوائی کہ عیسائی مذہب کو کامل آزادی ہو بلکہ بیھی کہ سے زرنشتین کو بالک خارج کیا جائے اور تمام آتشکدسے مسار کرنیے جائش نہ یہ رعایات حاصل کرکے وہان ڈرہر کا حامی و مدد گار بنا اور دونو نے مل کرزرمر کو جو سروز اور ولاش کا بھائی تھا اورسلطنت کا دعو بدار من منطاعا مغلوب کیا ، زربر بہاڑوں کی طرف بھاگ گیاجماں وہ گرفتار ہوکر مارا گیا ، وہان کو آرمینیه کا مرزبان بنایاگیا ، موقع نهابت مشكل آن يرائحا ، بادشا و مياطله زبيتاليان ) كے مقالمے سلطنت ایران مغلوب وخوار میرحکی تھی ، اسی مناسبت سے ایرانی سیسالا شنسب واذ ملتب بينخوارك في جس كوزر مهريته ارمنيوں كے ساتھ صلح م بات جبت كرنے كے ليے بھيجا تھا دوران كفتگوس ويان سے كما كە" اس نے ( بینی پیروز نے: اپنی ایسی وسیع اور آزا وسلطنت کو ہیںا لیوں کے پیجے س اس طرح ہے ویاہے کہ حب بھی ان کا نسلط فائم رمیگا ایران کو تہمی ان کی زہر وست گرفت سے نکلنے کی امتید نہیں موسکتی " ۔ سیاہ کامنتخب نزین حسّه نہاہ ہوجیکا تھا اور بادشاہ کے پاس فوج کی نتخواہ کے بیے روہیہ یہ تھا،ایی خفّت کومٹانے کے لیے ابر انبوں نے ایک خیالی جنگب انتقام کی روابت تیار کی ہے اور نبلایا ہے کہ زرمہرنے شاہ میتالیان سے بدند لیا اور آخریں ہوصلے نام قراريا ما وه ابرانيوں كے ليے باعث عربت تحاليني شاوِ مِيتاليان نے تمام الله لانكلوًا، ج، ص . ١١١١ كم ابعنا ص ١١١ م معد ، مؤترخ يروكوموس في ولائل اورطاكب (پسر پیروز) میں النباس کر دیا ہے اور غلطی سے کواذ کو پیروز کا جائشین بتلایا ہے ، سله ديكيمواوير، ص ١١، ليه لازار طبع لانكلواع ٢ ،ص ١٥٥٠،

ال غنیمت بو بیروز بر فتح پاکر حاصل کیا تصاوایس کردیا اوراس کی بیٹی کو بھی دائیس بھیجوادیا ، لیکن حقیقت بد ہے کہ یہ بیٹی واپس منیس گئی بلکہ شاہ مٰدکور کی اس سے ایک لوٹی موٹی جو بعد میں کواڈ اوّل ماوشاہ ساسانی کے ساتھ بیامی گئی ہے ۔

ولی بین رطابر ایک باہمنت آدمی تھا اور دل سے اپنی رعایا کی بہودی باہا تھا ،اس کے منعلق کہا جا ناہے کہ جب کسی کسان کی کھینی ویران ہوجاتی تھی تو وہ گاؤں کے وہ بقان (نمبردار) کو مزا دینا تفاکہ کیوں اس نے کسان کی مدد نہیں کی اور وہ بچارا ذریعہ معاش نہونے کی وجہ سے ہجرت کرجانے برمجبور ہوا ، عسائی مصنف اس کے حلم ادر اس کی شرافت نفس کی بھی توجہ کرتے ہیں ، لیکن با وجود ان خوبیوں کے وہ ایسا بادشاہ مذکفا کرجس کا وجود سلطنت کے وفار کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مفید ہونا، امرابیں ہے ہمینا بی سلطنت کے وفار کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ولاش تخت سے اتارا گیا بڑھتی گئی ہمانتک کہ چارسال کی حکومت کے بعد ولاش تخت سے اتارا گیا

اور اندهاکر دیاگیا ، اس کے بعدا مراء نے بسروز کے بیٹے کواذ کو با دشاہ بنایا ، یہ واقعہ شمہ عظم کا ہے ، اس انقلاب کا سب سے بڑا محرک یقناً زوم رتھا جس سے پیش نظر غالباً بعض سیاسی صلحتیر تھیں ، کواڈ جو نکہ اپنے ہاہ بیروز كى شكست كے بعد شاہ ہبیتالیان كے پاس كئى سال بطور برغلال رماعفا لهذا اس کے تعلقات ہیتالیوں کے ساتھ خوشگوار تھے اور اس بات کی امیدتھی کہ ان لوگوں کی طرف سے جو دیا ؤ اہرا نبوں پر ڈالاجار ہا تھا اس سے شجا ت ہوجا میکی ، بطا ہرکواڈ کی شخت نشین سے بعد ایرا نیوں اور مینالیوں کے درمیا<sup>ن</sup> شكن من تخفيف موكني اگرجير ابران برسنورخراج ادا كرتا را عم ولاش کے عمد حکومت میں بارصو ما کو در بارشاہی میں تفریب حاصل رط، اس کوسجیتبت مفرنسطنطنه بھیجاگیا تاکہ ولاش کی تخست نشینی کا اعلان کرے ، والیبی کے وفت چونکہ فیصر نے مرحد کے بعض معاملات کوسلجھانے کا لله خوزای نامگ کے حوالے سے ایک روابت ہے جس سے ایسا پایا جا تا ہے کہ کواڈ اپنی شخنت نمٹین کے و فت بچے تفالیکن مصبح نہیں ہے ، طالاس اور فردوسی کا قول ہے کہ یہ انقر بیا تھالیس سال حکومت كيف كے بعد اتنى يا بياسى برس كى عمر من قوت بولا ، (نوللاكد ، ترجمه طبرى ، ص ١١١٥ - ١) ، كه د بنورى زدوسی، تله بفول بروکو پوس ایران برمیتالیوں کا تسلط دوبرس را اوراس مرت کے بعد کواذ کو اس فدر نوت حاصل مو گئی که اس نے خواج اوا کرنے سے انکار کردیا ، برو کو بوس نے رجیا کہ ہم بیلے دیکہ چکے ہیں) ولاش کے چارسالہ عد حکومت کو نظر انداز کیا ہے ، لیکن ورحقیقت ای معلوم ہونا ہے کہ ایران خسروا ول سے زمانے تک مینالیوں کوخراج ادا کرتارہ اس میے ک ولائل المواذ اورخسرواول مح معمن جاندي كے سكے برآمد موستے بی جن بركوشاني مبتالي زمان کے حروف کندہ میں ، مارکوارٹ کا خیال ہے کہ یہ سکتے خاص طور پر مبینالیوں کوخراج ادا كرف كى له موائ محمّ فقى (ايرانشرص ١٢ - ١١٧) ، نيزمفاط (Junker) کا مصنمون یہ حمنوان " مینالی سکوں کے نفوش "ربزیان جرم در رونداد پرشین اکیدیمی ،ستهاع ص ۵۵ د بیعد ،) ،

كام اس كے سير دكر ديا نظالهذا س كوايك نيا عذر با نظر آيا كہ وہ أس جليے پر زركب يذبوسكے جس كواكاس بينے منعفاركرا يا تخا وبا إيس بمه جلسه سلوكيوں منعفد ہوًا لیکن صرف بارہ یا دری اس میں نثریک ہوئے جن میں سے بعض بهت وُور مصح حل كر آئے تھے مثلاً گبرئيل جو ہرات كا بننب تھا ١٠س جليے مِن تَيْن برشے اہم قانون باس ہوئے . ايك توبير كرنسطورى مذمب اير ان کے عبسا ٹیوں کا واحد ندیہب قرار پایا ، دوسرے بیر کہ مراسم مذہبی کے اوا رانے ہیں رامبوں کو یا در یوں کی ہمسری کرنے سے منع کر دیا گیا ، نیسرے یہ له اسا قفه کے بیلے ، س بات کوممنوع قرار دیا گیا کہ وہ مجر درہنے کا عہد کریں ا و کا شخر دصرت ان لوگوں کے لیے جائز ہے جوخانقا ہوں میں مفتیم موں ، یہ آخری فانون مزدانی طربی زندگی کی طرف اقدام کامترادت نفا اس لیے کہ مز دا ٹیوں کے ٹرز دیک تجرّد ایک نهابیت نفرت انگیز جبز ہے ، بارصوبائے شاہ بیروز کی خوام ش کے مطابق پیلے ہی سے" ایر اینوں کی طرح" ننا دی کر کھی تھی ، سلوکیہ کے جلسے میں تحریم تجروکی تائید میں یہ بھی کہا گیا کہ بہ تعذیب و شائستگی کا تقاصا ہے کیونکہ" تجرو کی اس دیر بیذرسم کی وجہ سے برحلنی اور ہے جیاتی کو چوفر فرغ ہڑا ہے اُس پر اغیار ہمارا مضحکہ اڑا نے ہیں''۔ اغیار سے بیاں ایر انی مرادیس ، بہدا کیا وہ بینمی کہ نصیبین میں یا دریوں کی تعلیم کے بیے ایک نیا مکتب قائم کیا گیا ، چونکہ الر یا کے مکتب میں نسطوری برعت کاعمل دخل ہوگیا تھا

اس بلے قیصر زینو نے اس کو بند کر دسنے کا حکم دے دیا ،تصب بین کامکنہ اس کے بعد بارصوما نے فائم کیا ، علامہ نارسس کے ملقب ہے ابرس " سمو اس کمتیک کا رئیس بنایا گیا اور اس وقت سے وہ تسطوری مذمریب کا مرکز ين كيا ، با رصوما اورجا نليق اكاس دويو مصليم بين فوت بهويَّے ، أن کی و فات سے ایران کی عیسائیت کا ایک نهایت ایم دورختم ہوا ، چوتھی اور مانچویں صدی میں ایران کے سرکاری نزمہب یعنی زرستیت اورعیسا بڑت کے درمیان روابط کومعین کرنے کے لیے مم سخاو کے بعض افا دات کو بیاں نقل کرتے ہیں : "سلطنت ساسا میں عبسائیت کے ساتھ ہمیننہ روا داری کا سلوک ہونا رہا بہاں تک کہ حور و تعدّی کے مند مدترین زمانے ہیں ہی یہ روا داری ملحوظ رہی اگر جیے شہر و ں اور و بیاتوں میں تعیض وقت عیسائی حماعتوں برحکومت کے برنت افسروں کی طرف سے دمت درازی ہوتی رہتی تھی ، یا پہنخست سلطنت میں حکومت کی ا تکھوں کے سامنے مشرقی عیسا ٹیوں نے سنائیم<sup>2</sup> اور سنواہم ع<sup>2</sup>ک کانفرنسو میں اپنے مذہرے کا وسنور اساسی معین کیا اور یہ بات فابل تو تجہ ہے کہ ان کا نفرنسوں میں قبصر روم کے دونما یندے بھی نئر کاب کار تصیبی متا فارنین كا بنتيب مارُونًا اور آمره كا بنت اكاس عنه افرات في حالانكه است موعظ کو نشاپور دوم کے عهر ہیں لکھا جو کہ عبسا ٹبوں پر جور د نعدی کا بد نرین زمانہ

ا (Narses) کاه لاہور ، ص ۱۹۴۷ - ۱۵۴۰ ، کله افادات دارالعلوم السنۂ شرقیر زبرابان جرس ) ، ج۱۰ حصدُ دوم ص ۲۶۰ کله افادات دارالعلوم السنۂ شرقیر زبرابان جرس ) ، ج۱۰ حصدُ دوم ص ۲۵۰ کله اس اکاس کے متعلق ویکھولاہور ص ۲۵۹ مووو ۱۰۱ ببعد ،

نظالیکن ان کے مطالعہ سے ہرگزیہ پنہ نہیں جلتا کہ اُس زمانے میں عیسائی مذہب کے مراسم حسب معول ادا نہیں ہورہے تھے یا بید کہ ان کے ادا کرنے میں کوئی چیز مانع تھی ''۔ نعدی جس قدر بھی تھی اس کا بدت علمائے مراسب منے ورنہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ عام عیسائیوں کوئزک مذہب پرمجبور کیا جاتا تھا ، ہراہے چیا نے پرجور وعقوبت کا اجراء بست شاؤ و نا در ہوا اور عیسائی لوگ نقر بیا ہمین نہ اپنے یا در ہوں اور اپنے جا تلیق کی دوحانی برا میں امن و اطمینان کی ڈندگی بسرکرتے رہے ،

وَقَائِعَ شَهِداء جو سرياني زبان مِن الكھے گئے بس ہمارے بلے خاص ولحسی کا باعث میں اس لیے کہ ان بیں اُس زمانے کے فانون فوجراری اور محکمۂ عدالت کی کارروائی کے متعلق معلومات درج ہیں ، ڈاکٹر لاہور کی عالمار تصنیف کی مروسے چوتنی اور یا نیج یں صدی کے بڑے براے مذہبی مناقشات کو بیان کر چکنے کے بعدہم اس بات کوطبعی خیال کرتے ہیں کرمصنمون بدا ( بعنی قانون فوجداری اور محکمۂ عدالت) کو واضح کرنے کے بیے جو اطلاعات بیستر میں ان کو ہم مکجا کر کے بہاں لکھیں ، صبغة عدالت كارتبه ابران مين بالعموم بهت بلندر ما ہے، بخامنیو کے زمانے سے برابراس بات کا نبوت منا چلا آر با ہے کہ با دشا ہوں نے ہمیشہ حکام عدالت کی دیا نتداری ا در ان کے اختیارات کے حس انتحال کی نگرانی برشے اہتمام کے ساتھ کی ہے ، ساسا نیوں کے زمانے میں بھی جج

کا عهده برطی عربت کا عهده تھا اور صرف وہ لوگ جع مقرر موسنے ستھے جو تجربه کار اور ایما ندار میوں اور حنجیں کسی مثورے کی حاجت نہ ہو ، روہیوں کے اس دستور کی منسی اڑائی جاتی تھی کہ عدالت میں جاہل قاضیوں کے بینجھے قانون دان اور توش بیان لوگ بخطائے جانے تھے تاکہ فانونی امور مس اینا

ہم اور و کھے آئے میں کہ ملکی عدوں ہیں مصحاکم عدالت کاعدہ (جس کے فرانص میں امراء کے درمیان نالت کا کام انجام دینا نخیا) منجلہ اُن عهددن کے تھا جو سات ممتاز خاندانوں میں متوارث تھے۔ بیکن چونکہ دین بارسی کی فطرت میں بیہ ہات واخل ہے کہ ندمب ، اخلاق اور قانون ایک ووسرے کے ساتھ لا پنجل طریقے پر وابسنہ ہیں لہذا عدالتی اختیا رات لازمی طور پر علمات مزمب كے باتھ ميں موتے جا مئيں اور بالخصوص اس ليے مجى ك تام دنیاوی اور دمنی علوم بر ان لوگوں کا قبصنہ تھا ، بہی وجہ ہے کہ جحوں کا ذكر ﴿ جِن كُو دا ذُورَ كَهَا جَاتًا تُمَّا ﴾ بميننه دشنؤروں ، موبدوں اور مهرمدوں کے ساتھ ساتھ آتاہے ، تام داذ وروں کا رئیس یا بعیف جج جس کو قاصى المالك" كهنا جاميے شهر داذور يا داذور داذوران كهلا تا تھا ،

له اميان مارسيلينوس ، جزور ۱۹۳ ، باب ۱۹ ، ص ۱۶ م ، کناب دين کرد ( ج ۸ ، باب ، ۱۷ ، ص ۱۶ م کوا لكاذم نشك ) بر مي مكما ہے كہ ج كاعده أستحص كے ليے مونا جاميے ، و قانون سے واقعت موء لله دمجهواويرص ١٣٨ ، ثله ديكهو تواديا كامضمون بعنوان

ایک اورعهده دار آئین بذیخا یعنی گویا " رئیس محافظین آئین و آداب " جس كے تعلق ايسا يا ما تا ہے كہ جج كے بعض وائض اس كو انجام دينے يرطت تنظیم ہر صلع کی تھریاں ایک قامنی نترع کے ماتنحت ہوتی تغییر جس کا فرض اس بان کی تگرانی کرنا تھاکہ عدل والصاف کا کام تستی سخن طور بر ہو تا رہے ،اس کی جمرانی سو ہے کے اعلیٰ افسروں کی عدالت پر بھی حاوی تھی ، اس کے علادہ ہر عنلع میں عبن اور بھی اونیچے ورجے کے حکام عدالت تھے جن میں سے ایک سروشور داريك يعنى ناظر شرعى اور دوسرے وَسَتُورُ بِعدا وَ عَامَهُ كَاوُل كى عدالت کا دائرۂ اختیارات کمنز نفا کہمی دہنقان حاکم عدالت کے فرانفل نجام دینا غلا اورکھی کسی گاؤں کے لیے خاص جج مغرد کیا جاتا نھا ،مفصلات کے مبحسٹریٹن ( نثاہ رِمبنّت ؟ ) کا ذکر بھی کہیں کہیں دیکھنے میں آناہے سے بیکن ان کے فرائض اور اختیارات کے بارے میں ہمارے یاس کو ٹی اطلاع نہیں ہے ، اوستا کے باب موسوم بہ سکاؤم نشکت میں جوں کے درمیان اننباز کیا گیا۔ ہے جنفوں نے دس ،گیارہ ، ہارہ ، تیرہ ، چودہ اور بیندر مسال نلم فقه کوشخصیل کیا ہو لمذا ایسامعلوم ہوناہے کہ ان کے فیصلوں اورفتووں کی اہمیّت مختلف موتی تھی ، نوجی عدالت کا جج خاص موتا تھاجس کوسیاہ داذ<mark>ر</mark>

اله برون ( Braun) المنتخبات وقائع شدائے ایران " ( بر بان جرمن) اص ۱۹۱۳ الله بوتن کے نزویک افغا وسنور مجرا فرمین " و انتخص جس کے عدالتی اختبارات وسنور مجرا بربور " اگر برمنی صبح بی تو میخوظا بر ہے کہ وسنور کو می عدالتی فرائعن انجام فینے بیٹی کو با " نائب وسنور " اگر برمنی صبح بین تو میرظا بر ہے کہ وسنورکو می عدالتی فرائعن انجام فینے برائے سے افغا در تر جرطبری اس معام ) اس کو " وست برہم " پر معام ہے جس کے معنی " با تھ بوٹن کو والا " بو بگے ، بھارت نزویک بوفن کی تعبیر قابل ترجیج ہے ، تله بعقوبی ، نیز دیکھو اور میں اس کا اس کو وین کر و ، جزو م ، معام ، ۹ ،

کہا جا تا تھا '، ان کے علاوہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ محکمۂ عدالت کے بہت سے عہدہ دارجن کے خاص خاص نام تھے موہد اور میربد ہوتھے کھے ابھیں معلوم ہے کہ ہمیر بد جوں کی حیثیت سے فانونی فیصلے صادر کیا کرتے تھے آ صیعة عدالت کے انهائی اختیارات بادشاہ کے باتھ میں تھے اور یہ اختیارا تحض فرصنی مذینه میکه متعدّد روایات ساسانی با دشاموں کی عدل گستری رشاہد ہیں ، با دشاہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات نا قابل فسخ ہوتی تنی اور اس کے نا قابل فسخ ہونے کی علامت بہ قرار دی گئی تنبی کرجب کمبی با دنشاہ کسی کے ساتھ کو پی عهد کرنا یا کسی کو بچھاطت گزرجانے کی اجازت دنیا تو اس کو نمک کی ایک تھیلی و سے وی جاتی تھی جس براس کی اپنی انگوتھی سے تہرلکائی جاتی تھی ،اگرمقامی عدالتوں میں کسی شخص کی دا درسی نہ ہوتی تو اس کے لیے ہمبیشہ مکن تصاکہ بادشا کی طرف رجوع کرے اپنے مقصد میں کا میاب مود اگر کوئی دنت تھی توصرف یہ تھی کہ باد نثاہ دُور نھا اور اس کے حضور بک بہنچنا مشکل تھا ،لیکن کتابوں یں لکھاہیے کہ ایر ان کے اکثر با دشاہوں کا بیر دستور تھا کہ خاص خاص موقعو پر گھوڑے پرسوار ہو کر ایک بلندمقام پر کھوٹے ہو جاتے تھے اور ار دگر د میدان میں جس قدر لوگ جمع ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے اور ان کی فریا دیں سن سن کر ان کی دا درسی کرتے تھے ، اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ" اگر ایک بادشاه اسیفے محل میں بندر ہے جہاں دروازے اور ڈیور صیاں اور درباً

اله میوبشین ، ادمنی گرامر، ج ۱ ، ص ۱۳۹۱ ، کله مسعودی : مرضج الذمیب ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، کله مسعودی : مرضج الذمیب ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، تغیره ، کله فاؤسٹوس بازنیتنی ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ – ۲۷۹ ، وغیره ،

، 'و ہر حرکص اور سنمگار لوگ اہل حاجت کو اس کے حصنور ک اس کے علاوہ بہیں اس بات کی تھی اطلاع دی گئی ہے کہ ساسانی خاندا کے ابندائی باد شاموں ہیں یہ رسم تھی کہ سال میں دو دفعہ بینی نوروز ادر مہرگان کے موقع پر دربار عام کرتے تھے جس میں ہر خورد و کلاں کو حاضر ہونے کی جاز تھی ، چندروز بیلے بادمناہ کی طرف سے منادی کردی جاتی تھی کہ فلاں دن رہا ہو گا جولوگ یا دنشاہ کے حصنور میں شکا بنیں بیش کرنا جاہتے ہوں اورجن کے خلاب شكايتين بون سب نيّار رمين ، ننب بادشاه موبدان موبد كوحكم دينا تفاكه جندقابل اعتماد آدميوں كو در دا زے ير كھڑا ركھے تاكه كسي شخص كواندر آنے سے روکا نہ جائے اور اس بات کا اعلان کیا جاتا کھاکہ جو کو تی کسی کو اس موقع برشكابت بيش كرف سے روكيكا وہ خدا اور يا دشاہ كا كنهكار ہو كا ادراس کو فانون کی حمایت سے محروم کیا جائیگا ، اس کے بعد لوگوں کو اندر داخل کیاجا یا تضااور ان کی عرصنداشتوں برغور کیاجا یا تھا ، سب سے پہلے وہ نسکایتیں بیش کی جاتی تھیں جوخور بادشاہ کے خلاف ہمرتی تھیں ، باد شاہ موبدان موہد ، ایران دہمیرید اور ہمیر بدان میر بدکو بلوا نا اور مزعی کے ساتغان کے سامنے پیش ہونا اور موہدان موہد کے سلمنے دو زانو ہو کر کہنا کہ بادشاه کا گناه خدا کی نگا ہوں ہیں سب گنا ہوں سے بڑا ہے کیونکہ خدانے اُس اله سياست المرد نظام الملك ، طبع شيفر، ص ١٠ عنه ديكهو اوير، ص ٢٢٥-٢٢٠ ،

رعایا برظلم کرنے سکے تواس کے ملازین آنشنگدوں کو ہر ہا د کرسنے اور فہرس کھود والني من منى ابنے آپ كوحق سجانب مجھينگے " ليے موہدان موہد إيس ايك ادنیٰ غلام کی جینتیت سے تیرے سامنے بیٹھا ہوں جس طرح کہ تو کل خدا کے سامنے بیشیگا ، اگر آج تو خداکی خاطرے انصاف کریگا تو خدا کل ترے ساتھ انصاف کریگا لیکن اگر تو با دشاه کی طرفداری کرنگا نو خدا شکھے سزا دیگا "۔ موبدان موبد جواب میں کہنا: " جب خدا اپنے بندوں کی بہنری جاہتا ہے توان کے بیے ایسا با دشاہ انتخاب کرااہے جو بہترین انسان بواورجب اس کی مرصنی ہوتی ہے کہ باوشاہ کی منزلت کو ان کی نظروں میں واضح کرے تو وہ اس کے منہ سے ابیے کلے کہلوا ماہے جواس وقت تیرے منہ سے نکل رہے ہیں "۔اس کے بعد شکابیت کو سنا جاتا اور اگر بادشاہ کا نصور ثابت ہوجاتا أنواس كى تلافى اس كوكرنى برانى ورمذ مترعى كو تعبد كرديا جانا اور اس كوعبرت كيز سزادی جاتی اور یہ اعلان کیا جا تا کہ " یہ اُس خص کی سزاہے جس سنے بادشاہ كو بدعز تت كرنا جام اورسلطنت كونفصان بينجانا جام "-جب يدنيصله بوجكما تو بادشاه این جگه سے اُنگر خدا کی حمد و ثنا بجالا اا اور پیر الج بین کرشخت پر بعی جاتا اور دومرے لوگوں کو اپنی اپنی شکا بیس بیش کرنے سے لیے بلانا <sup>علق</sup> یہ بیان جس میں موہدوں کے اس دعوے کا پرتویا یا جا آاہے کہ وہ اليه مقدّموں سے فيصلے كيا كرتے تھے جس ميں دنيادى حكومت كاسب سے

اله اصل منن بين كفن جراف " كه الفاغ استعال بوست مين اوريه اسلامي خيالات كايزنيه؛ عمواضط: "كتاب الناج" ص 104 - ١٩١٧، سياست نامه، ص ١٩٨ ،

برط ا حا کم ذیفین میں سے ایک ہمو تا تھا صرور کیجہ نہ کچھ ناریخی صد افت رکھتا ہے ، جمارے تاریخی مآخذ اس پر اصافہ کرتے ہیں کہ اس رسم کو یز دگرداول نے مسوخ کر دیا اور سے وہ بادشاہ ہے جس سے علمائے ترب لوسب سے زیادہ نفرے تھی ، و فائع شہداء میں لکھاہے کہ ساسانو کے ہاں شراع سے یہ رسم تھی کہ ہر جینے کے پہلے ہفتے میں برخص کویہ ق ماسل ہوتا تھا کر حکام سلطنت کے یاس جاکر اُن ظلموں کا حال بیان رسکے جو س برموئے موں اور اگر اس کی فریا در شنی جائے تو بھر با دشاہ کی طرت رجوع كرسك ، ليكن اس رسم كويز دكر د دوم ( مذكه يرد كرد اقرل) نظشوخ ر دیا ۱۰ اس بیان کی تصدیق طبری کے ایک مقام سے ہوتی ہے ، اوسنا اوراس کی تفسیر بی اور اجماع نیکان " بعنی فقهار کے فرزے فانون کے ماخذ تھے ، جموعۂ توانین کی کوئی خاص کتاب تو موجو در تھی لیکن ساسانی اوستا کیے نسکوں کیے اُس خلاصے سے جو دین کر دبیں ہے ایسا با يا جا تا ہے كەكئى نسكوں من قانونى مسائل برسجت تقى ، بەخلاصە ساسانى ا دسنا اور اس کی تفسیر کو سامنے رکھ کر بنایا گیاہے اور وہ غالباً خسرو اوّل و دوم کے زمانے کی یادگارہے ۱۰س میں فدیم ترین تغییروں کے مطالب کو دال رلیا گیاہے اور ان پر نئے حاشیے چڑھائے گئے ہیں ، غرض بیکہ علم فقہ کی لفصيلات جن كي طوت دين كر ديس انثارات باستے جانبے ہيں بيشيز

سله طبع بیوفن ، ص ۵۰ م شاه دیکھواوپر ، ص اعه ، شله یعنی زند ، دیکھواوپوص ۱۹۲۷ مله طبع بیوفن ، من ، من ۱۹۸۸ میله و بین کرد ، حز ، ۸ ، ۲۰ ، ۱۹۹ ، شه یا رنفولمی : " زن درفانون ساساتی " درمین ) ص ۱۹

مفترین کے اقوال برمبنی میں اور عهدِ ساسانی کے صابطہ عدالت کا پتا دہتی

قانون کی کتاب مادیگان ہزار وادستان کے بحو اجزار ہاتی رہے گئے ہیں ان میں سے بعض کو ہار مفولمی نے مع ترجمہ اور مترج شائع کیا ہے ، ان ہی جاماً! از دواج اورعمومی طور پرحفوق خانوادگی سے مسأئل پر سجعت ہیںے ، ان امور کو ہم الکے باب میں بیان کرینگے ،اس کتاب کے صنف نے بیان کیا ہے كه قانونی امورمیں موہدان موہد كی رائے كو فوقبت دى جاتی تھی ،اس سے نتيجه نكالاجاسكياب كرقانون فوجداري مين بمي جواس دفت معرض سجست مين ہے یہ خوقیت ملحوظ تھی ، موہدان موہد کا فیصلہ سوگند سے بھی زیادہ مؤنز ہوتا

ادراس كوي خطاسم عماجا ناخاء

نكاذم نسك اور وزو مرزر نشك بس مخلوط عدالنوس كا ذكر آيا بيعني ا بہی مدالنیں جن میں مختلف درجوں کے جع مل کر بیٹھتے تھے، قانون کی طرت سے جحوں کو گوا ہوں کے بلوانے کے بلیے مهارت مانی تھی لیکن تقایے کی سار كارروائي كے ليے ايك خاص مرت معين تھى، ضابطے بس اليسے احكام تھي موجود تنفے جن کی روستے جھگڑااہ وعوبداروں کی لاطائل نقریروں کوروک وبإجانا تقاكبونكه ابسي تقريرون سي معامله خواه مخواه لمبيا اورسجيده مؤناتها، یسے جوں پر مقدمہ چلانا ممکن ہوتا تھا جو کسی غرص کے ماتحت ایک مشکوکہ

اله ديكسواوير، ص ١٩٤، تك بارتحولي: "قانون ساساني " (جرمن ) ،ج ١٩ مر ١٩ بعد لله دين كرد ، جزوم ، ١٩٠ - ٢٠ الله الصاً ، جروم ، ١١ - ٤ ه ايضاً ، ۲۷ ، كه ايضاً ،۲ ، ۲۲ ،

امركويفنني اوريفيني كومشكوك بناوس، شک کی صورت میں ملزم کے گناہ یا بے گناہی کو بطریق امتحان ٹابت کیا جاتا تھا جو کبھی کم اور کبھی زیادہ شدید ہوتا تھا ، دوطرح کا امتحان مذکور ہے جن من سے ایک" امتحال گرم" اور دور ا" امتحان مرد" ہے ہ امتخان گرم ( در گرم یا گرموگ وربه ) کی ایک مثال بر ہے کہ مازم کو آگ میں سے گزرنے کے لیے کہا جا تا تھا ، اس مثال کا شاعرانہ بیان میاؤش بسرکیکاؤس کی داستان میں آور ویس و را مین کے عشقیدا فسانے میں موجود ے ، اس طریق امتحان میں جو لکڑی جلائی جاتی تھی اس کے انتخاب کے لیے خاص فواعد منفر شخصے اور دوران امنخان بیں تعبض مذہبی رسمیں ادا کی جاتی تنمیں عم امنحان گرم کی ایک اور مثال حسب روابیت پر ہے سکہ شالور ددم کے زمانے میں آور بذہبیر مرسیند نے اپنے مذہبی عقیدے كى سيائى كو البت كرف كے بلے اپنے آپ كو اس بات كے بلے بيش كياك ریکی ہوئی دھات اس کے مینے پر انڈیل دی جائے، امتحان سر د ( در مرد ) مفدّس شاخوں کے ذریعے سے عمل میں آنا تھا اور اس صورت بین اس کو بَرْشموگ در بهه کینے شخصی ایک اور تعمر کا استحان جوبهت قدم زمان سے جلاآنا نفایہ غفا کے جب ایک شخص حلف اٹھا آ ته ويس وراين طبع ليس ص به ١١ ببعد ، عه وبن كرد، جزءم ، ١٠ ، ١١ ، ٥٥ قطعات بهلوی از پر وفیسرومیت (باب ۱۵ از کناب شایست مد شایست) متون بیلوی ج ۱ م اص ۲۷ مسکند کما نبک وزار ۱۰۴ ۲۰۰ (مندن ببلوی ج ۱۳ من ۱۷۱) وغیرود دیکھو

تھا تو ائسے گندھک ملایانی ہینے کو دیاجا تا نخا ، بررسم وندبدا دیں بھی مذکورہے اور آج بھی فارسی زبان میں امک محاورہ " سوگندخور دن" قسم کھانے کے معنو س موجود ہے جس کالفظی ترجمہ ''گندھاک کا پانی مینا ''ہیے ،لیکن ساسا نبول کے زمانے میں حلف اُنٹھانے وفنت گندھک سے یانی کا استعمال غالباً محصٰ ایک ظاہری رسم تھی بعنی وہ پانی صرف حاضر کبا جاتا تھا اور پیا منیں جاتا تفا<sup>ملہ</sup> محکمۂ عدالت کا ایک خاص عہدہ دارتھا جس کو وَرْسردار كهت تلق واس كا كام اس بات كو ديمهذا تقاكه استحال سيح طريفي ركهاجا الرئة نتنسر بين بمين نعيض اطلاعات فظرئة تعز مريسي منعلق ملتي ببن أفاني نے تین میں کے جرم نسلیم کیے تھے ، پہلی نسم میں وہ جرم جوخدا کے خلاف ہوں بعنی جبکہ ایک شخص" مذہب سے برگشنہ ہوجائے یا عقاید میں برعت بدا کرے " دوسری فسم میں وہ جُرم جو بادشاہ کے خلات ہوں جبکہ ایک تخص بغادت باغداری کرے یا ارائی میں میدان حبّک سے بھاگ نکلے ہیری م میں وہ جرم جو آپس میں ایک دومرے کے خلات ہول" جب کہ ایک نص دورے پر نظلم کرے"۔عہد ساسانی کی ابتدائی صدیوں میں ہیں اور د *وہری قسم کے جرب*وں <sup>بع</sup>بی الحاد ، بغاوت ، غدّاری اور فرار کی *م*زا وریمو تھی ، ایک دو مرے کے خلاف جرم مثلاً چوری ، راہزنی اور ہنگ ناموس لی سزا کہمی حبوانی عقوبت اور کہمی موت ہونی تھی کاس بات کی تصدین کہ اله بار المرائد لمي أقانون ساساني "ج ١ ، ص ٤ ببعد، ے عہدو بیمان جس کے ساتھ حلف مذا مطایا گیا ہو نیز عہد شکنی کی مزا کے بارسے بیس و الجيو إر القولى "مصطلحات زبان ببلوى "ج ٢ ، ص ١١-١٥ ، ك والميشير مجلا آسيا

المهداع، حصد اول، ص١٩٥ ببعد و من ١٢٥ جعد،

نا دہبی سزائیں اس زمانے میں بہت سخت ہوتی تقیس امتیان مارسیلینوسس کے قول سے ہونی ہے ، وہ لکھنا ہے کہ" اہر انی لوگ فانون سے بہت ڈرتے ہیں ، بالخصوص وہ مزائیں جو خیانت کرنے والوں یامیدان *جنگ سے بھاگ* جانے والوں کے بلے ہیں بہت ظالمانہ میں ، بعض اور مرزائیں ہیں جہاب و الله الفرت من الله الله الك التحف كے جرم كے بدلے من اس كے تمام رشنة داروں كوفتل كردياجا تا ہے ك سکا ذم نسک بین اس فعم کے جرائم جیا کہ جوری ، رہزنی ، ضرررسانی، قتل ، . . . ، حبس جها ، کسی کوسامان خور و نوش سے محروم کرنا ، بیجا طور پر مز ذُوروں کی اجرت کم کرنا ، جا دوگروں کا کستی حض کو نقصان بہنجانا وغیرہ کے منعلق دعوی دا ٹرکرنے اور منفد مہ چلانے کے قواعد بیان کیے گئے تھے اور ان کے علاوہ بعض اور فا نونی مسائل بریمی اس میں سجن تھی منملاً بوکہ ایک بیتے کوکس حذ نک ملزم قرار دیاجا سکتا ہے یا بیا کہ اجنبی کے خلاف کسی قاتل کو بھڑ کانے کی کیا سزاہے وغیرہ ، لیکن دین کرد میں جو خلاصہ ہے اس میں ان باتوں کی فصیل نہیں دی گئی بلکہ مختصر سے اشار سے کیے گئے ہیں ، اس خلامےسے پتا چلتاہے کرجب کوئی چورچوری کرتا پکرا ا جا آیا تھا تو جو مال اس چرایا ہوتا تھا اس کی گردن میں اندھ دیاجا تا تھا آور اس کو گرفتار کر کے جج ے سامنے سے جاتے تھے بھر یار زنجیراس کو جبلخانے میں بھیج دیاجا آ تھا، زنجیروں کی تعدا دجرم کی سکینی کے مطابق ہوتی تھی اور حبم کے جواعضا ا

له كتاب ١٩٠٧ م ، عنه دين كرو ، جزء م ، ص ١١ مبعد ، تله ايضاً ، ص ١٧ م

کے مرتکب ہوتے تھے ان کو اسی کی مناسبت سے کم یازیادہ شدّت کےساتھ جكرا جاتا عقام به زنجير يسمحص مجرم كو ذارسے روكنے كے ليے نبيس موتى تقييں بلکہ وہ عدل کی علامت بھی بھی جاتی نفیس ، سکا ذم نسک کے خلاصے سے یہ بھی یا یا جا مکہ اجانب بعنی غیرزرنشی لوگوں کو ندہبی جرائم کے از لکا ب برمنهکامی نهیں لگائی جاتی تھی لیکن به غالباً معض مفسترین کا ذاتی فتولی تھااور قانون میں اس کی علی بابندی نہیں ہوتی تھی کیونکہ و فائع شہدار میں عبیسائی قیدیوں کو بمنکر یوں اور زنجیروں اور بیرا یوں میں ہاندھے جانے کا ذکر جابجا آبائے، مجرم سے سوالات کرنے وقت جے ضروری مجھنا تو اس سے ظاہرداری کے طور پر مہر بانی اور لگاوٹ سے گفتگو کرتا تاکہ وہ اپنے جرم کا افرار کرائے، اگر مجرم اُن نوگوں کے نام بنا دے جوجرم میں اس کے ساتھ ستركب يقصة توأس كواس بات كامعا وصنه ديا جانا كفا اورجوشخص جوري کے مال کو لے کر چھیا لے تواس کی دہی مزا ہوتی تھی جو چور کی مزاتھی ،جاڑے کے کپڑوں یا بیماری کی حالت میں علاج و دوا کے معاملے میں ملکی اور غیرملکی چوروں کے ساتھ بکیاں سلوک نہیں کیا جاتا تھا، سکاذم نسک میں عدالتی كاررواني يرج بدرىعية امتحان "كى جاتى تقى ادر جادوگرول كومزائے موت دينے بر محی سجت نخی ،

یہ بات صحیح طور برمعلوم منبس کر آیا ایر انی قانون میں سنراکے طور بر

له دین کرد ، ص ۱۷ ، کله ایمناً ، ۱۹ ، کله مثلاً ص ۱۱ از طنع بمونمن ، کله دین کرد جزء ۸ ، ص ۱۷ ، شه ایمناً ، کله دین کرد جزء ۸ ، ص ۱۹ ، شه ایمناً ، کله دین کرد ، جزء ۸ ، ۱۹ ، ۵۵ ، ۵۵ ،

مبعادي قيد كالهي دمتور تفايانتين، ليكن حوالات مين تعفن وقت قيديون كو غرمعین میعاد ک رکھا جانا غفاء نکاذم نسک کی رُوسے مجرموں کو خاص طور برنا خوشگوار جگهوں میں بند کیا جاتا تھا اور حسب جُرم اس جگہ میں موذی جانور محیور دیے جاتے تھے ، اس اطلاع کی نصدیق تعیبو ڈوریک کے بیان سے ہوتی ہے جو نہرصور کا بشب تھا ، وہ لکھنا ہے کے عیسائی قبدلوں کو تبض دفت تاریک کنووں میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان میں مُوہے جھوڑ دیے جانے تھے، قبدیوں کے ہاتھ یادُں باہرمد دیے جاتے تھے تاکہ وہ ان سے اینے آب کو بچانہ سکیں اور یہ موذی جانور عبوک کے مارے ا یک طومل اور ظالمانه عذاب کے ساتھ ان کو کاٹ کاٹ کر کھاتے رہنے تھے اس کے علاوہ جل کو بطور ایک ایسی جگہ کے بھی استعمال کیاجا آ نفاجهاں ذی رتبہ اشخاص کوجن کا وجو دسلطنت اور با دیشاہ کے لیے خطرے کا باعث ہوتا تھا جیکے سے غائب کر دیا جاتا تھا ، خوزستان میں ایک مضبوط قلعہ تھا جس کا نام گیل گرو یا اُندمشن علم تھا جمال استعمے سیاسی قیدیوں کومحبوس رکھاجا تا تھا ، اس کو اوکش کردھی کہتے تھے جس کے معنے " قلعۂ فراموشی " کے ہیں اس لیے کہ جولوگ ویاں قید ہوتے تھے ائن كا نام لينا بلكه خود قلعه كا نام لينا بمي ممنوع لفائه

که لابور، ص ۱۱۰ که دومرا نام بعنی آندستن حرن ادسی مآخذ که در بیدے سے ہم کک بینجا ہے، مینجا ب خوال نظا بر کیا ہے کہ دو آند بنگ کے جوشہر دِزَنُول کا برا نا نام نظا ، (ادمنی گرام ، ج ۱ ، حق ۱۹) مینجا ب مینجا بینجا بینجا بینجا بینجا بینجا بینجا بینجا بینجا بینجا ب مینجا بینجا بینجا

فاؤستوس بارْنيتني نے" فلعهٔ ذاموشي" بس ارشک سوم شاه آرمنيه کی موت کا در دناک واقعہ بیان کیا ہے ، ایک خواجہ مرا ذر سنمَن<sup>ے می</sup> نامی تھا جو آرمینید کے کسی صلع کا امیر ( اِثنکن ) تھا ، کوئٹان کے ساتھ ایک لڑائی میں اس فے شاپور دوم کی جان بچائی تھی ، اظار شکر گرداری کے طور برشا پورنے اس سے کما کہ جو تمہاراجی چاہیے مانگو اور جو کھیے مانگو گئے تمہیں دیا جائے گا، درخت نے کہا کہ مجھے صرف ایک ون کے لیے" قلعۂ فرامونٹی" میں جاکر ارتناک سے الاقات كرف كى اجارت وى جائے تاكه بين اس كى تعظيم بجالادك اوركوميقى سے اس کاجی بہلاؤں ، شابور نے جواب دیا کہ اس درخواست کا منظور ہونا دسنوارہے اور نونے انوش برد کا نام زبان برلاکر اپنی جان کوخطرے میں ڈالا ہے تاہم نیری خرمات کا لحاظ کرتے ہوئے میں تجھے اس کی اجازت دینا ہوں ، نب با دنتاہ نے اپنی گارد کے افسر کو درستمت کے ساتھ کیا اور ایک خط اپنی خاص ممر لگا کر دیا تا که اُس کو خلعے میں داخل مونے کی اجازت مل جائے ، ویاں پہنچ کر درستمن گار د کے افسر کے ساتھ قلعے میں داخل موا اور ارشک کے اللہ یاؤں اور کردن کی زنجیرس کھول ڈالیں، بھراس کو منلا د صلاکر عمدہ کیرائے بہنائے اور اس کے بیٹے کے بیے جگہ نیار کی ، اس کے بعد دربار آرمینیہ کے آواب کے مطابق اس کے سامنے کھاٹا ( گذشة سے بیوست ) کے بہت سے قیدیوں کو رہا کر دیا نظاجھوں نے اس کو اپنے باپ خمرودوم (برويز) كو تخت مے اتار نے ميں مدو وي ( پاتكانيان ،" مجلّدُ آسياني " سلامندع حصّه اوّل ص ۱۰۹ - ۲۰۹) ، له ديكهو اوبر، ص ۱۳۰۸ عله طبع لانكلوا ،ج ۱ اص ۲۸۹ تله اس نام کے متعلق دیکھیو ہیونشمن ، ارمنی گرامر ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ،

لاكرركها اور تشراب بيش كي اور اس طريقے سے اس كو افسرو كي كے ينجے سے نكالا ، نب كوتوں نے موسیقی سے اس كاجی بہلایا ، فاوُسٹوس لكھناہے كہ و کھانے کے بعد ارتفک کے سامنے تھیل اور سبب اور کھیرے اورتفنیں مٹھائیاں لاكرركمي كيس اورساتھ ہى كيل كائے كے يا ايك جُمرى اس كودى كئى ، درستمت نے جو کچھ ہوسکا ارشک کی نفریج کے لیے مہیا کیا اور اس کی خدمت کے بیے برابر اس کے سامنے کھڑا رہا اور اس کونشغی دیتا رہا ،ارٹنگ زاب کے نتے میں جور موجکا تھا اور دنیا کا منظراس کی آنکھوں میں تاریک ہور ما نفا ، این عمد گذشته کویا د کرکے کہنے لگا: وائے برحال ارشک! ونیاکے يرزنگ بين! ميري حالت بياسے كيا ہوگئ ! ' به كد كر جيري جن \_\_ وه کیل کاٹ رہا تھا اینے دل میں بھو نک بی اور جہاں مبیٹا تفاوہیں ڈھیر ہوکررہ گیا ، در سخت یہ دیجھ کر فوراً اس کے اوپر آگرا اور چھری اس کے سينے سے نكال كر اپنے بہلويس مارى اور شيم زون بيس مروم وكيا" ایک نهابت عام سزاج خصوصاً باغی شهر اووں کو دی جاتی تھی پہلی كه أنكهون مين كرم سلاني بيمرواكر يا كهولنا مؤاتيل ولواكر اندهاكر دين تفصيم مزاك موت كا اجراء عام طورست بذريعة شمنتيركيا جا ما نخا، فاص خاص جُرموں مثلاً سلطنت یا مذہب کے ساتھ غدّادی کی بمزا بیں مجرم کوسولی مرحر طھایا جاتا تھا ، امتیان کا بیان سے کہ ایر اینوں کے بان ذندہ 

بر وكوموس <sup>له</sup> ايك ارمني سيه سالاركي كهال كھچواكر اس ميں پيمبوسا بھراگيااورايك ہست اونیجے ورخت پر اُسے لٹکایا گیا ، عیسا نیوں پر جور و نعتری کے زمانے میں شہدا اوکو تھی تھی سنگسار بھی کیا گیاہے ، پرزگر و ووم سمے زمانے میں د و عبسانی را مبه عور توں بعنی ننوں کوسولی برحرط ها کرسنگ ارکیا گیآ اور جند شہداء کو زندہ وبوار میں جینوایا گیا ، ہاتھیوں سے یاؤں تلے روندوانے کی فذیم سزا جس کی مثالیں ا سلامی زمانے میں کھی دیکھنے میں آ رہی ہیں ساسانیو کے عهد بیں عام طور سے رائج تھی ہے، نکاؤم نسک کی روسے ایسے آ دمول كوجورمزات موت كي مستوجب مونے تھے تعض وقت طبی مفاصد کے لیے زندہ بھی رسنے دیا جاتا تھا ، وفائع شہدار بیں انواع واقسام کے دہشتناک عذابوں کی ایک فرست دی ہوئی ہے جو اہل عدالت کام میں لاتے تھے ، ملزموں کو ڈرانے کے لیے مختلف آلاتِ تعذیب ان کی آنکھوں کے سامنے رکھے جاتے تھے ، فیداد کو بعض وقت انگشت شہا دت کے سہارے اور کھبی ایک یا ڈل کے سہانے اُنٹا لٹکایا جانا تھا اور گلئے کی نسوں سے بٹے ہوئے جابک مار مار کر ان کو لتَكُوا كِيا جِا مَّا عَلَا ، زخمول بربيناك اور مركه اور نماك جيرط كے جاتے تھے ان بدنصیبیوں کے حبم کے اعصنا ایک ایک کرے کانے اور مروڈے جاتے تھے ، بعض وقت میشانی سے تھوڑی تک جرمے کی کھال اُتار له ج ١، ص ۵ ، كم لايور ، ص ١١ ، كله ايضاً ، ص ١٢٤ ، كه ايضاً ، ص ١١١٠ هه بوفن ۱۰ ص ۱۹ ه ، طبری ص ۱۰۱۲ و شه دین کرد ، جزوم و ص ۲۰ ، ۲۰ ته مِرفِن ، ص سود ، شه ايضاً ، ص د ۲ ، شه ايضاً ص ۲۹ ،

لى جاتى تھى اور كىجى يا كفول كى يا بينظ كى كھال كھينچ لى جاتى تھى ، كىجى كانوں اور آنكيمون من يكيملا مواسبسه وال دياجاتا غنا اوركهمي زبان عين كركال لی جانی تنفی ، ایک شہید کے منعلق لکھا ہے کہ اس کی گڈی میں سوراخ کرکے اس میں سے اس کی زبان کال لی گئی ، ان کی آنکھوں اور باتی تمام جهم میں سلاطیں جیجو کی <sup>جاتی ت</sup>فییں اور جب کک وہ مرم*ہ جا*ئیں ان کے منه، آنکھوں اور ننخسنوں میں مرکہ اور رائی برابر ڈالتے رہنے تھے سم ایک آلهٔ تعذیب جواکتراسنعال کیا جا تا تھا وہ لوے کی ایک تنگھی تھی جس سے مجرم کی کھال اُکھاڑی جاتی تھی اور درد کی شدت میں اصافہ كرنے كے ليے ہريوں برجو نظر آنے لكتى تھيں نفت ڈال كرآگ لگا دى جاتى على المنكنجا جرخ كاعذاب ياجتا من حس برنفت دالاجاتا تفاجلاكه مار ڈالنا بھی ان مظالم کی فہرست ہیں مذکورہے جن میں سے اکثر مبندوستان کے فدیم فوجداری فانون س می دیکھنے میں آرہے ہیں، سب سے زیادہ دہشتناک عذاب وہ تھاجس کا نام " نومونیں" تھا ، اس کی صورت بہ تھی کہ جاتا ہ سب سے پہلے یا نضوں کی انگلیار کا شا نھا اس کے بعد یا ڈِل کی ، بھر کلا بُیوں تک ملے کھ کامٹ ڈالنا تھا اور گخنوں تک یاؤں ، اس کے بعد پھر کہنیوں تک باتہیں کا شاکفا اور کھٹنوں تك ببندليان ، كيمر كان ادر ناك كاشأ تها اورسب سے آخر من سم

اه لابور، ص١٠٠، منه ايضاً من ١١٠ من ٢١٠ من ٥٠ من ٥٠ منه وسالمارچرتم، من ورا من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١٢٠ من

مقتولوں کی لاشیں دھنٹی ج**انوروں کے آگے** ڈال دی جانی تھیں۔ وقت حیسائی قیدیوں کو آزادی یا ضبط شدہ مال کی والیسی کا وعدہ دے ر اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرنے کے کام پرلگایا جاتا تفا ، بیض اور مزائیں یہ تغیب کہ مجرموں کا مال واسباب صبط کرلیا جاتا تھا یا ان <u>سے</u> يكار كا كام ليا جا تا تفاجس مين مركون كا كوطهنا ، يتصرون كا تورّنا، درخون كا كاطنا اور آتن مفدس كے ليے لكرياں كا ك كرلانا وغيرہ شامل تھے ، اگرہم اس بات بریقین کرلیں کہ بہ ہے رحمیاں جو و فائع مشداء میں مذکور ہیں ایرا نبوں کے ہاں روزمرہ کی عدالت میں کی جاتی تھیں توبیان کے حق میں ہماری ناانصافی ہوگی ، نطع نظر اُن مبالغوں سے جواس فسم کے بیانات میں فرصٰ کیے جا سکتے ہیں ہمیں اس بات کا خیال کر ما بهاہیے کہ برسب کیجے مذہبی نعدی کے سلسلے میں ہؤا جس میں نعصب کے سائد شهوانی مفاسد بھی نزیک تھے چنانچہ یہی بانیں گذشتہ صدیوں ہیں احتساب مذہبی کے زمانے میں بورب میں می بوتی رہیں ، علاوہ ازیں سزاؤں کا اجرا ءہمبشہ پوری سختی کے ساتھ منہیں ہونا تھا منٹلاً ہمرام پنجے کے زمانے میں عیسائیوں پر جو تعدّی ہو رہی تھی اُس سمی فیت ذیل کی مثال سے داضح ہوتی ہے: مهرشابور رئیس مغاں نے عبسا بُوں کا بہت بڑا وہمن تھا "سولہ عبسا بُوں کو حبضوں نے ابنا اے لاہور، ص ۱۷ ، طه ایمنا ، ص ۱۷ ، طه لاہور، ص ۱۱۱ جمال اس مزائی شدّت میں اس طرح اصناف دکھایا گیا ہے کہ مجرم جو ایک امیرہے اس بات پرمجبور کیا جاتا ہے کہ ایئے ذلیل ترین غلام کا محکوم ہوکر رہے اور مجملہ اور چیزوں کے اپنی بیوی اس کے والے تذميب تذك كرنے سے انكار كيا تھا برمذكر كے حكم ويا كہ ہر دوز رات كو منتك بانده كران كو بهاروں من ليجايا جائے اور روق اور باني مقدار قوت لا بموت دے کر رات بھر کے لیے ان کو وہیں جھوٹ ویا جائے جب ایک ہفتہ اس عذاب کا ان برگزرجکا تو مرشابورنے ان کے محافظ کو بلاكر يوجيها كران بربخت عيسا بُول كاكيا حال ب ١٠ اس في كما كم زیب المرگ میں ، ہرشاپورنے کہا کہ "جا کر ان سے کمو کہ یادشاہ تہیں حكم دينا ہے كہ ميروكها مانو اور آفناب كى يرستش كرو ورىز تنها رسے یاؤں میں رسی باندھ کر تہیں بہارٹوں میں تھسیٹا جائیگا بہاں تک ک تہاری کھال بڑیوں سے علیحدہ ہوجائیگی اور تہاراجسم کرھے کراسے ہو کر سختروں میں رہ جائیگا اور رستی میں صرف تہا دے یا وس کی رکیں باتى ره جائينگى " محافظ نے ير مغام أنض بينجا ديا ، لعض تو ان ميں سے بہوش بڑے تھے اور وہ بات کو سُن ہی نہیں سکے ، باتی جو تذرّت الم سے مغلوب مورہے تھے مان گئے، لیکن ہرشاپور نے بغیراس کے کہ ان کو آفناب کی پرسنش پر مجبور کرے انھیں سلوکیہ بھجوا دیا ادہاں بہنچ کر جب اُن کے زخم اچھے ہو گئے تو اُ کفول نے روزے رکھے اور دعائیں مانگیں اور اسپنے ظاہری ارتدا دیر نادم موسئے اور گربہ وزاری کی بعدين ان ميس سے يندره كورہا كرك اپنے اسنے كھروں كو بھيج ديا كيا حالانکہ وہ دوبارہ عبد ائی ہو گئے تھے ادر ارندا دبر فائم رہنے سے منگر تھے، صرب ایک شخص جبیس تماجس کو بادنناہ کے حکم سے او موتوں کے عذاب

سے شہید کیا گیا اور وہ اس لیے کہ اس نے بادشاہ کی عدالت میں ہزدگرد اوّل کے بارے میں یہ کہ ویا کہ جونکہ اس نے عبیبائیوں کے ساتھ لینے ا جھے رویتے کو بدل ویا تھا اس لیے وہ ایسی حالت میں مرا کہ کو لی اس کے پاس نہ تھا اور اُس کی لاش کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی <sup>ہے</sup> ا ہل الحادیر تشدّد کے کام میں معمولی عدالیں کوئی مصلہ نہیں کہ تھیں تفتيش اور تخفيق اورصدور احكام كاكام يا تومرز بانوں كوسيرد كيا جا تا تھايا دور سے حکام صوبیات کو اور یا اکثر او قات اس کے بیلے خاص شاہی تمینن مفرس کیے جاتے تھے جن میں موبدوں کا حقد سب سے نایاں ہونا تھا ، تعبض اوفات خود موبدان مومرعيسا يؤن يرجرح كركے فيصله صادر كرتا عظاء موسيو لابور لكفت بس كر" باوشاه اورسيه سالارون اورموبدو سيصساغه ساتھ عیسائی قبدیوں کے گروہ کے گروہ چلاکرتے تھے ادر وہ جس وفنت مناسب مجھتے ان برجمع کرتے ہے " شاپور دوم کے زمانے میں عبد شوع ایک بشپ تھا جس کے برکار بھینیجے نے (جو اس کے ماتحت یا دری تھا ا ورعبد لیٹوع نے اسے فرائفن ندہبی کے اداکرانے سے روک دیا تھا) اس بریدالزام لگایا کہ وہ قیصر کے ساتھ ملا ہوًا ہے اور خط و کنابت کے ذریعے بإوشاه كيمتعلق خفيه باتول كي أسع اطلاع وسه رباسهم ومعامله كي تخفيفا سے پیلے شہزاوہ ار دشیر کے سیرد ہوئی جو اس وقت صوبۂ ایڈیا بین بر

له لابور ، ص مها ١- ١١١٠ عنه مثلا ديجه موفرن ، ص مه و ١١ ببعد ، عله ص ٥٥٠

" شاہ " کے لفب سے حکومت کر رہا تھا ادر بعد میں ارونٹبرموم کے نام سے بادشاہ ہوًا ، اس کے بعد موہدان موہد نے دومغوں کی مدد سے تفتیش کی اور سب سے آخر میں پر کام خواجہ مراؤں کے رئیں کے سیرد کیا گیا جو" تمام سلطنت کے انھیوں کا مالک د مختار" تھا، اس کے بعد ایک شخفیقاتی کمیش مفر رکیا گیاجی معنان اندرزمر، شروشورز داریگ اور ومنتور ہمدا ذمین کیا ہے اور ایک اور کمیش جس شامی میگزین کا انسکہ اور موہدان موہدینے اوران دونو کے ساتھ رئیس خواجہ سرایاں اور رئیس خاون مشاوروں کی حیثیت سے نزیک نفے ' عیسائی شہیدی میقون معاملے کی تحقیق مس حب ایک ناظر امور مذہبی نے جس کو بہلوی میں رذ" كيتے بھے مسلسل بے رجيوں سے متنقر ہوكر اس پر" نو مو توں ' کی سزا کے نافذ کرنے سے انکار کیا تو موہدان موہد نے اس سے اُس کی ئىر چىين لى جو اس كےمنصبى اعز از كى علامت متى اور امسے معزول كر ديا ا<sup>ر</sup> س کی جگہ پر دربار کی طرف سے جیعت جج بعنی شہر دا ذورٌ کو جو تھوڑا ہی عرصہ بهلے منتخب مواتفا موبدان موبد کی امداد کے لیے بھیجا گیا ، معمول یہ تھا کہب کہمی کوئی شخص غیر مذہب والوں کے خلاف جورو نعدی کی ندا ہر اختیار کرنا چا ہنا تو اس کولازم تھا کہ اس کے لیے بادشاہ کی خاص اجازت حاصل کرتے، غرض یہ کہ اس قنم کے معاطلت میں جو کہ غیر معمولی نوعیت کے بوتے

تھے عدل و انصاف کی کارروائی روزمرّہ کے معمولی قوانین پرمینی نہیں ہوتی تھی ، اور چونکہ تحقیقاتی کمیشنوں کے جج بیشتر حکومت کے عہدہ دار ہونے تھے تمضين ففلى مسائل مرزيا وه عبورنهين بهؤتا تلفالهذا الخيبن فرامين مثابهي سكي ا میت پر جانا پرط تا تھا جو ایسی صور تو ں میں غیرمعمولی طور پر صاور کیےجاتے تھے'، ادر ایسی تحقیقاتوں میں بلالحاظ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا تھا خواہ سریانی ہوں یا ایرانی ، اوسط درجےکے لوگ ہوں یا امراء عذاب اور موت کی رزا سب کے بلے تھی ، سب سے زیادہ سختی اُس صورت میں کی جاتی تھی جبکہ ابرانیوں میں سے کوئی اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے تخون ہوجائے ، عبسائی شہیدوں کی فرست میں ہم کو بہت سے ایرانیوں کے نا) طنتے ہیں ، اعلیٰ خاندانوں کے امراء حتی کہ خاندان شاہی کے افراد بھی کہنے اور موت کی مزا بھلنے تھے جس کی ایک مثال برسشنسب ہے جو شاپور دوم كالجفتيجا غفامه جس نے عيسائی ہوكر سريانی نام مارسا نها اختيار كرليا نفا، ا بلیزے ایک" رئیس مغاں" کا حال بیان کرتا ہے جس کو عیسائی ہوکر ا بنی جان دے دینی بڑی ، اس کا قصّہ یہ ہے کہ بزوگرد دوم کے زمانے بس ایک موید نفاجس کو علوم وین بس تنجر کی و جہ سے" بمگ دین" رعلامہ) کا مِرُ ا فَتَخَارِ لَفْتُ دِیا گیا تُفَا اور حِس نے آرمینیہ کے عیسائیوں ہر باریا دستِ نغدّى درا زكيا نفا ، ان كي نابت قدمي سے وہ ايسا مناتر ہؤا كەخود عيسائى بوكيا که مقابلہ کرولاہور، ص عده ، سله پر شنسپ زاماسب کا بیا تفا، زاماسب اور آ ذرا فروزگرد شاپور دوم کے سو شلے بھائی تھے اور صوبہ الروشنان ( بریت عربای) کے بعض صتوں پر حکران تھے جو کر نصیبین اور دجلہ کے درمیان تھا ، ( ہوفن ، ص ۲۲) ساہ دیکھو اوپر، ص ۱۹۵ بقول الميزے داروغة سامان جو تحقيقاني كميش كاصدر تقاموبد كے ارتداديراس بات كى جرأت رزكر سكاكرابني ذمة وارى يرايك ايسے نامور زنشتى عالم كومزائے موت وے ۔ لہذا اس نے معاملے کی رُوواد بادشاہ کولکعی ، وہاں سے پیکم آیا کہ کوئی ایسی تدبیر کروکہ اوگ اس بر بادشاہ کےخلاف خفید سازش کا الزام لگائیں، جنانچہ ایساہی مؤا اور اس کو گرفتار کرسے صحرا میں کسی دور درازمقام يربيبج دياً كياجهال وه بجوك اوربياس محارب مركباته سریانی زبان میں و فائع منہ داء کی جو کتا ہیں ہیں ان کی نوعیت وہی ہے جواس قسم کی کتابوں کی ہواکرتی ہے ، ہر حکہ اور ہر زمانے میں مذہبی ذہنیت کساں ہوتی ہے ،ان میں سے جوزیادہ قدیم میں ان میں توخاصی معقولیت یا نا فابل برداشت ہے ، اگر کو ٹی شخص ان کتابوں کے ذریعے سے ابر ان سمے سر کاری فرمب اورعیسائیوں کے درمیان تعلقات کو صحیح طور سمحینا جاہے تو اس کے بیسے ننروری ہوگا کہ وہ اُس تعصّب اور نفرت سے قطع نظر کرہےجن کا رنگ ان کے انداز تحریر پرغالب ہے ، عیسائیوں کو رز صرف زرنشتیوں سے عنا و نخاجن کے علماء ان کی نظروں میں جادوگر نتے بلکہ باتی تمام کا فروں اور بهيد بنوں كو بھي وه قابل نفرت جانتے تھے، اسپنے دشمنوں بروه بنرسم كي تهنئيں لگاتے تھے اور بالخصوص اُن کے شہو انی اخلاق کے متعلق بہت بدگما نیاں كے متعلق جوسدوسى كملاتا تفاان كا قول تفاكه اس فرقے كے لوگ" و بيسے ہى

لنه گار میں جیسے کدا بل سدوم اور وہ مؤرکے سرکی پرستش کرتے ہیں۔ "ای طح فرقه بور بوری محے منعلق جن سمے عقاید سد دسیوں کے ساتھ بہت ملتے جلنے تھے دہ لکھتے ہیں کہ" اس فرنے کے نایاک عقاید کو پاک لوگوں کے کا نوں بک بہنجا ناسخت گناه کا موجب ہے " سینٹ ساہما اورسینٹ و بیشارگ آتشکدوں کو گرانے اور ان کی جگہ ہر گرہے اور خانقا ہی تعمیر کرانے کے بیے ماک بھر بس دورہ کرتے رہتے تنے تا اللہ إسے بہتر رتولا كى تعرب اس بنا يركى كئى ہے كہ اس سنا البي كليسائى علاقے سے نمام بار ديسانيوں ميديوں الريوسيول ، مارسونور ما فوبوں ، بوربوربوں اورسدوسبوں کو ضامج کرویا نضا "جو اپنی صلالت بمل فا اور موموم باتوں بر اندها وصنداس طرح ایمان رکھنے تھے کہ گویا وہ حقابق ہیں ". ربولا كيم منعل لكهام كه "وه ان كي جماعتوں كوبرا كنده كرنا غفااور أنجيس أن كم عباوت خانوں سے جو نهابیت خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے خارج کرنا تھا اوران کی جگر پر ہمارے اپنے دینی بھائیوں کو داخل کرنا تھا ،لیکن اُن لوگوں بر سے جو ایمان سے آتے تھے اُتھیں اپنی جماعت میں شامل کرلیتا تھا " يه كهنے كى صرورت نہيں كرعبسانى اپنے اوليا دكے كشف وكرامات كوافسانه نہیں کیجھتے تھے، وقائع منداء پر جو کتابیں سب سے آخر میں کھی گئیں ان بیں مين سابها" يا دى كفار "كے معجزے كمئزت ميان بوئے ہيں ،مثلاً ايك يدايك مرتبه اس نے ایک پیمرکی طرف اشارہ کرکے کہا: "اپنی جگہ سے اُٹھ "اسی فِنت ایک زبر دست گرج منانی دی اور پنجراین جگهسے بمط گیا ، جب بیتی جیون له بوفمن وص ١١١ وعد البينا و ١١٥ و عله البينا و١١٥ و عله يعني ارويبان كه بيرد و ويجهواو برض المنزيم ف آریوس سے بیرو ، دیجوس ۱۸۳ ، زمترجم ) ، الله ان کابان ارسیون تقا ، دیجوس اما ، درجم ننہید کو اوکوں نے کرفنار کرنا جایا تو زنجیر بن خود بخو دیوٹ گئیں ، بھرجب اُسے مؤہ لی نسوں سے بٹے ہوئے مضبوط رسوں سے با ندھاگیا تو بچلی کی ایک کرماک نے اُن کو ٹکرٹے ٹکرٹ کر دیا ۱۰س کے بعدر ذیعنی انسیکٹر نے جے پینفسون کو گرفار کرنے کا کام میرد کیاگیا تھا خود اسی سے درخواست کی کہ اپنی رضامندی سے زیجیری ہین ہے،اس کواس نے قبول کیا اور یا برنجر بروکرموبدان بوہد کے سامنے آیا ،اس کے دلبرار جوابول سے موہدان موہد نے برہم ہو کر حکم دیا کہ اس کی زنجیری خوب کس دی جائیں ایکن وہ سب ٹوٹ گئیں اوران کا ایک سرا جو اس کے باتھ ہیں تھا شعل کی طرح جلنے لگا ، پھر پہنچیسون کو قبیہ خانے میں ڈال دیا گیا لیکن آدھی رات و قنت وہ دوسرے قید ہوں کے ساتھ اپنی جگہ سے اُٹھا ،ان کی رنجبر س خور سخود رگئیں اور دروازے خود سخود کھل گئے ، اس کے بعد اس کو دریا میں پیسٹکا گیا لن مانی د بوارین کر طرام مولیا اور وه ذرایجی نه بھیگا ، پیمرموبدان موید نے تشكاه مين آگ جلوا كر أسے اس ميں ڈلوا دیا ليکن آگ بلند بوكراس کے م رایک گنبد کی مکل میں کھڑی ہوگئی اور جار گھنٹے اسی طرح کھڑی دہی اس کے بعد چند کا فروں کو جو حار نرتھے میلا کر غائب ہوگئ ، بینتھیون کو پھروایس ننید خانے ہیں يجاكر كئے كى طح باندہ دياكيا اور حكم بؤاكد اُسے كھانے بينے كے ليے كھے بذويا جائے ، دو میسنے کے بعد دیکھا تو وہ زندہ تھا اور اس کا رنگ روغن نرسانی دوتا ن طح تروتازه نفا، بالآخراس كو" نوموتوں" كى مزا كا حكم ہوا جس برمہ مقدس کو نا اک کرنا زرنستیوں سے اس نا ممکن تھا ، کله دیجمو اوپراس م

اب

تخریب مزدکی

عمد ساسانی میں ایر اینوں کی معاشرتی حالت - سوسائی کے مختلف طبنے . خاندان - فانون ولوانی - کواؤ اول کے عمد کا بیلا دور - مزدکبول کے انقلاب انكيز عفايد - مزدكيوں كے ساخة كواذ كا انتحاد -كواذ كى معزولى اورفرار عدرزاماسب - کواذکی بحالی -اس کے عمد کا دوسرا دور- یادشا كى جانشينى كا مسئله - مزدكيون كا استنيصال - كوا ذكى وفات -ايراني سوسائيل كي عمارت ووستونول يرفائم نقى ايك نسب اوردوسر جائداو ، طبقہ سنجیا اور عوام الناس کے درمیان نہابت محکم صدود قام میں اور دونو کی ہر چیز میں امنیاز تفا" سواری میں ، لباس میں ،مکان میں ، باغ ميس، عورتول من اور خدمتكارون من " نامهُ تنسر من ايك اورمقا) ہر اسی امنیاز کی توصیح یوں کی گئی ہے کہ " سجباء کو عام مینیہ در ادر ملاز میں سے جو چیز متاز کرتی ہے وہ ان کی سواری کی شان وشوکت اور ان کے لباس اور الله سوسائی کے مختلف طبقوں کے منعلق دیجھواوپر ، ص ۲ - ۷ و ۱۲۵ - ۱۲۷ تله نامؤننسر ، ص ۲۲۲ ، عد ایصناً ، ص ۲۲۲ ،

سازو سامان کی جمک د کے ان کی عورتیں اپنے رستی لباس سے پہیانی جاتی میں ، ان سے سرمغلاک محل ، ان کی پوشاک ، ان سے جوتے ، ان سے یا جامع ،ان کی ٹویماں ،ان کاشکار اور ان کے دومرے امیران شوق ، غرض ہر چیز ان کی عالی نسبی کا پتا دہتی ہے " اہل سیاد (موار) برطہ اعزاز كاورجه ريخفت يخفي اور مرقسم كي رعابتين ان كوحاصل تقيين يشامِناً فردوسي بين جابجا" كلاهِ خسرواني" اورزر بيه كفش "كا ذكراً تاہے اور بيه دونوچیزس امرائے عالی تبار کا امتیازی لباس تھیں ، اس کے علامہ سوسائی کے ہرطیقے میں مختلف مدارج تھے ، ہرشخص کا ایک خاص رتبه نقا اور سوسائی میں اس کی حکم میتن نقی ، سیاست ساسانی کا یہ ایک نها بت محکم اصول تھا کہ ہرگز کو تی شخص اپنے اُس رہے ہوئد تر رتبے كا خوا بال مذ مروجو اس كو بيدائنتى طور برنعنى از روسےنسب حاصل ہے، عدالدین درادی نے مرزبان نامے بیٹ ایک حکایت بیان کی ہے جو اگرجہ ا بن جگہ برایک اضافوی شکل میں ہے تاہم اس سلد میں مفید مطلب ہے ، وہ لکھنا ہے کہ ساسانی باوشا ہوں میں سے کسی نے ایک مرتبہ حکم وہا کہ ایک جنن کیا جائے جس میں اونی سے اعلیٰ تک سب لوگ جمع ہوں اہر ایک کو انے اسے رہے کے مطابق سے ایا جائے اور عمرہ کھانے کھلاتے جائیں،اس ویوت ہیں بہت سے حکومت کے عہدہ دار ادر اہل دیوان بھی مٹریک تھے الداس بان كا بنوت كه خواين بعى شكاريس شرك بهوتى تقيس بهرام بنجم كے شكار كے تقول سے ملائا

جو کہ عرص مطالم کے لیے باد نٹاہ کے حضہ رمیں حاضر ہوئے تھے ، مجرموں کوحسب قاتون مزا دبینے کے بعد بادشاہ شخت پر بیجا اور شاہی نقیب نے ہالفاظ ذیل لوكوں كومخاطب كيا: " لے حاصرين دربار! اپن جيتم بسيرت كو كھولو! تم میں سے ہرشخص پر رخواہ وہ مهانوں میں ہے یا اہل دیوان میں) یہ بات واجب ہے کہ ابنے سے کمر رہے کے لوگوں پر نظر دیھے اور اپنے سے بلندار رتبے دالوں کورنہ دیکھے تاکہ جب ایک شخص دوسرے کو اپنے سے فرو تر ائے تو این حالت برن اکا شکر بجالائے " غرص جب ہر شخص نے اسینے سے کمتر درجے کے لوگوں کی حالت برغور کیا تو اپنے رہے کو غنیمت یا یا اجو لوگ سوسائی کے سب سے نیلے درجے ہیں تھے وہ اُن لوگوں کو دیکھ کر ٹاکر ہوئے جو اپنے کردار بدکی وجہ سے مورد المامنت ہوستے ستھے اور جو مورد ملامت موسے تھے اُنفوں نے اپنے آب کو اُن لوگوں سے بہتر یا یا جن کومزائیں ملی نتیں اورجن کو مزائیں ملی تنیں وہ ان لوگوں کو ویکھ کرخدا کا شكر سجالائے جن كوعبرت انگيز طور ہر عذاب دیتے گئے تھے اور جن كوعذاب نیے کئے نتھے انھوں نے اپنی حالت کو یو نفیمت جاتا کہ ان کو د ومہوں کی طرح سولی رنس حرها ما گیا نا ان کی گرونس نہیں ماری گئیں ماکسی اور طریقے سے قسل شیں کیے گئے ، اس کے بعد منتقت لکھتا ہے کہ اس دن سے نتایاں ابر ان کے ہاں اس قسم کے جش کا دستور جاری موگیا ، امراء وسنجباء کے خاندانوں کی پائی نسب اوران کی غیر منقولہ جا گدادوں کی محافظت قانون کے ذہتے تھی اس بارے میں شاہی خاندان کے متعلق

فارس نامے بین ایک ولیسپ مقام ہے جو غالباً آئین ناگ۔ سے لیا گیا ہے ، لکھاہے کہ شاہان ایران کے ہاں رسم تھی کہ وہ تمام غیر ممالک مثلاً چین ، ترکستان ، روم ، ہندوستان کے باوشاہوں کی ہیٹیوں سے شاویا لر<u>لينے تھے</u> ليکن اپني کو ئي بيٹي کسي با دنتاہ **کو نہيں دینے تھے ، وہ اپني بڻور** لی شادیاں صرف اینے خاندان کے لوگوں سے کرتے تھے " ممتازخاندا نوں کے نام مرکاری رجسٹروں میں درج رہنے تھے جن کی حفاظت سلطنت کا فرص تھا ، حکومت کی طرن ہے عوام النّاس کو ممانعت تنی کہ وہ طبقہ ٔ امراء میں سے کسی کی جائداد کو خریدسکیں ہیکن ہادو اس کے امراء کے بعض خاندان بمرور زمان مٹنے گئے ، نامۂ تنسر میں لکھا سے کہ " خاندان اورمراتب کی تباہی دوطرح سے ہوتی ہے ، ایک تو **یر کہ قرأ** ایک گھر کو ہر با دکیا جائے اور اس کے حفوق کومنتقل کر دیا جائے وور ہے یر که زمار خود اس کو بلاسعی غیرے بریا د کر دے اور اس کی عزت دمنزلت کو مٹا دے بعنی اس کے ور ناء نا خلف ہوں جو اجلا <sup>می</sup> کے <u>سے طورطریقے</u> ا ختیار کرلیں اپنی بزرگی کو بھول جائیں اور لوگوں کی نظروں میں اپنا و قار کھو دیں ، جب ایسی حالت ہوجانی ہے تو پھروہ عام ببیثہ وروں کی طرح ال جمع كرنے كے دريے رہنے من اور شهرت و نيكنا مي حاصل كرنے كى بروا نہیں کرتے ، فرو مایہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے کفونہیں ہونے رشتے ناتے له ص ١٩-٩٨ عله ويكيمو اوير وص بهارج ا اورص ١٨١٣ ح م ، عله نام: تنسر طبع ط ص ۱۷۷۷ ، طبع بینوی اص ۷۰ ، اینه ایضاً ، ص ۲۷۷ ، بدیا در ب که نامهٔ تنسر کی نالیف اس دفت مونی جب که ایران بین مزدکیت کی جردنت سوشل انقلا بات واقع بو چکے تھے جن پریم اس باہیں کرنے لگتے ہیں پھر اُن کی اولاد بھی کمینہ خصانت پیدا ہوتی ہے جو اپنے خاندا کی عربت کو خاک میں ملاتی ہے''۔

وقائع ستهداء میں امراء و سجباء کے بارے میں معض اطلاعات کھری ہوئی یاتی جاتی ہیں ، شہرین کی وفات کے بعد جو خاندان مہران سے تھا اس کے بھائی نے آ دمیوں کو بھیجا کہ متوفی کے بیٹے گٹن پر داد (سینٹ سانہا) كو وصوند كرلائيس تاكه وه آكر فرباني اورفاتنحه كي رسوم كوا داكرے جو ازرُوئے ومنور خاندان کے رئیس کوانی جاگیریں ادا کرنی پ<sup>وا</sup>تی تھیں اگرچہ وہ نا بالغ ہی کیوں مذہبوجیبا کہ موجودہ حالت میں نقا ، جب گش پرزواد کے منعلق اُس کے جیاکہ جواس کا آنالین بھی تھا یہ معلوم ہُواکہ وہ عیسائی ہوگیا ہے تو اس نے اپنے آپ کوخاندان کی جائزاد کا جائز وارٹ تصیر کیا ، اس واقعہ سے یہ فرص کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم عهدساسانی کے خاص خاص زمانوں میں ہے فانون تھاکہ ایک شخص مرتدمونے کی صورت میں محروم الادث قرار دیا جاتا تھا اور اس کی جائدا و اس سے نز ویکترین رشنہ وارکومل جاتی تھی ،جندروز کے بعد گش برز واو کا چھا بھی فوت ہوگیا جناشچہ اس نے اپنی جا مداو کا فبصلہ حاصل کرلیا اورسب مال و اسباب غریبوں کو بانٹ دیا<sup>46</sup> ہمیں بیمعلوم نہیں کراس کے اس تعلی کو قانونا گیا جائر تسلیم کیا گیا تھا یا نہیں ، عوام الناس كي مختلف جماعتوں ميں بھي بنا بن صربح التياز غطا

له يوفن ، ص ١٨ بيد،

سوائے اس بیٹے کے جس کے لیے خدانے اس کو بیدا کیا ہو کوئی دو سرا بیٹ اختیار کرسکے ' بہلوی کتاب مینوگ خرز فی کا گمنام مصنّف لکھناہے کہ وستنکاروں کو چاہیے کہ جن چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے ان میں وخل نہ دیں بلكه جو كام ان كا ابناب اس كو اليحى طرح انجام ويس اور ايني جائز اجرت طلب کریں کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے کام میں شغول ہوجس کی اس کوخبر منیں ہے تو وہ اس کے بلے اکا رن اور بے فائدہ ہوگا " بقول ابوالفراء شامان ايران حكومت كاكوني كام كسي نبج ذات ے آدمی کو سیرد نہیں کرتے گئے ، فردوسی نے اس بارے میں ایک حکا.. لکسی ہے جومنال کے طور پر بیان کی جاسکتی ہے ، وہ لکھناہے کہ خسرواوّل را**نوشیروان)کو ایک دندہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بلیے روپیے** کی صرورت ہوئی ، ایک مالدار موجی باوشاہ کو ایک بڑی رقم قرص و پینے کے لیے آماوہ ہوا ، ساسانی عهد کی روایات کی روسے موجی کی ذات بہت سیت ہے ، تاہم معاملہ طے ہوگیا اور موجی نے روبوں کے توڑے اوٹوں پر لدوا کر بھجوا دیے ، بادشاہ اس کی خدمتگزاری بربہت خوش ہوا اور وعد لیا که رویبه واپس ا دا کرتے وقت ایک معقول رقم اس کو اصل زرکے علاوه دي جائيگي ،ليكن موجي كوحرص دامنگيريتي اس نيے خوام ش ظاہر كي اس کا بیٹا باوشاہ کے دہمیروں ( دہروں) میں واخل کر لیا جائے، باوشا بالقداونث وابس مجبحوا ويصاور روب لوباك له نامهٔ منسر طبع دارمیسشیروس ۴۱۵ ،طبع بینوی صه ۱۱ که باب لکه شامهنامه طبع مول سن ۴ مص ۱۱۵ ببعد ،

نة لكا تاجا يا اوركماكم ك

وببرى سايرشس يبردر سجنت جوفرزندما برنمشيند بنخت مبارد بدوشهم بينا دگوسش بمنر باید از مرد موزه فروشس غاندجز ازحسرت ومرد باد بدست خرد مست دمرد نزا د یو آئین این روزگار این لود . کا برک مرگ نفت مرین بود اس حکامت سے بہتہ جانا ہے کہ سوسائٹی کے طبقات کی صدبندی کس ا ہنام سے ہوئی تھی ، بالعموم نیچے کے طبقے سے ازیر کے طبقے میں منتقل ہونا ممنوع تقا لیکن بطور استنناء ایسی حالتوں میں مکن تفاجهاں کروم التا بين سے كوئى شخص خاص ليا فن ركھنا ہو ، "ايسى صورت بيس معاملہ بادشاہ کے حصور میں میٹ کیا جا کا اور ایک طولانی تفتیش اور امتحان کے لیے موہوں اور میر بدوں کو میرد کیاجاتا 'اگر وہ امیدوار کی لیافت کو تسلیم کر لیتے تواں كواديرك طبقے بيں واخل كرليا جاتا "اگروه طاعت وتقوى بيں متاز ہوتا تو اس کو موبدوں کے زمرے میں داخل کیا جاتا تھا ، اگروہ توت وشجاعت بيس نامي مبوتا توابل سياه بيس بحرتي كياجاتا اور اگر ذبانت وحافظه مِين فاكن بيونا تو د بيرون كى جماعت مِين شامل كربيا جا تا نخيا ، سرصورت یں نرقی سے پہلے اس کو نهایت مکمل تعلیم سے بہرہ مند کیا جاتا تھا ، بنا بریں عوام النّاس میں سے کسی کا ترقی پاکر طبقہ سنجیاء میں پہنچ جاما ناممکن

ر نظا اور با دشاه کو اغذبار نظا که اس طریقے سے بنجاء کی رگوں میں منیا خون واخل مله شامنامه طبع مول ، جه ، ص ۱۱۵ ببعد ، کله نامر تنسر طبع دارسشتیر ص ۲۱۴ ، طبع مینوی ، ص ۱۱۱ کله است است است است ۱۲۵ میلادی میں ا

ر ملے لیکن عملاً بهت شاذ و ناور ایسا ہوتا تھا ، بهرحال شهریوں کی حالت نسبتہ مجنزتھی۔ اگرچیوان کوہمی کسانوں کی طح جزیه دینا برط" ما تفاتیکن غالباً ان کو فوجی خدمت معاف تفی اور تنجارت و حرفت کی بدولت وہ مالدار موتنے تھے اور لوگوں کی نظروں میں ان کی وتعت مجی تھی ، لیکن کسانوں کی حالت بہت بدتر تھی ، وہ اپنی زمین کے ساتھ بندھے رہنتے تھے اور ان سے برطع کی مگار اور خدمت لی جاتی تھی ، مؤترخ آبیا کاسلینو لکھتاہے کہ" ان بجارے کسانوں کے بڑے بڑے گروہ فوج کے بیٹھے بیٹھے سادہ کو ج کرتے تھے گویا کہ ابدی غلامی ان کی تقدیر میں مکھی ہے ، اور کسی قیم کی تنخواه یا اجرت سے ان کی حوصلہ افز ائی نہیں کی جاتی تھی ۔ عُرِصْ ب**ر کہ** کسانوں کو قانون کی کچھ زیادہ حمایت میشر نہ تھی اور اگر ہر مزد جمارم کی طرح کسی رعیّت نواز با د نناہ نے اپنے لشکریوں کو ایسا حکم ویا بھی کہ وہیات کے ٹیر امن لوگوں برکسی قسم کی زیادتی نہ کریں تو اس سے زیادہ تر دہنا محصور ہے نہ کہ کسان ، ہمیں اس امر کے منعلق صبح اطلاعات بیشر نہیں ہیں کہ کسانوں کی حالت امرا و کے زہر اطاعت جو" اینے آپ کو اپنے غلاموں اور رعایا کی زندگی اور موت کے مالک ومختار مجھتے تھے " کیسی تھی سانوں کا تعلق زمینداروں کے ساتھ تقریباً ویسا ہی تخاصیا کہ غلاموں کا کے مطابق عالد کیے گئے بکن ہم زمن کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس بارے میں قواعد و صوابط تقرباً ويي فقه جو انوشيروان في جاري كيد ، الله كتاب ١١٠ ١١٠ م سعه طبری ، ص ۹۸۹ ، ست امتیان ، کتاب ۲۳ ، ۲۹ ، ۸۰

تعلق آ فاکے ساتھ ، اس بات کا ہیں علم نہیں ہے کہ شاہی گذر رکوان جاکیرو يرجواس كے صوبے میں واقع ہوتی تھیں كسى قسم كا اختيار تھا يا نہيں يا آيا ائن جاگیروں کو گلی یا جز ٹی آزاوی حاصل تھی یا نہیں ، جو بات لیقینی طور ہر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کو یہ اختیار تفاکہ اپنی زمین کا لگان خواہ مالک کو ا د اگریں خواہ گورنمنٹ کو خواہ دونو کو اور ببر کہ وہ اس بات پرمجبور تھے کہ اپنے مالک کے ماتحت بوقت صرورت فوجی خدمت انجام ویں ، تنربیت زرنشنی میں زراعت کو جو اہمیت طاصل ہے اور کتب مفتر میں اس کی جو بڑائی بیان کی گئی ہے اس کو ویکھتے ہوئے ہم ہخو بی اس بات کوسمجھ سکتے ہیں کہ کاشتکاروں کے قانونی حقوق کو نہایت احذیا طاکے ساتھ معین کیا گیا ہوگا ، اوستا کے بہت سے نسکوں میں خصوصاً ہمیارم نسک اور سكاذم نسك ميس اس كے متعلق قو اعد وضوابط كا ايك پورا سلسا موجود تفائه آباشی کے متعلق میں برزراعت کا دار و مدار تھا (جبساکہ اب بھی ہے) نها بيت مفصل طورير اصول و تواعد مقرّر كيه كيّے تھے ، مثلاً يه بتايا كيا تھا كہ نهروں کی مختلف قسموں میں ہے کس حالت میں کونسی نهر کھندوانی جاہیے ؟ یانی کورد کئے کے لیے کس قسم کے بند بنوانے چاہئیں ؟ نهروں کی دیکھ کھال اورحفاظت كاكبا انظام كرناجامي ؟ انست فالده الطلف ك ياكيا تنرا نُط ہیں ؟ وغیرہ اسی طرح بھیروں کی تعداد ادر گذریوں کی حالت اور 

ہے زرشتی بزمہب میں کتے کی بڑی عظمت ہے جنانچہ اسی لیے وز د سر مزونک كا ايك يورا باب ريوڑ كے كئے كى قانونى حفاظت كے متعلق تفاء یہ جو کھیے بیان ہڑا سوسائٹی کے مختلف طبقوں میں امتیاز کے متعلی تھا۔ ایرا نبوں اورغیرا برانبوں کے درمیان بھی امتیاز ملحوظ تفاجس کی کیفت ہم کو اُن نسکوں کے خلاصے سے معلوم ہوتی ہے جو صنائع ہو بیکے ہیں ہمثلاً جب تہی ایر اینوں کو" کفّار" کے ساتھ کھانے میں نثر یک ہونے کا موقع ہو تواس کے لیے فاص نفرعی احکام و قوا عد تھے جن کی بجا آ دری صروری تھی، خاص خاص حالتوں میں غیرا برانی ملازم کی تنخواہ اُس ملازم کی تنخواہ سے مختلف موتی تھی جوزرتشی مذمرب سے نعاتی رکھتا مو ، اسی طرح خاص حالات می<sup>ک</sup> ابرا نبوں کوغیرا بر انبوں میں شادی کرنے کی اجازت تھتی لیکن اس <del>بار</del> بهير مفصل اطّلاعات حاصل نهيس من ساسانی سوسائی کے ادمناع و اطوار کو ایک ایسے قانون دیوانی کے ذريع سے منصبط كيا گيا تفاجس كى بنياد اوسنا و زند بريقى اورج بهن عصل نھا ، دین کر د میں جوخلاصہ دیا گیا ہے اس میں غانون دیوانی کے بہت سے آٹا پائے جانے ہی لیکن کسی مگر پر تفصیل نظر نہیں آتی ، بعض مفصل اظلاعات جن کے ساتھ اکثر حالتوں میں نفتا کی مختلف تغسیر بی میں شامل ہوتی ہیں گتا مادیکان ہزار دادستان کے اجزاء میں یائی جاتی میں ایدعهدساسانی سے

ك دين كرد. كتاب ١٠ ١٠ شه ديوناً مور ١١٠ ١١٠ عله ديوناً ١١٠ الكه ديوناً ١١٠ كه ديوناً ١١٠ على الماء

قانون کی کتاب ہے جس کے بعض حِصّوں کا مطالعہ بار تقولمی نے کیا ہے ، اس کا موازیز ہم مجموعۂ قوانین ساسانی کی سریانی اشاعت کے ساتھ کرسکتے ہیں بن کا موازیز ہم مجموعۂ قوانین ساسانی کی سریانی اشاعت کے ساتھ کرسکتے ہیں بن کا مصنّف ایشوع شخت ہے ،

خاندان کی بنا تعدّوا زدواج برتنی ،علی طور پر ایک شخص کی بردیوں کی تعداد اس کی آمدنی برموتوت تھی اور بالعموم کم چینین لوگ ایک بوی سے زبادہ منیں رکھتے تھے ، گھر کا مالک ( کذک خوذای) خاندان کی رہاست ر مردار ہمیہ دوڈگ ) کا حق رکھتا تھا ، بردیوں میں سے ایک کو دومری سے متاز کیا جاتا نفا جنانچہ ایک "بڑی ہوی" ہوتی تھی جس کو زن یا ذشاہے یا کتے تھے ، وہ دوسر بوں سے افضال مجبی جاتی تھی اور اس کے خاص حقوق تھے' اس سے اترکر" خدمتگار بیوی " تقی جس کو زن چگار بیا کہتے ہے، ان دو قسموں کی بیویوں کے قانوتی حقوق مختلف ۔ نیے جو قالباً لونڈیاں جوزرخرید ہوتی تھیں یا عورتیں جو جنگ میں گر فٹا رہو کر آئی بھیں دورسری قسم سے تعلق ر کھتی تغیب ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں موسکا کہ ہیلی تسم کی ہیویوں کی تعداد محدود تھی یا نہیں لیکن فانونی مسائل کی سجٹ میں اکثر ایسے شخصوں کا ذکر آیا ہے جن کی دو بیا ہتا ہویاں ززن یا ذِشاہیے یا ) تقیں ،ان ہیں سے ہر ایک كذك بانوك مهلاتي تفي اورغالباً ہر ايك كا گھر عليجدو ہوتا تفاق شوہر كا به

ز من نفاکہ اپنی بیا بنتا ہوی کوعمر بھر نان ونفقہ دیتا رہے ، اسی طرح بالغ مہوتے کی عمر کا بیٹے کی مکہ راشت اور مٹا دی سے وقت کا بھی کی برورش باب کے ذیتے بھی ہ" خدمتگار بیوی " کی صرف اولا وٹرینہ کو خاندان میں داخلے كاحق بل سكتا تقام بعد كي تكمي موني پارسي كتابوں ميں پانچ قسم كي شادياں مذكور بس يكن ايسا معلوم بوتاب كرساساني قانون بين نئادى كي صرف یبی دونسمیں تخییں جن کا ابھی ذکر مِوالی عیسائی لوگ زرشنیوں کی مزمت کیا كرين سنے سنے كدوہ شادى بھى بآسانى كر ليتے ہيں اورطلاق بھى بآسانى دے ديتے ا مں لیکن یہ الزام ناحق ہے ، خاندان کی پاکی نسب کی حفاظت ایرانی موسائی کی ایک نایا صفت تھی بیاں تک کہ محرّمات کے ساتھ شادی کو مذہبی جواز کی صورت دی گئی تھی ٠٠٠٠ اور اس تسم کی شادی خویذ وگدس ( اوستا : خوَ بُبت وَدُ ذا ) کملاتی تنی ، ابرا نیوں کے ہاں اس قسم کی شاوی کی رسم بہت وہر بیذ ہے جنانج ہنجا منبنوں كي تاريخ من بيس اس كي كني مثاليس ملتي بين من . . . . يك نساك اور وَرُشْتُمَا نَسِ نَسَكُ مِن خُويْدُ ولدس كي يرسي عظمت بيان كي لئي ہے اور كها أياب كرابسي مزاوجت برخداكي رحمت كاسابه يرانا عب اور شبطان س سے دُور رہتا ہے، نرسی بُرُزمبر مفتر کا یہاں تک وعویٰ ہے کہ ئه بارتخولمی، س ٤، نله وبيسط؛ متون بهلوي سع ١، ص ١١، ١ مهم ، كرسش سين: ص ۹۹ پرج مثال مذکورے دہ غیرمعمولی ہے بعنی یہ کہ ہرائ مشنسب عیسال موجا الم ہے كى دجر سے اس كى بوى كوج اس كى اين بين ہے جرى طلاق بوجاتى ہے، همتالاً سنا ه كمبوجيد واربيس دوم ، ارتخشر دوم أور داربوس سوم اس قسم كي شاويون مي مركب موت

لله دين كرد وكتاب ٩٠٠٩ ، ٢-٣ ، شه العنا أ ١٨ ، ١٨ ،

فویزوگرس سے کبائر کا گفارہ ہوجا تاہے 'ایرانیوں کے ہاں جمد ساسانی میں محر ات کے ساتھ شادی کی رہم کی تصدیق ندسرون معاصر مؤرّخین مثلاً الکا تعیاس تھ وغیرہ کے بیان سے ہوتی ہے ملکہ اس عہد کی تاریخ میں اسبی شادی کی کئی مثالیس بھی موجود ہیں ، . . . . مثلاً بهرام چوبین نے اور مہران شند پ نے رعبسائی ہونے سے بیلے ) اس قسم کی شادیاں کیں '

باوجود اُن معنبر شہاوتوں کے جو ذرتشی کتابوں میں اور غیر ملکی معاصر مصنفیں کے ہاں پائی جاتی ہیں آج کل کے بعض پار مبوں کا اس بات کو ثابت کرنے کی کوسٹسٹ کرنا کہ ذرتشتی ایران میں محر ات کے ساتھ سنادی کی رسم نہیں تھی محصّ ہرزہ مرائی ہے ، مثلاً بلسارا نے تُوبذ وگدس کی جو تاویل کی ہے " اس کی روسے اس کے معنی ہونگے" خدا اور مبدے کی جو تاویل کی ہے " فقول اس کے درمیان وہ تعلق جو بزر بعید زہد و تقدّس فائم کیا جائے۔ " فقول اس کے درمیان وہ تعلق جو بزر بعید زہد و تقدّس فائم کیا جائے۔ " فقول اس کے معنوں میں یہ لفظ " ترز و ہے محر آنات " کے معنوں میں انتعال اگر مہلوی کتابوں میں یہ لفظ " ترز و ہے محر آنات " کے معنوں میں انتعال بر انتعال میں انتعال میں انتعال بور میں یہ لفظ مزد کی فلسفیوں کے بارے میں ہے نہ کہ زرتشتیوں کے بارے میں ہے نہ کہ زرتشتیوں کے بارے میں " و وہ فقط مزد کی فلسفیوں کے بارے میں ہے در کہ زرتشتیوں کے بارے میں " و وہ فقط مزد کی فلسفیوں کے بارے میں ہے در کہ زرتشتیوں کے بارے میں " وہ وہ کا برتواب تھا ، بارے میں " وہ کا برتواب تھا ، بارے میں شعطہ نظرے وہ کا برتواب تھا ، برکہ گناہ منہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ مذہبی نقطہ نظرے وہ کا برتواب تھا ، برکہ گناہ منہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ مذہبی نقطہ نظرے وہ کا برتواب تھا ،

له شایست نے شابیت ، کتاب ۸ ، ۱۸ ، کله ج۲ ، ۲۴ سه ۲۸ سبعد، کله خوید و گور کرس کے متعلق و کھیو ولیٹ : "متون بیلوی" ج۲ ، ص ۲۸ سبعد، اینوس نزانت زیف : " - طالعات ساسانی " زبزیان روسی ) ، ص ۱۱۱ سبعد، کله اثیر بیستان و نیزگستان و ص ۱۰ ، ح ۵ ،

چینی شاح ہمیوئن سانگ نے جو بہ لکھاہے کہ اُس کے زملنے بین ابرانبول کے ہوں اشارہ کے اِس کے زملنے بین ابرانبول کے ہوں شاویاں بلا انتیاز ہوتی تھیں تو وہ غالباً اسی رسم کی طرف اشارہ کر ریا ہے ،

سچر پرا ہونے یر باب کے بلے لازمی تھا کہ شکر خدا کے افہار کے لیے خاص مذہبی رموم اوا کرے اور صدقہ دے لیکن لڑکی کے بیدا ہونے پر ان رسمول میں اس قدر وصوم وصام نہیں ہوتی تھی جتنی کہ لڑ کے کے بیدا ہونے پڑ ، اس کے بعد نیجے کا نام رکھا جاتا تھا ، ایسے نامول كا ركھنا جو كفار ميں رائج موں گناہ مجھا جانا نفائہ عهد ساساني كے زرتشى نام جوہم کو تاریخی کتابوں یا فہروں کے نگینوں سے معلوم ہوئے ہیں تقریبا سب کے سب اویجے درجے کے لوگوں کے میں اور وہ اکثر مذمی نوعیت کے ہیں اکہی تو وہ خداؤں کے نام ہوتے ہیں مثلاً ہرمزد = اوبرمزد ، ابورا مزداه) ، برام یا وبرام ( وَرُتُرْعَنا) ،نرسی ر نیر یو تشکها ) اور کہمی دو خداؤں کا نام مل کر ایک نام بنتا ہے مثلاً مهرنرسی (منفرا + نیر یو سنگھا) یا تہمی ایک نام کے وو حصتوں میں سے ایک فدا کا نام ہونا ہے مثلاً مروراز ( منفرا + وراز بمعنی گراز) ، جر بوزید ( مجنی "منهرا نجات دینا ہے " زُروان داد (زُروان کا دیا ہُوا )، برز سُخنت (بمنی منزا نے نجات

ا مینی ساتی مدی کے نزوع میں ، کا ترجمہ انگریزی از بیل ،ج ۲ ، ص ۲۵ ا کے وین کرو ، کتاب ۲۱۱۸ ، ۱۳۱۳ ، کا ایصنا اً ، ۱۳ ، ۱۵ ،

دی ، انامیذیناه ( انامتاکے پاس بناد کینے دالا) جن کی نرکیب لفظ آذر (آگ) کے ساتھ۔ آذر بوزے (نجات پذربعۂ آئش) ، یا وہ جومنہور آنشکدوں. کے ساتھ مرکب میں مثلاً آذر کشنسی ، کشنسی ، مران تُنب فر ربین گشنب کی سی شان و شوکت والا)، آذر فر مگ بگ ، بڑزین ، پناہ بُرزین ، ایسے نام بھی ملتے ہیں جن کے تین تین جصے ہیں ، مندلاً آ ذرخورشیذ آ ذر ، معض ذفت نام سے بیتے کی عالى نسبى كا أطهار موتا نفأ مثلاً شاه يُبرُ ( = شابور مبعني شابزاده) يا اس بين فال نيك كامفهوم بهونا نها مثلاً ببيروز ( فانتح ) ، نام وبير ( بمعنى التيجة نام والا) ، البيه نام جن من بيار كا إنهار مونا نفا مختلف طريقون سے ترکیب دیسے جانے تھے ، عموماً نام کے آخری عظے کو کا ہے کراس كى بجائے دينے (وير) لكاتے نفے مثلاً ما ہوئے و ما ہو يد بعني ماہ اور اس کے ساتھ ایک اور جزء جو معلوم نہیں ہے) ، بُوا نوٹ ( بُوا نوب ، بوان = جوان ) ، عورتوں کے نام کا آخری حصّہ بالعموم لفظ و خنت ، مثلاً سرمزه وخت ، برزدان وخت ر خدا کی (تمعنی مبتی ) مونا نها بیٹی ) ، آ زرمیبرخت ( = دختر باعفت ) ، یا آخر میں حرت گر ہوتا نَهَا مَثْلاً دِیناً ( دین +گ ) ، وَرُدگ ( ورد بمعنی گلاب +گ )' ا بعض وفنت صفت منبة كوعور تول كے نام كے طور اله إس كا عاميانة تلغظ "مهرام مشنسب" عقاء

تنلاً تنبرين (مبعني مبعني) ، بانچویں صدی کے وسط سے ایسے ناموں کا رواج عام ہوگیا جو قدیم افسانوی تاریخ میں سے لیے جانے نے ، مثلاً شاہ کواذ کا نام فدیم بادشاہ کواٹ کے نام پر ہے جس کا ذکر اوستامیں ملتاہے ، اسی طرح خسرو ، سياو ش ، روسنهم ( رسنم ) اور تعين اور نام ميں جو پانچويں ، جيسى اور ساتویں صدی کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں ، یہ نام اس بات کی دلیل میں کہ عمد ساسانی میں ایر ان کے قدیم ٹرشوکت افسانوں کے ساتھ لوگوں کو دوبارہ دلجیبی بیدا ہو گئی تھی ، اتھی صدیوں میں ایران کی اضافوی تاریخ نے دہشکل اختیار کی جس کو نوزای نا مگ میں محفوظ کیا گیا تھا ' بيح كونظر بدسه سيانا مهابت صروري تمجها جاتا تقا بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تنتی کہ کوئی ۰۰۰۰ عورت اس کے یاس یہ آئے تا کہ اس کی شیطانی نا پاکی نیجے کے لیے برسختی کا باعث نہ ہو''، شیطان کو دور رسکھنے کے بلے آگ اور روشنی کا استعمال کیا جاتا تھا بالخصوص پیدائش کے بعد بهلی نین را توں میں برعل ضروری نفا ، بینے کو گھٹی میں مُردِ م کے مفترس پودے کا رس بلایا جاتا تھا اور موسم مہار کا تھی جٹایا جاتا تھا ، اس کی خدمت اور دودھ بالنے اور کیرے بہنانے کے لیے مذہبی رسوم مقرر تفيل ، اسي طرح موندن کي رسميل کلي خاص تفيل ،

اه و یکھو او پر ، ص می ، کرسٹن سین : کیانیان "، ص ، بر ، ناه وین کرد ، کتاب ۸ ، ۱۳ میکھو او پر ، ص ، بر ، ناه ایفنا " ، ص ، بر ، ناه ایفنا " ، ۱۳ میلا و بر ۱۳ میلا در میلادم نسک ) ، کله ایفنا " ، ۱۳ میلا و بر ۱۳ میلادم ) ، کله ایفنا " ، ۱۹ در سکادم ) ، کله ایفنا " ، ۱۹ در سکادم ) ، ۱۹ در شهیارم ) ، هه ایفنا " ، ۱۹ در سکادم ) ،

سے کی برورش ماں سے قسمے ہوتی تھی یا بصورت مجبوری میولی بڑی ہیں کو یہ ذمتہ لینا پڑتا تھا ، اگر بیٹا نالائتی ہو اور نہ کرتا ہو تو باب کے ترکے ہیں ہے اس کا حصتہ ماں کی طرف منتقل موجاً تفا بننرطبيكه مان اس كي نسبت زياده الملتبت ريهتي موه الطي كي مدمي تعليم ماں کا فروش تھا لیکن اس کی شاوی کرنا باپ کے فرائض میں سے تھا اگر بایب زنده مذمو تو پیمراه کی شادی سی اور شخص کوسپرد کی جاتی تھی ، باب کے بعدسب سے پہلے اس کام کی اہل ماں تنی لیکن آگردہ تھی زندہ نہ ہو تو پھر چھا یا ماموں کو یہ ذمتہ لینا پڑتا تھا ، نڑکی کوخود اینے شوہر کے انتخاب کا حی حاصل مذکفات، دورسری طرف باپ یا لاکی کے ولی پر بیا بات لازم تھی کہ اس کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کروہے کیونکہ اس کواولا دی بائر: خواہش کے پورا کرنے سے باز رکھنا ہست بڑاگناہ تھا ، منگنی عموماً بیجین کی عمر میں ہونی تھی اور شادی نوجو انی میں کر دی تی تھی، بندرہ سال کی عمر میں لوگی کا بیا ہا جانا صروری تھا، رشۃ عموماً کسی درمیانی شخص کے ذریعے سے طے یا تا تھا ، مهرمعین کر دیا جا تا تھا اس کے بعد نشو ہر ایک خاص رقم الاکی سے باپ کوا داکرتا تھا لیکن بعد میں خاص حالتو يس وه اس رقم كي واليبي كامطالبه كرسكما تفامثلاً اليبي صورت مين "جبكه ٩-١٠ (مِبيارم) علم ايفناً سوبم عمود (مكادم) تله ایمنا اً ۳ م ، ۱۰ (سکادم) می وین کرد اکتاب ۱۱۰ (سکادم)، اهدابيناً سهم ، و وسكاؤم ) ، من الله ايضاً و و و و و الكاؤم ) ، که بارخفولمی ، نخات بهلوی ، ج ۲ ، ص ۲ ، شادی کے بعد بہ معلوم بوکہ ولمن اتنی قیمت کی نہیں ہے " جس سے غالباً مرا د بہ تفتی کہ وہ بانجہ ہے ، ان باتوں کے علاوہ ایک قاعدہ یہ تفاکہ باپ لواکی کو اُس شوہر کے سائھ شادی کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا تھاجس کو اس نے خود نجویز کیا ہو اور ایسی صورت میں جبکہ لواکی اس شوہر کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کردے تو باب اس کو اس بنا پرورتے سے محروم نہیں کرسکتا تھا ' شادی ہو چکنے کے بعد عورت کے نیاب اعمال کا اجر شوہر کا ہی سمجھا جاتا تھا '

شیمرکواس بات کا اختیار تھا کہ ایک قانونی وثیقے کے ذریعے سے
ہوی کو ابنا نئر کیب بنا ہے ، ایسی صورت میں وہ شوہر کی جا نداد میں حصر دا
ہن جاتی تھی اور حس طبح وہ خود اپنی جائداد میں تصرّ ف کرسکتا تھا اسی طبح
وہ بھی کرسکتی تھی تھی صرف اسی صورت میں بید ممکن تھا کہ عورت ایک تبییرے
شخص کے ساتھ کوئی معاملہ طبح کرسکے جس کو قانون جائز تسلیم کرسے کیونکہ
ایسی حالت میں اس کے طبح کردہ معاملات اور ان کے قانونی نتائج میں
عدالت اس کو ایک مستقل فریق کی حیثیت ویتی تھی گویا کہ وہ قید زنا شوئی
سے آزاد ہے ویہ ویسے تو قانون و دیوانی میں صرف شوہر کو مستقل فریق تسلیم
کیا جا اسکا تھا ، ایسی صورت میں میر بھی مکن تھا کہ ایک نمیسرا شخص عورت پر
وعویٰ دائر کرسکے بغیر اس کے کہ اس کے شوہر کی رصا مندی حاصل کی جا

له دین کرد ،کتاب ۲۰۰۸ ، ۱۹ و دنگاذم ) ، که " قانون ساسانی "جه ، ص ۱۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، " زن در قانون ساسانی "-ص ۱۰ ، کله " قانون ساسانی "- جه ص ۲۰ ، کارن در قانون ساسانی "- جه ص ۲۰ ، کارن در قانون ساسانی " ص ۲۵ ، بهدد

اور قرضخواه اس بان كامجاز تفاكه اينا لبنا خواه عورت سے طاب كرے وا شوہرسے، شوہرکواختیار تھاکہ اپنی دو بیابتا بردیوں کو بیک وقت اشتراك مال "كا وتبيقة لكه وي حس كو قانوني اصطلاح بين ميم ويُرشنبيه" کہا جاتا تھا ، ایسی صورت میں شوہر کی آمدنی میں ہراکیہ کا حصّہ شوہر کے ساتھ مشترک ہوتا تھا لیکن آبیں میں اُن دونو کا حصتہ ایک دوسری سے الك الك مونا عنا، شومركو اختيار عفا كجب جي جامي اس اشتراك ال کومنسوخ کردے لیکن بیویوں میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہ کھا، برخلا اس کے اگر دوشخص آبس میں آمدنی کی شرکت کا معاہدہ کریں توب ایک کو اختیار تھاکہ جب جی چاہے معاہدے کو منسوخ کر ، ہے ، بیا ہتا ہوی کے حقوق میں ایسے احکام موجود مقے جن کی روست کی صورمند بس حبارتوہ مجنون ہوجائے وہ خاندان کی جاندا دہیں ہرطن و نشترت کرنے کی اہل

معمول بریخاکہ خاندان کا باب جو گھر کا خور مخنا ر مالک ہونا تھا اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کی ذاتی آمدنی پر منصر حن ہونا تھا ، صرف اتنا فرق تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کوطلاق دیدے تو وہ اس بات بر مجبور ہونا تھا کہ اس کی ذاتی آمدنی اس کے حوالے کروے لیکن اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو آزاد کروے تو بھر غلام اپنے آ فاسے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سے کسی جیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سے کسی جیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سات اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سات کہ اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سے کسی جیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سے کسی جیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سے کسی جیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا جس کا سے کسی جیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا ۔

اله فافون ساسانی "ص ۱۵ ببعد ، که " قانون ساسانی " را ، ص ۹۹ ببعد ، عله " قانون ساسانی " را ، ص ۹۹ ببعد ، عله و ببعد ، علم و ببعد ، علم

میں کہ طلاق بیوی کی رصامندی سے ہوتی تنبی اس کو بیری نہ تھا کہ شاوی میں شوہرنے جو کھے اُسے دیا ہوا ہے پاس رکھ سکے ، اس قاعدے سے بطاہر یہ نینجہ نکلتا ہے کہ اگرطلاق اس کی رمنامندی کے بغیر ہو تی تنی تو و ہ شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے مب یا اس کا کیجے حصتہ اپنے یاس رکھ سکتی تنی ' جب ایک شخص اینی بیوی سے یہ کہتا کہ" اِس وقت سے شجھے اپنی ذات ير بورا تصرّف ہے " تواس مے اس کو طلاق نہيں موتی تنی بيكن أسے ان الفاظ سے کسی دوررے منتخص کی مدمنگار موی "بننے کی اجازت مل جاتی تھی ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بغیرایک باصنا بطه طلاق ناہے کے جس میں اُسے اپنی ذات پر پورے نصر ف کاحق ویا گیا ہو جھوڑ وینا نفاتونے شوہرسے اس کی جو اولاد ہوتی تنفی دہ بہلے شوہر ہی کی سمجھی جاتی تھی جب تک کہ وہ زندہ رہے جس کے یہ معنے ہوئے کہ بیوی ایسی صورت میں اینے ہملے شوہر کی ملکتت میں تصوّر کی جاتی تھی ، شوبېرمجاز تفاکه اینی بیوی یا بیویوں میں سے ایک کو خواہ وہ " بیامنا بوی " ہی کیوں نہ ہو کسی دو مرے شخص کو جو انقلاب روز گارسے مختلج ہوگیا ہو اس غرض کے لیے دیدے کہ دواس سے کسب معاش کے کام میں مدد ہے ، اس میں عورت کی رضامندی کا حاصل کرنا حزرری نہیں ہونا تھا ، ابسی صورت ہیں نئے شوہر کوعورت کے مال و اسباب برتصر ف کا سى نهيس موتا تمقا اور اس عارضي از دواج مي جو اولاد موتى تمي ده بهلے شوم

اله بارهولمي ا قانون كي كتاب وص ١١١ مله ديمنا ، ص ٨ - ٩ ،

کی تجبی جاتی تھی ' یہ مفاہمت ایک باضابطہ جانو نی اقرار نامے کے ذریعے سے ہوتی تھی اور اس سے ہمیں ایک اور تبوت اس بات کا ملتا ہے کہ قانون میں بیوی اور غلام کی حالت ایک و و مرے سے مثابر تھی ، اقرار نامے میں عارضی شوہر اس بات کا ذمتہ لیتا تھا کہ شادی کی میعاد کک وہ عورت کی صفر دریات کا کفیل ہوگا ، اس قیم کا معاہرہ انسانی ہم دردی کی ذیل میں شامل کیا جاتا تھا بین یہ کہ ایک شخص نے اپنے ایک محتاج ہم مذہب کی مدوکی ، میاں اور میوی کے بینے بہلوی میں علی التر تیب شوفہ اور زن کے الفاظ استعمال ہونے کھے لیکن عارصتی شاوی کی صورت میں شوہر اور بیوی کے لیے میرگ اور زبانگ نیک کی قانونی اصطلاحات تھیں گا

بار نقولی کی تحقیقات کی مدوسے ہم نے عورت کی حالت کا جو خاکہ نیار کیا ہے اس میں بہت سے خطو خال منصاد نظراً رہے ہیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساسا نیوں کے زمانے میں عورت کے قانونی حقوق برلتے رہے ہیں بیقول بار تقول بالواسطہ نقصے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے حقوق بالواسطہ نقصے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے حقوق بالواسطہ نقصے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے حقوق بالواسطہ نقصے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے حقوق بالواسطہ نقصے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے حقوق بالواسطہ نقصے ، بات یہ ہے کہ دور سے حقوق بین بائی ہوئے کے متصاد معلوم ہوتے تھے ، عربوں کی فتح سے پہلے ایران کی عورت یقیناً کے متصاد معلوم ہوتے تھے ، عربوں کی فتح سے پہلے ایران کی عورت یقیناً کے متصاد معلوم ہوتے تھے ، عربوں کی فتح سے پہلے ایران کی عورت یقیناً

اے "فانون ساسانی" - ج ۱۱ ص ۲۹ ، "زن در فانون ساسانی" ۔ ص ۱۹ ، تند آون ساسانی " ج ۱۱ ص ۱۹۹ ، تند آون ساسانی " ج ۱۱ ص ۱۹۹ ، تا مشکوک ہے ، تند "زن در فانون ساسانی " وص ۲۹ ،

اینی آزادی حاصل کرنے کے در ہے ہوری تھی ، عهدسامانی میں خاندان کے متعلق فانونی مسائل میں ہے ایک از دواج بدل" کا مشکد نتا جس کو نامرٌ منسر کے صنف نے بیان کیا ہے واس کے فارسی ترجے میں اس مسلے کو اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے لیکن البیرونی کی کتاب المند میں ایک جگہ وہ زیادہ مفتل طور ہر مذکورہے ، البیرونی کا بیان نامر منسر کے أس عربي ترجم سے مأخوذ ہے جو إين المقفع نے كيا تفا اور جو صارئع موجكا ہے ، وہ لکھتا ہے کہ : ' جب ایک شخص مرجائے اور اس کی اولاد نرمینہ نہو تو اس کے معاملے پر غور کیا جائے اور دیکھاجائے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی شاہ ی منو فی کے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ کر دی جا اوراکر بوی نہیں ہے تو اس کی رط کی یا کوئی اور قریب کے رشتے کی عورت کو اس کے قریب تزین رشتہ دار کے ساتھ بیاہ ویاجائے ، اگر رہتے کی کوئی عورت ر مل سکے تو پیرمنونی کے مال میں سے جرادا کرکے کسی غرعورت کواس کے رنتة دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے، ایسی شادی سے جولا کا ہوگا وہ متو فی کامجھا جائیگا، جوشخص اس وص کو او اگرنے سے عفلت کربگا وہ بشمار جانوں کے قبل كرتے كا ذمتر دار مريكا اور سميند سميند كے ليے متوفى كي نسل اور نام كو

زرنشق موسائلی بین سبنیت کی رسم بھی برت عام تقی جس کو مُنڈر بید کھتے تھے ، جب کو فی شخص میں تا بخطا اور اس کا کوئی بالغ رام کا نہیں ہوتا تھا جو اس

له "زن درقانون ساسانی "ص ۱۸ ، یکه "سج دارستبشر، مس ۲۲۸ اطبع مینوی اص ۲۱ -۲۲،

کی جگہ برگھر کا مالک و مختار بن سکے تو اس کے نابالغ بچوں کو ایک دلی کی مرمریتی مين ركها جاتا عقا ادر اگر متوفي صاحب جائدا دموتاً تو اس كا انتظام ايك عني کے سپرد کیا جاتا تھا ، اگرمتوفی کی بیابتا ہوی" ہوتی تود متبتی" کا لفتب اختیار کرکے گھر کے سارے معاملات وہ طے کرتی ہے برخلات اس کے خدمتگا بیوی" کو اس قلم کا کوئی حق حاصل نہ تھا بلکہ اس کو نابالغ بیوں کے ساتھ ولى كى نگرانى ميس ركھا جاتا تھا اور وہ اس كا باب تصور كيا جاتا تھا،اگرولي فوت ہوجائے تو " خدمنگار ہوی" کا بھائی یا بھا بیوں میں جوسب سے برا ہویا قریب ترین رشتہ داروں میں سے کوئی اور اس کا ولی قراریا ما تھا ا گرمنوفی کی" بیا ہنا بیوی" یا اکلوتی جبٹی نہو تو پیمنبنی "کے وائف اس کے بھائی کو ورز بین کو اور بین نہ ہو تو مجتنبی کو اور اگر وہ بھی نہ ہو تو بھتھے کو اور اگر بھتیجا بھی مذہوتو پھرکسی اور قریب کے رشہ وارکو اوا کرنے پراتے تھے '، ازرو کے قانون '' متبنی " ہونے کے لیے ضروری شرائط پرتھیں کہ ده بالغ مو ، زرتشي مو ، عقامندمو ، كثيرالعبال مو ، صاحب اولاه مويا كم از کم ادلاد کی تو قع رکھتا ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، برخلات اس کے عورت کے" منبتی " ہونے کے لیے ضروری تھاکہ دہ شوہر نہ رکھتی ہو اور رکھنے کی خواہشمند بھی یہ ہو ، وہ کسی کی مدخولہ منہ ہواورا ڈنکاب فواحث سے کسب معاش نہ کرتی ہو نیز بیا کہ وہ کسی اور خاندان کی"منبتی" مہوکیونک

اہ " دادستان دینیگ " ص ۲ ه و ۵ ه ، کے ایصناً ، ص ۲ ه ، ایصناً ، س ۲ منتج کو بھتیجی بر فائق اس بی منتج کو بھتیجی بر فائق مونا بیا ہے ، بیتیج کو بھتیجی بر فائق مونا بیا ہے ، بیتیج کو بھتیجی بر فائق مونا بیا ہے ، بیتیج کو بھتیجی بر فائق

عورت كوايك سے زيادہ خاندانوں بي "منبنى " بننے كى اجازت نہ تھى البكن مرد اس بات كا مجاز نخا كہ وہ بيك وقت جتنے خاندانوں بي چاہے "منبنى " كو تبنيت سے خاندان كى ديا كا حق حاصل نہيں ہوتا تھا جس كى علامت گھركى مقدس آگ كوروشن ركھنے كا ذمة تھا ،

تبنیت کی تین قسمیں تھیں ، - (۱) " منبتی موجود" بیابتا بیوی یا اکلوتی کنواری مٹی کو کہنے تھے ، ان دونو کی" تبنیت " طبعی رشتے پر منحصر بھی اور اس کے لیے کسی خاص فانون کی ضرورت نہ تھی ، ۔ (۲) "منتبتى معهود"- اس كو كها جاتا غفا جس كومنوني نے خود نامز دكيا مو، (٣) "متبنى مأمور" جس كومتوفى كى وفات كے بعد أن رشته داروں مں سے انتخاب کیا گیا ہو جو تبعیت کے اہل ہوں تھے، ۔ " بیابتا ہوی " جب بیوه مروجاتی تفی تو اس کا فرض برونا تفاکه گھر کی ہر بات کی دیکھ بھال کرے بذہبی رسوم کو اوا کرے اور صدقہ و خبرات اور ٹیک کاموں کی بجا آوری کی تفیل ہو جو ہر گھریر واجب ہے ، اُس پر لازم تھا کہ متوفی کی بیٹول کی شادی کرے اوراس کی کنواری بینول کی ( اگروہ اس کی سر برستی میں موں) وسنگیری کرے ۱۱س کو یہ حق حاصل تھا کہ متوفی کے مال كا بيشز حصنه اليف ذائي مصرف مين لائه ، جب بينيون بين سے كسى

ا "دادستان دینیگ" - عده ، ۲ - به ، عله انتخاب از "مادیگان مزار دادستان " ( فرمنگ بهلویک " طبع بنگرست م ۱۹۱۹ ع می ۹۰ ) ، تله دادستان دینیگ ، ۱۸ ،

کی شادی ہوجاتی تھی تو ماں کے اختیارات میں داماد ترکیب ہوجاتا تھا اور جب وہ بیٹے کا باب بن جائے تو اس کے اختیارات میں اصنافہ ہو جاتا جب وہ بیٹے کا باب بن جائے تو اس کے اختیارات میں اصنافہ ہو جاتا تھا خصوصاً ایسا بیٹا جس سے متعلق یہ امکان ہو کہ وہ کسی دن خاندان کا سہ دار بندگا ،

تبنيت كى د فيسم بهى را مج تقى جو اس لفظ كے معمولى مفهوم سے سمجھ میں آتی ہے ، اس صورت میں ماں باپ کو اپنے منتبتی سے ترکہ حاصل کرنے کا حق نہیں ملتا تھا ،اگر ایک متبتی جو " بیا ہتا بیوی " کے بطن سے ہوست بلوغ سے بیلے مرجائے تو اس کا نزکہ اس کے اصلی باپ کو ملتا تفالیہ ترکے کی تفتیم کے بارے میں قانون یہ تفاکہ بیابتا بیوی اوراس کے بیٹوں کو ہرا ہر ہرا ہر حصتہ ملتا تھا ادر کنواری ہیٹوں کا حصتہ ان کے عصتے كا نصف ہوتا تھا ، خدمتگار بردیوں اور ان كی اولاد كو تھے نہيں ملتا تھا میکن ہاں یہ ممکن تفاکہ باپ اپنے جین حیات میں اپنے مال میں سے ان کے نام کیچے بہر کر دے یا وسینٹ کرمرے کہ ان کو اتنا دیا جائے تا فانون وراثنت کے اجراء کی و بکھ بھال سے لیے ناظر منفر کیے جاتے تھے، جب کوئی شخص مرنا تھا تو وصبیت ناہے کی رُد سے ترکے کو تقلیم کرنا موہدوں کا کام ہوتا تھا ، اگر متو فی کچھر تھی مذہبے وڑ مرے تو اس کی تبحیر و مکفین اوراک کے بیچی کی پر ورش بھی موہدوں کے ذہتے ہوتی تھی ، قانون میں اس بات له ایطناً ، ۱۱ ه ، ۱۰ ما ، نبتیت محصی تواعد میسبارم نسک اورسکادم نسک میس

له " فانون ساسانی "- رج ١٠ - س ٥ و ١٥ و ١٠ و ٥ و ١١ و ٢٠ و ١٠ ح ١٠ ٥ ح ١٠ ٠

موسئے تھے اویکھووین کرو ، ۱۳ ، ۱۳ و ۱۱ و ۱۱ مرا ۱ مرا ۱

کی بڑی تاکید تھی کہ شاہزاد دن سے بدل شاہزادے ہوں اور نجیبوں سے بدل شجیب کے ،

اگر ایک شخص مرتبے وفت اپنی جا ندا وغیروں کو دے مرے جس سے اصلی دارث محروم بروجائیس تو قانون ایسی دصیتن کوجائز تسلیم نمیس کر نا تھا سوائے ایسی صورت کے کرمتونی مقروض موادر اس کا قرض اداکرنا ہو یا اس کی بیوی اور بیج ں کی برورش یا اس سے باپ یاکسی اور براسے بورسے کی مدر معاش مقصود موجواس کا دست مرمو، اگر کوئی شخص کسی ابیسے مرصٰ میں مبتلا موجو جنداں مهلک مذہوا ورسجالت مرصٰ وحبیت کرسے لبکن بعد میں اُسے شفا ہوجائے تو وہ وصبت فانون کی روسے قابل عمل موتی تھی بنظریکداس نے اُسے بدرستی موش و حواس کیا ہو ، وصبت لکھوا وقت ایک شخص بر به لازم تفاکه اینی کنواری بیشوں میں سے ہرایک کوایک ایک حمته اور این بیامتا بیوی کو (بشرطیکه وه ایک بی مو) دو حصے دیے، ماویگان ہزار دا دستان میں سے ہم جانداد کے قانون کے بارہے میں بهن سی نفاصیل اخذ کرسکنے ہیں ، کتاب مذکور میں ہمیں جن مسائل مے متعلق اطلاعات دی گئی ہیں ان میں زبانی افرار نامے ،مخلف فسم کے میبہ نامے ہ زمین کا مبه کرنا جس کے ساتھ ہنروں کے یانی کو استعال کرنے کاحق ہو میعاد ہے، رہن ،کسی جیز کا وقت کرنا جس کے ساتھ بیرنٹرط ہوکہ دعاؤ صلوٰ ہے ہے 

کسی متوقی کی روح کو ٹواب بینجایا جائے جس کو اصطلاح میں "بہ رُوان بُرِشُن رائی واشتن "کہتے تھے 'ہ جائداد کے دعوے میں ایسا طلف اٹھانا جس سے معاملے کا فیصلہ ہو جائے 'ہ چند آ دمیوں کو مشترک طور پر قرض دینے کے متعلق نواعظ، ضمانت کے متعلق مختلف تدا بیر کاعمل میں المائل وغیرہ و بیں ، اگر کسی نا بالغ لوکے کا ولی خاندان کی جائداد کا کمچے حصتہ قرض اوا کرنے میں وے والے تولو کا بالغ ہونے پر ولی کے اس فعل کے خلا وعویٰ دائر کر سکتا تھا ، اگر ایک شخص اپنی کسی لونڈی کو بقدر دسویں حصتے وعویٰ دائر کر سکتا تھا تو اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی بقدر دسویں حصتے کے آزاد کر دیتا تھا تو اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی بقدر دسویں حصتے کے آزاد کر دیتا تھا تو اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی بقدر دسویں حصتے کے آزاد ہوتی تھی ، بیعجیب فالون تقریباً لفظ برلفظ اینٹوع بخت کی مزانی

اس کے علاوہ سکاؤُم نسک میں جائداد ، فرصنہ اور سود وغیرہ کے تنعلق بعض مفصل فواعد بیان کیے گئے نفطے ، نیز مولینی ، باربر داری کے جانور اور گھوڑوں وغیرہ کی قرتی اور قرنی کرانے والے کی ذمتہ واربوں پر بجٹ تھی اور گھوڑوں وغیرہ کی گرفتاری اور اس کے کپڑوں کی شبطی اور اسی قسم کی اور بائیں بیان کی گئی میں اور بر بھی بتا یا گیا تھا کہ اگر کہیں سے چھپا ہوًا کی اور اس کے متعلق فاؤنی احکام کیا ہیں ، وغیرہ ، وغیرہ ، ایرانی سوسائٹی کے متعلق یہ اظلاعات جو ہم اپنے ہے تاخذ سے حاصل ایرانی سوسائٹی کے متعلق یہ اظلاعات جو ہم اپنے ہے تاخذ سے حاصل ایرانی سوسائٹی کے متعلق یہ اظلاعات جو ہم اپنے ہے تاخذ سے حاصل

ا منا و کواذ اور سخر کیب مزدکی کی جوتا دیخ ہم نے بیمال کھی ہے وہ بینیتر ہماری سابقہ تصنیف موسوم ہے منا و کواذ اور افراد اور انتمالیت مزدکی "سے مانوذ ہے ، ہم نے اس کمآب کے حصد لاول بیس سے ان اور اس کمآب کے حصد لاول بیس اس ناریخ کے تمام مانوز کی فرست دیدی ہے اور ان کے باہمی تعلق اور ہرا کی کاریخی انہیں بیر بہت کی ہے و ان میں سے زیادہ اس مصب ذیل ہیں: -

(۱) سریانی تاریخ جو جوشوا سانی لائٹ کی طرف منسوب ہے ، وہ ایک معاصر صنف ہے اور اس کی کتاب میں سرا ہو ہو سے سرا نہ ہو علی کے واقعات ورج میں )

(۲) بازنیتنی مصنفین پردکو پیس رج ۱، ص ۱۷ - ۱۱) اور اگا تنیاس رج ۱۷، ص ۲۷-۳۱)

(۱۳) ہملوی زبان کے مذہبی لٹریجرمیں مزدکیت کے متعلق کمیں کمبیں اشادے پاہے جاتے میں اسلامی مافذ میں بالخصوص وندیداد ، وہمن سننت اور دین کردگی شرعوں میں ، ایک بہلوی مافذ جس کا ہم نے اپنی سابقہ نصینیت میں ذکر نہیں کیا وہ مبتد ہمن رطبع الکلساریا، من ۱۹۱۹) ہے جس میں خوذای ناگلہ کے کسی عربی نزیجے سے استعادہ کیا گیا ہے ،

(بقيدنوك صفيه ١٨٨ يرويميو)



عدکواؤ کے نفرق میں جندسال زربر (سوخرا) امرائے سلطنت میں اولین مقام پرمسلط رہائ بیکن کواؤ نہیں چاہتا تفاکہ یہ جاہ طلب اورخط ناک شخص اس پر غالب موکر رہے ، لمذا اُس نے اُس رفایت سے فائدہ اٹھایا جو زرجر اور شاپور مران کے درمیان نعی ، مؤخرا لذکراس نے فائدہ اٹھایا جو زرجر اور شاپور مران کے درمیان نعی ، مؤخرا لذکراس نے

( بقیہ نوٹ )

م ) عربی اور فارسی تواریخ میں جن کا سب سے بڑا ما خذ نو ذای ناگ ہے ہیں روایت کے جار الگ الگ سلسلے نظراً رہے ہیں: (1) بعقوبی ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، طبری ،ص ٨ - ١٨ ٩٨ ، ( ب ) سعبدين بطريق اطبع يوكوك، ص ۱۷۱ - سوسول به ۱۷ - ۱۸۱ ، طبع شیخو ، ج ۷ ، ص ۱۹۱ مبعد، ابن فتیب و طبیع ودستنفیلت ، ص ۱۳۸ ، طری ، ص ۱۸۸ - ۸۸۵ ، ۱۹۹ - ۸۹۸ ، مظهر بن طامر المفندسي طبع بيبوآر ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۴ ببعد ، مسعودي : مروج الذبيب ، ع ۱ ، ص ۱۹۵ ببعد ، حمزه ، ص ۱۰۱ - ۱۰۷ ، ( ح ) د بنوري ، ص ۱۴،۲۲، ۹ نهايد، ص ۲۲۴ بيعد، زحى كتاب الاغاني، جم، ص ۲۴ - ۲۸، حزه، ص ۲۵ تعالبي وص ٨٦ ه و فردوسي طبع مول وج ١٠ وص ١٠١ ببعد، البيروني والآثار الباقب ص ٢٠٩ ، مجمل التواريخ ، طبع مول ( مجلد آسيالي ، سلسلة سوم ، ج١١١ ، ص ١١١ ببعد ص ١٣٦ ببعد) ، ابن الاثير ، طبع بورب ، ج ١ ، ص ٢ ٩ ٢ ببعد ، ابوالغداء وطبع فلاشر ص ٨٨٥ سلسلة جارم كے مصنفين نے افسان مزوك موسوم بروك ناگ سے استفاؤ كيا بي حب كويم ساست نامر نظام الملك ( عل ١٩١ مبعد) ادر ايك يارسي روايت موسوم بر"روامن واراب برمز باركي ميان سے دوبارہ تاليف كرسكتے من ، ود كيمومرامفنون بعنوان " تا دیخ مر دک کی دورداینین " جو مودی میوریل دولیوم مس ۱۳۲۲ بعدین شائع ہوا ہے) ، تا دیخ بلعی اور فارسنامہ ابن البلخی میں توزای نا مک کی روابیت کے مخلف سلسلوں کو کام میں لایا گیا ہے ، تا رہن اسفند بار (نرجم انگریزی اربرون ص ٩٢ مبعد) اور ناريخ المبرالدين المرعنتي (طبع دورُن ص ٢٠١ مبعد) بس طبرستان كى مقامى روابيت يائى جانى ہے ، عقايم مرزوكيت كي فصيل كے ليے وكيونترستاني رالملل و النخل وطبع لندفن مص ١٩١مبيد) اوركتاب الفرست لابن النديم ص١٩٧٠ ا

میں (بقول طبری) ایران سیاہ بذیبین سلطنت ایران کا کمانڈر انجیف تھا یا ربقول نهاید) شاید سوا د کا سیاه بذنها ، کواف نے در برده اس کی امداد سے زرم کو مرواویا ، اس واقعہ کا ملک بھر میں بڑا چرچا بوا اور اس ایک مقبول صرب المنکل بیدا بهونی که: " سوخراکی بوا اکو میکی ادر مران كى موا بنده كَنَّ عُنْ با بالفاظ ويكر: " سوخراكي ٱكْ يَحْدَكُنَّ اور شايور كى بوا جلى "- با وجود اس سے شابور مران كا ذكر تاريخ بين زياده ہیں ملتا گمان ہے ہے کہ وہ اپنے رقنیب کے بعد زیادہ عرصہ زیرد نہیں رہا۔ زر مهرکے فتل سے کوا ذ کے خطرناک دشمن بیدا ہو گئے لیکن حس چیز نے امرا دکو زیادہ ہر انگیخند کیا وہ اس کے دہ تعلقات تھے جواں نے مزدکیو کے ملی ان فرتے کے ساتھ بیدا کر رکھے نصے اور جو انقلاب انگیز برعنوں کا اعث ہوئے ، مُورِّخ ہر وکو ہوس لکھناہے کہ کو ا ذیابی طاقت سے استعمال ے عربی اور فارسی کا بوں میں جن کا ما خذ خوذای نامک ہے ذر مرے قبل کو ایک اور ہر سیاوُس کے قتل کے ساتھ جو تنیں سال بعد کا واقعہ ہے ملنبس کر ویا گیا ہے ، دمکیمو عهد نناه کواد " ص ۱۹ و ۱ و ا ، ظه طبری ، ص ۵ ۸ ۸ ، ظه نهاید ، ص ۲۲۲ ، تکه بقول مارکوارث (ZDMG.) نع ۱۹ مس ۱۹۳۷ م ۲) به سیاه بذ شاہور دی ہے جس کو اسببیٹس (Aspebeds) تکھاگیا ہے اور حس نے رومی سید سالار سلر (Celet) كي سائة مصفي يا سيده عيم عارضي طور يرصلح كرلي تفي ده كوا ذ كا سالا غمّا ﴿ بِرِيرُكُو بِهِس ﴾ ، لبكن بقول سنّا في لا يث ،س سياه بدكا نام بوستَ نفا ، وا یفیناً وہی ہوئے ہے جس کالفنب وَبَریز نظا زبیوشین ، ارمنی گرام اج اص ۵۹ و۸۷) ا در ص نے الغول پر دکو بوس اگر گین شاہ آئببریا پر ابدانی فوج کے ساتھ چڑھائی کی تھی ، لہذا ميں به زمن كرنا چاہيے كه بوئے ايران سياه بذيا سياه بنرسواد كے عمدے ميں شابور كا جانبين

میں برطے نشدّد سے کام لیتا تھا اور آئین حکومت میں برحتیں جاری کرارہ تھا، اگا تھیاس بھی اس بیان کی تصدیق کرتاہے اور لکھتا ہے کہ وہ پیدا کرنا جا مہنا تھا اور برانے طریقوں کی جڑ بنیا و اکھاڑنے کے دریے تھا لبکن ان دو بازمنینی مُوّرخوں نے نیز جوشوا سٹائی لائٹ نے کواڈ کی لفلا۔ انكميز ندا بيريس سے صرف ايك كا ذكركيا ہے بعني اشتماليت نسوان اس بارسے میں بھی انھوں نے یہ نہیں بتلایا کہ آیا یہ مدعث کسی ظام زمیہ کا جزو یکتی یا نہیں ، صرف طافی لائٹ نے زر دشتگان کے نفرن انگیز فرنے " کا ذکر کیاہے ، اس فرقے ادر اس کے مذہبیء عاید سے منعلق اطلاعا حاصل کرنے کے لیے عربی اور فارسی کتابوں کی طرف رج ع کرنا چاہیے ہین سب سے پہلے اس نام کی طرف توجہ لازم ہے جوسٹانی لائٹ نے اس فرنے کو دیا ہے ،عربی اور فارسی کتابوں میں صرف فرقد مزدکیان کے نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور کوئی شک نہیں کہ تؤذای نا مگ ہیں بھی صرور اس کومپی نام دیاگیا ہوگا ،لیکن با ایس ہمہ تعبض عربی اور فارسی کتا بور ر مثلاً طبری ، بعقوبی ، نهایه ) میں ایک شخص زُرّدُوشنت پسر نُوَرّ گان کو اس فرنے کا اصلی بانی بتلایا گیاہے جوصوبۂ فارس میں شہر نسباً کارسنے والا نفيا ، بقول نها به وه فارس كاكونيّ اميرزاده نفاج مزدك كي تعليم کا حامی تھا ، عربی اور فارسی کی اکثر کنابوں میں جن میں زرد شنت کا نام مرکور نہیں ہے غلطی سے بیسا کو رجو زرد شنت کا وطن تھا ) مزدک کی

عائے ساائن بنلا ماکہ است المان غالب برے کہ زروشت کا نا نوذای نا مگ میں بھی مذکور تھا ، ملالاس کے بیان کرتا ہے کے قیصر دا تومیشن کے عہد میں ایک مانوی روما میں آیا جس کا نام مبندوس تقااور سے عقاید کی نبلیغ کرنے لگا جو مانو ترت کے مردّجہ عقابیر سے مختلف تھے ، وہ یہ کہنا تھا کہ ضرائے خیرنے خدائے نثر کے ساتھ جنگ کی اور اس پر غالب آیا لهذا غالب آنے والے کی برستش لازی ہے ، مبتدوس مجرا بران جلا گیا اور د ہاں اپنے ندمہب کی تعلیم دینے لگا جس کو اہل ایر ان مذمہب '' تون ذرس و بنون " بعنی نرمب خارائے تیر کتے تھے ، ببلوی میں اس نام کی شكل" درسين دينان" ہے جس سے معنی "سیحے فرمیب والے ہیں ہے ابک اور جگہ پر الاس نے کواؤ کو " کواویس مو دراس دینوس" کے نام سے ذکر کیا ہے ، اس نام میں لفب کی نسکل کسی فدر فلط ہے والم مو دیس و بنوس " مونی جا ہے ، یہ لفنب جو کو اذکو بلاشبہ مزدک کے بیرو بونے کی

وجرے واگیا ہے مختلف بگرای ہوئی شکلوں میں ہرت سی ایسی عربی اور فارسى كما بور من يا ما جا تا ہے جن كا مأخذ خوا ذاي نامك ہے ، بتا ہر س ولائل مروکتیت اور ورلبیت دہن جس کا بانی فبندوس ہے ایک ہی مذہب ہے ، اگر یہ کہا گیاہے کہ یہ مانوی مبندوس روما میں اپنے اختلا فی ذینے کی دعوت کو نثر وع کرنے کے بعد تبلیغ کے لیے ایر ان حیلا گیا تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ غالباً ایرانی الاصل نفیا ، مبندوس اگر جیر ایرانی اسمائے معرفہ کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا لیکن وہ عربّت کا لفنب ہوسکتا ہے ، چونکہ نہ صرب اُن عربی کتابوں میں جن کا ماُ خذخوُ ذای نامگ ہے بلکہ الفرست میں بھی جس کے مآخذ مختلف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مز دکتت کا اصلی بانی مزدک کا ایک پیشرو تھا اور چونکه خو ذای نامگ میں اس بیشروکا نام زُرُوشن مبتلایا گیاہے جس کے ساتھ فرتے کا نام " زر د شنگان " مطابقت رکھنا ہے جو شائی لائٹ کی کنا ب میں ک مز دک کا معاصرہے مذکورہے لمذا ہر بات یقبی ہے کہ بندوس اور زر<sup>ش</sup>ت یک ہی شخص ہے اور بہ کہ زروشن یا نئ فرقہ کا اصلی نام نھا ہوایران کے قدیم ر بانی مزدائین کا بھی نام ہے تھے خلاصہ یہ کہ جس فرنے پر ہم اس باب ت ) بعتی کامل ، رسا لله غالباً مين زروشت مع س كا نام ايك يو ناني كتب من جو سائرين (Cyrene) مين يا باكيام م میگورس نے دی ، روبکیصو ستر و و فاکس : " زرنشنت اور زرنشتیت کا وکر یونانی ادر لاطبنی

یں بحث کررہے ہیں وہ ایک ماندی فرقہ ہے جس کی بنا روما میں مزدک سے تقريباً دو صدى يبلے ايا۔ ايراني شخص متى رُروشت بيبر خور گان نے رکھی جوبياً كارين والانفاء بنابرس أكرسر بإني : در باز ننيسي مصنف جنهول نے عہد کواذ کی اس برعت بعنی مزد کبت بر فلم فرسائی کی ہے مزدک سے برووں کو" مانوی " کتے ہیں تو وہ بیجا شیں ہے ا ع بی مصنفین کے بیانات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زروشت کی تعلیم محض نظری تھی ، مزدک نے جو مردِ علی نتط اور نقول طبری " عام لوگول کی نظرد میں زروشت کا فلیفہ نیا "این بیشرہ کی شرت کو ماند کر دیا اور فرنے کا نام اس کے زمانے سے" فرقہ مزدکیہ " بڑاگیا ، بعد میں لوگ برسمجھنے لگے کہ فرتے کے اسلی بانی کا نام بھی مزوک تھا اور اس سے بہ فرص کر لیا گیا کہ دو مزدك سي ايك مروك قدى اور ايك مزدك جديد ينه طبرى العقوى او نهاید کاید میان کرزر دشت مزدک کا معاصر تفا غلط ہے ، مزدک کی شخصیت کے بارے ہیں ہمارے یاس اطّلاعات بہت کم ہیں ، ہم سنے ابھی اوپر اس بات کو دیکھا ہے کہ بعض عربی مصنفوں کا بیان كه وه بساكا رسية والانها غلطب، سيك كه بسا زروشت كا وطن تقانه كه مزوك كا ، بقول طبرى مزوك كى جلت يدائش ما دربه ( ؟ ) تقى مكن ہے کہ اس سے مراد نئہر مادرایا ہو جو درمائے دجلہ براس جگہ دافع عظا ا مثلاً الآلاس الخبيوف نيس الدون روس البيكائيل سرياني ويُجريم المع مثلاً الآلاس المجيوبي المعالية المالات المعام اورسمن مافویوں کو فتل کروایا ، ان ما نویوں سے مراد غالباً مزدی ہیں ، سے الفرست ،

جمال اب نوت العماره ہے ، یہ شہر نویں صدی عیسوی کک نجیائے براز كامسكن روا ہے اللہ مزوك كا نام ايراني ہے اور اس سے باب بامداد كا نام بهي ابراني ب ، بقول دبنوري ده اصطريط دمية والاتفااور مبرة العوام میں لکھاہے کہ وہ تبریز میں پیدا ہؤا ، یہ بات کہ ایک غیر معروف شہر کی بجائے جس کے نام کی قراورٹ غیر نظینی تھی اصطفر اور نبر بزے نام لکھ دیے سلئے باسانی سمجھ میں آئی ہے ، اويرجو كيير بيان بروا اس سه به نتيجه لكاتا بهدك " دربست وين " يعني بندوس زردست اورمزوك كي نعليم مذيب ماني كي اصالح تقي مانوت كى طرح إس مين كني سب سي بيك ووجوبر مائ قديم بعني نوروظ من م درمیان رابطے پر مجنت ہے ، لیکن مانوتیت میں اور اس میں اختلات بہ ہے کہ مزد کی عقیدے کی روسے ظلمت کا فعل نور کے فعل کی طرح ارا دے اور تدبیر سرمینی نهیس مونا بلکه اندها وصند اور انفافی مونا ہے ارز انوروطلمت ی آمیزش حب ست ما دی دنیا وجود میں آئی (برخلاف مانی کی تعلیم کے) کسی با فاعده منصوبے کا نتیجہ نه نضا ملکه محص امرا تفاقی نضا، بنابریں انوتیت کی نسبت مزدکبیت مین ظلمت بر تورکی برنزی کو زیاده نمایاں کیا گیا ہے او<sup>ر</sup> یہ بات ملالاس کے بیان سے ساتھ مطابی ہے جو کہتاہے کہ بندوس کے عقبدے میں خدائے نبیر ربینی نور ) نے خدائے شرایین ظلمت) کومغلوب

اله السطرينج : " ممانک طلافت شرقی " ( بر بان انگريزی ) ، ص ١٣٠ ، مله شيفر: منخبات فارسی اله اسطرينج : " ممانک طلافت شرقی " ( بر بان انگريزی ) ، ص ١٩٠ ، مله عقايد مانوی کے جانبے کے ليے سب سے بڑا ماخذ "مشرستانی " ہے (طبع لندن من مبعد)

کیا لہذا غالب آنے والے کی پرستش لازمی ہے ، صرف اتنی بات ہے کہ یہ غلبه ابھی کامل نہیں ہے کیونکہ مادی دنیا جو دوجو ہریائے اصلی کی آمیزش کا نتیجہ ہے ابھی نک تائم ہے اور اس دنیا کے ارتقا کا آخری مفصد ظلمت کی آمیزش سے ذرّات نور کی رہائی ہے ، مز دکتیت کی تعلیم کے اس حصّے میں مانویت کی تقلید کی گئی ہے ، مانی کا قول نفا کہ نور کے پانچ عنصر ہیں : اثیر، ہُوا ، روشنی ، یا تی اور آگ ، بیکن مزدک نے بین عنصر تسلیم کئے ہیں : یالی ، آگ اورخاک ، اگر چیشرسانی اس بارے میں خاموش ہے تاہم بد فرص كياجا مكتاب كرحس طرح نورك نين عنصر مين اسي طرح ظلمت محيمي نين عنصر بس (جبیاکہ مانی نے نور کے اپنج عنصروں کے مقابلے برطامت کے یا پنج فسرتسلیم کیے ہیں ) اور یہ کہ مرتز مثنر ان نمین عضروں میں سے پیدا ہؤ اجس طرح ، مرتر خر نور کے عنصرول میں سے بیدا ہوا ، مرتر خیرسے مرا د خدائے نورہے جس کو ہانوبیت میں" باوشاہ نور" کما گیاہے ، مزدک سے نزویک ہفدائے نور كانصوريه لفاكه وه عالم بالا مِن تحنت بر مبينا بؤاب جيباكه اس دنيا بي بادیناهِ ایران اور اس کے حضور میں چارات قیش ماضر ہیں: تمیز ،عقل، حافظہ اور خوشی جس طرح کہ ہا د شاہ ایران کے حضور میں جا رشخص حاصر رہنے مين بيني موبدان موبد ، بير مذان بيريذ ، سيآه بز اور را مشكر (گويا) ، به جار له ما نوی کتابوں میں ان کو " زوران " کما گیا ہے رمیولر ،ج ۲ ، ص۱۲) ، کله مفابلہ کرو ارکان سلطنت کی اُن فہرمتوں کے ساتھ جو بعقوبی اور معودی نے دی ہیں ( و بکھو اور رُ ص جمہ کا مزدک نے آسمانی اور ایرانی وربار کے ورمیان موازند کرنے کے لیے سب سے اور رِ کے جار درباریوں کولیا ہے لیکن بجب اس بات میں ہے کہ چاروں میں واسٹنگر معی نشر مک ہے،

تو تیں دنیا کا تظم ونسق سات وزیروں کے ذریعے سے کرتی ہیں بعنی: سألار (مردار) ، بيشكار رصدر) ، بازور رحمال ؟) ، بروان (ماظر) كاردان ( مابر ) ، وَشَتُورُ ( مُشير ) اور كودك (غلام ) ، به ساتوں باره روحانی مستنیوں کے واٹرے کے اندر گروش کرتے ہیں ، وہ بارہ مستیال ب ين : نُوانندگ (لِكارف والا) ، دېندگ (د ينه والا)، منتانندگ (لينه والا) برَندگ (لیجانے والا) ، خُورُندگ ( کھانے والا) ، ووندگ (دوڑنے والا)، رخیز ندگ ( اعظمنے والا) ، کشندگ ( مارینے والا)، زنندگ ( سیسنے والا)، لنُندگ رکرنے والا) ، آیندگ رآنے والا) ، شوندگ (جانے والا)، يا يندك ( مختمنے والا ) من ہر انسان میں جاروں تو نیں مجتمع میں اور وہ سات ( وزبر ) اور باره ( روحانی مستنباں ) عالم سفلی برمستط ہیں ، شهرستانی نے عقیدهٔ مزدکیه کی روسے مبدأ آفرینش کا جو بیان لکھا ہے وہ خدانعالی کے کے نام کے حروف کی تعبض بڑا سرار تا ویلات برختم ہو ناہے ، مزوكين من عقيدة معاد اور احوال قيامت كمنعلق شهرستاني نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی ، اُس کا بہ بیان کہ آمیزش ظلمت سے نور کی ر با فی بالکل اُسی طرح بلا اراده اور اتفاقی طور برعمل میں آئیگی جس طرح که اس کی أميزش عمل ميں آئی تھی بہت محبل اور مختصر ہے ، بہرحال نسان برواجب ہے له مذبب مانی میں اسی طع الوبیت سے بارہ تظرین جن کو" شروار بات " وسلطنین ) کما گیاہے باروسے دائرے میں سات اس طبح گردش کرتے ہیں جس طبع بارہ فرجوں میں سان سیارے شرستانی کی کتاب میں تیرونام دیے ہیں ، کے گنندگ کو کنندگ رکھودنے والا یا برباد کرنے والا) بهی پر اصاحا سکتاب، دیکھو" عمد شاہ کواذ " ص ۸۱، ح ۲،

لرانے نیک اعمال اور تقوی کے ساتھ اس روائی کا آرزومندر سے ، ے ماخذمں جشنز اعلی زمد و تقویمی سی مرسجت ہے جن کی تعلیم مزدکر آ میں دی گئی ہے ، مانونوں کی طرح مردکسوں کا بھی سب سے برقا لہ انسان کو اُن تمام باتوں سے اجتناب کرنا جاہئے جن کی دج سے ماقے کے ساتھ رقع کی وابستگی زیادہ مضبوط ہو ، ہی وجہ ہے کہ م دکنوں کوترک حوانا کی تاکید بھی اور وہ خوراک کے معاملے میں ریاصنت کے خانس فاعدوں لی بابندی کرتے تھے کے جانور ن کا گوشت کھانے کی ممانعین اس وجہ بھی گئی کہ کھانے کے لیے ان کو مارنا صروری سے اور خون بہا کا روہول کو نجات ماصل کرنے کی کو مشمن سے روکنا ہے تھ، شہر متانی نے ایک ایت بیان کی ہے جس سے یہ یا یا جاتا ہے کہ" مز دک نے جانوں کے مارینے كا فكم ويا نفيا "ماكه إن كوظلمت كى آميزش ست نجات دى جانباً اس سے مرا و نفسانی ننہوا ن کا بارزا سیے جو نجان سے را ستے ہیں جائل يردني من . مزوك من لوكول كوابك دومرے كي مخالفت اور نفرت اور سله ابهروني ، ابن الانشر ، ، نوميت من كومنت كا كلها نا " وزير كان " كيم يليم منوع غفا ، ومجمواه م سكته ادستاك ياب ونديداً وسي الك جندرس، ومن أن يويون كا ذكرے وموت كے ی آشتوودوله ( مهلوی : آشیت ودات ) یم ساتے جاد کرنے مو ھی شامل ہے جوائس نا پاک کافر کے ساتھ جہاد کرنا ہے حوکھانے بیٹے سے مرمیز کرے گ سمنن کی بہلوی رزرح میں مکھا ہے کہ "اس سے مراد دوشخص سے جواس نایاک کافر کے ساتھ جماد کرے جولوگوں کو گھانے بیٹ سے بازر سنے کی مابیت کرتا ہے مثلاً مزوک بیسر با مداؤجس نے اور گوں کو بھوک اور موت کے حوالے کرویا ، بس اسی کا نام است ودات کے ساتھ جاد کرنا ہے ۔! بفول ابن الابترم وكيون كوانيت ا ودوده ، كممن اور بينركمان كى اجازت فنى الله ديجيو عمد شاه كواذ

رطائی جھکڑے سے بھی منع کیا تھا ادر جونکہ لڑائی اور نفرت کی بنا لوگوں میں ساوات کان ہونا سے ہذا اس عدم مساوات کو دُور کرنا صروری ہے ، ہم ادیر دیکھ آتے ہیں کہ مانوی سیسائٹی میں "وزیرگان" (گزیرگان) کی تجاعت لوتاکید بھی کہ ایک ون سے زیادہ کی خوراک اور ایک سال سے زیادہ کے لیرطے اپنے پاس رز رکھیں ، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اسی قسم کے زید لی تاکید مز دکبین میں بھی تھی ہم یہ فرض کرسکتے ہیں کہ اس سے ملتے بعلنے فاعیدے مزدكيوں ميں بھى اور سے طبقوں كے اللہ مقرر موسكے ، ليكن عوام النّاس بارسے میں ان کے مذہبی میشوا خوب سمجھتے مکنے کران کے لیے دنیا وی لذا سے بازرمنا مکن نہیں ہے لہذا ان کو ہرطرح کی اجازت ہونی جاہئے ، اسی کے سوچ مجارے مزوکیوں کا بہ معاشرتی نظریہ سیدا ہوا کہ خدا تعالی نے وکے زمین برزندگی کے وسائل بردائیے اکرسب بکساں طور بر ان سے سمتع ہوں اور کسی کو دوسرے کی نسبت زیادہ حصّہ نہ ملے ، لیکن لوگوں میں نا برا مری زبر دستی کے ذریعے سے پیدا کی گئی اور سرشخص نے یہ کوشش کی کہ رے کا حصتہ بھین کر اپنی خواہشات کو یورا کرے ، لیکن حفیقت میں کسی شخص کو دوسرے کے مقابلے پر مال اور اسباب اور عور نون کا زیادہ حصتہ لینے کا حق نہیں ہے ، لہذا یہ صروری ہے کہ امیروں سے دولت تھیں کم غرببوں کو دی جائے اور اُس مساوات کو دوبارہ 'فائم کیا جائے جو! بند ا رُّ ی نوع انسان میں تھی <sup>ن</sup>ه مال و دولسند

له این بطریتی ، طبری ، تعالبی ، فردوسی ،

جس طرح كه مانى اور آگ اور حراكا من من ايساكرنا تواب ي جس كا خدا ف صكم دیاہے اور اس كا وہ نهایت عدہ اجر دیگا ، اور جب كسى قسم كى قبود باقى نه رسینگی تو لوگوں کی باہمی امداد خدا کے نزویک مقبول اور بیند مدہ موگی کے ہم بآسانی اس بات کوسمجھ سکتے میں کہ انتقال سیند مزدکیوں کے شمنوں نے کیوں ان پرعیش برستی اورنسق و فجور کے الزام لگائے حالانکہ حقیقت میں ایسی باتنی ان کے اُصول زُہد کے بالکل خلاف تعین جس پر ان کے مذہب كى بنيادىنى ، زردشت اور مزوك في جومعاشرنى انقلاب كى تعليم وى تو و و محض اخلاق اور انسانی محدر دی کے تخیلات بر مبنی تھی جن میں اس بات كى تاكيد يا ئى جاتى تنى كەنىك كام كرنا انسان كا فرض ہے ، مرزد كى مذہب میں نہ صرف جان کا مارنا ممنوع نتما بلکہ کسی کو ایزا پہنچانے کی تھی ممانعت تھی ، مهان نو ازی کی بیبال تاک تاکید تھی کہ کوئی چیز بھی ہو مهان کو وینے میں در بغ نہیں کرنا چاہیے خواہ وہ کسی نوم کا ہو حتی کہ دشمنوں سے سائد بھی مربانی کا سلوک کرنا جاہیے، مز دک کے ساتھ یا د شاہ کے تعلقات کیونکر پیدا ہوئے ہیں اس بالے میں مجمع اطلاعات مبتر نہیں میں ، تعالی اور فردوسی نے لکھا ہے کہ ایک و فعہ قبط کے زمانے میں مزدک نے بیعن مکاری کی بانن کرکے کوا ذکو اس بات کا حکم دینے کی نرغیب دی کہ جوشخص اپنے یاس غلّہ مجع کرکے رکھبیگا اورمخناجوں کونہیں دلیگا وہ سزائے موت کامستوجب

له شهرستانی ، شه طبری ، شه الفهرست ، شه طبری ، ازروی دوایت عربی ،

ہوگا ، اس کے بعد اس نے غرباکوجو وہاں حمع تھے اس مان پر اکسایا کہ ا شاروں میں جننا غلّہ حمع ہے اس کو لوٹ لیں ، اس بطاہرافسانہ آبیز میں لیکن ہوسکتا ہے کہ اس کی تدمیں کوئی تاریخ صدافت مو، قعط کا ذکر ابن بطریق نے بھی کیا ہے۔ اس آفت سمادی سے جو مبیت لوگوں برنازل ہوئی اس سے بہ بات اُن برد اصنح ہوگئی کہ ایر ان کے نظام معاتز میں دولت کی تقسیم بالکل غیرساوی ہے اور قوت تمامنزامراء کے ہا تفوں میں ہے ، ممکن ہے کہ اسی بات نے مطلوموں کو دلبرکیا ہوا در با دنتاہ کو انقلاب انگیز اصلاحات شجھائی ہوں ، بہرحال کواذ نے مزدک کا مذہب ا خنیارکرلیا اور اُس کے اصوبوں برعمل کرنے لگا ، موائے سٹائی لائٹ کے کے تمام معاصرا ورمناُ خرّ ناریخی کتابیں اس بات پرمتنفق ہیں کہ اس نے عور آبو كى انتفاليت كے بارسے بيس فوانين وصنع كيے ، سٹائي لائٹ كى كتاب بيس صرف اتنا لکھاہے کہ اس نے " زرد شندگان " کے فرتے کو دوبارہ زندہ کیا جس کی تعلیم بیر تھی کہ نمام عور تو ں کو منتزک رکھا جاستے ، یہ وونو ماننی بالكل ايك نهبين ميں ، تو بھير كوا ذينے اس بارے بيں كون سے فانون جاری کیے ہے کسی کتاب میں یہ بہنیں لکھا کہ اس نے شا دی کی رسم کو موثوث کر دیا ، ایسی ندبیر سرعمل کرانا ناممکن تھا ، ممکن ہے کہ کواذ نے قانون کے ذر بیجے سے نناوی کی ایک نئی قسم کو رشاج دیا ہوجس میں زیادہ آزادی سے

ملے ابن بطریق نے لکھا ہے کہ فحط کو اؤ کے عہد کے ومویں سال کے بعد بڑا لیکن ایس نے اپنی معزولی کے زمانے کا مرف آ تھ سال حکومت کی تنبی ،

كام لياجاتا موانو بھراس كے بيمعنى موئے كه اس نے ساسانى قانون كى ج بيك سے اپنی جگہ پر موجود تھا صرب توسیع کی ۱۰س قانون کی روسے رجیبا کہم اوپر د کھے آئے ہیں) ایک شخص اپنی بیوی کو ، یا ہیو یوں میں سے ایک کو۔ بہاں مک کرائی "بیابتا بوی" کو ۔ اینے کسی مختاج بھائی کو بدیں غرض دے دینا ففاك وہ اس سے كام كاج بيں مرد لے سكے ، د در مری طرف به نهایت عجیب بات ہے کہ کسی معاصر کتاب میں کسی ایسے قانون کا ذکر نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوا ذینے مال و دولت کے اثنزاک كورائج كيا مو ، توذاي نا مك مي البنة اس تسم كي ندا بيركا ذكر آيا ہے اورمكن ہے کہ اس میں تجھے صداقت بھی ہو لیکن یہ صاف ظاہرہے کہ وہ تدا برانتی ہم نهیں تقییں کہ سریانی ا دریا رنتنبی مُورّخوں کی توجّہ کو اپنی طرف کھیںنچے سکنیں ، نشاہ وہ بعن غیر معمولی شکس مونگے جوغ بوں کی امدا و کے لیے ابروں بر لگائے كئے ہونگے يا اسى قسم كى بيض اور ندابير بونكى ، سوال بربیدا موتاہے کہ بادشاہ ایران نے اپنے آب کو اتتالیوں کے ایک ذرقے کا حامی کیوں قرار دیا ؟ مشرقی مؤرخ سنے بار باراس سوال مر غور کیا ہے ، بعض کی توبہ رائے ہے کہ اس نے نئے مذمب کو اخلاص سے سا غذا خنیار کیالیکن عبض یہ کہنے ہیں کہ اس نے دکھاوے سے طور بریاخوف کے مارے مزد کی عفاید کو فیول کیا ، نولڈ کہ اس بادشاہ کی توت اورسنعدی کی بڑی تعربیت کرتا ہے اور کہناہے کہ اُس نے دومر تبر نہایت شکل حالات میں تاج وشخت كوحاصل كيا اور اپني طاقت كوفائم ركها اور كئي د فعدسلطنت روم كو اپني تلوار

سے ارزہ براندام کیا ، ان باتوں سے وہ برنتیج نکالناہے کہ مزدکیوں کےساتھ التحاد كرنے سے اس كامقصد امراء كى طاقت كو توڑنا تھا ، ليكن با إيى بمه كوئي مصنّف جو اس کا معاصر یا نقریباً معاصر کتا ہجیں یہ نہیں بتلا یا کہ کوا ذوورُخی پالیسی کا آدمی تھا ، نہ یہ بات پروکو پیوس نے کہی ہے جو اس کا مداح تھا اور ن الكائفياس نے جوا سے بيندنبيں كرنا نفا اور نه شائى لائٹ نے جواس نفرت رکھنا تھا ، برخلاف اس کے ہما رہے مآخذ میں بہن سے اشارے اس قسم کے ہیں جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس کا ابما ن مخلصانہ تھا، بقو حمزه اس کی سلطنت اس لیے تناه موئی که وه "عقبی کی فکر میں رمنا تھا " طبری نے مکھاہے کہ مزدک کے فیتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے کواذ ابران کے بہترین باونٹاموں میں شار ہوتا تھا ، تعالبی اور فرددسی نے تعط کے زمانے میں مزدک اور کواذ کے درمیان حس گفتگو کا حال بیان کیاہے اگرچہ وہ کیسا ہی افسانہ آمیز کیوں مذہرہ تاہم اس سے بہتر جاتا ہے کہ مزدک کے مشورے سے باوشاہ نے جو 'ندا ہیر اختیا رکیس وہ مظلوم رعایا کی مصیبیت کو دورکرتے ك غرض مسے نفيس ، كواذ نے خراج میں جو اصلاحات تجویز كی نفیس اور جن كو اس کے جانشین نے نافذ کیا ان میں بھی اُس کے جذبۂ رحم و انصاف کا اظما بإياجاتكه

فديم عربي روايات جن كالهجه مخاصهامذ سي بيس بد بنلاتي بيس كم زندين

ا اس لفظ کی تحقیق کے بیسے دیکھوشید آر کا مصنون " درسلسلهٔ مصنا بین ایرانی "ج ا رجوعهٔ مصنا بین ایرانی "ج ا رجوعهٔ مصنا بین انجن علی " کونگس برگ ، سنسته علی ۱۳ مید) ،

مونے کی وجہ سے یہ بادنناہ " ہمیشہ افلهار ملائمت کیا کرنا تھا اورخون ہما سے خالفت تھا اور اسی لیے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مربانی کا سلوک کرا تھا۔ یہ ظاہرے کہ خون بمانے کے خوت کوحرف سمحیا جاسكنا ، ايك بادشاه جس كيے عهد كا بيشنز حصته لا انبوں ميں كزر اموادر جےاپنے طاقتورا مراء کی نافرمانی اور غردر کے فلاٹ جدو جمد کرنی بڑی ہو وہ اس معاملے میں زیادہ حتاس منہیں موسکنا ، اس کے علاوہ روم کے سا غدلوا نیوں میں وہ ہمیننداس مجرّب اصول برعمل کرتا رہا کہ مینیدستی کرنا بهترین مرافعت ہے ، لیکن انصاف مترطہے کہ با وجود اس زمانے کی جینا خوتربزیوں کے کواؤ کی طبیعت میں رحمد لی کے آنار نمایاں میں ،آمدہ کی فتح کے بعد کو اوسنے وہاں کے باشندوں کا جوتنل عام کرایا اس کی کیفیت کو شائی لائٹ نے دمشن ناک بیرائے میں بیان کیا ہے لیکن اس کو مطالعه كرنے میں دویا توں كو مدّ نظر ركھنا جاہيے ايك نوائس زمانے كے آداز جنگ دورے عبسانی مؤرّخوں کا نعصّب جو ہمبیننہ اپنے کا فردستمنوں کی مدّ کے درسیے رہنے ہیں ، بقول پر دکو ہوس ایر انیوں نے شہر ہیں داخل ہوکر الوكور كا برط اقتل عام كيا ، ايك برها يا درى كواذ كے ياس آيا اور كينے لگا كه اسپروں كوفتل كرانا ايك بادشاه كے شابان شان نہيں ہے ، بادشاه نے جو ابھی کک عصے میں بھرا بیٹا تھا جواب دیا کہ" کیوں تم نے خبرہ سری سے میرے ساتھ لڑائی مول لی "؟ یا دری نے کہا کہ خدا کی بین مرصی تھی کہ وہ آمدہ کو تیرے کا کھوں میں ویدے نہ اس لیے کہ

ہم نے تبرے ساتھ ارائی مول لی بلکہ اس بلے کہ تونے اس کو اپنی بہادری سے فتح کیا " یا د ننا ہ نے اسی وفنت حکم دیدیا کہ قبل عام کوروک دیا جائے لیکن مال واسباب کولوٹ لیا جائے اور اہل شہر میں سے جوزندہ نے سکے ہیں ان کو غلام بنالیا جائے ' اُک ان بس سے جوحسب نسب کے لوگ بوں ان کو وہ اپنے لیے انتخاب کر لیے ، لیکن جب وہ اپنے لشکر اور فیدلول كوساتھ لے كراير ان كى طرف واپس جلا تو اُس نے " ابسى رحمد لى كاثبو ویا جو ایک با دشاہ کے شایان شان تھی " بعنی سب نبیدیول کو اجاز ت ویدی که اینے اپنے گھروں کولوٹ جائیں ، کواؤ نے جلتے وقت ایرانی سبہ سالار گلونیں کو مفور ی می فوج کے ساتھ آمدہ بر قبصنہ رکھنے کے لیے جیمور دیا لیکن رز تو اس سیه سالار نے اور رخو دکواذ نے شرکے اندریا کی کسی عمارت کوگرایا یا خراب کیا ، اسیفے معزول کھائی زاماسی کے ساتھ بھی اس نے ابسی انسانیت کا سلوک کیا جو در ہار ایران کے طورطریقے کے بالكل خلات عما " بطور فلاصد مم يه كم كت بين كر اگرجير بير بسجع سے كه کوا ذیادہ پابندی کے ساتھ مزدکیوں کے اخلاق برکاربندیہ تھالاہیساک قسطنطیں عظم عیسا بیت کے اخلاق کا زیادہ یا ہندیہ تھا) ناہم کسی حد تک کی انسان دوستی کا تصوّر اس کے اطوار کی رمبنائی کرتا تھا، ہمیں یہ فرص کرلینا جا ہیے کہ معاشرتی قوانین جو کواذ نے اپنے عہد کے بيلے دور ميں نافذيكے أن سے صورت حالات بيس اور سجباء كے خاندانول اله يروكو يموس، ١٥، ١٩ - ١٨ ١١ ، ١٤ ، ١٩ ، كواذ كي فياصلي كي أيك اورمثال كيو اسى تناب يس (١١١ ، ٨ -١١) تله ديجمو آگے ،

کے اوصاع واطوار میں جینداں تبدیلی رونا نہیں موٹی ، کیونکہ اگران تو انین کی برولت اس زمانے میں کوئی براے معاشرتی مبنگامے بریا ہوئے موتے توزاماسب جيس كمزورا ورملائم سخف كوجه كواذكي معزولي كي بعد باوشاه بنایا گیا ایسی مشکلات پیش آبین جن کے آنار سرور ہمارے تاریخی مآخذ میں نظر آنے ، لیکن مذنو کو کی معاصر صنقت اور نہ کو کی عربی یا فارسی تورخ کسی معایزتی جد وجد کا ذکر کرتا ہے اور ناکسی کتاب میں کوئی ایسی بات دیکھنے میں آئی ہے جس سے معلوم ہو کہ حکومت کوکسی انقلاب انگیز نخر کیا۔ کے دبانے کی کوسٹس کرنی بڑی ، ٹناہ بسروز کی شکست اور ولائل کی کمزوری کے باعث ایران میں جو ابنری کیمیلی وہ کوا ذکے عہد حکومت کے پہلے دور میں جاری رہی ، یہ بان کہ کوا ذینے با وجود زندیق ہونے کے ارمنیوں پر اس بیے سختی کی کہ وہ آگ کی برسنش نہیں کرتے تھے (جیسا کہ سٹائی لائٹ کی کتاب میں لکھا ہے) قرین قباس معلوم نہیں ہوتا ، لیکن باغی ارمنیوں کے ساتھ جو جنگ جا<mark>گ</mark> لتى وەسياسى بىمى تىنى اور مدىبى تىنى اورج نكەأس صلىخام سے جىننسەداد نے ان کے ساتھ طے کیا اس جنگ کا خاتمہ نہ ہوسکا لہذا اوائی از مہ نوٹر ہوع بوئی اور ارمنبوں نے کوا ذکی فوج کوشکست دی ، کدمیئیوں <sup>H</sup> اورتموریوں نے جو ایران کے بہاڑی قبائل تھے بغاوت کا جھنڈا کھڑا کیا اور عربوں نے بھی ابرائی علاقے میں لوٹ مارکی ، عربوں سے بہاں مراد وہ فہائل میں الله دیکھواوپر ، ص ۲۸۹ ، مله منگارا اورنفیدین کے علاقے کے رہنے دالے تھے اوراییا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبتا ابول کے ایک قبیلے کا نام کفا ، (مارکوارٹ : ایرانئیر، ص ع ء ) ،

جو نشاہ جبرہ کی سلطنت میں کہ با د نشاہ ایران کا با جگزار اور و فا دار دوست خفا بود و باش رکھتے تھے لیکن شاہ جبرہ ان کو اپنے فابو میں نہیں رکھ سکنا نھا۔
شالی وحثیوں کے خلاف در ہ ففقاز کی حفاظت کے بارے میں سلطنت روم فلان کے درمیان جمیشہ سے جھگڑا چلا آر ما تھا جنا شچ کوا ذی ہے ہی سلطنت کو ایران کے درمیان جمیشہ سے جھگڑا چلا آر ما تھا جنا شچ کوا ذی ہے اس تفال بدکیا ،
کے انتظام کے لیے قبصر انیسٹیسیوس سے اماد دی رقم کا مطالبہ کیا ،
قبصر نے اس کے عوش میں نصیبین کا مستحکم شہرانگا لیکن کوا ذکو یہ شرط فیصر نے اس کے عوش میں نصیبین کا مستحکم شہرانگا لیکن کوا ذکو یہ شرط منظور سیم ہوئی ۔
منظور سیم ہوئی ،

بوگیا اور وه معزول کردیاگیا ، اس انقلاب کا باعث موبدوں کی وہ نفرت تھی جوان کو ہرائس چیز سے تھی جس سے انو می عقاید کی بو آتی ہو ، امرا وہیں سے جوزر ہر کی پارٹی کے سے موہدوں کے ساتھ تنریک ہوگئے ، کواؤ کاسب سے برا جانی دشمن شنسپ دا ذنها جو "نخوبر" کامنصب اور " کنارنگ " کا اعلى عهده ركهتا تحا ادر ارمنيوں كے ساتھ معامدے كى گفتگو ميں زرجركو اس برخاص اعتماد کفات مثا بی لائرٹ کا بہ بیان کہ کو ا ذکو امراد کی سازش كا حال معلوم بوگيا اور وه بھاگ كر بهيتاليوں كے ماك بيں جلا كيا صجيح ہنیں ہے کیونکہ باقی تمام مآخذ اس بات برمتفق میں کہ باوشاہ کو معزول کرے قید کر دیا گیا ہ، بازنیسی مستفوں سے اس نول کی عبرکہ کواؤ کی معزولی ک (Anastasius) کے سالی لائٹ ، کے دیکھواور اس ۱۹، ح یا ، کے دیکھواوران 

تخت نشیتی کے گیارہ سال بدر ہوئی ، دیکھو نولڈ کہ ، ترجم طبری ، ص ۲۲، ،

ام لوگوں کی ہے اطمینانی کے باعث مولی جواس کے انقلاب انگیز قوانین سے ناخوش تھے اور پر کہ" سب لوگوں نے بغاوت کی " ایران کے حالات کے مطابق کر فی جا سے بینی برکرسب سے بیلے امراء اور موہدوں ہے بغاوت ننر<sup>وع</sup> کی موگی اور عام لوگوں کی دلجیسی اس میں صر*ت و میں تا ہوتی* ہوگی جاں تک کہ وہ امرا د کے دست تکر تھے یا موبدوں کے روحانی اثر ہیں تھے ،لیکن اس بغاوت میں امراء سب کے سب نثریک نہیں تھے اوركم ازكم ان مي سے ايك جس كانام سيائوش عنا كواذ كا مهابت سرگرم اور بادفاحامی کنا ۱ أس زمانے بیں وہ غالباً ابھی نوجوان تخا ، اغیوں نے کوا ذیسے بھائی زاماسی کو تخت پر سھایا اور ہادشاہ کی کو ك ممربيني امراء نيف في باونتاه كي صدارت بين حميع بوكرا يس مشوره كالكواذ كاكبا حشر بهونا جاسي اسخوركننسب دافه كنارتك نے ومنالوں کی مرصد کا فوجی گورنر نفاید رائے دی کے عقلمندی کی بات یہ ہے کہ شاہ ا معزول کو قبل کر دیا جائے لیکن اکٹروں نے اس تنجو ہز کو روکیا اور درا زمی سے کام لینے کی سفارش کی جنانجہ کواذ کو قید خانے میں ڈال دیاگیا يروكو بيوس لكهنا به كه اس كو فلعدُ الوش مرد (" فلعدُ فراموشي") من قبيد کیا گیا ، اس اطّال ع کے صحیح ہونے ہیں کوئی شنبہ نہیں ہوسکنا اس لیے کہ ہمیں برمعلوم ہے کہ سیاسی فیدی جن کا وجودان کے نسب اور رہنے کے اہ پر دکو پوس ، عمد اگا تھیاس ، عمد پر دکو پرس نے اس کو کو اذکے پیرد کے سا ملتبس کرکے اس کا نام ولائش لکھا ہے ان دوبا د نناہوں کی سیرے اور قسمت کی م نے بدالتیاس پیراکیا ہے ، سے پر دکوبروس ،

باعث ملطنت کے لیے خطرناک ہونا تھا وہ اسی قلعے میں قید کیے جاتے غلے ا

لیکن کواذ زیادہ عرصہ قید میں منہیں رہا ، سیاؤش نے اس کوکسی ترکیب
سے وہاں سے نکالا ، قید خانے سے اس کے نکل بھاگئے کے متعلق جلد
ہی بہت سے اصّائے اور قفتے ہیدا ہو گئے ، سیاوش اس کے فرار میں برائی
اس کا نزیک رہا ہ ، بالا خر کامیابی کے ساتھ وہ ہمیتالیوں کے با دشاہ
( خاقان ) کے دربار میں پہنچ گیا ، خاقان نے اس کا خیر مقدم نہایت
تپاک کے ساتھ کیا جس طرح کہ ایک پرانے دوست کا کیا جاتا ہے اور
اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ جوشاہ بیروز کی بیٹی کے بطن سے تھی

اله ویکوداوپروس می به می الدر دوست اسیائین ) کی مدد سے نجات پانا پردکو بیوس کے بال مذکورہ اور عربی خادی خادار دوست اسیائین ) کی مدد سے نجات پانا پردکو بیوس کے بال مذکورہ اور عربی خادی خادی خادی کا بخت خود ای کا کست ہے اس کا ذکر ہے لیکن وہاں سیاؤین کی بجائے زر جر کا نام فکھا ہے ، ایک روابیت بدھی ہے کہ کو آو نے ایک عورت کے جیلے سے بجات بائی جس کے حسن پر خلے کا کو وال فریفند ہو گیا تھا ، پردکو بیوس فکھتا ہے کہ وہ عورت کواؤ کی بیوی تھی اور وہ بیس بدل کر فلع سے بھائے تھے ، کواؤ نے اپنی بوی کا لباس پر من این کی گئی ہے بہ بدی کہ دو عورت کواؤ کی بین تھی اور اس نے بھائی کو ایک دری میں بیسٹ کر فلاے سے با ہر لکالا ، بیان کر مرکزی ہے اور اس نے بھائی کو ایک دری میں بیسٹ کر فلاے سے با ہر لکالا ، بیان کر مرکزی ہے اور اس کو وہونے کی صروت ہے ، وینوری اور نما بی میں مان کو کر کرنے کے بعد اس دو فوروا تیوں کو ملا دیا گیا ہے اور کواؤ کو باہر نکا لئے میں عورت کی کامیابی کا ذکر کرنے کے بعد ورست کو بھی تھے میں داخل کر ویا گیا ہے ، اگا تھیاس نے صرف اتنا ہی فکھا ہے کہ کواؤ تلاے ورست کو بھی قصفے میں داخل کر ویا گیا ہے ، اگا تھیا س نے صرف اتنا ہی فکھا ہے کہ کواؤ تلاے سے نکل بھاگا لیکن اس کا ذکر نمیں کیا کہ کیو نکر ؟ اس سے ہم یمی فرمن کر سکتے میں کہ ایر انی سے نکل بھاگا لیکن اس کا ذکر نمیں کیا کہ کیو نکر ؟ اس سے ہم یمی فرمن کر سکتے میں کہ ایر انی سے تھا کہ کو گو ڈو کر نمیں تھا ، سے نمی خواری کا مگل ، اس کے چیلے کا کوئی ڈو کر نمیں تھا ،

کر وی ، تب اس نے کواذ کو مدو کے لیے فوج وی اور کواذ نے بہ جمد کیا کہ اگر میں اپنا تخت و وہار و حاصل کر لینے میں کا میاب ہوجاؤں تو تہمیں خواج ادا کیا کرو دُنگا ، مصلات یا محصلہ تا میں اس نے بغیر جنگ کے اپنی ملطنت و ایس لے لی کئی زاماسپ کے جمد کے واقعات کے متعلق تمام اریخین خاموش و ایس لے لی کئی زاماسپ کے جمد کے واقعات کے متعلق تمام اریخین خاموش میں ، ازمنیوں کی بغاوت اور ہاتی جبکہ طے جو اس کے جمد سے پہلے خروع ہوئے کے اس کے ذراف میں جب لے اور ان کا مدّباب اس کی معزولی کے بعد کیا گیا ، زاماسپ نے رحم و انصاف میں شہرت حاصل کی تھی لیکن اس نے مرگرم کیا گیا ، زاماسپ نے رحم و انصاف میں شہرت حاصل کی تھی لیکن اس نے مرگرم مامیوں کی نہ تھی اس کے مرگرم مامیوں کی نہ تھی اس نے میں بہتر جانا کہ رصا مندی کے ساتھ بھائی کے حق حامیوں کی نہ تھی اس نے میں بہتر جانا کہ رصا مندی کے ساتھ بھائی کے حق میں ملطنت سے وست بردار ہوجائے ،

كابوں من زاماسيك الجام كے متعلق روايات بہت مختلف ميں اصرت ایک صنعت نے بربیان کیا ہے کہ کواؤ نے اس کومروا دیا ، پروکو بیوس بر کہتا ہے کہ اس کو اندها کر دیاگیا میکن اس کا نام بجائے زاماسی کے ولائش لکھتا ہے ، جس بادشاه كو امذها كيا كيا وه اصلى ولاش تفاجو كواذ كا ميشرو تفاء بقول طبري د ابن بطرین زاماسپ کوجلاوطن کیا گیا ، و بنوری ، تعالبی اور فردوسی کا بیان ہے کہ کواؤ نے زاماسپ کومعات کرمے اس کی جان سجنی کر دی ، اگا تغیاس ہی جو اوّل درج كا مأخذ ہے اسى بيان كے ساتھ متفق ہے ، ہمارا خيال ہے كريافتال روابیت اس بات کا ثبوت ہے کہ کوا ذینے دربار ساسانی کے عام دستور کی برو منیں کی جس کی رو سے سلطنت کے دیوبدار کو جو مغلوب موجاتا تھا مروا دیتے نے یا کم از کم اندها کر دیتے تھے ، تمام علامتیں ہمیں بقین ولاتی ہیں کہ ا گانتیاس کا بیان ایک تاریخی حتیقت ہے بین یہ کہ کواذ نے اپنے بھائی کے ساتھ انسانیت کا ایسا سلوک کیا جس کی مثالیں اس زمانے میں عام ہیں تغییں ، یہ بات کہ کوا ذینے با قاعدہ عمد کیا تھا کہ آبندہ مزدکیوں کی حابیت نیں کرنگا د جببا کہ بعض عربی مؤرّخوں نے لکھا ہے) فرین فیا سنہیں علوم ہوتی ، یاں میر مکن ہے کہ اُس نے دل میں بیداراوہ کیا ہو کہ مزد کیوں کے معا من آبنده احتیاط سے کام لونگاء جن امراء نے کواذ کومعزول کیا تھا ان کے بارے میں سانی لائٹ نے يغرض أمير بان ديا ہے كراس ف انسب كومروا ديا ، نيكن به صاف ظا اله يعنى الياس سيبيني ، ويكهو نولدك ، ترجم طبرى ، ص هما - ١٨١ ، ح ه ، كه دينورى ، نهايه ،

ہے کہ ابیے مختصر اور فوری عمل سے وہ ایران کے امرا و کی طافتور جماعت کو نا بودہبیں کرسکتا تھا ، و بنوری ، نعالبی اور فردوسی کی به روایت که اس نے ان کی معذرت نبول کرکے ان کو معات کر دیا بلاشیہ تاریخی حفیفت سے زبادہ قربب ہے ،اس نے اگر سزا دی موگی توصرت ایسے لوگوں کو جن کی مخالفت زیاد ہ خطرناک تھی ، کنا رنگ شنسی واذ نے جو نکہ امراء کی کونسل میں کواڈ کونٹل کرنے کا مشورہ دیا تھا لہذا اس کو سزاے ہوت دی گئی اور کنارنگ کا عهده آ ذر گنُداؤکو د باگیا چوکشنسپ دا ذیجے خاندان سے تفان سیاڈی کو اس کی خدمات کے صلے میں ازنشاران سالار بنايا كيا بعني سلطنت إبران كالماندر النجيف اور وزمر حباك كل دویار ہتنخت نشین ہونے کے بعد کوا ذینے اپنی شایارہ طافت کواسنوا کیا اکدیشیوں اور تموریوں نے اطاعت قبول کی عرب قبائل کے حملور کو رد کا گیا اور جرہ کے عربوں نے اپنے بادشاہ نعمان ٹانی سے کے مانخت روم کے خلات لڑائی میں ایران کا ساتھ دیا ، ارمنیوں کو پی مطبع کیا گیا اور کواؤنے الم بروكويوس نے اس كے متعلق جو كيد لكھا ہے اس كو تاريخ بحققت نبس كرمكتے، وہ لكھتا ہے ك لواؤ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایران کی *مرحد کو عبور کرنے سے بعد مب*ے پیلائخص جربرے سلمنے آكر اللهار اطاعت كريكا من اس كوكنارنك كاعهده دونكا ،كويا وه اس مات كو مبول كما خفا (!) کہ برجمدہ ایک خاص خاندان میں مور دتی ہے اور چیخص اُس خاندان سے زیرواس کو یہ عمد ، دیا جا سکتا، میکن حس انفاق سے مب ہے بہلاشخص میں ہے اطہار اطاعت کیا دہ آذرگنداؤ عَمَا كَاكْتُنْتِ وَاذِي كَ فَأَمُونَ سِي تَعَامُ كَنَا رَبُّكَ كَاعِمِدِهِ غَالِباً أَنْ مِاتَ بِرْتِ بِرْتِ عِمدون میں سے تھا ہو سات متناز فا غرانوں میں موروثی تھے، ( دیکھیو اوپر ، می عماائع ہم)، بعد میں خرو اوّل (انوشروان ) نے آذرگندا ذکو مروا کر میں مدہ اس کئے بیٹے ہمرام کو دیا (پردکو بوس ۱۳۴) ، علمہ پر دکو بیوس کا یہ کمناکو سیاوش مب سے بیان اور آخری شخص تھا جس کو بیمدہ طامیمے نہیں ہے، دیکھوا دپران ان کومذہبی آزادی اس مقرط بر دبیری کہ وہ وفاداری کے ساتھ رومیوں کے خلاف اس کی مدد کرینگے ۱۰س شرط کو اُنفوں نے بادل ناخواسنہ نبول کیا اُ کوا ذینے امراء کی طاقت کو توڑنے کے بیے بعض ندا بیراضنیارکیں، بفول موسیو نشائن اس نے وزرگ فرماذا رکے ساتھ ایک اُشتیز عظم غرر کیا جو بلحاظ عهده رئيس دربارتها اورجاريا ذگوسانون كا كانتيناني كا دمننورجاري كهاجو بظاہر جار مرزبان شہرواروں کی بجائے مقرر کیے گئے نتھے ، مینالیوں کے باونٹاہ کا موعودہ خراج ادا کرنے کے بیلے کوا ذینے قیصر انیسٹیسیوس سے قرض کامطالبہ کیا لیکن قیصر نے اس امید میں کہ اگر خراج ادار کیا گیا تو ایر اینوں اور میتالیوں کے درمیان دوستی کے تعلقات كنيده بوجائينك قرص ويني سے انكار كرديا ١٠س بنا يركوا ذي المنه على بن تعبصر کے ساتھ جنگ تنروع کر دی ، اہل روم کو یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوتی کہ میتالیوں کی نوجیں بھی ایر انیوں کے لشکریں نٹریک میں واس جنگ کا سب سے بڑا دافغہ بے تفاکہ کواڈنے آمرہ کو فئے کرلیا ، لیکن قبائل مون کے علے سے جو "دروازہ المئے خزر" (ورۂ دارمال) کی راہ سے کھس آئے تھے بادشاہ مجبور مؤاکہ سان سال کے بلے قیصر سے صلح کرنے (مقنق اکست الم اس جملے کورو کینے میں وو کامیاب ہڑا لیکن دس سال بعد اقوام ہون کے بین اله مثانی لائت، باب ۱۷ من منده و کیمومنیمه نمبر ۲ ، شه و یکهواویر، ص ۱ ۸ م منه و کیموایر؛ ص ۱ ۸ م مندویر؛ من مندویر سنرق )، بنمروز (جنوب) ، خوروران (مغرب) ، دیکهوطری ، ص ۸۹۲ -

اور فبائل جوسا ہیر کملاتے تھے آرمینید اور ایشیائے کوجک برحملدا ورموسے بالآخركواذ فيان وحثيول كم حملول كوروكني كم ليم صوبة ففقاز كم المشم کوجس کا نام پُر تؤونظا ایک مضبوط مرحدی قلعے بین تقل کرکے اس کا نام بيروزكواذ ركهام اس زماني بينسبنة زباده امن را لهذا بم قباس كرسكة ہں کہ رفاہ و تارین کے کام جن کا ذکر خوذای نا مگ بیں ہے اسی زمانے بیں ہوئے ہونگے مثلاً نہروں اور بلوں کی تعمیر اور نئے شہروں کی بنا جن ہی آیک شهررام کواؤنھا جو فارس اورخوزمتان کی سرحد پر آباد کیا گیا ہور ایک كواذ خورّه مخاجو صوبه فارس میں بسایا گیا ، مواہم کے قریب باد نشاہ کی جانشین کامسلکہ در بیش ہوًا ، کواذ نے اپنی طافت کو بہاں مک برطها لیا تھا کہ اُس نے قدیم دستورکو دوبارہ جاری رنے کی کوٹٹ ٹن کی جس کی رُوسے با دشاہ اینا جائشین خود نامزد کرتا تھا جا س كوستس مين وه كامياب مولا ١ اس كے نين بيٹے تھے جو جانشيني كے اہل ہوسکتے تھے ، سب سے بڑا کاؤس تھا ، گشنسب دا ذکا خاندان اشکا بنوں کی سلطنت کے خاتمے کے وقت سے صوبۂ یذشخوارگر (طبرستان) یر فالصن نفای اب اس خاندان کے مٹنے کے بعد وہاں کی حکومت کو اذیے کی دوسری لا انی میں قبائل <del>سابیر</del> ایر انی فوح میں شریک تھے ، زیر وکو پیوس ه ديکهو اوير ، ص ۲۸۲ ، لله يروكوييوس ، ( ١١ ، ١١) ، إبن اسفندمار ، ظيرالدين المرعنى ، نيز ديكمو عدشاه كواد " ص ۵۱، که تولد که اکارنامگ می مین مح ۱۴ مادکوارث : ایرانشهراص ۱۳۱ ،

ا بنے بیٹے کاوس کو دیدی ۱۱س سے ظاہرہے (جیسا کہ مارکوارٹ نے انتارہ كياب، كه بذشخوار شاه بسركوا ذجس كا نام مؤترخ تقيوفا نيس في فأسؤرس لكما ب وه بهي كاوس ب ، جو نكه عربي اور فارسي موردوں في مكام ب كركواؤ كا تبسرا بينا خسرو اس كے دوران فرار میں پیدا موا لهذا كاؤس كى پرائن اس سے پہلے کی ہونی جائے، بنابریں مارکوارٹ نے استدلال کیا ہے کہ کاؤس کی ماں ہمیتالیوں کے باوشاہ (خافان) کی میٹی نہیں ہوسکتی جس کے سائھ کواؤ کی شاوی بعد ہیں ہوئی ، مارکوارٹ کا قیاس یہ ہے کہ اس کی ماں غالباً کواؤ کی وہ بہوی تنمی حس نے اس کو نیدسے نکالا تھا ، علاوہ اس کے تیبونا نیس نے لکھا ہے کہ کا ٹیس کی پر درنش مانوی ( بعنی مزوکی ) عفیدے میں جوئی ، یہ قرین تیاس نہیں ہے کہ کواذ نے اپنی بحالی کے بعد دو بارہ انتی جرأت کی ہو کہ اپنے ہٹے کی تربیت مز دکیوں کومیر د کرکے موہد وں کی طاقتور جماعت كومقابلے كى وعوت دى مو، لدا بميں به فرض كرنا يرايكا كە كاۋس كى تربىيت ( اور بىيدائىن ) كواذ كى معزولى سىمە بهت بېلىكى با كوا و كا دور را بينا زم ايك آنكه سے معذور نفا اور اس فيم كاجها ني عیب بالعموم شخنت ہے محرومی کا باعث ہونا تھا ، لیکن چونکہ اس اصول کی یا بندی بہت زیادہ تختی کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی لہذا کواؤ کو (جس کی بیر خواہش تھی کہ خسرو اس کا جانشین ہو) بیر اندیسٹے لاحق ہوا کہ مبادا د کی ایم خواہش تھی کہ خسرو اس کا جانشین ہو) بیر اندیسٹے لاحق ہوا کہ مبادا کے بیر خواہش تھی کہ خسرو اس کا جانشین ہو) بیر اندیسٹے لاحق ہوا کہ مبادا

زم جس نے اپنے مردانہ اطوار کی بدولت بست لوگوں کو اپنا حامی بنار کھا نیا سلطنت کا وعوی کرے ، کواؤکی دحدلی کا بدایک اور تبوت ہے کہ أس نے سلطنت کے اس ممکن وعویدار کو راستے سے مٹانے کے لیے رسمی طريقه ريعني قبل) اختيار نبيس كيا، تیبرا بٹا خبرونھا ، باب کے نز دیک اُس میں ایک ایجے شہزا دے کی سب خو بیاں حمع تخییں وصرت ایک عبب اس میں بہ تھا کہ بدگانی اس کی طبیعت میں واضل تفی<sup>ظی</sup> خوذای نا مگ کی به روایت که اس کی مال کسی ومنفان کی اوا کی تھی اور قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی حسسے کو او نے دوران فرار میں شاوی کی تھی بطاہر افسانہ ہے ، بقول بروکو بیوس اس کی اں اسپیدس (بعنی سیاہ بریا ایران میاہ بد) بوئے (بویہ ) کی لڑکی تھی جس نے رومی سید سالار سیلر کے ساتھ مصفہ یا سیسی عارضی طور برصائح کرنی گفتی مله كواذ كا النے جيموت بيٹے خسرو كو اپنے براے بيٹے كاؤس پرشخوار شاہ پر (جو علانیہ طور ہر مز د کی تھا) ترجیح وینا اس بات کی دلیل ہے کہ اُس نے مربیح طور ہر فرقہ مز د کی کے ساتھ ( جس کا وہ پہلے گرویدہ تھا ) اینا دولتہ بدل دیا خسرد کی جانشین کومستحکر کرنے کے لیے کواذ نے فیصر جنب

طور رصلح کرنے کی نجویز پیش کی اور اسسے بہخواہش کی کہ خرد کواپنا بیابالے

اله پروکوس ، ته دیوری ، نهایه ، شه دیکموادیر، ص ۱۳۳، حه ، شه (Justin)

اس کا منشایہ تھا کہ بیٹا بنا لینے سے قبصر اخلا قا ؓ اس بات کا ڈمّہ وار مو ہائیگا تجویز میں عجیب سی معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ایسی ہو آیا مٹال دجود ہے کہ جو تھی صدی کے آخر میں قبصر آرکیڈیوس نے اپنے خرد س منے تھیوڈ دسیوس کی جانشینی کی تو نئن کے بیسے برز دگر دا ول کواس کا سرر فرار دیا تھا اگرچہ بیر صحیح ہے کہ ہرزوگرد نے اس کو اپنا منبئی نہیں بنایا تھا بسن فی اینے منیر پروکلوس کے اس رائے سے اتفاق کیا کہ کواذ کی نجو ہز کو منظور نو کر لیا جائے لیکن تبنیت کے بارے میں کوئی تحریری قرار نامہ مذوبا جائے بلکہ" جس طرح کہ وحتی قبائل میں دستورہے " ہتھیار در کے ذریعے سے قسماقسمی ہوجائے ، یہاں فالباً پورپ کے دِحتیٰ جرم قبیلوں کی رسم تبنیت کی طرف اشارہ ہے جس کی رُو سے زیادہ ذمتہ وارہاں عامہ نهیں ہوتی تھیں ، جونکہ کوا ذکو بہ شرط منظور یہ ہوئی لہٰڈا گفت ونشنبہ کاسلسا حب من ابرا بنوں نے منجملہ اور منٹرا کھا کے لازیکا کابھی مطالبہ کیا منفطع ہو گیا اور بابن جمال تنی و بین رہی ، گفت ونٹنید کی بیر ناکامی ارتبیتاران سالار میادُ من کے زیرال کی ابنذا تقي جواس وننت تأ وامرا ہے ایران میں سب نفا ، کواڈ نے اس کو اور ایک اُور بڑے امبر ماہیڈ کوجو خاندا ن سورین

له دیکھواوپر، ص ۳۵۳، که (Jusin) که (Proc'or) سی پروکوپوس،

س سے زیادہ منکبر شخص تھا لیکن بروکو ہوس اس کی دبانت اورایماندار کی آمریقت کرتا ہے ، ما جیز اس کے تسلّط واقتدار پرسخت حسد کرتا تھا جناتی س نے اس برید الزام لگایا کرگفت و شنید کی ناکامی کا وہی ذمتہ وارہے ،معال امرا و کی کونسل میں بیش مواجس کا صدر غالباً موہدان موہد تھا ، ندّاری کے بطتنے جرم تھے ان کا نصفیہ اس کونسل کے ہاتھ میں تھا ، جو نکہ ، س کے ممبر ساؤٹی سے عنادر تطفتے مخصے اور اس مات برتلے موٹے سے کہ اس کو مروا دیں لہذاانھو نے بعض اور گناہ بھی اس کے ذیتے لگائے منتلاً یہ کہ وہ ایران کی مفرسرہ رموم کے مطابق زندگی سپر نہیں کرتا اور اوب قاعدے کی بروا نہیں کرنا اور منے نے خدا ڈن کی پرستش کرتا ہے ، اپنی بیوی کی لاش کو رجوحال ہی بیس مری ہے) اُس نے وفن کرایاہے اور ڈرنشنی قاعدے کی یابندی نہیں کی جس کی روسے لاشوں کو دخموں برر مکھوا نا جا ہے جماں شکاری برندے ان كو كھائيں ، غرض سياؤنن كورزائے موت كا حكم دے ديا كيا اوركواذ نے اُس کی گرفتاری کی منظوری و سے دی تاکہ فانون شکنی مذہر اگرج اس کو اس کا بڑا افسوس ہوا ، پر وکو پیوس کی بیر روابیت بهرت ولیجیب ہے کیونکہ اس سے ہیں یہ اختال ہوتا ہے کہ سیاؤیش کے خلاف یہ کارروالی در اصل مز دکتین کے خلات کارر وائی تھی جس کی طافت اس زمانے میں لینے عروج پرتھی ، پر دکو ہیوس اکیلا مؤترخ ہے جس نے سیاؤش کے زوال کے باہے من ميس مفصل اطلاع وي ب، وه يه منيس كننا كرسيا ومن الوي "رايين مزدكى ) تھا ليكن اس كى وجہ يہ ہے كہ اس كو ايران كے مذہبى فرقوں سے

ولجیسی نہیں ہے ، ہم ہیں نہیں کہ سکتے کہ آیا مز دکبوں میں تمردوں کو دفن كرف كى رسم يقى يا نهيل المهم توصرف الناجات مي كرسيا وش في كواذ کو جو مزدکیوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے معزول اور محبوس کیا گیا تھا تبديع نكالا اورببركه اس كے عقايد زرنشي رسوم وا داب كے ضا ف عقا اوروہ نئے نئے خداؤں کی برستش کرناتھا ، ان باتوں سے طعاً بہ خیال بیدا مونا ہے کہ وہ مزد کی تھا ، لیکن اگر بہ خیال سجیح ہے تو پھرسیا وہ کے سائد کو او کا سلوک اگر جبر نظا ہر ہے و فائی اور نا نشکری کا سلوک معلوم ہوتا ہے "اہم اس کی وجہ باسانی سمح میں آسکتی ہے وہ بدکہ مزد کی تبلیغ کے برے تنائج سے باوشاہ کوخوت بیدا مونا شرقع موگیا تھا، ایک مدت کاب وه اپنے براتے ہم فرمبول ربینی مز دکیوں) محسانھ روا داری کا سلوک کرنا رہا لیکن اب اُسے ان کی سازمنٹوں سے روز افز وں نفرت ہونے لگی اور اس نے علانیہ طور سر علمائے زرنشی کا ساتھ دینے کا تهية كرايا ، ما مِنْ ذكواس في اينا منظر خاص منايا اور است مر نخور كان ایسا معلوم مرد تا ہے کہ کو او موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ ندیہ ہے مرقبے ( یعنی زرنشتین ) کے لیے اپنی گرمجوشی کا اظهار کیسکے چنامنچہ اُس نے انجیرہا کے عیسائیوں کو مجبور کرنا جایا کہ وہ زرنشتی رسوم کو اختیار کریں خصوصاً یہ کہ اے ، نو پور میں لاشوں کو گھیلی جنگہ ہر جھیور آنے کی رسم معض علاقیاں میں باان کے خاص خاص فرنوں میں مرتبع على ليكن ما نوى كذاب موسوم به" كذاب الاصلين" بين لا شون كوبرمينه وثن كرنے كى مدا بيت كى گئى۔ (ديجمو مجالة آسياني "ساواع، حقد اول، ص م ١٥٥ - ١٥ ١٥ وص ١٥٨٠)

لله يعني شخويروں كا سردار (= خانخاناں - مترجم) ،

ده اینے مُردوں کو دفن نہ کر ں <sup>با</sup>کہ ایر انی طریقے بر اُن ک**و دخموں بررکھیں 'اس** آخری مشلے کو جو اہمبین وی گئی ہے رجیدا کہ ہم سیاؤش کے خلاف عدالتی كارروائي من تھي ديكھ حكے ہيں) وہ سرمري اور انفاقي نہيں ہے ، آئيبريا کے بادشاہ گڑگین نے جو شاہِ ایران سے زیر افتدارتھا فیصر سے مرد مانگی ، قبصرنے اس کی درخواست کومنظور کیا جنانیجہ ایران اور روم کے ورمیان معتنه بن علانبه طور براز مهر نوجنگ منروع موگئی ا مزدكين كى تاريخ برجوموا د ہمارے مِنْ نظر ہے اس كو بغورمطالع كرنے سے ہم کو کواذ کے طویل عہد مسلطنت میں اس تحریک کی ترقی کا اندازہ ہونا ہے ، مزدکیت نثر وع شروع میں ایک مذہبی سخر کی بھی جس کا انی ایک ا بيها نشخص يتماج واصلاحات كامله كورواج دينے كا خوام نتمند نفا، وه انسان د دِستی کے خیالات میں ڈو ہا ہوا تھا ، اس کی نیت میں ظوص تھا اور اس کی کوشنیں بے غرص تھیں ،اس کی تعلیم کے معاشرتی بہلو کی اہمیت وومرسے درجے کی تھی اور کواؤ نے اپنے عہد کے پہلے دور میں جو توا نین مزدکیت کے ونیا دی نصب البین کو حاصل کرنے کے لیے نافذ کیے وہ اس میں شکانیس کہ انقلاب انگیز نفے میکن مذاس فدرجتنا کہ ہیرونی مُؤرّخوں نے ان کوسمجھا ہے ، کوا ذکی معز ولی کے وفت اور زاماسی کے عمد میں مز دکیت کی تخریک کچے دبی سی رہی تاہم اشتالیّت سے عقایدعوام النّاس کے نجلے طبقوں میں جوصد ہوں سے امراء اور ممتاز لوگوں کے ہاتھوں سختیاں۔ بہے تھے بھیلنے مشروع موسئے ، مشروع مشروع میں ان کی ترقی کی رفتارشید

رہی لیکن آخر میں وہ نهایت سرعت کے ساتھ بھیلے ، دفیۃ رفیۃ بعض ایسے لبار ببدا ہو نے متروع ہموستے جن میں مذہبی یا رسائی تھی اور مذوک كى طرح بصن خصے ، لهذا بے اطبینانی زیادہ ہوتی گئی اور مزد کی فرقے کے لوگ اپنی بڑھتی ہوئی نغداد کو دیکھ کر دلیر ہو گئے اور دست دراز ہاں کرنے لکے ، نامر تنسر میں ذیل کی عبارت کو پڑھ کر اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ وہ اس زما كى صورت حالات كى طرف انتاره بها تو بهارا فياس غلط رة بهو كا: -ناموس و ا دب کا پر ده ای گیا ، ابسے لوگ بیدا مو گئے جن میں مذیرافت بھی زعل ، بذان میں مورو تی جاگیر تھی اور بنہ الخبين خامدان اور قوم كاغم كفاء مذان بين صنعت مخي ية حرفت ا مذالحيس كسى تسم كى فكر دامنگيرتھى اور مذان كاكو ئى مينئه تھا چنلى اور شرارت مي منتعدا ور در وغ بافي اور تهمت مي مشّاق تھے ، بهی ان کا ذربعهٔ معاش نخا اور اسی کو و پخصیل ال وجاه کامیلیم

نیتج بہ ہواکہ ہرجگہ کسانوں کی بغاوتیں بربا ہوگئیں ، لوٹ مارکرنے الے امراء کے محلوں میں گفس جانے نفے مال واسباب لوٹ بینے تھے عود تول کو پکڑلے جانے تھے اور جاگیروں برفعیند کر لینتے تھے ، زمینیس رفتہ رفتہ غیراً باد ہوگئیں اس میلے کہ بیائے جاگیروارزراعت سے بالکل ناواقف تھے اس میں جا جا کیروارزراعت سے بالکل ناواقف تھے اس میں جا جا کیروارزراعت سے بالکل ناواقف تھے ،

له نامه تنسرطيع داريبه فيرس ١١٥، طبع بينوي ، ص ١١٠ )

ا س کا اندازہ ہمیں عوب مُصنفین کے اُس بیان سے بھی ہوتا ہے جو انھوں نے خسرواوّل ( انوٹنروان ) کی اُن تداہر کے بارے میں دیاہے جو اُسسے بعدس ن فرا موں کی اسلام کے بیے اختیار کرنی پڑس اسلے باب میں ہم اس سننے کی طرف بھر رجوع کر سنگے ، اگرچه مزوکت نے موسائی کے تیلے طبقوں میں کھیل کر رفتہ رفتہ ایک انقلاب الكيزمعاشرتي نظريه كي سورت اختياركرني تابم اس كے عقايد كي مد بنیا دا سی طع قائم رمی ، علاوہ اس کے موسائٹی کے اعلی طبقوں میں بھی اس ك بير و موجود تنصيح ، بالأخر مز دكى فقندا تنا طافتور موكيا كه اس نے كليساني حكو كا أيك نظام فاتم كركے اينا ايك رئيس اعلى متخب كيا جس كو وہ بقول ملالاس "اندرزز" كمن من ولدكر في اس لفظ كو" اندرزكر" براها ہے جس کے معنی میلوی زبان میں مثیر یا معلم کے ہیں ، یہ ظاہرہے کہ بیر اناب ہے نہ کہ شخصی نام ،مطلب بہ ہے کہ وہ فرقہ مزد کی کے رئیں اعلیٰ کا لفنب نفاع اورتھیوفانیں لکھتے ہیں کہ مزدکیوں کے قتل عام میں اندرزکم مارا گیا دور دوری طرف تمام عربی اور فارسی مستقت جن کا مأخذ خوذای نا مگ ہے یہ کہتے ہیں کر قبل عام کے ون مزدک اپنے بیرووں کے ایک برطے انہوہ کے ساتھ مفتول ہوا ، لہذا یہ اغلب ہے کہ اندرزگر یا رئیں اعلیٰجس کو مزدآدن نعضب كيانحا وه خود مزدك بي تفاء ا معنول تغییر فانیس: " ایر انی وزراء جو ان سمے مزمیب کے بیرو تھے " کله تقید فانیس نے اس کی زیادہ غلط شکل" اِندزروس "وی ہے ، سے ترجمدطبری ص ۲۲۲ اوس الله انوبوں سے ا نقبس سے لقب سے معلق دیجھواور اس ۲۵۲،

مزوکیوں کے بنگاہے کی وجہ سے سلھدت ایران میں جو کمزوری بید ا ہوئی وہ اگرچ کوافے کورومیوں کے ساخد مردانہ وارجناب کرنے سنت ماخ نہ ہوئی "مَا ہِم اس کی وجہ ۔ سے بنو کند و سکے مہر دار حارث بن عمرو کو بہ ہمنت ہو ٹی کہ اِس ك منذر ثالث من وجره كوسخت ست الادا ورخود باد الوبن جيًّا . بالآخر من على آخر إلى مولاء على نروع من تبابي آلي على اس وأف مز دکیوں کی وہ واپرانہ سارش تھی جس میں اُ ہنیوں نے کواؤ کی مریشی کے خلاف خسرو كوجانشيني ست محروم كرينه اوراينه حاال كالوس بدنسخوارشاه كوتخت إيرا کا وارث بنانے کی کومشن کی ، یہ آخری نظرہ تھا جس نے بیانے کو لبریز کردیا ، یہ صروری نہیں کہ اس بارے میں جو اطلاعات تقبیو فانیس نے دی ہی ان کو وب بحرف بعج معجما جلئة ما بم اس فيه اور اللس في اس معنعان وكيد لکھا ہے اس کالت لباب تاریخی سدا قت کی حیثیت رکھناہتے ،ان دونوں مور خوں کا راوی بُستگر ملا اپنی "ہے ہو بعد میں عبسانی ہوکر ٹمو تھیہوس کے نام سے موسوم ہوا ، کارروانی کے بنے دہی برانا مجرّب طریقہ ؛ ختیار کیا گیا بعنی یہ کہ ایک مذہبی کانفرنس منعقد کی گئی ﷺ وقد ً مز دکیہ کا اندرزگراور مانی میشوا بھی اس میں له روت نشانن ، ص ۵ مر بعد ، تله بوند که ، نرجمه طبری . ص ۵ ۲ م ، تله بسنگر ایک عهد می بس سے منتعلق عیس اور کی معنوم نہیں سہے ، اسم ۱۳۵۱ ۲۱۳۳) کرے ، میر روابت صبح منبس مانی جاسکتی اس ایسے کہ بھر اس صورت میں برانسلیم کرنا بڑا لگا کہ کواذ اس وقعت کے عام لوگوں میں مز دئیوں کا طرف ارمننہور تھا ، عام وہ کا بیں جن کا ماخذ

شریک ہوئے اور مز دکیوں کے ایک بڑے انبوہ کو اس میں حاصر ہوکرہا ضا مباحظ کو سننے کی دعوت وی گئی اور رغبت دلائی گئی ، کواڈ نے سارا انتظام اسنے مانھ میں لیا لیکن خبروج ولیعد مقرر ہوجیاتھا اور اس وقت اپہنے حقوق کو کاؤس اور مزدکیوں کے اشحاد سے معرض خطر میں دیکھ رہانھا اپنی بوری طاقت اس کوشش میں صرف کر رہا تھاکہ معاملہ اس طرح انجام یائے کہ فرقدہ مزدکیہ کو ایک کاری صرب لگے ، موہدوں میں سے بڑے بڑے قابل مہاحث كرنے والے بلائے گئے بحن میں بہر ماہداؤ ، نیو شا بور ، واڈ ہرمزو ، أورور بك ، أوريد ، أور مهر اور بحث أفريد سفف ، موبدان موبد بهي ( بغیبہ توٹ ) خوذای نا گک ہے اور وہ بھی جوافساز' مزدک بعنی مز دک نا مگ کو بہن نظر رکھ کردکھی گئی میں مذہبی مباحظے کا ذکر کرتی میں اور اس کی تصدیق و مہن میننت ( بہلوی ) سے بھی ہوتی ہے ( دیکیمه متنون بهلوی مج ۱ م ص ۱۹۱ ) جس میں اس موقع پر اوستنا کی ایک مهلوی نفسیر کی عام (جو ساسانیوں کے عمد کی تصنیف ہے) وہرائی گئی ہے ، جب کسی برعن کا استیصال منظور ہوتا تھا تو اس تھے مباحثے معمولاً كرائے جانے تھے اور يہ كھنے كى صردرت نہيں كہ ان كانتي بہلے سے معلوم ہونا تھا ، اگر جبہ مانی اور موبدان موبد کے درمیان مبلک مباحث کی روایت ( و مجمو او بروص ۸ ۱۷۵) مشکوک ہے لیکن سر یانی زبان میں و قائع ستیدا وی روایات بیں عبسا ہوں اور زرتشتیوں سے ورمیان ندہی مباحثوں کا ذکر اکٹر آیا ہے ،عدراسلامی ضابقہ امون نے مذہبی مناظروں کی اس برانی رسم کو دو بارہ زندہ کیا او دیجھوند خیات فارسی از نشیفر ،ج ا ص ۱۸۵ ، نیز بیلوی کتاب مجنسکت ابالی طبع بارتقیایی) . له و مجموطا لاس اور تقبو فانبس ، تمونفيوس كي ننها دن اس بارے بير فيصله كن ہے برخلاف خوذای نامک کے جس کی رُو سے مز دکیوں کا قبل عام خسرو کے عدر میں ہوا ، دو سرے لفظوں ہی يو كمناچا ميك كراس مسلك من نيم مركاري تواريخ كي نسبت افسائد تاريخي حقيقت مص زباده تربيج لله اس معلطے میں خسرد کی مرگری کا ذکر طالاس اور تجبو فانیس نے بنیں کیا بلکہ وہمن نشیت بر م ١١١١-٨) و تله ويمن بيشت ، عدشاه كواذ ، ص ١٥ ،

موجو ونفا اورجونكه إبران كے عبسانی بھى مز دكيوں كے خلاف زيشتيوں كاسا مے رہے تھے اس لیے ان کا مبتنب باز ایس مھی تطبیہ بیں حاضرتھا گواڈ کے ول میں باز انبیں کی خاص عرّت تھی کیونکہ وہ علمطب سے بھی وا فضبت رکھتا تھا ، طبعاً مزد کیتن کے حامیوں کوئنگست ہوئی اور اسی دفت کہ م وه سیاہی جو مزدکیوں کو گھے سے طور سے تھے خبخر مکیف اُن پر توٹ بڑے ، اندرُزگر (جو غالباً خود مزوك نخا) اراكيات اس گصات مي كل كنيخ مزد كي مارے سکتے ہیں اس کا اندازہ ہونامشکل ہے ،عربی اور فارسی مُو یخوں نے جو اعداد بنالات میں وہ محض وصلی میں لیکن ابسا معلوم ہونا ہے کہ ان کے بیندا سب سے سب اس موقع ہر مارے کئے اور پھر حب مزدکبوں کو فانون کی حماً.. مع محروم كيا كيا أوران كانتل عام دو باره تتروع موالو وه تنز بنز موسكة اور چونکہ ان کا کوئی سروار ہاتی نہ رہا تھا اس لیے وہ وشمنوں کے مقابلے کی تاب مذلا سکے ، ان کو نیست و نا بود کر کے ان کی جا مُدا دیر صبط کر انگئیں اوران کی مذہبی کتا ہیں جلا دی گئیں ؟ ا بسامعلوم موناہے کہ مزدکیوں کے قتل عام اور شخنین تیرو برمندر کالث کی سجالی کے درمیان صرورتعلق تھا لیکن ہم اس کو صبح طور برمعلوم نہیں کر سکتے، له اس نام کی ایرانی شکل صحیح طور برمعلوم نهیں ہے ، مله طالاس ، تعبیو فائیس ، نیز سیاست ا نظام الملک بروابیت خوذ ای نابگ و مزدک نامگ ر باب به به ) : الله ایھنا ، مھو تھیوس کا یہ میان کہ با دنناہ نے مزوکیوں کے عبادت خانے عبسا مُوں کے حوالے كرويه الكه وه ان كو گرج ب مي منتقل كريس عنالاس اور تخليو فانميس سنه ومبرا يا ہے ليكن مربا د

المع كم الموقيوس ايك إيراني تفاجوعيسا في موجيكا تفا المذاس كى بات كوانت من را ما مل سع كاملت جاجيه

والعاع منذركو غانسب سلطنت حادث كمعنوب كرفياد إبناماك وایس لینے میں کا میابی موئی ' منذر ایک بهادر با د شاہ تفا اور فن جنگ کا ماج تھا ، روم کے ساتھ جنگ بیں اس نے ایر اپنوں کی گرا نبہا خدمات انجام دیں يني ہے جس كو مورخ ير دكو يوس ف الا موندروس موسيخين " ( يعني مندر بن انتقبقد) لكهاب ، یہ فرص کیا جاسکتا ہے کہ مزد کیوں کے خاتمے کے بعد کواذ نے اصابع کی تدا ہر کو اختیا رکرنا نٹروع کیا جن کو بعد میں اس کے جانشین نے بنابت عمر سی کے ساتھ انجام کو بہنچایا ، غالباً اسی سلسلے میں اس نے خراج بیں کھی اللہ کی تجویز کی جن کے نافذ کرنے کا مہرا خسرو کے سرے. اللاق ع من كواذ بهاريرا اور مابيدكي رائے سے اس نے ضرو كي جاتي کے بارے بیں اپنی آخری وصیت لکھوائی ، ما بہر نے اس کو تنحر سر کیااورشای مرالک کروہ اس کے ما مقون میں دے وی گئی ، اس کے مقور اعرصہ بعد كواذ في انتقال كيا ، ماسا نيوں كيے خاندان ميں وہ يقيناً ايك غير تمولي دنشآ تفاء مزد کی نابزادہ کاؤس جس کے قدم اینے صوبے یدننخوارگر مرمنبوطی کے ساتھ جے ہوئے تھے تخت ایران کا دعویدار مؤالیکن ماہمبُذنے امراء كي كونسل مين جهال حسب وستنور جانشيني كا فيصله مونا تخطاكوا ذكا وصبّت نأم بیش کر دیا جنانجه کاؤس کا وعولی رد کر دیاگیا ، کونسل میں جننے لوگ موجو د النف سب نے مامینز کی دائے سے اتفاق کیا کہ شاہ متوفی کی وصبت فانون له روط شاش ، ص ۹ م ، عده ایمناً ص ۷ م ، علی ایمناً اس ایم ، عفوبی ، طبری ، مسعودی ، دیروری ، نهابه افعالی ، فردوسی ، بلعی ، عمد پر وکویموس ، طبری ،

کا حکم رکھتی ہے کیونکدسب کو معلوم تھا کہ انقلابی شورشوں کے دبانے بین ضرو کی ہالی نابت قدمی اور مضبوط ارا دے پر مبنی ہوگی ، موبدان موبد کا فرض مضبی اس موقع پر حرف اسی بات پر محدود رہا کہ اس نے شاہ منوفی کا دصیت نامہ کھول کر فسرو سے سامنے پڑھ دیا ، معلوم ہوتا ہے کہ کا وس نے بھائی کے فلاف بغاوت کرکے تلوار کے ذریعے سے قسمت کا فیصلہ کرنا چا ہا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی اور کھی عوصہ بعد مارا گیا ، غرض اس طرح اُس آخری خطرے کا بھی خاتمہ ہوگیا ہو مز دکیوں کی طوف سے سلطنت کے بلیے خوف کا باعث بھی خاتمہ ہوگیا ہو مز دکیوں کی طوف سے سلطنت کے بلیے خوف کا باعث باتی رہا اور اس حالت میں دو ساسا نیوں کے بعد تک بھی زندہ رہا اور عمد اسلام بین دوبارہ خود رہا اور عمد اسلام

اله پروکوپیوس ، شاید ،



## خسرو انوشروان

شاہی افتدار کا استحکام - معاشرتی نظام کا از مرنو تا کم ہونا - اصلوح الیا فری اصلاحات - روم کے ساتھ جنگ - بہتالی اور ترک - بین کی فتح خرد کی شخصیت - انوشگ زاف کی بغادت - پایہ تخت اور محلات شاہی نظام حکومت کی تفاصیل - شمنشا ہ کی بیشت - آداب ورباد - اشیازات خطوبات سیاست - ادبی اور فلسفی تمدّن کا شاندار عمد - تعلیم و تربیت علوم - طب - برزویہ طبیب و ادبیب - نامیب اور فلسف - بهندوستان کا
ادبی افر - " کلیلگ و دمنگ " - ادبیات اخلاقی - زرشتیت کا انخطاط ادبی افر - "کلیلگ و دمنگ " - ادبیات اخلاقی - زرشتیت کا انخطاط خرد کے عمدیں ایران کی ادبی اور وحافی حالت لیے
خسرواول تا برخ میں انوشروان کی ادبیات انون کی تاریخ میں ورخشال تربین
کام سے مذکور ہے ، اس کی آمد سے ساسا یہوں کی تاریخ میں ورخشال تربین کے نام سے مذکور ہے ، اس کی آمد سے ساسا یہوں کی تاریخ میں ورخشال تربین کے نام سے مذکور ہے ، اس کی آمد سے ساسا یہوں کی تاریخ میں ورخشال تربین

عهد كا أغاز بوتاب ، مزوكيول كي خطرناك بيعت كاخا تمديموا اور ملك كاند امن وامان كا دور ووره مِنُوا . ليكن بير امن أن يوگول كاسا افسرد كى آميزامن فنا جوملك بيس طولاني شورشوس اوربدا منيول مص نظمال اور ناوا مرايك نوں ، سوسائی کے برطیقے بران بدامنیوں کا انزیزا نھا ، طری کی ناریخ میں ایک خط کے مزوع کا حقد میفوظ ہے جو سنے باوشاه منے نخویرگ زا دوبہ (؟) کولکھا تھا بوشیان سرحد کا با ذکوسیان تھا: سلام کے بعد واضح موکہ کوئی جیز ہوگوں کے بلے اس فدر سجا طور بر خوت كا موجب نبيس موسكني مناكر ابك اين تطف كا دُيباسك أعظ جانا جس کی عدم موجو و گی اُن سے بلے فقدان راحت کا باعث ہو اوراس کی وجه مصفقة بريا مول اورنيك لوگول كواس بات كا واربيدا موكر مهاوا ان ير، أن كے خُدّام ير، أن كے مال ير اور سرأس جيزير جو أنفيس عزيز مو آفنن ازل موں الم مسى چيز كو اوگوں كے بلے اس تار دستنت وفوت اور نقضان كابا عن نهيس مجهة جننا كرايك اليهم يا وشاه كامنا. ان العاظ كي ندين يفيهاً سياست كواذ كي شفيد يو شده مه يوعمراً كي سي ہے ، اُس سیامیت کا نتیجہ اُکرجہِ صرور میہ ہوا کہ باوشناہ کے اختیا رات کوارا، کے ہاتھوں سے آزادی مل گئی لیکن وہ آزادی سلطنٹ کی تناہی کی تیمت پر خريدي گئي، نيكن سائق بي اس خط كي عبارت مين اطيبان كا ايسالهجه إلى جا يا ا ہے جواس بات کا یفین ولا نا ہے کہنے باوشاد کا صحتم ارا دہ ہے کہ اس له ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ، که خط کی برعبارت بقابرستند ہے ،

پیٹرونے جو حالات پیدا کر دیے تھے اُن سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایشے اور دوبارہ عاصل کر دہ شاہی افتیارات کو برشخص سے خواہ وہ کوئی ہو بچائے اور ملک نے جو جو نقصان اُنھائے ان کی کلافی سے جیا اینے کام مادی اور اِخلاقی فرائے کو کام میں لائے ،

باوشاہ اب نے مرے سے ملطنت کے تمام افتیارات کا جامع ہوگیا۔
امراء اور عوام انتاس براس کی خود مختار حکومت قائم ہوگئی بیان مک کوعلی خلاب مذہب بھی اس کے تابع خومان ہو گئے ، نامۂ تنسر یس جواگرچہ تنسر کی طرف فسوب بین حقیقت بیں وہ خسر داق کے عمد کا سیاسی نفشہ بیش کرنا ہے لکھا ہے کہ بادشاہ ابنی رعایا اور اسپنے لشکر میں ممبز لہ قانون "اور " نظام " کے ہے ، حب مجنن کے ون کی وہ زمینت ہے ، خونت کے دن وہ رعیت کا ملجاً وماوی اور بہنی کہ وہ بہنی کہ کا اور امراء کی طرف سے کسی فسم کی مدا بالکل اپنی مرضی کے مطابین حکومت کردگا اور امراء کی طرف سے کسی فسم کی مدا کو روا نمیس رکھیگا ، وزرگ فرما فرار کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے اس کے مون نے بعض فرائفن جو اب کا اس کے وقت تھے گئی دو مرسے محمدہ دادوں میں نقشہ کروہے ،

تسرو نے اصلاح کا کام ننروع کیا اورمسب سے پہلے اُن ابتر اوں کا ناارک کیا جومزد کی فتنہ پر دازوں نے بھیلائی تخییں ، اس نے حکم دیا کہ

نه ص ۱۲۲۳ و ۱۲۲۹ و از طبع دارسیشیروس ۲۰ از طبع بینوی ا سله دیکهونیمد نر ۱ کے آخر میں اسله این بطرین و طبری ، نیز دیکیوعیدشاه کو افراج ۱۰ ص ۱۲۷ - ۱۲۲۷ و ۱۲۷۹ و ۱۲۷۹ میرا

برنسم مي حائدا دمنقوله وغيرمنقوله حس كوم زوكبول نے خصب كرايا مواسل مالكوں كو وابس كى جلت اورجس جائدا و كاكو ئى جائز دارت باقتى مذر يا بهواس كوخرابيون كى اصلاح بيں صرف كيا جائے ، عور توں كے بارے بيں جن كو مزدكى بكرات كفريخة به حكمه بيؤاكه اگر ايك عورت گرفهار بهونے ہے بينے شاوی شدہ نہيں يقى يا اكرابك عورت كاشوبراس أننابس مركباتو بهركزة اركه في دا يعير لازم نفا كه اس سے با قاعدہ شادى كرے بشرائيكہ وہ اس كا كفوم و درنداس سے دست بزار ا ہو جاستے ، ایک اور روایت میں یہ ہے کرعورت کو اختیار ویا گیا کھا کہ جاے اس کے ساتھ رہے جاہے اس کو چھوڑ دے ، برصورت بیں مرد مجبور بھا کرعورت کے خاندان والوں کو مہرادا کرتے یا بقول این بطریق مهر کی دگنی رفتم او اکرے ، اگر عورت کا اصلی شو ہر بھتید حیات ہو تو لازم مخاكہ وہ اس كے پاس واپس جائے اور گرفتار كرنے والے ہر واجب تخا كه جننا جراصلی شو مرنے عورت كوا داكيا نخا اتنا ہى وہ بھی ادا كرہے . . . . اگر ایک شخص نے کسی کوصرر رسانی کی ہویا اس کی کوئی چیز چھین لی ہوتو ہی برلازم بھا کہ اس کے نفصان کی پوری تا فی کرے ، ساتھ ہی اس کواس کے جرم کے مطابق مزاہمی وی جاتی تھی ، امرا ، وروُسا کے اُن خاندا نوں کوشار کیا گیا جن سمے ہاب فتنہ ٔ مزد کی کے دوران میں مارسے گئے نتھے اور ہیں وجہ ده فلاكت اورتنگدستی میں **من**ظ موسكتے ہيے ، ايسے خاندا نوں میں بنبيوں اور بیواؤل کی تعداد کے مطابق ان کو مدد معاش دی گئی ، ان نتیمیوں کو إوشاء

اله ابن بطريق ، عله طبري ، تله ا بيناً ، لاك ابن بطري ،

ك أبية تيت "بناليا ، أن بس ت جولا كيال تحييل الخييل ان محديث کے مطابی شریعت گھرانیں میں بیایا اور شاہی خزانے سے ان کوجمیز دیے، اور جوارا کے تنصے ان کی نادیا سنجیب خاندانوں کی اواکیوں کے ساتھ کرسکے خیزانے سے میر ولوائے ،ان کو مالا ماں کیا اور دربار میں ان کی تعلیم ذریب ﴾ الله ووسلطنت کے بطے بڑے عدے اُرکے کے قابل موجائیں اس طرح سے خسرد ف امرائے در ارکی ایک نئی جاعت بیدا کی جواس کے مطبع فرمان اورجال ننار تھے ، علاوہ اس کے اس نے بیئی حکم دیا کہ جوم کا نات اورزمینی مالکوں سے جین جانے اور ہروں وغیرہ کے مندم ہو جانے کے با عت قبضة مخالفات كے زمانے من برباد موكئي ہوں ان كو دوبارہ آباد كياجا ، زمين ارول كوموليني ادر آلات كشاورزى سے الداو دى گئى تاكه وہ ازمر نو كاشتنكارى كن كام ميرمشغول موں . جو گاؤل نباه مو يكے تھے ان كودوماره تعمیر کرایاگیا ، نکڑی کے بل جوبالکل گرچکے تھے اُن کو از سرنو منوایا گیااور پھر کے بل من کو نقصان بہنجا بھا ان کی مرمنت کرائی گئی ، جو مقامات غیر محفوظ تھے وہاں مستحکم فلعے بنوائے گئے ، خواج اوشخصی سکے وسول کرنے کا جوطریقہ اس وقت تک را مج تناوہ مذصرت برك حكيمت كے ليے چنداں فائدہ مندنہ تفا بكداد اكنندگان کے لیے بھی موجب زحمت نھا ، مثلاً ہمیں بہ مثلا یا گیا ہے کہ زمینداروں کو

اله نولد كه اترجمه طبري اص ۱۷۲ اح ۴ م

كواذكوجب اس كاعلم بؤاتواس في حي من راده كيا كه فراج وصول كرف کے اس طریقے کو بالکل مدل دینا جا ہیے ٹیکن بالا نرید اصلاح خسرداوں کے ہ نتیوں اشجام پذیر ہوئی ، نتام ارائنی مزروعہ کی بیمائٹ کرکے لگان کی نہیً شرجیس مفرر کی کئیں اور بہ کام البسے توگوں کے ماعقوں انجام یا یا جومسعت اور ایمانداریک "جن کوخود باوشاه سے اس کام سے لیے منتخب کیا نشا، نگا ئى نىي نغر جېن حسب د يا نخيس : گيهون اور بخو بر في جرمي<sup>ك</sup> سالامة ايك ورتم ، انگور ا ير في جريب سالانه آنهُ ورهم، جارے ير في جرب سالانه سان درهم، جا ول بر في جرب سالانہ ہے درہم، جارابرانی کھچورکے ، رخبول بریا تھاآرامی کھجورک درخبول بریا تھ زبیتون کے درختول پر سالانہ ایک درہم اس کے علاقہ ہاتی ہرتسم کی سیاداً پر لگان معامت نفا ادر کھجے رہے جو و بنسنت بھھرے موسنے موں اور کسی با فاعلا شخلهٔ تان میں اُنگے ہوئے نه مبوں وہ مجمی خراج ہے معاف تحصے ، لگان کی یہ نزمیں کیجے ایسی گراں نہ تھیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان نے نو امین سے ماليات كاكيا فيصدى وصول مؤناتها اوربدكه آيا وه وصولي حسب فانون موتی تھی یا اُس سے لیے غیر معمہ لی ندا بسراختیا رکرنی پڑتی تھیں اُ ناہم ڈی کھیلہ یہ نیالگان لوگوں کے بلہے آسود گی کا باعث ہوا اورسانھ ہی شاہی خزانے کی آمد نی بھی ستنقل اور جیند ور جیند ہو گئی ، بہی وجہ ہے کہ عب بضافت سے کی گئا کی نہی رزمیں اختیار کی گئیں ،

ا اله ایک جریب = ۱۰ ۲۲ مربع بیش = ۱۸۵۷ مربع گز د نقریباً)، کله ظبری بس لفظ رطابه اله ایک جریب = ۱۲۰ ۲۰ مربع بیش الفظ رطابه ایک فتحه کا چاره مهدر مرجم ، کله طبری اص ۹۹۰ - ۹۹۲ و

خسروا و آل نے اُن محاسین کی تجویز کے مطابی جن کا اوپر ذکر ہواشخصی شبکس (بیعنی جزیہ) کی بھی اصلاح کی ، یہ شبکس اُن سب آوسوں برجن کی عمر بیس اور پچاس سال کے درمیان ہوتی تنتی لگایا جاتا تھا،" امراء ،عظار ، سپاہی ، موبد ، وبیر اور دوسرے سرکاری طازم اس سے تنشئی تھے " ٹموّل کے اعتبار سے اداکنندگان کو مختلف طبقوں میں تقبیم کیا گیا تھا ، بعض بارہ درہم کی شرح ہے جزیدادا کرتے تھے بعض آتھ درہم معبض جھے درہم اور بہت درہم کی شرح ہے جزیدادا کرتے تھے بعض آتھ درہم معبض جھے درہم اور بہت زیادہ تغدادا ن لوگوں کی تھی جو چاردرہم دیتے تھے ہیں شبک سرا بی تسلوں زیادہ تغدادا ن لوگوں کی تھی جو چاردرہم دیتے تھے ہیں ادا کیے جاتے تھے ،

خسرو نے نئے لگان کا نرخنامہ لکھوا کرمندان کے دفتر ہیں رکھوا دیا اور
اس کی ایک ایک نقل محکمۂ مال کے صب افسروں کو اور اصلاع کے ججو اللہ میں اس کی ایک ایک ایک ایک فرعن اس بات کی نگرانی کرنا تفا کہ خراج کی وصولی انصا کے بھیجوائی ، ان ججوں کا فرعن اس بات کی نگرانی کرنا تفا کہ خراج کی وصولی انصا کے ساتھ ہو اور بیر کہ اگر کسی تحف کی مینتی یا درختوں کو لگان کی رقم کے بتناسب نقصان بہنچا ہو تو اس کو لگان معاف کر دیا جائے ، اصلاع کے ججوں کو معاف کر دیا جائے ، اصلاع کے ججوں کو معاف وں کی رپورٹ مرکزی حکومت کو بھیجنی پڑاتی بھی اور وہاں سے تحمیر اللہ کی معافی در بی حکمید للرو کے نام مناسب احکام صادر کیے جاتے نقطے ، اس انتظام سے خسرو کا نشآ کے نام مناسب احکام صادر کیے جاتے نقطے ، اس انتظام سے خسرو کا نشآ کے نام مناسب احکام صادر کیے جاتے نقطے ، اس انتظام سے خسرو کا نشآ کے نام مناسب احکام صادر کیے جاتے نظے ، اس انتظام سے خسرو کا نشآ کے نام مناسب احکام صادر کیے جاتے نظے ، اس انتظام سے خسرو کا نشآ کی وصولی میں اس وفعت تک جو بیجا زیا د تباں عام طور پر جو دیم کے نام مناسب کیا جائے ، ا

اصلاح ماليات كى غرض وغايت كوخسرو في خود بيان كيا ہے اور كها

له بعن خراج اورجر بيه، عله طرى ، ص ١٩٤٣ - ٩٤٣٠

ہے کہ شاہی خزانے میں روبیے کا جمع رہنا صروری ہے تاکہ جنگ کے بلے ب ذرائع مهیار میں اور عین وقت برغیر معمولی شیکسوں سے لگانے کی ضرور نہ ہو ' خسرو کے نز دیک خارجی اور داخلی دشمنوں کی مرافعت سبسے اہم مئله تفالهذا اس نے اصلاح مالیات کے بعد فوجی اصلاح کی طرف قدم اُٹھایا اِس دقت مک قاعدہ بہ تھا کہ کمتر درجے کے شجبا جو بمنزلۂ مغز سیاہ تھے بلاتنخوا فوحی خدمت برمجبور کیے جاتے تھے بلکہ لراائی کا سارا سازوسا ما ن مجابی ابنی گرہ سے فراہم کرنا پڑتا تھا ، بیکن خسرو نے "عرض سیاہ کا فاعدہ جاری کیا بعنی اس طرح کرسواروں کا جائزہ لیا جاتا تھا اور ان میں سے جو نا دار ہوتے تھے اُن کو گھوڑے اور مہنج بیا ہیا کہے جانے تھے اور اُن کی تنخوا ہ مفرر کی جاتی تعی" پیاده نوج جوکسانوں برشتل ہوتی تھی جنگ میں ہمبیشہ ایک حقیراً لهٔ کار نفی ، بازنیتنی سپرسالار بیلی ساریوس اور برموجینوس من اس کی توصیف بدین الفاظ كى ہے: "وہ مفلوك الحال كسانوں كا ايك غول مونا ہے جو فوج كے تیجے صرف اس لیے آتے ہیں کہ دیواروں کو گرائیں لاشوں کے کیڑے اٹاریں اور سیامیوں ( بعنی سواروں ) کی خدمت کریں ۔۔ خسرو کے زمانے بیں سوار وں کے مکمل اسلحہ یہ نقے : گھوڑے کی زر مجتز جوش ، بینے کی زرہ ، ران پوش ، تلوار ، نیزہ ، ڈھال ، گرز جو کمر ہند کے سائھ بندھی رہتی نتمی ، طبرزین ، نزکش جس میں دو کمانیں جید چکے اورنیس نیر

> لے طبری اص ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ کے طبری اس ۱۹۹۰ – ۱۹۹۱ م تلے (Belisarius, Hermogenus) سے پروکو پیوس ، ۱ ، ۱۱ م

ہونے نقط اس کے علاوہ دوستے ہوئے چگے ہیجیے کی طوف خود کے ساتھ بند رہتے نظم ، لوہے کی بھاری زرہ کی وجہ سے سواروں کو تنوریک کہتے تھے، سب سے بڑے ہتھیار کمان اور نیزہ تھے جو ایرا نیوں کے رزمیہ ہتھیا رہیں اور جن کے استفال میں اہل ایر ان منایت قدیم زمانے سے ماہر چلے آئے ہیں ، پر وکو پوس اس بات کی شاوت و بنا ہے کہ کر تقریباً سب ایرانی نیراندازی کا فن جلنتے ہیں اور اس فن میں وہ سب لوگوں سے زیادہ ماہر ہیرلکین اُن کے تیر میں زور نہیں ہوتا کیونکہ ان کی کمانوں کی زموں میں کافی کھیا دھانیں بوتی ،

علاوہ اس کے خبرہ کے زمانے میں لفظ اسوار" کے نئے معنے بہدا ہوئے جا حفظ اور مسعودی کے ہات ایک اطلاع جو ساسانی مآخذ سے حاصل کی گئی ہے محفوظ ہے ، اس سے ہمیں بنہ چلا ہے کہ خبرہ کے دربار میں اسوار اور شہرا دے صب سے اوپر کی جماعت تھے ، جاحظ کی کتاب الناج ہیں ایک اور منفام ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ با دنثاہ اپنے ہمسفر امراء اور اسواروں میں اور منفام ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ با دنثاہ اپنے ہمسفر امراء اور اسواروں کی ایکھاں سے انتخاب کیا کرتا تھا ، پھر ایک اور اطلاع یہ ہے کہ اسواروں کی ایکھاں تنویاد خبرہ دورہ سے میٹوں کی محافظ ت سے بیسے مامور بھی ، مادیکان جر تگ میں اسواران مرداد "کا ذکر موجود ہے ، وہر میز جو بمن کو فتح کرنے کے بعد وہاں کا ھا کم منفر رکیا گیا" اسواروں " میں سے تھا اور اس کا جا نشین زین بھی" اسوار" کا لفنب منفر رکیا گیا" اسواروں " میں سے تھا اور اس کا جا نشین زین بھی" اسوار" کا لفنب

رطنا تفاء

نیکن خبرو کی نوج کی ایک دور امتیازی خصوصیت ہے جس کو سہ سے پہلے موسیوشاین نے واضح کیاہے ، سوئہ کرمان میں ایک پہاڑی ہو ایر کومطیح کرنے کے بعداس نے ان کے بینا مُدگان کوسلطانت کے میں تعب ساند رہیں منتقل کر دیا اور دہاں ان کونئے ظروں میں آباد کرکے فوجی خدمت برجمور كيا ، اسى طرح اس في ابك اور قوم جول المحرب في يقيبناً بغاوت كي تفي تمال كركے صرف استى آ دمبوں كو باتى ركھا جو ان كے بہنز بن لڑنے والے نہے اُن کو اس نے شہر مناہ رام بسروز می منتقل کرکے اسی طبع فوجی خدمت برمامور ليا ، پھرجيب اس نے اقوام ابتحاز ، خزر اور الان يرفيج يائي جوايران رحوة آئے نکھے اور آرمینیہ سے دس ہزار قیدی کمڑاہے گئے کتھے توان کوائس نے آ ذر باستجان اور اس کے گروونواح میں لابسابا ، یہ منالیں ہم نیے تاریخ طبری پ سے نکالی ہی لیکن بلاؤری کے ہاں ہی قسم کی او مشالیں موجود میں جو ان بہر ا صَافِهِ كَي جَاسَكُتَى مِن مَثَلًا النَّابِرانِ اورمسقط كے شهروں بيں جن كوخسر يہ نے آیا دکیا تھا اور ور بند ( الباب والا بواب) کے مشہور مرحدی فلعے میں جں کے استحکامات کو اس نے اور زیا دہ مضبوط کیا اُس نے بہاور اور حباہو سیامی تعینات کیے جن کوع بی س السّیاسیجین ( ؟ ) نکھا ہے ،اٹھی لوگوں کو اس نے آرمینیہ کے کئی شہروں میں جو اس نے رومیوں سے فنخ کیے تھے بطور اله طری و ۱ م ۱۹ و ۱ م ۹ و ۱ م و کوارث نے وس نام کو بین بڑھاہے ، موتی خطابی زاور د کا كا تبادله بهت عاميه ، اس سے تا برہے كه اسواركى يمال دى من بي جريرا فى زغفى ب انگلستنان میں نائٹ کے معنی تھنے دمتر جم، تمہ سان مہ بازنتینی و فویونانی (بر بان جرمن) ،مشابع ا

سے دیکھوادیر ، ص ۱۳۷۹ ، سے طبری ، ص ۱۹۹۵ ،

محافظ فوج کے متعبین کیا ،گرجستان سے ستحکم شہر شغیبل میں جس کی بنا خسرو نے رکھی تھی اس نے سفدیوں اور یا رسیوں ( اہل یارس ) کو آبا دکیا ، اسی مصنّف کے نول کے مطابق ملے خرو نے علاقہ و قفقاز میں کئی جیوٹے جیوٹے بادشا نصب کیے ، اگر جی مغلوب تو موں کو ایک جگہ سے دو مری جگرمنتقل کرنا ایک برانی رسم ہے جس برشامان آسوری بھی کارمند رہے ہیں اور سخا منشیوں نے بھی وقتاً فوقناً أس يرعمل كيا بيت اور ساسا بنول مي بهي مم اوير و مجه يحك بس كم شابوراول اور شابور دوم نے قیدیوں کی سنیاں ایران کے مختلف علاقوں میں بیائیں لیکن جیسا کہ موسیو تمثاین نے متنا ہدہ کیا ہے انتقال اقوام کے بارے میں خسرو کے اصول اور اس کے بیشرووں کے اصول میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ خسروان کو ہمیشہ فوجی مقاصد کے لیے ایک جگہ سے دورس جگه منتقل کرتا تھا ، وحتنی انوام کوجن سے جہانی توٹے ایران کے خستہ حال کسانو سے بدرجها بهنز نقے وہ بمیشہ غیر محفوظ علاقوں کی حفاظت کے لیے مأموركرنا تفاجماں وہ ونٹمن کے حملوں کو روک سکیں اورسلطنت کی فوجی فدمت انجام السكين، اس طريقے سے خبرد نے جوستقل فوج تيار كى اس س ايك تو ایرانی سوار تھے اور دومرے بیر دستی مهاجرین جوانی فوجی خصوصتیات کونکف كي بغيران نئ ماحول سے جلد مانوس موجاتے عقم ، خسرونے ديم اوراس کے گردو نواح کی فوجوں کو بمن بھیجا تا کہ حبشیوں کیے خلاف وہاں کے لوگوں

له بلادرى طبع بورب ، ص ١٩٨٠- ١٩٥ ، تله أبعثاً ص ١٩١ ، تله بميرد دولس مج نه ، ص مج ه من مج ه ص م

کی مدد کریں ؟ فوج کا بہ نیا انتظام سیدسالاری کے عہدے ہیں بھی تغیر کا باعث ہڑوا خسرونے ایران سیاہ بذکاعهده منسوخ کرکے جارسیاہ بذمفر رکھے جو نوج مے متقل مردار قراریائے ، ہرایک کو اُس نے سلطنت کے جو ظائی حقتے پر مقررکیا ،منزق کے سیاہ بذکے ماتحت خراسان ، سکتنان اور کرمان کی توب تخیس، جنوب کا سیاد بذ فارس اورخوزستان کی فوجوں کا کمانڈر تھا ،مغرب کا ساہ بذعراق سے لے کر سرور روم تک کی فوجوں کا سالار تھا اور شال کا سیاہ بذبرطے مبیڈیا اور آذر بائجان کی فوجس اینے مانحت *ر کھنا تھا* مرکاری عُمدوں کی ترتیب میں سیاہ بذکے رہنے کے منعلق مسعودی کے کے ہاں ایک دلجیب اطلاع ملتی ہے ، وہ لکھناہے کہ اروشیرادل نے رجس کی نسبت کما جا تا ہے کہ اس سے نظام حکومت کی تمام جزئیات کومعیتن کیا ) سلطنت کے لوگوں کو سات گر وہوں پر تفتیم کیا '' اوپر کی چار مجاعتوں میں اس نے عمّال حکومت کو رکھا بعنی ان لوگوں کو جو امورسلطنت ہیں حصتہ لینتے تھے اور وصنع ونفاذ فانون کے ذمتہ دار تھے ، اوّل وزراء کو سرے موہدان موہد بعنی جبیت جج اور ہیر ہدوں کا رئیس تنبیرے جارسیاہ بذبح ے طبری ، ص ۹ ۹ ۸ ، دلمیوں کے منعلق دیکھومنورسکی کامصنموں برعنوان نسلط دہلمیان" بنزاینوس نزامنت زبین: مطابعات ایرانی زرساله کاما نستبهتوث مبری مصره جیون الله طری اص ۱۹۸ و بنوری اص ۱۹۹ تله مرفع الذمب اج ۱ اص ۱۵۱ انبز د کیمونمبر مربر اسمه آگے چل کرمسعودی مکھناہے کہ بہرام بنجم نے مطربوں کی جماعت میں بعین نبدیلیاں کہرسکی ا محرضرواق لنے دوبارہ اردنٹیر کے نظام مرانب کو برقرار کیا ، لہذامسعودی اسی نظام کا ذکر کر ، م

سلطنت کے جاری ہے وران میں سے ہرایک اپنے اپنے جلتے ہیں صاحب اختبار نفأ اور ملطنت كي ايك جويفاني ير حكمان نفا اور بيوسف مرزبان ، سرسیاه بزک، ساته ایک مرزبان بطورنائب اور مدوگار کام کرنا تھا، ان چار جماعتوں کے بعد اُس نے ایک فاص جماعت گانے بجانے والوں کی رکھی بینی وہ تمام لوگ جن کا پیپنہ موسیقی تھات بیاں سے بینہ جاتا ہے كه مرزبان سياه بذول كے فائم مقام تنے ، علاوہ اس كے مسعودى كى فہرست ت بعض اور دلیسب بانس می معلوم بونی بس ، وزراء سے مراد بفینا وزرك فرن ذار اور دو مرسه علے عهده دار بین جن كوخسرد تے بعض فراكتن تفویص کیے نفیہ جو اس سے پینٹر وزرگ فرما ذار کے ذیعے عمّال حکومت کی اعلیٰ جماعموں میں مرسیقی وانوں کے موجود ہونے کی تصدیق عجیب طور برخدانی دربار کے مرانب سے موتی ہے جس کا تفت مزوک نے اپنے زمانے کے ایرانی دربارے نمونے یر اپنے میرووں کے سامنے کھینجا تھا ، لیکن وہا سب سے زیادہ عجیب ہے وہ بہہے کہ یا ذکوسیانوں کا ذکرمسعودی کی قہر میں نہیں ہے ،اس کی وجہ بنظامریہ ہے کہ جاریاؤگوسیان جوکواؤ سے عمدیس موجود بھے ان کی جگہ جارسیا میذوں نے لے لی رجن میں سے ہرایک کے سا نا ایک ایک مرزبان نائب سے طور برتھا) جس طرح کہ یا ذکوسیانوں نے جارمرز الوں کی جاکہ نی تنی جو ہر د گرد دوم سے عہد میں تنھے ، جنا سجیر طبری کے

اہ آ دری دوج اعتوں کے بارے بیں مسعودی بینی کوئی اطلاع نہیں و بیا ا میں دیکھیوا ویر اص مرد ہ در بار کے مطروں اور گوتیں کے مرنبے کے متعاق ہم آگے جل کر بجث کرا

مان سے تھیں بنہ جلتا ہے کہ ضروا ول کی تخت نشینی کے وقت جاد یا ذگوسیان سلطنت کے چارحوس پر حکمران تھے ، ان کی بجائے جار سيامبذون كومقر ركرن سيخروكا يفينا يه منشأ نفا كرسلطنت كيربر بحقة من حكومت كي فوجي نوعيت كو تفويت م و . خسرد دوم كي عهد بين مغربي مرصرك ايك باذكوسان كا دجود باباجا بأب وسياميذك نمام اختیاران رکھنا نفاءاس سے یہ ننیجہ نکلنا ہے کہ اس آخری زیانے میں یا ذکوسا اور سیامیذکے الفاب بلا انتہاز استعمال کیے جاتے تھے ، لیکن اس مشنے کی بحث میں ایک اور اہم کیاب کو پیش نظر رکھنا صروری ہے ، نامیر ننسر بیں لکھا ہے کہ ' کوئی شخص جو ہوارے خاندان سے تعلق نہ رکھنا ہو اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ مثاہ کا لقاب اختیار کرے باستثنائے حکام مربقدات ( اصحاب النعور ) بعنی مرحد الان و مغرب و خوارزم و کابل " نامهٔ تنسر کی اس عبارت میں چار مرحدی گورزوں کا فكرب اورجونكه اس كى ناليف خسرواول كے عهد بيس فوجي اصلاحات كے بعدمونی لهذاظاہرہے کہ اس سے چار سیامبذ مقصود ہیں ، صرف اننی بات ہے کہ جا رسر ہوت وں کی نعیبین میں کسی فدر علطی ہوئی ہے کیونکہ اگر کابل خسرہ كى سلطنت بين مثنا مل عضا تو اس كو مرحدٌ مشرق مين مثنار مونا جلسيد و ومهرست

نه ص ۱۹۸ م ۱۰۰۱ م عده منابع و مجموطری اس ۱۰۰۱ م

ک نامهٔ تمنیر طبع قرار مبستیر، س ۱۲۰ عطبع مینوی ، عل ۹ و قرار میستینیر کی افریش مرصرت بهلی تین عبر بیر نرکور میں لیکن مینوی کی افریشن میں کا بن کا نام بھی ہے،

ید کہ جنوبی سرصد کا ذکر اس عبارت میں مفقود ہے ا طبری اور فردوسی سے مال ایک عجیب حکایت منقول ہے ، یا بگ ایک وبرخا جس كوباوشاه نے سپاہ كى موجودات لينے كاكام بيردكر ركھا تھا، ايك د فعہ عرض سیاہ کے وفت اس نے خود با دنشاہ کو بیش ہونے کے لیے بلایا اور اس کے سامان جنگ میں کسی نقص برا سے ملامت کی اور بالآخر وو سرے سیا میوں کی نسبت اس کی تنخواہ بقدر ایک در ہم زبادہ مقرر کی ، بیحکایت اس بات کی شہادت بیش کرنی ہے کہ خسرد کی فوجی اصلاحات نے لوگوں یرکس قدرگرا انز کیا تھا اور وہ توا عدکس قدر سخت تھے کہ ان سے کوئی بھی مستنتے انتھا ، اسی بان نے اس کے لشکر کو جنگ کا ایک مهیب آلہ بنا دیا تھا جس کی مدولت سلطنت میں نظم قائم رہا ، اگرج اندرونی خطره جوسلطنت کو مزدکیوں کی طرف سے بیش آر م عقا رفع ہو چکا تھا تاہم بیرونی دشمنوں کی طرف سے جو صورتِ حالات درمین تھی وه خسرو کو اپنی نوجی مرکزمیوں میں حق بجانب قرار دینی منتی استعادی عیس مین خبرد کی تخت تشینی کے دومرے سال روم و ایران کے درمیان ا گرچه صلح بروگئی تفی لیکن دوباره جنگ منزوع بهوجانے کا ہر دفت امکان تھا، دور می طرف میتالیو سے مقابلے میں ایر ان ابھی ک ذکت کی حالت میں عقا كبونكه ان كے باوشاه كو اسے سالانه خراج اداكرنا برط نا تفاع، سلطنت

اے نہایہ (ص ۱۲۷) میں الان خزر کی مرحد کے ذکر میں مرزیان کے پرانے لفٹ کو محفوظ رکھا گیا ہے ، کلہ طبری ص ۹۲۴ ، فردوسی اطبع مول ، ج ۲ ، ص می یا مبعد ، ملے و کھواوپر ، ص ، ح ۳ ،

غتان ادر شاہ جیرہ کے درمیان کوئی جبگڑا پیدا ہوگیا ، چ نکہ غتان کا بادشاہ قیصر روم کا باجگزار تھا اور شاہ جبرہ شہنشاہ ایران کے ماتحت تھا لہذا ان دو بره ی لطننوں میں بھی جنگ چیرا کئی۔ مستدع میں خبرو نے انطاکیہ کو فتح کرکے ہریا و کر دیا اورمسلسل کئی لڑا ٹیوں کے بعدجن میں تھبی ایرا كا بلّه بهارى ربا اوركهي روم كوفلبه حاصل مُوا بالآخر مصلاهة بي عارمني طور برصلح بموكئ ، كيدع صد بعد تفقاز بس جنگ شروع بروني جهال خسرو قبائل لاز كومطيع كرنا جامنا تفاجو مذمباً عبساني تنصے بيكن اس كى كوشنوں کو رومیوں نے کامیاب مذہونے ویا ، آخری صلح کی رُوسے جو الاہم میں ہوئی یہ طلے یا یا کہ جانبین بچاس سال مک احن قائم رکھنے کا بیرا المائي اور دونو سلطنتوں كى حدود وہى رہس جو يہلے تفيس ، نيز يدك اہران وروم کے درمیان ننجارت میں آزادی ہو، عیسا ٹیوں کو ندہی آ زا دی دی گئی لیکن دونو مذہب والول میریہ واجب کرویا گیا کہ کو بی رومرے کو اپنے مذہب کی وعوت نہ دے، جنگ روم کے خاتے کے بعد خرو سامی اور کا 83 کے درمیا ہبپتالیوں کی سلطنٹ کو نابود کرنے میں کا میاب ہؤا جس کی طاقت سمو ا یک ترکی تبیلے نے اپنے سروارسِنجبو کر سِلَزِ بُول ) کے ماتحت حملہ کرکھے متزلزل كرويا عقاله ورياست جيون كوإيران اورخا قان انزاك كے درميا

ا طری ، ص ۸ ۵ م بیند ، روط شنائن ، ص ۱۸ - ۱۹ ۸ نله مادکوارث : ایرانشهر ، ص ۱۹ و ۱۱۷ ، شیدر : ایرانیکا ، ص ۱۳ بید ،

صدّفاصل قرار دیا گیا جو ہیتا لیوں کے بادشاہ سے بھی زیادہ خوفناک وشمن نفا ، مبعق نزکی قبائل تفقاز نک بھی آ دھکے بیٹا شچہ ان سے حملوں سے اس طرف کی مرصد کو محفوظ رکھنے کے بلے خسرہ نے قلعہ در مبدکو از مرزونے کم کیا ہے

جنوب کی طرف خسرو نے ہین کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو دست دی اسے ہیں اس وقت حبرین کے تیجے میں تھا ، خسرو کے سپہ سالار وہر مزنے نے عرف اس وقت حبنیوں کے تیجے میں تھا ، خسرو کے سپہ سالار وہر مزنے نے عرف سے ساتھ مل کر منے ہے میں حبنیوں کو وہاں سے نکالا اور بادشاہ کی طرف سے وہاں کی حکومت پر مأمور مؤا "

انفی آیام میں سِنِجبو نے رومیوں کے بحث کانے سے ابران پر حملہ کیا اور بین کی میں سے ابران پر حملہ کیا اور بین کی میں سِنِجبو نے دومیوں کے بحث کارمنی طور پر خراب کیا ، اور بین سنتھ کم قلعوں کو جو خسرد نے تعمیر کیا کئے عارمنی طور پر خراب کیا ، اس واقعہ سے ابران و روم کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی اور ساتھ ہی آرمینیہ میں بھی تعبین فساد ہر یا ہوئے جن کی وجہ سے ساتھ جی بین بھر

یں رومی سیدسالار جبینین نے بہت بڑی نتے حاصل کی لیکن کھر ضرو نے اُسے شکست دی ، اس کی سجائے ماریس سپہ ساللار منفرر ہوا جس نے ایر اتی علاقے پر یورش کرکے سنگا یا کو فتح کرلیا ، اس سے بعد صلح کی بات چبین مذوع ہو فی کین خرونے مصفح میں انتقال کیا اور اس گفت وشنید کا نتیجہ یہ و کھے سکا، منترقی روایان میں خسرواول ایک ایسا با دشاہ ما ناگیاہے جو عدلُ انصا کا نمورہ ہے ، عربی ا در فارسی مصنّغوں نے بیشار حکایتیں بیان کی ہیں جو اس باد شاہ کی دا دگستری کی مثالیں میش کرتی ہیں ، نظام الملک نے اسی بارسے میں نمونے کے طور ہر ایک حکابت لکھی ہے جو فظاہر کسی عدد ماخذے لی گئی ہے۔ وہ کھنا ہے کہ اگر جیے خسرونے اپنی شخن نشینی کے وفن عمال تلومت کو تاکید کر دی بھی کہ لوگوں کے ساتھ ایما نداری اور جربانی کے ساتھ برتاؤ کریں لیکن اُ تفوں نے کچھ ہر وار کی اور سرطرح کی من مانی کارروائیاں کرتے رہے تبن جارسال کے بعد اس نے ان سب کو ایک جگہ بلوایا اور کہا کہ خواتعالیٰ نے جب مجھ کوسلطنت عطائی تو ہیں نے تم کو حکومت کے کام میں ترکب کیا اور ہرایک کو ایک ایک صوبے کا حاکم بنایا اور حس کا مجھ برحن نظایس فی اس کو محروم نہیں رکھا ، تم ہیں سے جن کومیرے باپ نے عمدے ویے سکتے میں نے ان سب کو ہر قرار رکھا اور کسی مجے عمدے یا تنخیاہ میں تختیف نہیں گی ید که کر اس نے سب کو خصت کیا اور پیرتاکید کی که لوگوں پر تغذی مذکری

> له دیکهوا دیر ، ص ۱۳۴۵ مرح ۱ ، دمترجم ) کله سیاسمت تامدطیع پیرس ؛ ص ۱۹ بیعد ،

بنی اپنی جگہ ہر وابس گئے تو بھر وہی جور و بیدا د کا وتیرہ اختیار بشاہ کے کیے کی مطاق پر وا نہ کی کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے غورس سمجتنا تفاكه بادنناه كومس نے تحنت پر بھایا ہے میرا جی جاہے تو ونسليم كروں اور مذجاہے تو يذكروں ، ان ميں سب سے ز ظالم ایک سیاه سالار مناجس کا توت و دولت میں کوئی تانی مذنخا اور نسرونے اس کو آ ذریا نجان کا حاکم مفرر کیا تھا ، اس کا اراوہ ہوا کہ حوالی تنہر میں ایک محل تغمہ کرے لیکن اس زمین میں سی مراحیا کی جھونبڑی لمی جو بیج میں حائل ہو ری تھی اور جو نکہ وہ اس کو بحنا نہیں جامبی تھی لہذا سے زبر دستی تھیں لی ، بڑھیا ہست رولی چلآئی اور ای زمین تمت مانگنے میں اس نے بہت مرمارا بیکن سیاہ سالارنے ایک نہ سنی ، آکر اُس نے بادشاہ کی طرف رجوع کیا ، چونکہ جاجب و درہان می ں جانے نہیں ویتے نئے لہذا وہ خسروسے جنگل میں شکار کرتے ہوئے ملی اور اپنی عرضی اس کو بین کی ، با دشناه نے وحدہ کیا کہ وہ اس کے معاملے میں غور کریگا ، کچھ عرصے کے لیے وہ اس کو پاس کے گاڈن میں جھوڑ گیا ، شكارے دايس آنے ہوئے وہ پڑھيا كو اپنے ساتھ محل بيں لے آيا اور و ہل اس کو رکھا ، بھر اُس نے ایک معتبر نوکر کو آ ذیرمائجان بھیجا اورلہ گوں نے کو اسے بیر کام سپر د کیا کہ تم وہاں جا کر زمینوں اور پاغوں کاجا معلوم کروک فصلوں کی حالت کیسی ہے اور کسی نسم کی آفات سماوی نے اُن الله سپاد سالارسے بهاں یفیناً سپاہ بدمرادہ ، دونو نفطوں کے بانکل ایک ہی معنی ہیں ، کو تباہ تو نہیں کیا ، اس کے علاوہ چراگا ہوں اور نشکارگا ہوں کا حال بھی معلوم کروکہ وہ کس حالت میں ہیں ، لیکن حقیقت میں وہ جس بات کو خفیہ طور پر معلوم کرنے کے بلے بھیجا جارہ اتھا وہ یہ تھی کہ آیا برط حیبا کا قصتہ ستچا ہے یا نہیں ، وہا جاکر اس نے دریافت کیا تو معلوم ہڑا کہ وہ بالکل صبح ہے ، نب با وشاہ نے ابنے درباریوں اور موہدوں سے پو چھا کہ حاکم آذر با سمجان کے پاس زرونقد کس قدر ہے ؟

ا تفوں نے کہا میں لاکھ دینا رجن کی اسے کھے صاحب منیں ،
اور مال و اسباب کس قدر ہے ؟
باننج لاکھ دینار کا سامان سونے اور جاندی کا ہے ،
باننج لاکھ دینار کا سامان سونے اور جاندی کا ہے ،
جواہرات کتنے ہیں ؟

جواہرات سے ہیں ؟ جھ لاکھ دینار کی قیمت کے ،

زمین اور جا گیرکتنی ہے ؟

خراسان اورعران اور فارس اور آذربائجان کاکوئی صلع اور شهر ابسا نبیس ہے جماں اس کے مکان ادر سرائیں اور زمینیں مذہوں او گھوڑے اور خچرکتے ہیں ؟

> تیں ہزار ہ بھیڑیں کتنی میں ؟ بھیڑیں

دولاكم

اے یہ بیان اس بات کی شہاوت ہے کہ امراء کی جائداوی مرحکہ مجمری ہوئی ہوتی تھیں،

کنے غلام اور لونڈ بال بیں جن کو اس نے تیمت وے کہ خریدا ہے؟

منز و سو ترک ، یو نانی اور صبنی غلام اور چود و سو لونڈ یاں ہونی نب باوشاہ نے حاضرین دربارسے سوال کیا کہ ایسے امیر کی کیا مزا ہونی چاہئے جو اتنے ذر و مال کے ہوتے ہوئے ایک غریب بڑھیباسے اس کی چونپڑی چین سے ؟ سب نے کما کہ اسے نمایت ہے رحمی کی مزا ملنی چونپڑی چین سے ؟ سب نے کما کہ اسے نمایت ہے رحمی کی مزا ملنی چاہئے ، باوشاہ نے حکم ویا کہ مجرم کی کھال کھینچی جائے اور گوسنت کنوں کو کھنا یا جائے اور اس کی کھال ہیں بھوس بھر کر شاہی محل کے دروازے برانسکی اور سات ون کا مناوی کی جائے کہ جوشخص کی برطام کردگا

ایک اور حکایت جو فریدرک دوم شاہ پر شیآ ادر اسپنادے کی حکایت
سے بہت مشاہ ہے مسعودی نے بیان کی ہے اور بعد کے مصنفول نے
امسے اکٹر دہرایا ہے ، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اختیام جنگ کے بعد حب
خسرد حراق دابس آیا تو مختلف بادشاہوں کے سفیراس کے در بار ہیں جا
میوٹے ،ان میں قبصر روم کا سفیر بھی تھا ، اس نے شاہی محل کو دکھیا اور
اس کی شان وشوکت کی تعربیت کی لیکن محل کے آگے جوصحی تھا اس بی
ایک جگہ کجی تھی اس پر اس نے کہا کہ اس کو مرتبح شکل کا ہونا چاہیے تھا ،
ایک جگہ کجی تھی اس پر اس نے کہا کہ اس کو مرتبح شکل کا ہونا چاہیے تھا ،
ایک جگہ کجی تھی اس پر اس نے کہا کہ اس کو مرتبح شکل کا ہونا چاہیے تھا ،

اله به كين كر صرورت مبيل كه به اعداد و تفارضيح معنول من الريخي نبيل من الهم ان سي امراد كي دولت وخروت كا الدازه موالا يه عداء لله مرفع الذمرب عن باص عدم بعد ، ولانے کے اس کو بیخیا نہیں جاہتی تھی ، بادشاہ نے نہیں چاہا کہ اس پرزبردسی کرکے اُسے مجبور کیا جائے ، اس مجی کا باعث یہ ہے ، سفیرنے کہا کہ ایسی مجی تناسب سے کہیں خوبصورت ہے ،

تعص اور روایان بھی میں جو اگر جیرا فسانہ آمیز میں ناہم ان سے اس بات کی حقیقت کھلتی ہے کہ خسرو کی انصاف بیندی کی روایٹ بہت برانی ے مثلاً نظام الملک کے ساست نامے میں ایک حکایت لکھی ہے کہ فسرونے اپنے محل میں ایک تھنٹی لٹکا رکھی بھی اور اس کے ساتھ ایک يرتجير مندهوا دي نفي ناكه جس شخص بركوني ظلم موره باد شاه سي شكابت كرف کے لیے زنجر کو کھینچے ، ساڑھے سان برس کا اس زنجرکوکسی نے ہاتھ نہ لگایا ، اس مترت کے بعد ایک دن گھنٹی بجی ، دیکھا تومعلوم ہوًا کہ ایک خارشی گدھا زنجر کے ساتھ اینا جسم رگرا رہا تھا ، خسرد نے اسی وقت اس کے مالک کو ملوایا اور اُسے تاکید کی کر اس کو اچھی طرح رکھے ، ابوالفدا نے بھی برحکایت بیان کی ہے بیکن اس نے گھنٹی کی ایجا دکو ہر مزدہیارم کی طرف نسو. لیاہے ، لیکن یہ ایک متداول افسانہ ہے جوغالباً ہندوستان اور حین کی سی

اگر جیز خسرو اوّل کے زمانے میں توانین کا اجراء عدل و انصاف کے ساتھ ہوتا تھا لیکن سزائیں کسی قدر ملکی کر دی گئی تنفیس ، ہم نامرُ تنسر کی ایک عبارت

اله ويكوكتاب المحاس المساوى البيه هي صمه منايه ، ص ١٣٣٠ الله ص ١٣٩٠ الله على المارة المساوى البيه على المارة المار

الله بلس : " تبصرة دوايات عاميات " زبريان فوانسيسي ، ج ١٩١٠ ص ١٩١ بعد ،

ویرنقل کر آئے ہیں جس میں یہ بتا یا گیا ہے کہ انگے و قنوں میں بغاوت ، غدّاری اور میدان جنگ سے فرار کرنے کی سزا فوری موت ہوتی تھی اور جو جرائم این جمجنسوں کے خلاف کیے گئے ہوں مثلاً چوری ، رہزنی ، بدکاری ، ظلم وغیرو ان کے بلے یا توسخت جہانی سزائیں دی جاتی تھیں یا قتل کیا جا تا تفاءاس کے بعد مصنّف لکھنا ہے کہ شہنشاہ نے اب جرائم سے لیے پہلے کی نسبت بہتر توابین و تنع کہے ہیں ، زمان ٔ سابق میں جو شخص مزم ہے مجمر جاتا تھا اس کو بلا تاخیرتش کرویا جاتا تھا لیکن اب شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ مجرم كوكائل ابك برس حوالات بيس ركها جائے اور اس عرصے بين علمائے مذمب اس کو ہروفت نصبحت کرتے رہیں اور دلائل وہراہن سے اس کے شكوك كورفع كريس ، اگروه ايني غلطي كومان جائے اور نوب كرے نو اس كو آزا دکر دیا جائے لیکن اگر وہ صند اور مکترسے اینے کفریر اڈا رہے تو اُس كوفتل كرديا جائے "به قانون أن لوگوں برعائد نہيں كيا جاتا تفاج عيسائي یا ہیودی مذہب اختیار کرلیں لیکن خالباً باتی ہرضم کے مشرکین اور کفّار کے لیے اس برعمل ہونا تھا ، جولوگ با دنشاہ کے خلاف جرم کے مرتکب ہوتے تھے ان کو منرا دینے میں اس بات بر قناعت کی جاتی تھی کہ ان میں سے بعض کوتنل لیا جائے تاکہ باقبوں کو عبرت ہو ، پہجنسون کے خلاف جرائم کی مزا جرمانہ با اله ص ١٠١ ، على نامد تنسريس تويه شهنشاه اردنيراول بي يكن ميس معلوم ب كه به کتاب خسرواد آل کے عمد کی تصنیعت ہے ، شدہ موسیو نو کی رائے میں نام تنسر کی اس عبارت بیس شابوردوم کا ایک فرمان ورج ہے جو سیسیری بیس جاری میوا نفا اور جس کا ذکر و قائع مشداء بیس ملتاہے ، ( رسالہ " تبصرہ تا مریخ مذاہب " برنبان فرانسیسی "ج ۵۹ ، ص ۱۵۱) ، تطع اعضائی، ڈاکو کو چور کی نسبت چارگناجر ماند کیا جاتا تھا، زمانہ سابن کے معمول کے خلاف اس زمانے میں عضو کاشنے میں اس بات کا خیال رکھاجا تا تفاکہ مجرم کا م کرنے سے عاجز ند ہو جائے مشلاً بدکار کی ناک کا اللہ لی جاتی تھی اگر مجرم جراند ادا کرکے رہا ہونے پر ووبارہ اُسی جرم کا مزمکب ہو تو بجراس کی ناک اورکان کا شاہیے جائے تھے" بغیراس کے کہ اس کو دوبارہ معافی مانگنے کا موقع دیا جائے ہے۔

یہ کہنے کی صرورت نہیں کہ فانون تعزیرات میں سزاؤں کا نسبنہ ہلکا کڑیا جانا باد مثناہ کو انتہائی ہیرجمی کی سزا دینے سے بانع نہ تھا ، مُورِّخ پروکوہوں نے کئی مثالیں بیان کی ہیں جن میں خسرونے مجرموں کے جسم میں تھکوائیں ہے، اگا تھیاس نے لکھا ہے کہ جس نمؤ برگ نے لازیوں کے علاقے میں شکست کھائی تھی جو ایر اینوں کے لیے تہاہی کا باعث ہوئی ضرونے اس کی زندہ کھالی

کیجوا دی تمی ،

 میں اسلامی اوبیات کے اُس شعبے ہیں جس کو ّاوب " کہا جا ناہے کنڑت سے حکایتیں موجود ہیں ہ

خسرد کی جو توصیف پر د کو پیوس نے کی ہے وہ منٹر تی روایان کے ساتھ بالكل مطابقت نهيس ركھتى ، بيكن وه غيرجا نبدا دمئوترخ منبس ہے اور اس كي هينيف کے تقریباً ہر صفحے پرسلطنت بازنتینی کے اس خطرناک دشمن کے خلاف تغض و عداوت کے آنارنمایاں میں ، وہ خسرو کو ایک ہے جین اور فقید انگیز باوشاہ بتلا ر ہاہے جو بدعنوں کو بیند کرتا تھا اور اپنے گر د مبجان کی نصنا پیدا کیے رکھتا تضا اور امراء كو بميشه اشنغال دلا ما ربنا تفآه به عبارت جو ايك بدماطن يور کے قلم سے نکلی ہے حقیقت میں خسرد کی اصلاح بیندی کی توصیف ہے ، آگے چل کر بروکو ہوس اس برمکاری اور حبلہ گری کا الزام لگانا ہے اور لکھناہے له خسرد کوسب لوگوں سے زیادہ اس بات میں کمال حاصل تھا کہ جو ہات دیج نہیں رکھنی اس کو بیان کرے اور جو و جو د رکھنی ہو اس کو چھیلئے اور اپنے منطالم كى ذمر دارى ابنے مظلوموں ير وال دے ، ده ابن قيمين تور في كے بليم بين آماده رہنا تھا اور تھیبل زر کی خاطر ہرتنم کے بُرے اعمال سے اپنی روح کوسیت كرتا رمتا عقا ، وه زمد و تقدس كا وكهاواكرتا عقا ادر اين اعمال كي وتمرداري كواب ندور كلام سي الله عفام خسرو كي لين اخلاق كي منال كي طور بروه ایک واقعه بیان کرتا ہے جس کو اگر ایک غیرجا نبدار مُورّخ لکھتا تو ہالکل دومری

سله دیکیوکتاب المحاسن دالمساوی طبیعتی و ص ۱۹ ۱۹ و ۱۹ مروانی ، ترجمد دیشروش بعد؛ مله دیکیوکتاب المحاسن دالمساوی طبیعتی و ص ۱۹ ۱۹ و ۱۹ مروانی ، ترجمد دیشروش بعد؛ طح اس کی تبییر کرتا ، ایرا بنوں نے جب شہر سورہ کو فتح کیا تو خسرہ نے ایک عبکہ دیکھا کہ ایک وحتی آومی ایک حبین عورت کو ہذابت ہے رحمی کے ساتھ زمین برگرا پڑا ہے ، خسرہ نے بہ دیکھ برگھسبیٹ رہا ہے اور اس کا چھوٹا ہجّہ زمین برگرا پڑا ہے ، خسرہ نے بہ دیکھ کر ایک آہ بھری ( لیکن مُوتِی فلاکورے نزدیک بیسب دکھا وا تھا ) اور ابنا اشک آلود چرہ سب کو دکھا یا خصوصاً فیصر کے سفیر انیسٹیسیوس کے ابنا اشک آلود چرہ سب کو دکھا یا خصوصاً فیصر کے سفیر انیسٹیسیوس کے ابنا اشک آلود چرہ سب کو دکھا یا خصوصاً فیصر کے سفیر انیسٹیسیوس کے کو اس حافظے کو اس دفت موجود تھا اور کہا کہ فدا اس کا بدلہ اُسٹیض سے لے جو اس حافظے کا ذمتہ وارہے ، حالانکہ وہ جا نتا تھا کہ دہ خود مذکہ فیصر حسینین (جو اس کا مفصول کا ذمتہ وارہے ، حالانکہ وہ جا نتا تھا کہ دہ خود مذکہ فیصر حسینین (جو اس کا مفصول کی مثال منظم نظر اس سے فیسرہ کی عباری کی مثال کیرمشر نی نواریخ میں می نایا ب

المین تبلی قطع نظراس سے خسروکی عیّاری کی مثالیس شرقی نواریخیس بھی ایب النہ میں ہیں الزاک رسٹج میں بھی ایب النہ میں ہیں الزاک رسٹج میں ہیں الزاک رسٹج میں ہیں کرنی چاہی اور یہ طبح پایا کہ خسرو اپنی بیٹی خاقان کو دے اور خاقان کی میڑے خود شاوی کرے ، ایکن اس نے بیٹی کی بجائے اپنی کوئی کمیز اس مجھ پاس بھی ارس نے ایک و وسرے سے واقات کی اور بھی اس مواصلت کی خشی میں بڑی بھاری ضیافت کی گئی ، لیکن خسرو نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ رانت کے وقت ترکوں کے خیموں میں آگ لگاویں اور جب خاقان نے اس سے اس بات کی شکایت کی تو اس نے لاعلمی ظاہر کی ، فاقان نے اس سے اس بات کی شکایت کی تو اس نے لاعلمی ظاہر کی ، فاقان نے اس سے اس بات کی شکایت کی تو اس نے لاعلمی ظاہر کی ،

ایک وفعہ پیمر دوبارہ رات کو اُسی طرح آگ لگائی گئی ، نیسری مرنبہ خسرو نے خود اینے خیموں میں آگ لگوا دی اور خاقان کے پاس اس طرح شکایت کی کہ گویا آگ اُس نے لگوائی ہے ، جب خا قان نے قتم کھائی کہ اُسے اس کا کچیم نہیں تو خسرو نے ایک تبحور بیش کی جس سے اس قسم کی حرکتیں آبیدہ کے لیے اُرک جائیں ، وہ بیر کہ خاقان اس بات کی اجازت دے کہ دونوسلطنتوں کے درمیان ایک دبوار بنا دی جائے ، خاقان نے اجازت دے دی اور اپنے طاک کو وائس بالاگیا ، جنانچہ خسرو نے ایک نمایت مستحکم ولوار مبوادی، حب خافان کو بینہ جلاکہ اس کے ساتھ وصو کا کیا گیا ہے۔ اور اس کی بھوی خسرو کی متی نہیں بلکہ کنیزے تو دہ بدلہ لینے سے عاجز تھا، ايك اورحكايت جاحظ كي كتاب الناج من اوركتاب المحاس والاصداد ر منسوب به جاحظ کی میں بیان موٹی ہے ، وہ یہ ہے کہ خسرو کو اپنے ندیموں میں سے کسی برخیا منت کا شبہ تھا لیکن اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لئے اس مے یاس کوئی دلیل ناتھی ، خسرو نے اُسے قبصر روم کے دربار میں جاسوں کے طور برجیجا اور ایسی نرکیب کی سے قیصر کو اس سے جاسوس ہونے کا حال ہو بوگیا اور اس نے اُسے مرواویا ، یہ دونوحکا بتیر بظاہرخوذای نامگ سے مأخوذ منیں ہیں نیکن غالباً ان میں خسرو کے کیر کٹر کے ایک خاص میلو کی یا دمحفوظ ہے جس سے اس کے معاصر ناوا نقت نہیں تھے لیکن یہ ہیلوخسرو کی اُس بے بیب صویر میں نہیں دکھایا گیا جو ایرانی روایت نے کھینچی ہے ، له بی تعتبران خرداذ برنے بھی بہان کیا ہے دص ۲۵۹ ببعد) لیکن اس نے بجائے خاقان اڑا کے شاو خزر کا نام لیا ہے ، که ص ۲۴ ببعد ، کله طبع پورپ ص ۲۵۷ ببعد ،

خسرو کی نظروں میں فابل اور ماہر لوگوں کی رائے کیا قدر فیمیت رکھنی تھی اس کا اندازہ ایک حکایت سے ہونا ہے جوطیری نے خسرو کے جدید بندوبست اوراصلاح مالیات کے ذکر میں تکھی ہے ، اس نے ایک کونسل منعقد کی اور وبير نواج كوحكم دياكه لكان كي نئي ننرجين بآواز ملند پڙه كر سنائے ، جب وہ پرطه چکا تو خبرونے دو دفعہ حاضرین سے پوچیا کرکسی کو کوئی اعتراض نو نہیں ہے ب چیب رہے، جب بادشاہ نے تنبیری مرتبہ میں سوال کیا توایک تحض كھڑا ہؤا اور تعظیم کے ساتھ یو چھنے لگاکہ آیا با دنناہ كا بہ منشأ ہے كہ نایا مُدار جبزوں بر دائمی شکس لگائے جو بمرورزمان ناانصانی بینتنی ہوگا ، اس برماد نتأ للكادكر بولاكه اے مروملعون وكسناخ! توكن لوگوں ميں سے ہے؟ وكس نے جواب وباکس وبیروں میں سے بوں ، با دشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قلمدانوں سے پیٹ بیٹ کر مارڈالو ، اس برہر ایک دبیرنے آینے اپنے فلمدان اس کو مارنا منرترع کیا بہان مک کہ وہ بجارا مرکبا ،اس کے بعدسب نے کہا " لے بادشاہ! جننے میکس تونے ہم پر لگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصات برمبنی بس

خسرو کا ایک بھائی کاؤس جو اس کے مفاطل بیسلطنت کا دعویدار ہوا تھا مارا جاچکا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ، اس کا دومرا بھائی زم نھا، امرائے ایران میں سے جو خسرو سے ناراض تھے وہ سب اس کے ہوا خواہ نظے لیکن خسرو نے اس کو قبل کر دا کے اس کی مجوزہ بغا وٹ کو روک دیا ،

له طری : ص ۱۹۱ ، شه ص سهم ، ،

سائد ہی اس سے آبندہ ساز سنوں است محفوظ رسمنے کی خاطر باتی تمام بھائیوں اوران کے بیٹوں کو اور اینے جی اسببیدس کو مردا دیا ، صرف زم کا ایک بیٹا كواذ اس قتل عام سے سجا كيونكه اس كوكنارنگ آذر كنداذ سنے اپنے ياس جيكيا لیا نظا اکئی رس بدیا کراس کاراز فاش موًا ، سجارا برها آورگندا و خسرو کے حكرے ماراكيا اوركنارناك كاعده اس كيٹے مدام كوملا ، بردكو موس نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے اورحسب معمول اس موقع بر بھی یہ نسرنہ کی عیّاری کو نایاں کرنا ہے ، بھی حنٹرایک اور امیر کا ہوا یعنی سر شخو پر گان ماہشید جس کو حکو کا اعلیٰعمدہ خسرد کے باب سے ملائھا ، یشخص حس نے پیلے اپنی سازشوں ارتبيناً رأن سالارسياُوش كاخانمه كيا نخا اب خود ايك اورام برزير كأن كي مازك كاشكار موكيا ، بردكو بيوس مكمتا ہے كہ بادنتاه نے زبر كان كو حكم ديا كہ مائيذ كے الس جا وُاوراس كو وربارس لاكرحاصر كرو ، ما بيئذ اس وفت وصل الله الله من صردت تفااس نے کہ دیاکہ بہاں سے فارغ ہوکر بادشاہ کے حصور میں صر ہوجاؤنگا، زبرگان نے با دننا ہ کو آ کر بدر پورٹ دی کہ وہ جیلے ہمانے کر کے بہاں آنے سے انکارکر رہا ہے ، باوشاہ نے غصتے میں آکر حکم دے دیا کہ ما مبدکونیائی ير تبقايا جلت ، بجاراكتي دن ولا ل مبيار إلا الخرباد شاه ك حكم سے ماراكبا جسكا بڑا چرچا ہوا ، اس واقعہ کو نعابی اور فردوسی نے افسانہ آمیز ٹسکل میں بال کیا ،

سله دیکھواویراض ۸۴۴

<sup>70213</sup> MAY 2

عدہ ایک تپائی شاہی محل کے دروازے پر رکھی رہتی نئی جس پر ایسے مجرم ہمائے جاتے تھے ہو با د شاہ کے فیصلے کے منتظر موں ، عمر پر دکو بیوس ، ۱ ، ۱۹۴ ،

وہ یہ کہ زروان جو باوشاہ کارٹیس حجاب تھا ماہٹند کا جانی وشمن تھا اور باوشاہ سے اس کی چغلیاں کھا تارہتا تھا ، ایک یہودی کو کچھ روپیہ ہے کر اس نے اس بات پر راضی کیا کہ باوشاہ سے یہ کھے کہ ماہٹند تہیں زمر وینا چا ہتا ہے ، باوشاہ کو بقین آگیا اور اپنے وفا دار ظاوم بعنی ماہمبند کو مروا دیا ، بعد میں حب الفائی طور پر باوشاہ کو اس سازش کاحال علوا کو مروا دیا ، بعد میں حب الفائی طور پر باوشاہ کو اس سازش کاحال علوا کو مروا دیا ، بعد میں حب الفائی طور پر باوشاہ کو اس سازش کاحال علوا میں بخوا تواس نے مجرموں کو مزادی اور بہت بھینتا یا کہ ماہبند کو مروانے بیں اس نے جلدی کی گ

خرو کو خود اپنے بیٹے انوشگ زاؤ کی بغاوت کو بھی دبانا پڑا ، بادشاہ سخت بیمار پڑا اور خبرشہور ہوگئی کہ وہ مرکباہے ، انوشگ زاؤ نے یہ خبرس کر بغاوت کی لیکن اس کا جلد خاتمہ ہوگیا ، خبرو نے اُسے قبل نہیں کرایا بلکہ اندھا کرا دینے پر قاعت کی یا بقول برد کو پیوس نمن کو ہے سے اُس کی بلکیں جلوا دیں تاکہ وہ جا انشینی کے قابل نہ رہے یا کم از کم جانشینی اُس کے کے لیے دستوار ہو جائے تا

طیسفون جوسلطنت کا پایتخت اور شهنشاه کا مسکن تھا خسرو اوّل کے

که فردوسی کے ہاں زُروان بازوران ہے (= زبرگان) تفایسی نے جمد خسرو کے دواہرو کو ہاہم ملتبس کرویا ہے اور ماہمبُذ کے دشمن کا نام آڈر وِ ثنداؤ ( جو آڈرگنداؤ کی زبادہ پرانی شکل ہے) تکھا ہے ، کے ثعابی ص ۱۲۵ ببعد ، فردوسی طبع مول ،ج ۱ مص ۲۹۸ ببعد، سکہ دیکھو ٹولڈ کہ ، ترجہ طبری ، ص ۱۲۷ ہم ببعد ،

زمانے بیں اپنی انتهائی وسعت کو بہنج گیا ، طیسفول در اصل شہروں کے ایک مجموعے میں سب سے برطب شہر کا عام تفاواس مجبوعے کو سریانی زبان س ماحوزے کما جاتا تھا اور تھی اس کے ساتھ لفظ" ملکا" ( معنی باوشاہ) بطور مصناف البه براها كرما وزے ملكا (بادشاه كے شر) كينے تھے امر ماني میں اس کو بعض و فت مرینا تا یا مذہبے (مذہبہ کی جمع) بھی کما جاتا تھا ا جنانچداسی نام کو بعد می عوبوں نے المدائن کی سکل میں اختیار کیا ،ہم بہ زمن کرسکتے میں کہ یہ سامی زبانوں سے نام کسی پیلوی نام (غالباً نتہر شانان) كا نرجمه بس جو ہمارے مآخذ میں محفوظ نہیں رہا ، ساسانی سكوں بر بادنناه کے مسکن کو لفظ" در "عنی در دازہ )سے تعبیر کیا گیا ہے ،عدماسانی کی آخری صدی میں اس مجموعے میں سانٹ شہر پنھے ، عربی اور فارسی تنفین جن کے زملنے میں وہ سب ہر باد ہو چکے تھے ان کی تعدا دیے بارے ہیں اله طبسفون مي كمنلارات كاحال برنسفات في بيان كباب وزاره وبرنسفات الرزمن وجد وقرآ مِن آنار قدیمیہ کے مطالعے کے بلے مفر" ( ہزیان جرمن اطبع برلن سنط ہوا ؟ ) ، ج ۲ ص ۹ ہم جبعد ،طب فورو اورسلوكيه كي نانيخ كے يا وكيوايم - سارك M. Streck كا معنمون باعنوان سلوكيه وطيسفون (رسالہ"مشرق قدام" یہ ۱۱ ، ص ۲۰ - ۱۱ مل جرمتی نے کھدائی کا کام موسور انظ (Reuther) مے زیر مرایت است او ایکی متروع کیا تھا ، ویکھواس کے متعلق او وارڈ مائر کا مراسلہ (امراسلات الجمن مشرقی آلمانی "نمبر، و د موسه اع اور را نشو کامضون رسالهٔ فدامن" زیزبان انگریزی مین ج م العلامة عن م م م م معد ، نيز طيسفون كا آلماني د فد مرسله مماه المدع " ( برلن سام ع) اہل جرمنی نے مراق کے معدائی کا کام یو بارک کے برطرد لولیش مبوزی آف آرس کی معافیات سے برابرجاری رکھاہے ، دیکیو این (Upton) ون میر و لین میوز مرسے رسانے میں اسواء عيس" دبران سواء على اس سے علادہ و مجموش (Schmidt) كامفيون « طب عول کا وفد المهام عيس" (بر بان فراسيسي) ارساله سيريا ، ج ١٥ ، المها اع ، الله ما وزاكي جمع جن سے مين" بت " كي بن ك زارو- برشفلت ، كتب فكور ، س ١٨ ، ٥٠٠ م



سهر سوا، ط دون در سکے کرد و و حکا نشه

ایک دورے سے اختلاف رکھتے ہیں ، ہرحال سمجوعہ مرائن میں طیسفون اور
اور ویہ ارد بشر (جو پہلے سلوکیہ کہلاتا تھا) سب سے بڑے تھے ، (دکھیونقش) ،

مؤرخ اسیان لکھتا ہے کہ ایران کا پایٹخت اپنی جائے وقوع کی وج سے
نا قابلِ تسخیر ہے ، مجوعہ مرائن جس پر وہشنل تھا مضبوط دیوار وں سے گھراہوا ا
نظاجن میں نمایت منظم دروازے بے ہموئے تھے ، یہ زمن کیا جاسکت ہے کہ
بھوھے میں شہروں کی تعدا وجوں جوں بڑھتی گئی توں توں اسٹوکا مات میں
تجدید ہوتی رہی ، طیسفون اور ویہ اردشیر کے درمیان (جوعلی التر تبیب وجلہ
کے مشرقی اور مغربی کنارے پر نے ) کشتیوں کا پل بنا ہو اسلی جونکہ وہ
امد ورفت کے بیے ناکا فی تھا لہذا شاپور وجم نے پنی نوجوانی میں اس کے ساتھ
ایک اور میں بنوا دیا تا کہ ایک آنے والوں کے لیے رہے اور دو مرا جائے
والوں کے بیے ہے۔

طبسفون جس کو بہلوی میں نمیبیون کے گئے تھے دھلہ سے مشر فی کنادے ہر کفا ، اس سے گرونصف دائرے کی شکل میں ایک دبوار بنی ہوئی تھی جس پر مفار ہے گئے اور جس سے گرونصف دائرے کی شکل میں ایک دبوار بنی ہوئی تھی جس پر بڑج تعمیر کیے گئے نہمے اور جس سے آئار آج بھی موجود ہیں ، اس دبوار اور دریا کے درمیان جنگ گھری ہوئی تھی اس کا رقبہ تقریباً ۸۵ مکٹار تفاق اس کو

ص ١٧٤) هم ايك بكتار = ١٦ ايكر ومرجم)،

شرق م " كنتے تھے، ملا المع من اہل جرمنی نے جو كھدائی كاكام كيا اسانی زمانے کے ایک عبسائی گرہے کی عمارت برآمد ہوئی ہے جس میں کسی مینٹ کے محتمے کا وصر یا پاگیا ہے جو رنگین کیج کا بنا ہوا ہے ، طیسفون کے مشرقی حصتے میں (جماں اب اسلامی زمانے کا امک مزارہے جس کوسلمان پاکٹے کہتے ہیں) محلّہ اسیان پڑھ نخا ،اس جگہ کھنڈران کے سن سے آنار ہیں جومنتہور ساسانی محل طاف کسریٰ کے گر د حلفہ کیے موسے میں اس مقام پر غالباً شاہی محل کے یارک اور باغات ہونگے ، داوار کاایک كوية جس كو سبتان كسرى كينتے من ور اصل غالباً أس ديوار كا أخرى بيا موًا نشنان ہے جو بارہ سنگوں کے وسیع رہنے کے گر دکھینجی گئی تھی ،محلّہ اسیان ہر کے جنوب کی طرف دریائے وجلہ کی ٹرانی گزرگا ہ تھی، یماں پر ایک شیلہ ہے جس کو خزنت کسری (خسرد کا خزارة) کہتے ہیں جس کے اندر غالباً کسی مای عمارت کے آثار ہوشیدہ ہیں ہم موسیو با حمن کی دائے میں جو موسیو را ٹیڑ کے نزر بک کار ہی گئنان کمری وہ جگہ ہے جمال شہرا نطاکیۂ نو آباد نظا جو مجموعۂ مدائن کے شہروں میں ۔ ایک نصا ۱۰ اس کا سرکاری نام ویه انتبوخ خسروهم نخا لیکن عام طور پر اس كورومكان (روميوں كاشهر علي كيتے تھے ، بير خسرد اول كاآبادكيا ہوًا تھا ، انطاکبہ کو فتح کرنے کے بعداس نے دیاں کے تمام باشندوں کو ایک نے تئم له مد منهة العنتيفة ورعربي ، (زاره مرتسفلت ، كتاب مذكور ، ج م ، ص ٥٥) لعت مرضيف اور درید العتباعة کے نام سے طب فول اورسلو کید کو و کھایا گیاہے ، کا مبنی حضرت سلمان فارسی رضی الترعنه کامزار (مزمم) عله عربی مصنفول تے بال اس نام کی شکل مخلف ہے ، کفتے یں

اسفَنَبْرب، الله زاره برشفلت، ص ٥ ه ، عبرد كوبوس ف اختيد خياخرون اكماب، له عربي الرومية

میں لاکر آباد کیا جو اس نے طبیعنون کے نواح میں تعمیر کرایا اور اس تقصد کے لیے نشام اور جزیرہ روڈس کے نئہروں سے اس نے سنگ مرمر کی ملیں اور متنون منگوائے بیحی کاری کے بلے بلور فراہم کیا اور عمار توں کے بلے رہنیلا بیخیر منكوايات مسعودي مكمننا بيك كه ضرو قيصرك سائد صلح كرف كے بدوب وایس آیا توشام سے اینے ساتھ سنگ مرمر اور مختلف تسم کے نسیف اور رنگین پنجرلایا ،" فسینسا شین اور رنگین بمیکدار پنجروں کی ملاوٹ کا نام ہے جو مکعتب شکل کے ٹکڑا وں مس عمار آبوں اور فرسٹوں کی آر اکش کے لیے ستعمال ہوتی ہے ، اس کے بعض کڑنے ویکھنے میں باور کے بیالے کی طرح جمکیلے ہوتے ہیں ، اس قیمتی ال عنیمت کے ساتھ وہ عراق وال آیا اور مدائن کے نزویک اس نے ایک شہر نعمیر کرایا جس کا نام اس نے رومبیہ رکھیا ،اس کی عارتوں اوز شبیل کی اندرونی جانب کو بیخی کاری سے آراسنذكرايا تحيك أسيطح جبساكهاس فيانطاكيه اور نتام كيدومرك شهروں میں دہکھا تھا ، رومیہ کی دبواریں جومٹی کی بنائی گئی تیں اگر جیر نیم خراب شدہ حالت میں ہیں ناہم ابھی باتی ہیں اور ہمارے بیان کی تصدیق کرتی ہیں افسانے نے اس بر بہ بات اور اصنا فہ کی ہے کہ یہ شہر بعیب انطاکیہ کے نفشے بر تعمير كياكيا تفااور دونوشهر باہم اس درجه مشابہ تھے كہ ہر جما جریبے اپنا مكان خود فت كراباً ، خسرو نے اس ميں بهت سے تمام بنوائے اور ایک گھوڑ دوڑ كا له تغييو في ليكش ، ابوالفرج ، نيز و كيهيو زاره برتسفلت ، ج ۴ ، ص ۸ م ، كه مروج الدميب وج ٢ ، ص ١٩٩ - ١٠٠ ٢

ته طری ، ص ۸ ۹ ۸ ،

میدان تبارکرایا ، وہاں کے باشندوں کو اس نے خاص رعایتیں اور حقوق عطا یکے متلاً بیرکه عبسائیوں کو پوری مذہبی آ زا دی دی وابل رومبید بلا وا مطه با وشاہ کے مانخت تھے اور دیاں آکر بناہ لینے والے مجرم گرفتاری سے بے خون ہوتے تھے ؟ وجلد کے مغرب کی طرف ایک شہر بنا و کے کھے آنار باقی من جس کا بہتر حصد بابل کی اینٹوں کا بنا ہواہے اور جو ۲۸۷ مکٹار کا رقبہ گھرے موے ہے . یہ شہر سلوکید کی جائے وقوع ہے جومجوعد مدائن ہیں سب سے پر انا شرتفاا ورص کے ایک عصنے کو اروشیراق کے دید ارد نثیر کے نام سے دویارہ تعمیرکیا تھا ، شہر بیاہ اُس سلوکیہ کی تصیل ہے جوسلوکیوں کے وقت بیں آباد مِوَا نَفَاتُهُ سِدِيَدِ كَيْ نَصْلِ نَهْرِ مَا حِزْا نَفَا ، لَيكن سرياني اوربيودي مفتفول نے ماحوز اکا نام سارے سلوکیہ کے رہے کے بیے استعمال کیا ہے،ویدارشر بهت برا شرتها جس کے بازاروں اور کو جول میں فرش کیا گیا تھا، مکانات کے ہولو میں مویشیوں کے لیے جراگا میں کفیں کیونکر شہر کے امیروں کے یال موں تیوں کے گئے تھے جن کوون کے وقت ایک منتطبل درہے میں جو ماحوزا کے نزدمک منها اورس کو" ما جوزا کا بھیواڑ ہ" کہتے تھے جرنے کے لیے جیوڑ دیا جانا تفا، ور ار دنیر کا باز ار بهست برا نفاجهان بیو دی نزاب فروش اور مبر مم كے يميرى والے سووا كرمبت ويكھنے ميں آنے تھے اور وہاں كے حمال ت محنتی منفے اللہ کی تجارت بہت رونی برتھی جس نے لوگوں کو مالا مال کم ا و دولو پوس ۱۲، ۱۲ مل معلی میلوی میں وید ار دنتیر کے معنی انجیا اردنتیر مونا چا بنیا کی ایک اور نتیر کے معنی انجیا اردنتیر مونا چا بنیا کی فی انداز کی دائے میں اس کے میچے معنی "ار دمنیر کا گھر" میں الفظ دیبہ آرامی زبان میں بنے ہے در کھیو ویا ناکا رسالہ علوم منٹرتی اسلامہ میں میں ہے ، سلے زار و برسفلہ کا کا رسالہ علوم منٹرتی اسلامہ میں میں ہے ، سلے زار و برسفلہ کا ناب در کورا من میں

رکھاتھا ، سونے کی زنجیری اورجوڑیاں وہا سکچھ زیادہمینی چیزیں نہیں جھیاتی تھیں جانبچہ عورش ان کو کٹیر مقدار میں فقیروں کو بطور خیرات دے وہی تقیں اورصدقه جمع كرنے والے ان كو نقدريے كى بجلت قبول كريتے تھے البكن وہاں سے رہنے والوں کوروحانی ہاتوں مےساتھ کوئی دلجیسی زیمنی ،عیش پرسنی ہزابخواری ا در ہے اعتدالیوں کی وجہ سے وہ مور دملامت تنصے ،"عورتیں سوائے کھا ہے مے کوئی کام منیں کرتی تنبی " سلوکیہ ماحوزا کی خاص صنعتوں میں وہاں سے منہو تقبلے تھے اور ایک خاص قدم کی جہائیاں جن برکھجوریں کھائی جاتی تقبیل ، ویہ ار دشیر ایران کے عیسائیوں کا مرکز اور جا تکین کامسکن تھا، یمیں ان كا برا الرحائقا جوسلوكيه كاكنيسة كهري "كملا الخفاج شالورد دم كے عهد كي تعدى کے دور میں تباہ مولیا تقا اور پیراس کے مرفے سے بعد دوبارہ تعمیر ہوا اور دولت بازنتینی کی مالی امداد سے کئی باراس کی مرتبت ہوئی اس کے علاوہ عيسائيوں كى اوركئي متبرك عمارتين تھيں مثلاً سينٹ نا يوس ( نرمسس؟) كاكرجا اور بادريون كامدرسه جوجيتي صدى من قائم كياكيا تفاء بينضيون سي خانقاه خاص طبسفون میں تھی ، دو اور گرجے بینی سبنٹ میری کا گرجااور سبنط مرجیوس کا گرجا بعد می خرد دوم نے بنواے تھے ، وبه اروشير اورطبيه فون مين بهوديول كي هي خاصي آبادي تقي ، وبإل ان كا ایک مدرمیهٔ عالیه تبییری صدی سے فائم نخبا اور بیبی لونیا کی بیووی فوم کا م<sup>و</sup>اد

سله "مغالات جرافيا وعلم الاتوام" (جرمن) وص وم بعد ا

ص كورين كالوتا (رأس الحالوت) كنت تقع ماحوزا من رستا تفاء دیہ ارو شرکے شمال کی طرف تقریباً یا نے کیلومیٹر کے فلصلے پر درزنیدان كا چھوٹا ساشہرواقع تفات ايك اورتئهر ولائش آباد ( سابات )جس كو ولاش نے آباد کیا تھا وجلہ کے وہنے کنانے پرغالباً ویہ ارونٹیر کے مغرب کی طرف تھا تا غرض أن نئهروں میں سے جن کے مجموعے سے ایران کا یابی تحت نباً کھا ہیں یا سے کاعلم ہے: طیسفون کا قدیم شہراور رُومگان جو دریا کے مشرقی کنار يروا قع محصے ، ويه ار دنئير (سلوكيه) ، درزنيدان اور ولائل آبا د جومغري كنار ير محقے ، اگر ہم محلّہ اسيان بركوجو دريا كے بائيس كنارے ير نخا اور ماحزاكو جود ہنی طرف تفامستفل شہرشار کریں توسات کی تعداد پوری موجاتی ہے، كهدائي كاكام جو سوونده بين ام السعار اور المعاديد بين ( جو طاق کسری کے شال اورمشرق میں دوشیلے ہیں ) کیا گیا تھا اس سے ساسانی محلاً سن كى چند بنيا ديس برآمد موئى ميں جن كا نفشه دد باره فائم كرنے ميں يوبو واختش مُوٹ کو کا میابی ہوئی ہے ، اس کھدائی میں امنز کا ری کے آرائشنی کام ك كچھ نمونے دمنياب ہوئے ہيں جن ميں گلاب كے پيُول ، كھجور كے بنتے ، كلكاري كا ابحروال كام ( جو اسلامي آرٹ كا ببنیرو نضا )، جانوروں كی سكیں' منظیل سلیں جن پر رکھیوں اور مؤرد ل کی برحبنہ تصویریں بنی ہیں، درخت ز مَدِ کَی کی نصور حس برمور <del>میش</del>ے ہیں ، مرتبع انبش جن برشا ہزا دوں ادر تناہزادیو مقالات جغرافيا وعلم الاقوام " ص ١٩٠٩- ١٨٠ ، ٩٩- ١٩٠ ، ١١٠ - ١١٠ مترك ، ص ۷۷ ، ۱۷۷ ، نيز ديكهوا نسائيكلويي ان اصلام ، عنوان یله سترک می ۱۱ ۲ و شه طیری و ص ۸۸ و

کے نیم جھتے بنائے گئے ہیں دغیرہ وغیرہ بائے گئے ہیں ،عمار نوں کے ملے میں بعض مکراے ایسے بنوں کے بھی ملے ہیں جو ناچنے والی عور توں اور بربط بجانے والوں اور شرابیوں کے محتم میں کر بستروں برمست بڑے میں ، شاہی محل دریا کے دونوں کناروں پر تھے ، شاپور دوم کے زمانے سے ایک نہایت خوبصورت جھوٹا سا شکار کا محل سلوکیہ سے یا سرایک میدان میں كھڑا تھا جہاں جھاڑیاں ، انگور كى بيليں اور مرو اُ کے ہوئے تھے ،اس كے کروں کی دیواروں پرابرا نیوں کے دستورکے مطابق تصویریں بی ہوئی تیں جن میں با دنشاہ کو شکار میں ہرقسم کے وحتی جا نور وں کو مارتے ہوئے و کھایا گیا تفاكيونكه بقول امتيان "امل إيران كي مصوّري اور بت تراشي مير سوائے جنگ ادرخوزبزی کے کوئی چیز منیں دکھائی جاتی ۔" معمولاً بادنتاہ خاص طبیسفون س سكونت ركهنا نخاجهان شابي محل درياسه اس قدر قريب واتع نخاكه بعض اوقات میل ہر لوگوں کی آمد و رفت کے شورسے باوشاہ کی نبیند میں خلا دا قع ہوتا تھا ، ہی وجہ تھی کہ شاپوردوم نے دوسرائیل بنانے کا حکم ویا تھا ، بیمل غالباً وہی کاخ سفید" تھا جس کو اختنام سلطنت سا سانی کے ڈھائی سُو برس بعد خلیفه المعنضد اور المکتفی نے اس غرض سے مسار کرا دیا تھا کہ اس كامساله بغدا دبين ايك محل كي تعمير بين صرف كيا جلت عله،

له ننمث: "سيريا" سيمواء، ه ١٩٠٤، كار تاريخ امتيان: كتاب ١٩٧، ١٩٠٩، ١٩٠٩، ٣٠٠٠ كار تاره برشفلت، كتاب ندكور، ج١٠٥٠ مل ٢٤٠٤

لیکن نمایان ماسانی کی تارانوں میں سب سے زیادہ مشہور دہ محل سے كوا براني طاق كسرى! الوان كسرى كين بين ، و ومحلا اسيان بريس واقع على ا در آج بھی اس کے کھنڈران سیاحوں کے بیے حیرت کا موجب ہیں ۔ (دیکھیو تصور) ، از روئے، فسایڈ اس کی بناخسرو اوّل کی طاب منسوب کی جاتی ہے ، ہر شفلٹ کی ائے میں وہ متابور اول کے زمانے کی تعمیرے لیکن موسورا مرط مقبول عام روایت کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طاق خبرہ اول کے محل یس دربار کا بال کمرہ تھا ، محل اور اس مے متعلقات کے کھنڈرات کا مجموعی رقبہ ۱۰۰ 🛪 🛪 مربع ہے جس میں ایک توطاتی ہے اور اس کے مشرق کی بها نب انقریباً سوکڑ کے فاتھلے پر ایک عمارت کی تھے ٹوٹی پیوٹی ولوادیو میں ، ورحبوب كي افت ، يك شيله بيت جس كو حريم كسرني " كيت بين اور مثمال كي طرف مبض عمارتوں کے ڈھیر میں جو ایک جدید فیرستان کے نیچے آگئے میں ، ان تمام عمارات میں سے صرف طاق ایک ایساحصہ ہے جس کے کافی آ الداب ك باتى بن اس ك ملصف كارُخ جومشرق كى جانب كوب ۲4 گز اونجا ہے ،اس میں ایک وبوارہے جس میں کوئی کھڑ کی نہیں ہے لیکن وہ برجستہ سنونوں ادر خوا ہوں سے آراستہ ، جیموٹی جیموٹی محرانوں کی طاری متعلَّق ابک افسار آمیز سیان ایک پارسی روایت میں یا جاتا ہے دروایت واراب سرمزمارا ج ١، بيني الملك ، عن به ١ معد )، نيز وكيموسترك : كناب وركور ، ص ١١، يك دسالة قدامت " جه، وسمبر الم الم ص عبه مه ا



سیر کاری ہیں آر سی کام کے تموالے وضالہ موال



چارمنز اوں میں بنی ہوئی میں ۱۰ستھم کی دیواروں کے موشرق کے آن تہرور مِن مِهال يونا نبت كا انر زياده بنوا خصوصاً يلم! مِن "حرناً علم الله من ، اس عمارت کے سامنے کے شخ پر نثایہ زیکین امنٹرکاری کی کئی تھی اسٹاک مرم کی شختیاں مڑھی گئے بخس یا زجیسا کہ تعبق جدید صنفوں نے دعوی کیا ہیں) مانیے کے پترے جن ہر سونے یا جاندی کا ملتع کیا گیا تھا چرطعائے گئے تھے ،لیکر اس آخرى وعوب كيمنعتن موسيو برنسفات كوكسى فديم مأخذين كوئى اطلاع نهبس ملى ، شيئه على المين كارْخ اور مركزى إلى كره اين جكدير قائم كف لیکن اس سال شمالی باز وخراب بوجیکا تھا اور اب جنوبی باز و مجی گرینے کو ہے' سامنے کی ویوارکے وسطیس میضوی شکل کی عظیم الشان محراب کا دیا مذہب جس كى كرائى محل كى عارت كے آخر تك جلى كئى بہتے ، يد دربار كا مال كمرہ خصاجس كى لمبائى ١٧٨ ميشرادر جورًانى ١٤ ميشر تفى ،سامنے كے رُخ كے دونو بازۇ ولىكے عقب میں یا بنج با بنج کمرے تھے جو اونجائی میں طان سے بہت کم تھے اور جن بر محراب دار حیتیں تقیں اور ہاہر کی طرف سے ایک بلند دبوار سے گھرے ہوئے تھے ،عمارت کی مغربی دیوار کے سیجیے غالباً وسطیس ایک مرتبع نسکل کا ہال کمرہ تھا جودر مارکے کمرے کا جوڑتھا اور اس کے دونوطرت دو جھوتے جھو لئے کمرے تھے غام دیواریں اور محرابیں اینٹوں کی بنی ہو ٹی تھیں اور اُن کے آنناروں کی جوڑائی غیرمعمولی تھی '' اہل جرمنی نے جو کھدائی حال میں کی ہے اس سے عہد ساسانی كى آرائىتى استركارى كے قطعات برآمد موسے ہيں .

اله تراره برسفلت ، ص ، ٢ - ٢ ، نيزمقايد كرو ديولانوا ، ج ه ، اركل ٢ ،

طاق کسری کی ساخت تمدن کے ابتدائی مرارج کا نمونہ ہے، دو دیکھنے والوں کو اپنی مجموعی شکل یا جزئیات کی خوبصور تی سے اس قدر جرت و رعب میں نبیں ڈالتی جنناکہ اپنی جہامت اور اپنے طول وعرض سے ، با دشاہ معمولاً بہیں ربنا تفا ابن خرواذ به لکھتا ہے کہ "اینٹ اور جونے کی تمام عارتو م بہترین خرد کا محل ہے جو مدائن میں ہے '۔ اس کے بعد اُس نے بحتری کے وہ امتعار نقل کیے ہں جن میں اس محل کی شاعرانہ توصیب کی گئی ہے: -وكأنَّ الآيوانَ مِن عَجَبِ الصَّنْعَةِ وَيُنْ في جنب أَزْعَنَ جَلْس مُشْمَخِرٌ تعلوله تُرُفاتُ رُفِعَت في وُرس وَفُول وَنْس لَيسُيُدُري أَصُنْعُ عِلْسَ لِجِنَّ سَكُنو أَمْ صَنْعُ جِنَّ لِإِنْسَ بعنی محل کی حیرت انگیز بناوٹ کو دیمھ کر ابسا معلوم موتاہے کہ گویا وہ کسی میا اڑ لى اونجى جوئى من سے تراشا كياہے ، وہ اتنا بلندہے كركوياس كى داوارون کے کنگرے کوہ رضوی اور کوہ فدس بر اٹھائے گئے ہیں ، پنہ نہیں جلتا کہ آیا اس کو آ دمیوں نے جنوں کے رہنے کے لیے بنایا ہے یا جنوں نے آدمیوں کے لیے ا یسی محل مضاجهاں شاہنشاہ ایران اینے پرشوکت دربار کے تعلقے میں سكونت ركفنا غفا اورسيس سے وہ سلطنت كے معاملات بر احكام جارى ربا خطا ، عربی اور فارسی صنفین نے انتظام سلطنت کے بارے میں جو تفصیلات میان کی میں ان میں سے بعض خروا قال اور اس کے جانشینوں کے زمانے

سے ہوتا مخاجن کو بیلوی مں" دیوان " کستے تھے ،ان دفتروں میں جو صابطه اورسلیقه کارفره تفان کو بالتفصیل معتن کیاگیا تھا، ہمیں ننقیاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ وفروں کی نعداد کیا تھی اور نظام حکومت میں ہرایب کے اختیارات کی حدود کہاں بک نظیس ، صرف اتنی بات معلوم ہے کہ باونتاه کی کئی مختلف مگریں ہوتی تھیں ایک مخفی مراسلات کے لیے ایک برکاری خطوط کے بیے ایک فرجداری عدالت کے لئے ایک تفویض عہدہ و اعزاز کے لے اور ایک امور مالیّات کے لیے ، میرے خیال میں ہم اس سے نیتی نکال سكتے ہیں كہ ان بیں سے ہرا يك صيفے كے ليے كم از كم ايك وبوان صرورمونا مو گا ، لیکن اس سے یہ خیال نہیں کرنا جا ہیے کہ یہ فیرسٹ مکمل ہے کیونکہ م قرین قباس ہے کہ ایک دیوان فوجی امور کے لیے ایک محکمۂ ڈاک کے لیے يك كمسال ادراوزان كے بليے اور شايد ايك جاكير ہائے خالصہ كے ليے اور ہوگا ، علاوہ اس کے یہ بات بھی ذرامشکل سے مجھ میں آنی ہے کہ حکومت ورب سے اہم محکمے بعن محکمۂ مالیات کے لیے کئی دیوان مزموں جیسا ک بعد میں بنو امیتہ اور بنوعیّاس کے زمانے میں تفطیم

اله برونتمن ارمنی گرام عج ۱ م س ۱۹۱۱ می الفظاکو بعد مین اسلامی نظام حکومت بین هی اختیارکها گیا الم برونتمن ارمنی گرام عج ۱ مین ۱۹۱۹ و بوان کا افغط شرق مین آن رضبترون کے بینے استنهال موزا ختا جن مین آمد نی اور خرم کا حساب الکها با ایف دفته وه اس جگد سکے بینے استنمال مونے لگا جمال محکمه البیات کے ملازم کام کرتے تھے اور آخر مین وہ نقام دومرے دفتروں کے بینے عام موگیا ،

الم بلاوری جوالہ ابن المقفع ، دیکھو تولید کہ ، مین ۱۹۵۸ ح ۲ ، مین مقابلہ کرواویر ، مین ۱۵۹-۱۵۹ اور ۱۹۸ مین المال کی اور به ۱۵۹ و ایم بیت المال کی اور بین المال کی اور ایک اراضی میت المال کی اور بی سے حساب کا دفتر خفا ، حباسیوں کی حکومت مین طیف میو کی کے جمد میں ایک دفتر خواج کے لیے اس نظاور ایک اخراجات کے حساب کے ایم ساب سے لیے ، دفتر فوان کے جمد میں ایک دفتر خواج کے لیے ان فان کریم ، تاریخ تمد می میر مشرق تعمد میں ایک دفتر خواج کے لیے اس ۱۵۹ اور ایک اخراجات کے حساب سے لیے ، دفتر فان کریم ، تاریخ تمد می میر مشرق تعمد میں ایک دفتر خواج کے لیے ، دفتر خواج کے لیے ، دفتر خواج کے ایم میں ایک دفتر خواج کے لیے ، دفتر خواج کے ایم دفتر خواج کے ایم کی میر میر کی کے میر میں ایک دفتر خواج کے ایم کا دفتر کی کی کا دفتر کی کار دفتر کی کا دفتر کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کا دفتر کا دفتر کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کا دفتر کی کا دفتر کی کا دفتر کا دفتر کا دفتر کا دفتر کی کا دفتر ک

بلاذري كي كماب بين ان دفترو خصوصاً وفتر ماليات محطر يقد كارير کھے اطّلا عات مانی ہیں۔ مثلاً بیکر وصول شدہ رقموں کی میزانیں با دین**ا ہ** کے حصنور میں ہآوا زبلند پڑھ کرشنادی جاتی تنہیں اور سال کے سال واستراد شان سالا مختلف شیکسوں کی آمدنی اورخزانے کی حالت پر ایک رپورٹ بادشناہ کو پیش کرتا تھا جس پر ہادشاہ اپنی تھرلگا دینا تھا، خسرو دوم نے جس کو جیڑے کے کاغذگی دیا نبیں تھی تکم دیا تھا کہ سالا یہ دبورٹ ایسے کا غذوں برمیش کی جایا کرہے جن کو کلاب بین مجلکو کر رعفران سے رنگا گیا ہو ، جب بادشاہ کو بی فر مان جاری کرتا تھا تو شاہی سکرٹری ( ایران دہمبر بنہ ؟ ) اس کے حضور میں مبھے کر اس کو لکھتا تھا ، ایک اورعهده داراس بات پر مأمور تفاكرير مال كي خاطراس فرمان كو اينے رجيش یں درج کرنے ، جبینے کے جبیتے یہ رجیظ مرتب ہوتا تھا اور بادشاہ کی تهرنگ كرمحافظ خانے بیں رکھوا دیاجا تا تھا ، اصل فرمان کوسب سے بیلے بادشاہ کے مُهر دار کے پاس بھیجا جاتا تھا جو اُس پر مُهر لگا کر اُس عهدہ دار کے پاس بھیج و بنا نخاج اس کے اجراء کا ذممہ دار ہونا نظا ، وداس کو ایران کے آداب انسٹا ہ کے مطابق نقل کرنا تھا اور اصل اور نقل دونو کو دہر کے یاس روانہ کر دنیا تھا جو اُسے بادشاہ کے حصور میں میش کرتا تھا ، اس کے بعد وہ این رحبط کے سأته اس كا مقابله كرّنا كفا ، اگر دونو ل كالمضمون بالكل ايك بهو تو ده اس بر ہا د نشاہ کے سامنے یا اُس کے سب سے زیاوہ معتبر ہمراز کی موجو د کی میں مُہر لگا نا تھا جس کے بعد فرمان جاری کر دیا جا تا تھا ،

له بحوالة ابن المقفع ، ويكيمو نولد كر ص ١٥٥٠ ع ٧ ،

شابی فرایین ، عهدنامول اور دومهری سرکاری وستاویزول پرجوشایی ممهر لنًا ني جاتي تنبي وه اياب علقے كُنْكُل من تقي حب برجنگلي سؤر روراز) كي تصوير کھیدی ہونی ہوتی تھی ،جب کسی دو مری حکومت کے ساتھ (خواہ وہ ایران کے ما تحت ہویا آزاد ہو) کوئی اقرار نامہ طے ہوتا تھا تو دستا دیز لکھ کر اس کے ساتھ نمک کی ایک تھیلی جس برشاہی مہر رکانے تھے بھیجی جاتی تھی جس کے برعنی ہوتے من كم أرّار نامه نا قابل نسخ ب بادشاه کے کر وہمنت سے ممتاز اور باالقاب درباری موتے تھے ،مثلاً ایک تكريذ فغاجس كورنيس دربار مجعنا جاجيجة أيك انديمان كاران سردار (إسالار) تفاجوم يرتشريفات كامترادت بيئية ورايك خرَّم إنش سبني حاجب ويرده وارتها، ن سے انزکر محل کے دارو نفے ، جمعدار ، سافی رہے بنہ ؟ )، کھاما جکھنے والے يْرْشْخُورِ ؟ ﴾ ، رئيس مطبخ (خوانسالار) ، مُحّاب ( مَسْكَيْن ، يا سنكيئت بشكل ارني) رُمِين باز داران (شاه بان ؟)، رئيس اصطبل (أخُورُ بنريا أَخُورُ سالاريا متوربان) ، رئیس دربانان (دربان سالدر) دغیره یغیره منظم، بادشاه کے اله فاؤسنوس بالمنتى طبع لانكلوا ، ص ٢٩٩ ، يأنكانيان ، مجلّه أسياني سليم ع ، حصة أوّل من مسعودی نے نمایت تفصیل کے ساتھ خسرواؤل کی جار مگروں اورخسرد دوم کی نو مہروں کا حال لکھا ب ١٠روج الدمب ويرم و ١٠٠ ص ١٠٠ و ١٧٧ ) ، لاه ورسفلت: يا تي كلي وفر مِنك نمبر ٩٩٩ · شه بارتفولمی : فرمنگ دیران قدیم ، ص ۱۵۵ ، برنسفلت : پای کمی ، و مِنْگ نمیر ۱۰۰ · الله يه لغب مشكوك ہے ، ديجيوم موسنمن ، ارمني گرام اج ۱ ، ص ۱۹۹ شه موقمن ا ص ۵ ۹ ۱ الله اروتبيرسوم كوجوسات سال كى غمر مستخت برميعيًا فوانسالار اه آذركتنسب في بإلا تفااطبرى ص١٠٦١) ، عه بإلكانيان ، مقام مذكورص هذا ، شه ايعناً ، فه مبريتين ، ص ١٩٥٠ كارنامكر ١٩٠٣ عند اون والا : "شاه خسرد اوراس كا علام "- قرمنك تمبر ١٨٩ با دی گار د (پشتیگ بان) میں سیامیوں کی خاصی تعداد تھی ، اس کا کام بادشاہ کی محافظت کرنا اور اس کے جلو میں جیلنا تھا ، اس کا مردار سینیگ بان سالار كهلاتا تفاجس كي درباريس سب ست زياده فدر ومنزلت تفي الم خرواول و دوم کے زمانے میں ہمیں ہزار بذ کا لفب بھی ملتا ہے جس کے معنے "ہزا ر آدمیوں کا مردار" ہں لیکن پہلے کی طرح دہ وزیر اعظم کالقب بنیں ہے ملکہ لفظ کے اصلی معنوں میں باوی گارو کا افسرے عن سمہ برز کے لفت سے نالباً دسنه میشنبگ بان باکسی اور محافظ نوج کے افسر مراو تھے ، ساسا نبوں کے آخری زمانے میں یہ دمنہ عالی نسب لوگوں پرشتمل تھا '' جب یا وشاہ گھوٹے برسوار مونا نغاتو باڈی گارو کے سباہی دوصفوں میں کھڑے ہوجاتے تنے ، ہرسیای زرہ ، خود ، ڈھال ادر الوارے سے سلح ہوتا تھا ادر اس کے ایک پائند میں نیروہ ہوتا تھا ،جب بادشاہ اس کے برابرسے گزرتا نو وہ اپنی ڈھال کو بادشاه کی زین کے کنا رہے کی طرف براھا کر اینے سرکو اتنا جھکا یا کہ میٹانی دھال كو مجموحاتي الم

لوگوں کی بیض اور جماعتیں بھی تغیب جن کا باوشا و بر ڈاتی اثر تھا اور اس وجہ سے وہ سلطنت ساسانی میں بڑی اہمیت رکھتی تھیں ، ان میں مب سے

اه بهوتین می ۱۹۵۵ مله کارن مگ بیل بیتیگ بان سالار کومو بذان موبذ ، ایران میبا و بذر ، به بهران بستند اور معلم اسواران کے بیلوب بیلو باوشاه کے فاص ندیموں بیس شار کیاگیاہے (۱۱۵۰)

ام دیکھوا ویر ، می ۱۱۵ میلی بر صورت جمہ برز کا عهده ایک جمتاز عهده نظا ، ارمنیوں نے اخیگونوس کو سکندر اعظم کا جمہ برز بنلایا ہے ( میونشن ، ارمنی گرام ، ج ۱ ، می ۱۵۱) ، اخیگونوس کو سکندر اعظم کا جمہ برز بنلایا ہے ( میونشن ، ارمنی گرام ، ج ۱ ، می ۱۵۱) ، اخد بادیم میں نجبا و بیس سے موت نے تھے ، ( دیکھونوللاک ، ترجمه طبری ، میں ۱۰۹۱ میلی اسلام ۱ میلی ، میں سام ۱۱ ا

بهلے نبجومی ( اختر مار ) تھے جن کا رئیس اختر ماران مردار کہلا یا تھا جس کا رتنبہ وببردن اورغبب كوبول كمے برابر نفا ، ننا إن ساسانی ابنے بینیر والتكا نول لی طرح نجومیوں سے ہر بات میں مثورہ ادر ہرایت طلب کرنے تھے ،بقول مُوترخ ملينوس مثايور دوم" جنتم كي تام طافتوں سے طالب مدابت بوما تھا اورغیب گوبوں سے آیندہ کا حال یو جیا کرنا تھا ۔ برزوگرد اول نے دربار کے نجمیوں سے اپنے نورائیدہ سے کا زائی تبارکرایا تھا ، خبرو دوم نے اپنے غبب گویوں ، جادوگروں اور نجومیوں کو جو نعداد میں ۹۰ سانتے جمع کرکے وجھاکہ وجلہ ہربند کی تعمیر شروع کرانے سے لیے کونسا دفت مبارک ہوگا ، چونکہ رمیں اسے اس تعبیر بیں تاکامی ہوئی اس لیے ان میں سے بہت سوں کو اس نے مروا ڈالا، ہم طبعاً بہاں اس بات کومعلوم کرنا چاہینیکے کہ جا دوگروں اور مجمول کو علمائے مزمب کے ساتھ کس قسم کا را بطہ تھا ، اس میں کوئی شک نہیں (اور اگائنیاس منجلداور مُورِخوں کے اس بات کی تائید کرتا ہے) کہ علمائے مذہب خود اینے آب کوغیب کوئی کے فن کے ساتھ مربوط کرتے تھے ، دوسرے لفظوں س یوں کمنا جاہیے کو منوں نے قدم کلدا نیول کا ورنہ معاصل کیا تھا ، نجومیوں کے علاوہ دریا رکے طبیب ( ڈرُنٹ بنر ) تھے جوخسروا وّل اورخسرو دوم کے زمانے میں بیشتر عیسائی ہوتے تھے '' ایک اور جماعت شعرائے دربار کی تھی، خواہر او له نامهٔ تنسره من مها ۱۱ از طبع وارمستنیروم ۱۱ از طبع مینوی ، کله کاریخ امّیان ،جز ۱۸ ۱۴۱۰ الله طبری ، ص برهد ، نکه طبری ، ص ۱۰۰۹ هه ج۲ ، ص ۲۲ ، لا قديم كلدانى علم سنجوم كے ابريتے لهذا أن كے ورثے سے مراد علم نجوم سے (مترجم) ، عد لابور اص ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، علم طب کے متعلی دکھیوائے اسی باب کے آخریں ،

ماعت بھی جن کا سردار غالباً مرو بز<sup>انے</sup> کہلا نا تضا بڑی اہمیت رکھتی تھی کی وہ بظاہر مجمع طبقہ نبجیا ہیں شمار نہیں کے گئے ، در بارعام طاق کسری کے ہال میں ہوتا تھا ، روز معین پرلوگوں کا ابنوہ محل كى دَّ يُورْحى ( أَيُدانَ ) يرخمع بوجاتًا تفاادر آن كى آن مِن سارا مال بحرجانا تھا ؟ زش برنهایت نرم فالین محیائے جانے تھے اور دیواروں کے بعض حقوں برنمی قالین لٹکائے جانے تھے ، دیواروں کا جتنا حصتہ نظارہ جانا تھا اس کوتصورو سے سجایا جاتا تھا جو خسرو کے حکم سے غالباً اُن رومی مصوّروں نے بنائی تخیس ر فیصر سندن نے اس کے دریار میں میجا نتا ،انصور دن می مجلدادر مصابین کے انطاکیہ کا محاصرہ اور اُن لڑاٹیوں کے سبین دکھائے گئے تھے جو اس شہرکے اردگر و ہوئی تنیں ، خبرو کو تصویر میں اس طرح و کھایا گیا تھا کہ ہرا لباس بینے کمیت گھوڑے برسوار ایرانیوں اور رومیوں کی صفوں کے آگے سے گزر رہا ہے ' شاہی شخت ہال کے سرے مریر دے کے پیچھے رکھاجا تا اعبان سلطنت اور حکومت کے اعلے عہدہ وار ہیر و سے سے مقررہ فاصلے برجاگزین ہوتے نتھے ، درباریوں کی جماعت ادر دوسرے متناز لوگوں کے درمیا ب حنگلا حاکی رمنیا تنفیاء اجا نک پر ده انتفها کلفا اور شهنشاه شخت برمیمتے دیبا ے تکھے برسہارا لگائے زریفن کا بین بہالباس بہنے جلوہ گر ہوتا تھا ، تاج جوسونے اور جاندی کا بنا ہوا اور زمر دیا قوت اور موتیوں سے مرصع تھا بادشاہ ے سرکے اور جیت کے ساتھ ایک سونے کی زنجر کے ذریعے سے لوکا رہا تھا سله بیروشن ، ارمنی گرامر ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۲ ، تا منیونی بیکش ، جزه ، ۲ شله زاره - برنسفات ، ج ۲ ، ص ۵ ، که ایم و کیموا

جواس قدریا ریک بھی کہ جب بک شخت کے بالک فریب آگرینہ ویکھا جانے نظر نہیں آتی تھی ،اگر کوئی تخص وور سے دیکھنا تو ہی مجھنا تھاکہ تاج با د شاہ کے سرب ر کما مواہد، بیکن حقیقت میں وہ اس قدر بھاری تفاکہ کوئی انسانی سراس کو نبين أطاسكنا عنا كبونكه اس كا وزن له اه كبلو عنا الال كي حبيت من ١٥٠ رونشندان تھے جن کا قطر ہار ہ سے پندر وسنٹی میٹر نظا ، ان میں سے جو روشنی جین کراندر داخل ہو تی تنی اس کی ٹیراسرارکیفیت میں جوشخص ہیلی مرتبہ اس رعب و جلال مے منظر کو د کمچنا تھا وہ اس قدر ہمیبت زوہ ہونا تھا کہ ہے اختیار کھٹنوں مے بل گریرا تا تھا ، در بارکے بعد حب با دشاہ اُ تھ کرچلاجا تا تھا تو تاج اسی طرح لتكارمتا تقاليكن أس يرويبا كاايك كيرالييث دياجا ما تقاتا كه اس برگرد ندیرے ، بلعی لکفناہے کہ در بار کی بر رسم تحسرواول نے جاری کی ادراس کے نشینوں کے عمد میں جاری رہی '' حلقہ جس کے ساتھ تاج کی زنجیر جیت سے مثلتی تقی ملاده اع مک اینی جگه پر موجو د تصالیکن اس سال اُنارلیا گیا<sup>ته</sup> بادشاه كى معنت البنے لباس اور زبور ميں ايسى باشكوه منى جس من نوكت اور مربرتبن و دنو پائی جاتی تخیس ، جان کربسوستوم عیجو تنفی صدی میں ایران کے ایک با دینا ہ کی حبمانی صورت کو کسی فدرگتنا خانہ الفاظ میں بیان کرتے ہوئے لکھٹا ہے کہ" اس کی ڈاڑھی سنہری رنگ کی ہے اور اُس کی ہیشت اله ایک کیلویا کیلوگرام لے ۲ بونٹر کے برابر بوتا ہے ابدا الم کیلو تقرباً وطائی من بوا ، (مترجم) الله طبری ، ص ۱۷ به ۹ ، تفالبی ، ص ۵۰۰ ، بلعمی ، نرجمه فروش برگ ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ - ۲۰۹ عله يوستى: "الريخ ايران قديم، ص ١٧٠٠ كله (John Chrysostom) مشهور تعيباني دا اورسيته المستع معلمة على من انطاكيه من بيدا بهوا اورك بيرهم معالت جلاوطني فوت بوالترجم)،

روی ایک عجیب الخلفت جانور کی سے " تغیبوفی لیکٹس نے خسرواول ے جانشین ہرمز دجہارم کی تخصیت کو بیش بہالباس میں شخت شاہی میر میٹے مل کے الفاظ میں بیان کیا ہے:"اس کا آباج سونے کا تضا اور حوامرا سے مرضع تھا ، سرخ یا نوتوں کی جبک جو اس میں حرایہ ہوئے تھے آنکھوں کو خبرہ کرتی تھی ،اُن کے گر د مونیوں کی فطاریں جواس کیے ہالوں برانگ رہی انی لرانی موئی شعاعوں کوزم وکی خوشنا آب دناب کے ساتھ ملاکراسی بحبب كيفين مش كرني تحين كه ديكھنے والوں كى آنگھیں فرط حیرن سے کھکی رہ جانی تھیں ،اس کی شلوار ہاتھ کے بنے ہوئے زریفٹ کی تھی جس کی قبہت انداز ننی ، فی الجمله اس کے لباس میں اسی فدر زرق برق تھی جس قدر منود و نائش كا نقاضا نفأ - " بهي سان خسرو اول يريمي صادق آسكنا جهے ہ اصفہانی نے اُس کتاب کی رُوسے جس میں شامان ساسانی کی تصویریں بنائی گئی تھیں مصرو کا حلبہ یوں بیان کیا ہے: اس کی قبا سفید ( یامنقش ) ردىفېن كى ہے اورشلوار آسمانى رنگ كى ہے اور وہ اپنے تخت ير تلوار سے الك لكائم متحالي " اسی وصنع میں اس کی تصویر ایک بنامت خوبصورت بیاہے کی نذمیں بنائی گئی ہے جو بیرس کے قومی کتبخانے میں محفوظ ہے ، یہ تصویرمنگ آور کے مکر وں کے ایک دائرے کے اندر بی ہے جس کے گر دگلاب کے مجبولوں 



يتها کي ۽ محاوري مين حسره اول کي عملوه

- - 1



سالة حسرو وا

L 45- L

سرخ اورسفیدمیں اورسونے برجر الصرفئے ہیں ، (ویکمو تصویر) باوننا و کوسامنے كى طرف سے شخت ير بينے ہوئے و كھا باكيا ہے جس كو بردار كھوڑے أعمال ہوئے ہیں اور وہ دونو یا تحد تلوار برشکے ہوئے ہے ، شہرشابور (فارس) میں ایک چٹان پر جوکسی نتح کی یا دگار میں ایک برجیتہ تصویر بنانی گئی ہے وہ غالباً خسرواول ہی گہے، یہ نصوبرکسی قدر بھونڈی سی بی ہے،اس میں آدمیوں کی دونظاریں وکھائی کئی میں، اوبر کی فطار کے وسطیس با دشاہ ایسی وضع کےسالفہ می است جس کو دیکھ کر بیا ہے میں خسرواوّل کی تصویر یا وآتی ہے ، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں اس کا بایاں ہاتھ ایک خنجر میرد کھا ہو اے اور دایاں ایک عصایا نیزے پرہے، بائی طرف ارکان سلطنت اپنے روایتی انداز میں کھڑے ہں مینی واہاں یا تھ چرے کے برا بزنگ اُٹھائے ہوئے ہیں ، وائیں جانب امہان جنگ کو بادشاہ کے سامنے لایا جارہاہے ، نیمجے کی قطارمیں بائیں طرف ایرانی سامى مبدان جنگ سے ایک گھوڑا لارہے میں اور وائیں طرف ایک شخص الخاليس ايك كما بنوا سر كرائه موئے ہے اور اس كے تيجے كيداور اسيران جنگ مِن ، ایک شخص با گفتی برسوار ہے اور کئی آدمی مرنن اور و و سرا مال فنيمت أعمات لارب مله،

ا والافرا مع مها المراه المرا

تام كي شكل واصح الديس ديما أي منبس دين ا

سکوں برخسروکو معولی وضع کے مطابی مونجیوں اور نوکدار وارھی کے ساتھ و کھایا گیا ہے ، گلے بس موتیوں کا ہار اور مر برتاج ہے جس کے پہلووں پر بُرِ لگے مساتھ میستے ہیں اور اوپر ایک ہلال ہے جس کے اندر ایک گیندر کھی ہوئی ہے ، رکھو تصویر ) ،

جوشخص با دشاہ کے حصنور میں حاضر ہوتا تھا اس کو فدیم دستور کے مطابق سامنے آکر سجدہ کرنا بڑتا تھا ، طبری نے بیان کیا ہے کہ کس طرح یوا نوبہ جو كہ اُمرائے بزرگ میں سے نفا ایک میغام لے كر بہرام شجم كے حضور میں حاص بوا ادر با دشاه کا شکوه و جلال دیمیرکر اس قدر مرعوب موّا که سجده کرنایمول أيا ليكن بادشاه اس كى حيرت كاسبب سمجه كيا اور اس كوازراه كرم معات ر د ما ، قاعده به تما كه بشتيك بان سالار يا كوني اور برا عهده دارجس كومحل کی در بانی کا کام سپرد ہونا نھا بادشاہ کو اگر اطلاع دبنا نھاکہ فلاں محتص ترب باريا بي حاصل كرنا جامتا ہے،جب باوشا و اجازت دينا تو وہ اندر واخل موسنے وفنت اپنی آسنین میں سے سعیداور صاف کنان کارومال کال كرمنه كے آگے باندھ ليتا ، اس رومال كو يذام ( اوستا: بايتى دان) كيتے تھے اور وہ اس سیسے با ندھا جا" تا تھا ٹاکہ انسانی تنفس سے مقدس چزیں ادر عناصر وغيره ناياك ربوطائس، بادشاه كے سامنے كى جلالت كے نفذس كے خيال سے نغاء نربب آكر وہ شخص فوراً زمين بر گریرط تا اورجب یک با دشناه اُسے اُسطے کے احبارنت مذوینا وہ اسی حالت

له طبری ، ص ۵۹ ۸

میں بڑا رہتا ، اُسٹنے کے بعدوہ" نہایت تغطیم کے ساتھ ہانھ سے سلام الاتات " جب با دشاہ اُسے بات كرنے كى اجازت وينا تو دوسب سے بہلے بادشاہ کے لیے دُعا کے طور برکوئی رسمی جملہ منہ سے اوا کرنا مثلاً انونتگ بوید " ( سدا سلامت رمو! ) اور به حمله اکثر کها جاتا نظامیا او كامك رسى " (مراد كو بيونيجو! ) وغيره ، شابان ساسانی سے" شاخ بغان" (تم خدا) یا " تنہاری خدانی" كے الفاظ سے خطاب كيا جاتا تھا ، باوشاه" مردان بيلوم " (اولين انسان) غان اس سے خطاب کرتے وقت اس کا نام نہیں لیاجا تا تھا ، جاحظ کی كناب المناج مين ايك جلّه لكهاهي كه ناعده مخاكه لوك با دشاه كا نام یا کنیت برگز زبان بر منیس لاتے تھے نہ مدجیدا شعار میں نه سرکاری مدارات مِن اور بر مدح و ثنا مِن ، اسى طرح به بھىممنوع نفا كەجب بادشام سينك توكوني أسے دُعا دے يا اگر وہ دعا كرے توكوئي آبين كے ،كيونكر" نيك با دنثا ہ پریہ فرص ہے کہ اپنی نیک رعایا کے لیے دعا کرے بیکن ٹیک رعایا له غالباً السي طريق سے جوہم برجينه تصا و بر من و محصنے بن ميني دا منے يا تقر كي أنكشت شها دت كو آگے بڑھاکر اسلام کے اس طریقے کو طری نے وص ۱۰ ۱۰ ایک فاص موقع پر سان کیا ہے بعی جب تيروبه كا فاصدمعزول بادشاه خرو دوم كے پاس اس كا ميغام كے كرجا ناہد ، خرو اس وقت لیکن سوائے اس کی بات کے باتی ہرطرح سے خسرو کی دمیں ہی تعظیم کی جارہی تنی جبسی کہ بادشاود تله جس طرح انگریزی میں یو رسیعسی یا یور انی نس دغیره کهاجاتاہے (مترجم)، دیکیورسک یای کی نبرمه الله توادیا: "عدرساسانی کی ایک دومتانه گپ شپ " (بزان جرمن) می ۱ و ۱، همه طبع قابر، می می

یریہ فرص نہیں ہے کہ وہ نیک بادشاہ کے لیے دعاکرے اس لیے کہ نیک بادشاه کی دعا خدا کومب سے زیادہ قبول ہے " بادشاہ اور رعایا کے درمیان امتیاز کو اور می کئی طریقوں سے ظاہر کیا جاتا تفا ، مثلاً جس روز با دشا سینگیاں لگواتا یا قصد کراتا یا کوئی دوائی کھانا تولوگوں میں مناوی کرا دی جاتی تاکه نمام درباری اور بایتخت کے رہنے والے ان میں سے کوئی کام مذکریں کیونکہ عقیدہ بہ تفاکہ اگر کوئی ووسراشخص تھی اُس دن دی علاج كرے تو بھر با دشاہ پرعلاج كا انز كھٹ جائيگا ، وربارکے سخت اور تغصیلی آداب کے بارے میں جامظ کی کتاب التاج مِنْ غَصِّلِ اطْلَاعات ملتى مِنْ جوغالباً كُاهِ نامُك يا آبنُ نامُك سے مُأخوذ مِنْ مصنّف اہل دربار کی نین جماعتوں کا ذکر کرتا ہے جو ازر دیئے روایت ار ونئيراول نے قائم كى تنبى ، سب سے بہلى جماعت ميں اسوار اورشاہراد تھے، برجماعت دربار میں بردے سے جو بادشاہ اور درباربوں کے درمیان صائل ہوتا تھا دس مانے کے فاصلے پر کھری موتی تھی واس سے دس ماتھ اور بیجیے ہمط کر دومری جماعت ہوتی منی جس میں با دستاہ کے نداء اور مصاحب له جاحظ ، م ، و ، عده ایمناً ، ص و ۸ - ، و ، جاحظ ف اس پر یمی اصاد کیاہے ک سرداوں عموماً سنبجر کے روز میںنگیاں لگوا تا تھا ادر اس روز صبح کے وقت منادی کی جاتی تھی ، آج کوئی تخص سینگیاں نہ لگوائے براطلاع کیسے ہے کہونکہ اس سے بنہ میلناہے کہ اس زملنے میں بعفة شاري رائج مني ، (مقابله كرد ادير ، ص ۱۷۴ ، ح ۱ ، ) سله صفح ۲۲ يرجوكتاب الاغانى كاحواله وياكياب، وه بطابر خلط ب، اص كى بجلت بالدي خيا ا ين" كتاب الآين" (آين نامك) بونا جليه، كه جا خطف الأساورة من الملوك كهام وص ٢٥) ، مقابل كرد ادير ، ص ١٩٧ ،

اور محدّث موت تصبح ابل علم ونصل تصر وومرى جماعت وس بالحد اور بیجھے تیسری جماعت کی جگہ تھی جس من سخرے اور بھانڈ اور بازگر ہونے تھے جو اصحاب طرب" کہلاتے تھے واس آخری جماعت بیں بھی کسی خبیس الاصل مثلاً کسی جولاہے یا حجّام کے بیٹے کو د اخل نہیں ہونے دینے تھے خواہ وہ ابنے فن میں کننا ہی با کمال کیوں نہو، اس کے علاوہ کوئی لولا لنكرايا ناقص الخلقنة بإبيار آومي يمي دربار مين جانع نهيس باتا تفأ أجاحظ لكھنناہے كرارونئيرنے علم موسيقى اور اغانى كے ماہروں كو دربار بول كى ہیلی جماعت کے ہرا ہر جگہ دی تھی ادر ان کا دہی رتبہ بھی تھا ، دوسری حیا<del>ت</del> کے ہم رنبہ" اصحاب الموسیقیات" بعنی دوررے درجے کے روسیقی دان تھے اور نبیری جماعت کے ہم بلّہ سنار نواز اور دوسرے تارہ الے سازوں کے بجانے والمے تھے ، ہرجماعت کا سازندہ اپنی ہی جماعت کے گوبتے کے ساتھ بچانا تھااور اگر کہجی شا ذونا در ہا دشاہ بحالت مسنی کسی سازند سے كو سجلى جماعت كے كوبتے كے ساتھ سجانے كا حكم دیتا نفا تو وہ انكار كرتا نفاادر ابنے انکار کی تصویب کرتا تھا، اسی حالت میں بادشاہ کے نوکر اس کو ہنکھوں

ا من ہی روایت بیان کی ہے (ج ۲ ، ص ۱۵ میں بلکہ بینگیاں نگانے والا ، ( منزج ) ، کله مسعودی نے مرشح الذہب میں ہی روایت بیان کی ہے (ج ۲ ، ص ۱۵ ) ، لیکن اس میں ایک اختلاف ہے (اور وہ بنظا برغلط ہے) بعنی یہ کہ اس نے ندما واور می نئین کو بہلی جماعت میں شمار کیا ہے اور و وسری میں مرز بانوں اور با چگر ار با وشاموں کو اور سیا جمندوں کو ، نعالی تکھنا ہے کہ شاہ ولائن نے مسخروں کو اپنی ملازمت میں دکھا نظا '' ناکہ وہ اپنی بذل سنجیوں سے حکومت کے کام کو ہمکا کریں اور اس کو نوش رکھیں ، لیکن وہ ان کو نین جگہوں پر باس آنے کی اجازت نہیں و بنا تھا رہ عباؤنگاہ بیں دو مرے ور بارعام میں اور انہیں ہی میدان جنگ میں ،

الم كاب التاج وص ١٥٥-١٨٠

ورحور بوں سے مارتے تھے لیکن وہ یہ کہ کراینے آب کونسلی دیتا تھاکہ اگر مجھے بیر مارماد ثنا کی مرضی سے بڑری ہے توجب وہ موش میں آئیگا تو بیس کر خوش موگا کہ میں نے اپنی جاعت کے حفوق کی حفاظت کی "۔ بادشاہ کے دربارمیں ووغلام اس کام بر مائمور یہے کہ باونناہ بحالت مستی جو کھیمنہ سے کہے اس کو لفظ بہ لفظ محفوظ رکھیں ایک اُن میں سے لکھا تا جائے اور دومرا لکھنا جائے۔ الگلے دن صبح کو لکھنے والا بادينًا وكي سامنے وہ احكام يڑھ كرسنا نا جو اس نے مستى كى حالت ميں دیدے تھے ، نب باوشاہ اُس مطرب کو بلوا آماس کو خطعت سجنشا اور شاماش دینا كراس في ايك نا واجب حكم كو مانتے سے انكاركيا ١٠س روز باوشاو اپنے یے یہ مزاتبویز کرنا کہ دن تجرسوائے جو کی روٹی اور بنیر کے کیجد مذکھا تا ، جاحظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہرام پنجم (گور) نے اروثیر کے مفرد کیے ہوئے فا عدوں میں بعض تبدیلیاں کیں جو جنداں قابل تعربیت مذر تقیس ، اگرجیہ اس نے نجیا اور شنزاووں اور مہر بدوں کی جماعت کواپنی حکمہ پر قائم رکھا " ليكن ندماء ا در گوتوں كومسا دى كرديا ادر سخرد ل كوميلى جماعت بيس شامل كر ليا حالانکہ وہ سب سے نیچے کے طبقے میں تھے اور جن لوگوں نے اس کی مرصٰی کی مخا کی اُن کو دورس جماعت میں اُ مّار دیا ، ایسا کرنے سے اس نے ار دشیر کی مقررا كوفاميدكر ديا خصوصاً جمال تك كمهطريوں اور گو توں كا تعلق تھا۔" به نني صورت اله جاحظ کے بیابات واضح نہیں ہیں ، بغول سعودی (مرقبع مج ۲ ، می ۱۵۱ اجس کا ماخذوہی ہے جو جاحظ کا ہے مہرام مے مطروں کی حماعتوں میں تبدیلیاں ہیں اجو درمیا کی جماعت میں منطق كو بيلي جماعت من ترقى وى اور جو تحلي حماعت ميس يقط ان كو ورمياني جماعت من واخل كيا، " اركان سلطنت كي سات جماع بين " و مجمع اوير، ص ه وم اور درباريون كي تين جماعتين دو مخالف جرس تقيل اسعودي دونو كاعلجده عليحده ذكركراب

خرواول کے زمانے تک فائم ری جس نے جماعتوں کی ترتیب کو دوبارہ اُسی طرح سے ال كرويا جس طرح كه وه بهرام بنجم سے بہلے تھى ، جیسا کہ ہم اوپر کہ آئے ہیں شاہی محل میں جو مجلسیں ہوتی تقین اُن میر باونناہ اورحاصرین کے درمیان ایک پر دہ حالل ہونا تھا، با دشاہ کے بہتے کی جگہ اور پر دے کے درمیان وس ماتھ کا فاصلہ ہوتا تھا اور پر دے اور جمار اول کے درمیان می وس باتھ کا فاصلہ رمتا نفا لمذاسب سے الكي صفت کے درباری باوشاہ سے بیس ہاتھ کے فاصلے پر موتے تھے ، جاحظ<sup>ا</sup> اور سعودی ان مجلسوں کے آواب سیان کرنے میں لفظ بانفظ منفق ہیں بردہ داری کے قرائض مبیشہ کسی اسوار علمہ کے بیٹے کو تفویض کیے جاتے تھے جس كالقب خرة م باش تضاء جب بادشاه ابينے نديموں اور ورماريوں كوہاريا. كزنا غفا توخرهم باش كسي آ دمي كوتعكم ديناكه محل كي چوڻي برجره هرابسي ملند آواز سے کرسب سن سکیں یہ حملہ کیے:" اے زبان خبروار کراس وقت اؤنتهنشاہ کے حضور میں ہے! " بر سن کرکسی کو جرأت نہیں ہونی تھی کہ آواز نکالے یا ذراسی بھی حرکت کرے ، اس کے بعد میروہ اٹھٹا تھا اور م باش ایک کو حکم و بتا که فلاں چیز گاؤ اور دورسے سے کہتا کہ تم فلاں

آ داب دربار میں جاحظ نے ایک اور فاعدے کا ذکر کیا ہے جس کے

ا اه ص ۱۹۹ - ۱۹۹ ، کے مروج ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ببید، که د بکھوارپر ، ص ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، مینه مومیقی بریم انگلے باب میں بحث کرینگے ، هے ص ۱۹ - ۱۹ ،

منعلن وه الحانا به كراس كواردوان احمر في جارى كيا عقا، حاصر س دربار یں سے جس کو باوشاہ سے کوئی ورخواست کرنی مواس کو حکم تصاکہ کاغذیر لكدكرشفل نتراب سيل بادشاه كويمش كرسة ناكر ومستى سي بيلي أس كو بڑھ لے اور سمجھ لے ،اگر کوئی شخص اس وقت کے علادہ کسی اور وقت اپنی د بنواست بن کرنا تو اس کی گردن مرد اوی جاتی تھی ، بهرام بنجم نے اس تاعدے کو بھی بدل دیا اور حکم دیا کہ جب با دشاہ حالت مسنی میں ہو تو سب ورخواسنبس خرم باش کو دے دی جایا کریں ، خرم باش ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دبیّا تھا اور وہ ان کو بغیر دبیھے روّی کے ڈھیر بیں پھینک دیتا اور حكم دينا كرسب ورخواستول كومنظوركيا جائے ، ليكن برام كے بعد اس ہے ور بغ اسران کو بندکیا گیا اور قاعدہ مقرر کیا گیا کہ جومطابات حدّاعتدال سے متجا در موں ان کومنظور مذکیا جائے ، جب بادشاہ سفر کی تباری کرنا تو اسوار اورامراء جو بالعوم اس کے رنقائے سفر ہوتے تھے اپنے اپنے گھوڑے معایف کے لیے جا بک سوادوں کے یاس لاتے تھے کیونکہ یہ لازم تھا کہ جولوگ یا وشاہ کے ہم مغر ہوں اُن کے گھوڑے عدہ حالت میں ہوں ، فرنسٹ دفنار ہوں مرکن موں ما معور کھاتے ہوں نہ جمکتے ہوں اور نہ با وشاہ کے گھوڑے کے برابر آنا جاہتے

اله شاید شابان اشکانی بین سے اردوان نام کے بادشاہوں بین سے کوئی ہوگا ، د شابان اشکانی بین بانج اردوان موٹے بین - مترجم) ، کله "شغل" کی بجلیے" تنقل "کا لفظ قابل ترجیح ہے،

بول ، به می صروری تفاکه وه راسته می لیدا در مینیاب مذکرین ، بیناشید

اسى ليے ایک رات بيلے ان كو كھانے بينے كو كھے نہيں دیا جا تا تھا ، ان حالات من بادشاہ کے ساتھ سفریس جانا ایک مصیبیت کا باعث ہونا تھا اور یہ ایک ایسا فح تھا جس کو حاصل کرنے کا کوئی جینداں خوا مشمند نہ تھا ، اسی مناسبت ہے با و شاه بهن زیاده عرصه یک ایک بی شخص کو اینا بمرکاب نهیس رکه تا نقیاً، جب با دننا ومجلس سے غیرحاضر ہمونا تھا توخاص جاسوس اس کام بر مأمور رہنے تھے کہ حاصر من دربار کی حرکات وسکنات کو و تکھتے رہی تا کہ وه اینے طرز کلام اور ا دب آ دا بحتی که سانس لینے میں بھی دہی انداز قائم رکھیں جو باد شاہ کی موجود گی میں رکھا جا تا ہے ، جوشخص اس اوب فاعد کا پابندم و اس کو مر د مک رخ " کها جا نا نفا لیکن حرشخص کاروته بادشاه کی موجو د گی میں اور مو اورغیرحاضری میں اَور مو اس کو'' و وُرَخا آ دمی ٌخیا ل كياجا نائخااور بادشاه اس كومنافق سمحهنا تفأ یا و شاہ بر تا تلام<sup>نہ حملوں</sup> کی روک تھام کے لیے خاص احتباطیس کی حاتی تھیں اکسی تحص کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ رات کو کہاں سوتا ہے ، کتے ہیں کہ اردنئیراول ،خسرواول ، خسرو ووم اور بہت سے دورے ساسانی با دشاہوں کے لیے جالیس مختلف جگہوں پرسنز بجیائے جاتے تھے اور اس پھی بعض وقنت باونثاه ان میں سے کسی مستریر ہنیں سونا نفا بلکہ کسی ممولی سے کمرے مں بغیرمبتر کے باتھ کا سر ہانہ بناکرلیٹ رہتا تھا ،

له جاخل می ایر اُس موبدی حکایت ہے جس کے گھورے نے کواف کے سامنے لید کروی تنی ' الله جاخل میں ، ، مله ایعنا ، ص ، ، ،

ध्यान्य वर्षा १

با دننا و کے برائویٹ کرے مرکسی کو داخل مونے کا حق نہ تھا بہال کے کہ اس كا ابنا بشابهي و بال بغراجازت كے نہيں جاسكنا نضا، جاحظ اس بارے میں ایک ولیسب حکایت بیان کرتا ہے ، بزدگر واوّل نے ایک ون اپنے میلے بهرام میں کو جو اس وقت نیرہ سال کا تفا<sup>م ای</sup>سی جگہ پر دیکھا جہاں اس کو آنے کا حل حاصل مذخیا، اس سے پوچھنے لگا کہ آیا دربان نے تمہیں بہاں آنے ویکھا تنا ؟ بهرام نے کہا ہاں ، بادشاہ نے کہا کہ انتھا جاؤ اس کوئنیں کوڑے مارکرنگال دواوراس کی جگہ آزاؤمرد کو وربان مقررکرو ، چنانچہ ابدائی کیاگیا ، کھے مدت بعد ایک دن پھر بہرام نے وہاں آنا جا ما بیکن آزاذ مرد نے اس کے بینے برزور کا مُكّا مارا اور كماك " اگر س نے بھر تھے بہاں دیکھا تو شخصے ساٹھ کوڑے لگا ڈنگا تیں اس بات کے کہ تونے پہلے وربان برظلم کیا اور میں اس بات سے کہ وہی ظلم تو مجھ پر مذکرے " باوشاہ کو جب اس بات كى اطلاع ملى نوائس في آزا ذمرو كو بلواكر خلعت اورانعاً

بادشاہ کے بیے لازم کھاکہ اپنی رعابا کے ساتھ فیاضی کرے خصوصاً اُن لوگوں برجو اس کے حاشیہ نشین ہوں ، اس کی سخاوت اس کی شوکت شالانہ بین اصافہ کرتی تھی اور ناریخ میں اس کے بفلے نام کا موجب ہونی تھی ' بین اصافہ کرتی تھی اور ناریخ میں اس کے بفلے نام کا موجب ہونی تھی ' نظام الملک نے دوابت کی ہے کہ شاہان ساسانی کے ہاں فاعدہ تھا کہ

ہیں وقت باوشاہ کسی کی بات یا علی پرخوش موکر لفظ زور شاباش اسے اپنی خوشنووی کا اخلار کرنا توخز انجی اس کو ہزار در ہم دے دیتا ہ کا رنا گاسی میں کھیا ہے کہ ایک مزنبہ جب موہدان موہد باوشاہ کے یاس کو ٹی خوشنجری لا با تو اس نے صلے میں اس کا منہ جو اہرات سے بھروا دیا ، باوشاہ کی خدمات کا صلہ بانے کا یہ عجیب طریقہ تھا جس کی مثالیں اسلامی زمانے میں بھی ملتی میں ،

سب درباری با دشاہ کی سرکارسے شخواہ پاتے تھے ادرہرایک کی شخواہ اُس کے اخراجات کے مطابق موتی تفقی ،اگر درباریوں میں سے کوئی شخص زمین باجاگیر کا مالک ہوتا تھا تو اس کی آمدنی اس کے علاقہ بادشاہ کے تخیفے کے مطابق اس کے منصب اور رہبے کی صروریات کو مذلظ رکھنے ہوئے دمثلاً دس ہزار درم ماہوار) اس کو دیے جاتے نفخ تاکہ اُسے بادشاہ کے خزانے سے کچھ مزید مطابعے کی حاجت یہ رہے ،

جب بادشاه این وزرا داور امرادیس سے کسی کے گرجا تا تھا تو دہ اس دافعہ کو اس فدر اہمیت دینا تھا کہ آیندہ اینے تمام خطوں برج تاریخ وہ

الله سیاست نامد طبع پیرس و می دود ، جنتی سیاسی اس قاعدے کی مثنانوں کے طور بر بیان ہوئی ہیں دو اسب ساسا بنوں کی تاریخ سے کی گئی ہیں امذا طاہر ہے کہ سیاست اسے میں جان بجائے ساسا بنان کے ساسا بنان کی اللہ عندی ہوتے دہو ! ) کا محفقت ہے ، (دیکھو بعینو بی اص ہو وہ) ، نقط زو جدید فارس ہی ہوجود ہے ، سیا و در اسلام مثنا و دیکھو ایک حکایت جاد مفالو نظامی عود منی میں جس میں عضری کے متعلق کہنا گیا ہے کہ سلطان محمود نے اس کی ایک فی البدید دباعی بر بین مرانب اس کا سنہ مونیوں سے بھروایا ، رص ۱۵ ) ، ملکہ جاحظ ، ص ۱۵ می ایک فی البدید دباعی بر بین مرانب اس کا اسنہ مونیوں سے بھروایا ، رص ۱۵ ) ، ملکہ جاحظ ، ص ۱۵ می ا

لکمتنا تھا دواس ون سے شار کی جاتی تھی ، جستخص کے گھر میں بادشا د زرا جلال فرما آیا اس کی زمین برایک خاص مرت کے لیے خراج معان ہوجا آیا تھا اور اس کے تھوڑوں اور دورس سواری کے جانوروں پر ایک انتیازی نشان داغ کیا جا"نا تھا ، پولیس کا ایک اعلیٰ افسر بین سُوموار اورسُو بیا دوں کے ساتھ اس کے گھر کے وروازے پر روزانہ صبح سے شام کک ہرہ وینا تھا اور حب صاحب خانہ سوار ہوکر نکلنا نخاتواس کے آگے آگے بیادے اور تیجیے سوار جلنے تھے، بادنیا كى تشريب آورى كے موقع ير وه تنحف تخالف نذرمين دينا لفا اور جلتے وفت ایک اسب را ہوار مع زین زرنگار میش کرنا تفاجس کو با دشاہ ساتھ ہے جاتا نفا، باوشاه کے نزول اجلال سے صاحب خانہ کو ہمیننہ کے بیے بعض انتہاری حقوق حاصل موجلت منظ يدكه اس كے كسى قربى رشة داركوكسى جرم يس تید کی مزا نہیں مل سکتی تھی اور نہ اس کے کسی فوکر کو بغیر اس کی رصنامندی کے مجرم قرار دیا جاسکتا نفا ، جو تنجفے وہ بادشاہ کو نوروز اور مہرگان کے تہواروں ر کھبیجنا تھا وہ دومروں کے سخالف سے پہلے بادشاہ کے سامنے میش ہوتے تھے، دربار کے ون وہ سب سے پہلے داخل مونا نفا اور بادشا و کے دائیں طرف اس کو جگه ملتی تھی اور جب وہ گھوڑے ہر باد شاہ کے ہمر کا ب مونا تھا تواس کے دائیں طرت جلتا تھا ،

مال کے دوبراے تہواروں بعنی نوروز اور ہرگان کے موقع پر امراء بادشاہ کو شحفے ویتے تنصے ، ہرشخص وہی چیز شخفے بیں دینا تصاجو اسے نود بید

له دیکمواویر ۱ ص ۲۲۵ و ۲۲۷ ا

ہوتی تھی مثلاً عنریا مشک یا بن قیمت کیڑے یا کوئی اور چیز ، فوج کے لوگ اور اسوار بالعموم كھوڑے اور متھیار دیتے تھے ، مالدار لوگ سونا اور جاندی نذر دینے تھے اور صوبوں کے گورنر (علادہ وصول نندہ خراج کے) اپنے اپنے صوبے کی زائد آمدنی کا ایک حصہ پیش کرتے تھے ، شاعراني تصيدے سناتے تھے جو وہ خاص اس موقع سے لیے لکھنے تھے اورخطیب موقع کی مناسبت سے نقریریں کرتے تھے ، با د شاہ کے ندہاء سال کی پیلی مبزیاں ٹنگون کے طور پر شحفے ہیں دینے تھے ، اگر بادشاہ کی بیویوں میں سے کوئی اس کو ایک خوبصورت اور زرو زبورسے آراسته کنیز پیش کرتی تھی تو وہ شاہی حرم کی دومبری سکمات پرافضالیت کا وعوی کرسکتی تنی ، با دشاہ بھی اپنی طرن سے نور وز و مرگان کے شخالف کے معاد ضے میں بہت بیش قمیت چیزیں انعام میں دینا تھا ، ہر شحفہ جو ہاوشاہ ی خدمت میں میش ہوتا تھا اور اُس شخص کا نام جہ بیش کرتا تھا در ہار کے رحبشر میں درج کیا جا تا تھا ، اگر شحفہ دینے والے کوکسی غیرمعمو لی حاجت کی وجہ سے اخراجات کی صرورت ہوتی تو رحبطرسے اس کے تنائف کی تمیت معلوم کی جاتی اورجتنی قیمت مونی اس کا وگنا اس کووے دیاجا تا تھا ،اگر کو بی شخصہ ا بیا ہونا جو محص ننگون کے طور پر بیش کیا گیا ہو اور اُس کی کوئی خاص فیمیت نہ ہوتو اس کے معاوضے کا ایک اور طریقہ کھا ، مثلاً اگر کسی نے تحف میں ایک نارنگی دی موتو انعام میں اس کو نارنگی کے چھلکے میں اشرفیاں بھرکر دی جاتی تھیں ، بھر صورت تحفیر دم ہندہ کو نہ صرف بیحی تفا بلکہ اُس کا فرض

تناكه بوتن ماجمت دفة ماسات كي طن رجوع كرسه اور مرومانك ، اكم کوئی شنف ایسا کرنے ن کے تاہی کرتا تو اس کے بیمعنی لیے جانے تھے ک اس کوبادشاہ براعنی د منیں ہے ، ایسی صورت میں اس بات کا مرکان تناكر جو تبینتے سے سلے اس کی تنواہ بندگر دی جاستے اور اس کی محاسم اس سئة وتنمنوں كو دى جلست ابعض با وسناه منتلاً ار دستبراق ابرام بجم اور خسره اول نوروز اور برئين كے ون اينا خزارة رعايا كونفسيم كريت ينهجه اور سرشخص كومس سكه ريبها سكه مطابق حقته مليا تضاء نور وزيم موقع ير رجوموسم بهاركا توارئا) بادشاه كه بالسيك كيرات ورباراول میں بانٹ دھیں جانے تھے اور مہرکان کے موقع برجو نکہ موسم مسرماکی آمد ہوتی تھی اس اے اس کے گرمیوں کے کیاے اسی طبح تقلیم کیے جاتے تھے مسي شخص كيواع الأكي طور مرفاحت وسيت كاشامي وسنور مهت فادمم زمانے سے جانا آر ہا ہے۔ بعدیس اس کو خلفلے اسلام نے اختیار کیا اور ان کے دریعے سے تام اسلامی و نیا بس جیسل گیا ،ابن فلدون کی تاریخ میں ایک مقام سے بنہ جلتا ہے کہ فاعدت کے کیڑے میں بالعموم یا دشاہ كى تصوير منسوح كى جانى كتمي يا تعص اور نقش و نگار بنائے جاتے ہے جومنصهب شابهي مي علامات برمشنل مهية المناه المني سيدسالارمينولل كويط اعزا زخاص جوفلصن شاپور دوم نے دیا اس میں سمور کا پوسٹین اور سریر

اله جاحظ عص ۱۹۱۱-۱۵۰۱ وروز اور جرگان کے موقعول برج دربار کیے جاتے تھے ال کے شعل دیکھواویر عص ۱۹۱۱ مقدمه برخلدون طبیع فرانس عص ۱۵۰۸ ۱۹۲۰ ۲۹۰

خود کے اورنصب کرنے کے لیے سونے اور جائدی کا زبور نیا ،اس کے علادہ مِثاني بربالد عن كم يله ايك سرزيج اور سين يراكان كم يله البوزيو جوبا دینا موں کے لیے خاص موتنے ہیں ، ایک ارغوانی رنگ کا خبر مع ایک عقاب اورجیے کے دروازے پر بھیانے کے لیے چند بڑے بڑے آسمانی زمک کے فالین اور دسترخوان کے لیے سونے کے برتن و فیرہ تھے بہنول بروکورو سونے کے مدن کامنا ہوا سراہیج ( یعنی اج ) جس مرمونی جراسے موتے مطف منصب شاہی سے دورہے درجے پر اعراز کا کنا ان مجھاجاتا نظاء وہ پہلی لكهنائب كركسي شخض كوسون كي انكوبهني ببننه اور كمربارا وركمسوا كالي كاحق ناتحا جب تک که به جیزین اس کو باو نناه کی طرت مند عطانه کی گنی بون،اگر کسی ستخص نے سلطنت با با دشاہ کی ایسی خدمات انجام وی موں جن کا ذکر باتی ركهنا منطورم وتواس كانام شابي عمارتول كي كنبول مي لكه دياجا ما تفائه اعزازه النبازكي أبك اورعلامسنة خطأب يالفب مخاءعمده خارمات كاصله خطاب كيه ذريعي سے اوا كرنا ۽ خامنشيوں كے وقت سے رائج تھا، ميرد ووس الممتاب كرجوض باونناه باسلطنت كي طرف سے صلے كا هذار مونا تفااس كوعلاه ه جاكبركي" نبكو كار" كاخطاب دياجا نا تخيا،ساسانون كے زمانے میں بیشمارتسم كے خطابات رائج تھے ، اس تسم كے خطابات جيسا مہنت " ( بمعنی برزرگترین بعنی باوشاہ کے خدمنگراروں بیں

اله قاد مثوس باز منانی ، ح ۱ ، س ۱ ، س ، علد ج ۱ ، ص ۱ ، علی پر د کو موس ، علد از مناور که موس ، علد از مناور که موس ، علد از مناور ک کا قاریم لفظ شاید اللی معنول میں مو ،

ب سے بڑا )''، " وہر مز" " اور " ہزارفنت " (ہزارخوبیوں والا ؟) عام طورسے و بیجنے میں آنے ہیں ، مر نرسی کا لفب " بزار بندگ (برزار غلاموں والا) منظ ، بعض سبه سالاروں کو " بزار مرد" **کاخطاب** دیا جاتا تھا "ایک خاص قسم کے خطایات وہ تھے جو با دنشاہ کے نام کے سائخه تركيب ديے جانے تھے جس كى خدمات خطاب بلنے والے نے انحا وى موں ، اس قسم كى تركيبول ميں لفظ تنهم (معنى فوى) كاسب -زباده استعال مونا عظامنالاً نهم بردگرد ، نهم شايور، نهم خرد ، نهم سايور، نهم خرد ، نهم سرم اسی نوعبت کے اورخطابات کی مثالیں بہ ہیں: خسرونننوم ("بهجد زایدان خسرو ("جا دیزخسرو") "، گندشانور"، نن شاپور (نشاپور کا جسم لے بہ خطاب برزدگر دادّ ل نے منذر با د شاہ جبرہ کو دیا تھا ، (طبری ، ص ۵ ۵ ۸ ، فرہنگ پای کمی ره ۱۷) ، نہایہ (ص۲۷۷) بیں اس کی بجائے" مُنتزا نمنزان" (مسترے مستزان) مذکورہے جس تے معنی" اعظم العظماء" بیں، عله به اس سبه سالار کا خطاب تعاجب سے خسرد اوّ ل محمد ی بین منتح کیا نقاء ( طبری ، ص ۱۸ ۹ ) ، تله بزبان ارمنی" بزار و خست " زر در اور ر ہے۔ ہم اس لفنب سے ملفنب سننے و نولد کر، ترجمہ طبری، مِس 4 ی اوج ۴ ، بہریشمن ، ارمنی گرام ج ١١ اص ١١١)، لكه طبرى ، ص ١٩٨ ، هه يعنى جسك ما يخت بزارسياى بون وبربية فالمنح مين كويه خطاب دياكيا تفاء خسرو دوم في يه خطاب ايك روى مبدسالار كود يا تفاجس كو قيصر ماریس نے اس کی مرد کے بیے بھی اتھا ، ( نولڈ کا ترجہ طبری ، ص مر ۲۸ ، ح ۲ )، ه ويجيد وللركد ، نرجر طبري وص ١١١٨ و عه آذر باشجان من كنرك محدابك مرز بان كابيضلاب نفاه ه ایک ادمنی رئیس سمیت بگراتونی کا خطاب مفا ( یا تکانیان ، محله آسیاتی میلادام ، حصد اول ۱۹۵ میونشن ، ارمنی گرامر اج ۱ ، ص ۱۹۷) ، قادسیدی لوانی می ایک ایرانی سرد ار وشنوم سے لفنب سے مفتب نظا ، (طبری ، ص ۲ م ۱۷ ) ، کمه ایک ارمنی مستی ورژنیرونس كاخطاب عُفا ( باتكانيان ، مجلّه أسبائي سلاماء ، حقة أوّل ، على ١٩٩ ، ميوسنن الدي والمر ج ١١ص ١٨)، شاه فائيستيس بازينني ، ج ١١ ص ٢١١ و گندي يراني شكل يومند (معني مرحد) مع ، لله الميزي ، طبع لانكلوًا اج ٢ ، ص ١٩٠ ، لازار فربي في اس خطاب كي زياده مفعل شكل " وببدتن شابور" دی ہے (" شاپور کا اجھا جمع") ،

رام افر و ذیر و گرو ( "یرز گردی نوشی کو بر صانے والا") ، نوخو بر مزد و بر مزد و بر مزد و بر مزد و براز بیروز ، بناپور و را زیا و را زنتاپور " و غیره ، لفظ کر تیر ( کر دیر ) کے منعلق جس کا صبح تلفظ اور معنی دو نوغیر معلوم بیس ہم نبصله نہیں کر سکنے کہ آبا وہ کوئی خطاب نخاجیسا کہ بر شفلت کا خیال ہے " یا کسی بر سے عدے کا نام خا ، علمائے مذہبی کے بلے مخصوص خطاب " ہمگ دین " براسے عدے کا نام خا ، علمائے مذہبی کے بلے مخصوص خطاب " ہمگ دین " نخا یعنی و و شخص جو دین کے جمله علوم سے وافعت ہو" ، اگر (جبیبا که موسیو نشائن کا خیال ہے ) تھ ور اندوز مد ( بمعنی مشیریا مہتم و ربار ) کا خطاب جو بر دگر و دوم کے عمد بس را مج خا در حقیقت وزرگ فرما فراری کا خطاب جو بر دگر و دوم کے عمد بس را مج خا در حقیقت وزرگ فرما فراری کا القب جو بر دگر و دوم کے عمد بس را مج خا در حقیقت وزرگ فرما فراری کا القب سے بہت مشابہ ہے " ،

خطابات ، اعزازی شحفے اور دربار مرکار کے عمدے قابلیت کامعافیہ دینے کے ایسے ذریعے تھے جوسب سے زیادہ استعمال کیے جانے تھے، بعض ڈیٹ

یه یه خطاب مندر بادشاه جره کودیا گیا تھا ، نهایه (ص ۱۷۷۷) یس اس کی بجائے افزوذ خرته اسے جو جو غالباً "افر و فرخرت کی [یزدگر د] "کی تبدیل شده صورت ہے جس کے وہی معنی ہیں جو ارام افزو فریزدگر د" کے ہیں ، یک فوقو کا صیغه افعل التفضیل نو فوشت ( نخست بعنی اول الی کی ، فرہنگ فرشت ( نخست بعنی اول ) ہو کی معنی برشسفلٹ ، اول ) ہو کی مورک میں ، (ہرشسفلٹ ، یای کی ، فرہنگ فرہنگ فرہنگ مورک میں ، (ہرشسفلٹ ، یای کی ، فرہنگ فرہنگ فرہنگ میر دوان شاہ نرسی کے عمد میں آفر بانجان کے مرزبان کا خطاب تھا بنظا ہر وہ اس کو جو انی کے زمانے میں شاپور اول سے طاموگا ( دیکھو فاؤسٹوس باز نمینی ، بنظا ہر وہ اس کو جو انی کے زمانے میں شاپور اول سے طاموگا ( دیکھو فاؤسٹوس باز نمینی ، طبح لانگلوا ، جا ، ص ۱۲۹ ) ، کا می یا کی ، فرمنگ نمبر ۵۵ ، هه دیکھو اوبر، می ۱۵ اگل کے درگیو اوبر، می ۱۵ اگل درگیو بند کردیا گیا ہے ک

سی کو ۔ اِن و کھانے کے لیے بھی ان سے کام لبا جا آیا تھا خصوصاً ان ابرانوں وحوعساني بوجائي يحاور ابخس زرشنت كي طرف وايس لانا منظور برنا منا ، جب باد شاہ کسی کو تاج عطاکرنا تھا تو اس سے اس تعفی کو يه تن هاصل برباله من كه نشاي دمنزخوان برميني سك اور با دشاه كى مجلس مشاورت من سرائے موسے مواد اول نے ایک سونے کا تاج جس برموتی جراہے بوئے نیمے ہمران کو امنیاز کے بلے عطاکیا تھا لیکن پھراس سے واپس الا أن برمز وجهارم في شاه عرب نعمان الن كو الك المج عنايت كيا نظا جس كنيمت سائة منزار در بم نظي الموسيوروث تشائن كاخيال م كه ده ايك معمولي عطيد بذيخنا بلكه اس كي المميت بعيت زياده هي اور وه کوئی اس قسم کی جیز بھی جیسے ہا رست زمانے بیں تمغا ہوتا ہے ، مُواعبُ فارسنامه سميس ول كي اطلاع وينافي جو غالباً أنمن نامك سے لی گئی ہے: '' انوسنیروان کے دربار میں ہودستور (آئین) تفاکہ سونے کی ایک کرسی اس کے تخدن سکتہ دائیں طرف ایک یا تمی طرف اور ایک ہو جھے رکھی جانی تھی ، ان نین کرمیوں میں سے ایک شاہ جین کے ا ایک قیصر روم کے لیے اور ایک شاہ خزر ز نیاو ہیٹالیان ) کے بیے

فخصوص تقى بعيني به كرجب تهجي وه دربا مرمن أبيس نوان كرسيون بره الحكيس به تبینو ل کرسیاں سال بھرا بنی این تنگه برریکی رمہتی تقییں اورکھی اُ بنجابی نہیں جاتی کئیں اور ان نمن بادشا موں کے سو کونی و درمرا مخص ن برسی مرتب سعنا تلا ، ليكن شخت كيم ماشفه أياسه وو رسوست كرين ركمي راتي شي إل پر وزرگ فرما دُور مبیمیننا گفتا آ، اس سته از کر موبدان سوید کی رسی بونی بھی اور اس کے بعد مرز ہاتی اور دو سرے برارگواں کی کرمیوں ہوتی تنہیں ہے۔ تشخص کے میں کے کہا یہ بازی گئی تاکہ از نہیب استنست میں کسی قند کا جمیرا نه مو ، جب خسرو کسی سے خفا مؤنا تنا تو اس کی کرمی دربار سے انظوادی جاتی کھی " بناك كے زمانے من حب من \_ آئت ميں انظا موالا عما وشائي سالانا بندكر وى جاتى كنيس اور باوشاه البين دستر أزان بيرسواستُه موبدان مو بد ایران د بهبر بزاور رئیس اسواران کے دیکسی کو نہیں تھا"ا تھا اور آگیا میں سوائے روئی ، نمک ، سرکہ اور سبز ی سے اور کھید سلستہ نہیں آتا ممل اس کے بعد ایک کھا الایا جا یا تھا جس کا نام برم آورو تھا اجب باداناہ اس من سے تصویرا ساکھا جگیا تھا تو وسترخوان بڑھا دیا جاتا ھا اور اوشاہ يهركام مين مصروف موجا يا تخيا ، جب جنگ كا خالمه فتح اور كامياني كيرساك

له فارسنام كے متن من بزرجسرب ، ليكن جارا فيال يك كرب فراوت علط بيد ، وكليوسمبر تمبر باك الخر مين ، على مزم آورد زيا بر ماورد) گوشت مخذ وارد و فاكيد ما سادردرال تذكر بيجيد ومانند توالدسال ند و با كارد باره باره كنندو بورمد زبر بال. ،

جب کسی کو یہ اطلاع ملتی تھی کہ بادشاہ اس سے نارا من ہے تواس ہم واجب ہونا کھا کہ نہ کسی مقدس جگہ میں جا کہ بناہ لئے اور مذر کرد پوش ہمو جلکہ لوہے کی ایک تبائی پر جوشاہی محل کے دروا زے کے سلمنے رکھی رہنی گئی آکر بیٹھ جلئے اور جب تک با د نشاہ اس کے حق میں کوئی حکم صاور مذکرے وہاں سے حق میں کوئی حکم صاور مذکرے وہاں سے مذا کے تقی ما جرائن نہیں کر مسائل تھا کہ اس کی کسی طرح سے حما بہت کرے " مزائے قبل کا اجراؤ تعرشا ہی اسکا تھا کہ اس کی کسی طرح سے حما بہت کرے " مزائے قبل کا اجراؤ تعرشا ہی

ا من بس بوجا تا تقا ، ایسا معلوم موتلب که اسلامی زمانے مصیبیل آتشکد سے بھی اسی طرح اسلامی میں ہوتا تقا ، ایسا معلوم موتلب که اسلامی زمانے مصیبیل آتشکد سے بھی اسی طرح جائے بناہ کا کام دیتے تھے ، ہے بروکو بیوس ، جا ، ۲۸ ۲۲۳ ،

کے اندر ایک کھلے میدان میں ہوتا تھا ، وہیں مجرموں کے اور اُن لوگوں کے جو با دنشاہ کے معتوب مونے تھے سر فلم کیے جاتے تھے اور مانھ یا ڈن کا تیجائے تھے بادشاہ کے رہے سے یہ بات فرونہ تھی کہ جھوٹی جھوٹی خطاؤں کو خا ميں لائے ، جاحظ نے اس بارے میں دو حکایتیں بان کی بین جو قابل توجہ م خواه وه صحیح مول یا غلط، بهرام گور کو ایک مرتبه نسکار میں پیشاب کی ج ہوئی ، ایک گڈر ہے کو اینا گھوڑا دے کر خود فضائے حاجت کے لیے معطالیا ، گڑریے نے لگام میں سونے کے طلقے لگے دیکھ کرنچیکے سے اس کا ایاب مرا كاط بيا ، باوشاه ف اس كوبه حركت كرت ويكو نيا ليكن تحيب رم ، واپس "كروه وانسنة أنكص تحصيك لكا اوريه ظاهركيا أيوياس كي أنكهون ميس كرد یردگئی ہے اور لگام کا جو نقصان ہو اہے وہ اس نے نہیں دہکھا، پھرسوار ہوکر گڈریے سے رخصت ہوگیا ، واپس آکراً س نے اپنے واروغا اسطبل سے کہہ دیا کہ میں نے لگام کا مرا کاش کر ایک تفیر کو دے دیا تھا، دوسری حکایت اسی طرح خسرو انومتروان کی حیثم یوشی کی مثال ہے ، نوروز یا مهرگان کے موقع پر دعوت تھی ، میہما نوں میں مے کسی نے سونے کا ایک بیالہ أَرْاليا ، خسرونے دیکھ لیا لیکن دانستہ منہ پھیرایا ، نٹرا ہدار نے جب دیکھا کہ ایک بیالہ ندار دہے تو ہا واز بلند کہا کہ جب تک ہرشخص کی تلاسٹی پذ ہے بی جائے کوئی با ہرنہ جانے پائے لیکن بادشاہ نے بیس کر حکم ویا کہ کسی و لیگا اورجس نے چور کو دہکھا ہے وہ جنگی نہیں کھا بُرگا" وقائع شداریں ایک مقام سے ہیں اس بات کی اطّلاع ملتی ہے کہ سجباء
کے بیٹے دربار کی طازمت میں کس طرح داخل ہونے تھے ، مران شنب ایک
فرجوان امیر زاوہ تھا ،او بیات ایران اور وین زرتشیٰ کے نظری اور علی اسول میں
اس کی معلومات ایسی وسیع تھیں کہ اس کی وج سے ہر مزو جہارم کی نظرعنایت
اس پرمبذول ہوئی ،کتب مقد سم کی عبارات کو از برسنانے میں جب اس نے
اپنی قابلیت کا اظمار کیا تو بادشاہ نے اُسے ایک بھاری رقم انعام میں دی اور
این قابلیت کا اظمار کیا تو بادشاہ نے اُسے ایک بھاری رقم انعام میں دی اور
اوروہ خود میں خوش فامت اور زیرک جوان تھا اس لیے اُسے بادشاہ کے
اور وہ خود میں خوش فامت اور زیرک جوان تھا اس لیے اُسے بادشاہ کے
دسر خوان کا میش فدمت بنا و ہاگیا اور فرخ شاؤ (؟) با پرشخور کے عمدے
بر مرفراز کیا گیا ؟

بادناہ کے دربار میں ہمینئہ اجنبی اور دور درازی قوموں کے سفیر آئے رہتے نفط ان کی بڑی خاطر کی جاتی بخی ، جب کوئی سفیر وار دہونا نفاقہ حاکم مرحد فوراً اس کی اطلاع بادننا دکو بہنجا کا نفا ، ہرصوبے کا گور نرجس میں سے وہ گرزتا نفا اس بات کا اہنما م کرتا تفاکہ ہرمقام پرسفیر کے رہنے کے مطابق اس کے لیے کھرنے کی جگر نیا رہے ، جب گور نرکواس کی آمد کا مقصد معلوم بونا نفا تو وہ با دشاہ کو اس سے مطلع کرنا تھا ، تب با دشاہ کی طرف سے ایک

ان اس کاباب تصبیب کا اُستا مذار تھا ، کا کھا نا جھے والا ، کا طبری ، ص ۹۹۸ ،

الکھ اس سے ظاہر ہے کہ سفیر کو اپنے آنے کا مقصد با دشاہ کی طاقات سے پہلے بیان کر دینا پڑنا تھا ناکہ اس کا جواب نیار رکھا جائے ، فوج کا اعزازی دستہ جو اس سے استقبال کے بلے جانا تفااس بات پر بھی مائمور ہوتا تھا کہ جمان تک ہو سکے احتیا طاکریں کہ دہ طاک کے حالات کو زیادہ بھا بینے ندیائے ، جب بران مائمور ہوتا تھا کہ جمان تک محکون ہو اس سے استی دور سے ملکوں میں جانے منے تو ان سے ذیتے یہ کام بھی ہوتا تھا کہ جمان تک محکون ہو اس

جلوس اس کے استقبال کو جاتا تھا اور اپنے ساتھ اُسے شاہی محل میں لانا تھا،

اس کے بعد بادشاہ اُسے باصنا بطہ دربار میں باریاب کرتا تھا اس طح کہ وہ خوتخت پر بیٹھٹا تھا اور ارکان سلطنت اس کے گرو کھڑے ہونے تھے،

سفیرسے وہ اس کا نام اور سفر کے حالات وریا فت کرتا اور بھر اُس کے آنے

کا مقصد پوچھٹا اور اس کے طک کے حالات ، اس کے بادشاہ اور اس کی فوج کے منعلق معلومات حاصل کرتا ، اس کے بعد بادشاہ بڑے شکوہ یجلال کے ساتھ جو ایک سفیر کے شابان شان ہے اُسے اپنے ساتھ محل میں لیجا تا اور اپنے ساتھ محل میں لیجا تا اور اپنے شاکھ میں اور اپنے شاکھ محل میں لیجا تا اور اپنے شاکھ محل میں لیجا تا اور اپنا خراسے ملحت کے ساتھ جو ایک سفیر کے شابان شان ہے اُسے اپنے ساتھ محل میں لیجا تا اور اپنا خراسے ملحت کے ساتھ جو ایک سفیر کے شابان شان سے اُسے دیا تا اور بالاً خراسے ملحت اس کے دیکر مناسب رسم و رسوم کے ساتھ جو سفیر کی شان کے لائق ہوتی تھیں اُسے رخصیت کو تا تھا '

معلوم رہے کہ اجنبیوں کو دربار بس آنے کی اجازت نہ تھی ، اور دربار تو درکنار وہ بہ بھی بنبس کرسکتے تھے کہ سید ہے اور آسان ترین داستے سے پا بہتخت کی طرف آسکیں بلکہ ذبل کے با نبج شہروں میں سے ایک بیں ان کو روک ابیا جاتا تھا : شام کی طرف سے آنے والوں کو ہمیت میں ، حجا ذکی طرف

(یقیہ نوٹ) کی کے راستوں اور گھا یوں سے والفیت پیدا کریں کہ کہاں کہاں وریا ہیں ،
کہاں کو ہیں ہیں ، کہاں کہاں جا فوروں کے لیے چارہ مل سکتا ہے ، هنان سلطنت کس کے القدیس ہے ، فوج کی کیا حالت ہے وغیرہ ، یہ بایش نظام الملک نے سیاست تا ہے ہیں اپنے زمانے کے دستورکو بیان کرنے میں لکھی ہیں لیکن وہ دستور بھیناً بہت قدیم ہے ، اس نے اپنے زمانے میں مغیروں کے استقبال کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ بھی حرف ہو ون فردوسی کے بیانا کی التے ہیں ،
سے ملتی ہے جن کا خلاصہ میم اوپر بیان کر آئے ہیں ،
الے فردوسی ، طبع مول ، ج م ، ص ۱۹۲۹ ،

سے آنے والوں کو النی کیب بیس ، فارس کی طرف سے آنے والوں کو صفری بیس ، نرکستان سے آنے والوں کو صُلوان بیس اور خزر اور الان کے طک سے آنے والوں کو صُلوان بیس اور خزر اور الان کے طک سے آنے والوں کو الباب والابواب ( دربند) بیس ،ان شہروں سے مسافرو کی ایک رپورٹ بادشاہ کی طوف سے کی ایک رپورٹ بادشاہ کی جو جہ جی جاتی تھی اور جب تک بادشاہ کی طوف سے ان کے متعلق کو تی فیصلہ صاور نہ ہو وہ اپنے سفر کو آگے جاری شہیں رکھ سکتے ہے۔

ابران کے اصول مفارت کے بارے میں ہم یہ بتانا جاہتے ہیں کہ بادشاہ اپنے سفیروں کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا تھا، در باربوں من سے ایک شخص جب منعد و بار آزمایا جا جکتا تھا تب اس کو مفارت کا كام النجام وين ك ياء الموركيا جاتا كفا ، سب سے بيلے باوشاہ اس كو پایا تنخت کے کسی آدمی کے پاس خط لیجانے کا حکم دینا تفااور اس کے ساتھ بن ایک جاسوس کو بھی تھیجا تھا کہ اس موقع برجو با تیں ہوں ان کی آگر داورت دے، خط ایجانے والے کی ربورٹ کا مقابلہ جاسوس کی دبورٹ کے سائھ کیا جا تا تھا ،اگر بادشاہ کو اس کی دانائی اور ایمانداری پر اطبینا ن ہوجا ہا تھا تو پھروہ اس کوسلطنت کے کسی دشمن کے پاس کوئی مینام دے رہیجا تھا اور پہلے کی طرح بھر ایک جاسوس اس پر متعبین کرتا تھا آگداس کی کارگزاری کی ر بورٹ با دشاہ کو دے ،اگر دوسری مرتبہ بھی فاصدا ہے امتحان میں بورا الرّ ما تو بريور اعتماد موجانا كفاته

ا ابن خرداذیه اطبع يورب اص ١١١١ عن جاخط، ص ١٢١ ،

یہ خسرواوّل ہی کاعهد تفاجس میں کدابران کے اندراوب اور فلسفے کے ایک عظیم الشان دور کی ابندا ہوئی ، پینیز اس کے کہ ہم ترزن کے اس بہلو برسجت کریں ہم جند بائیں بطور گئی اس زمانے کے نظام تعلیم برکھنا چاہتے ہیں، افسوس ہے کہ اس مسلے پر ہمارے یاس اطلاعات کی کمی ہے اور ابت ائی تعلیم کے بارے میں تو کھے بھی معلوم نہیں ، دیمات کے لوگ نوکوئی شبہ نہیں کہ بیشتر ان بڑھ ہوئے تھے، ان بیں سے دمقان البتہ ایک طرح کی تعلیم سے ہرہ مند تھے چنا نبچہ ساسانی سلطنت کے خاتے کے بعد صدبول تک وہ نومی تا رہنج اور افسانوں کے محافظ رہے ، شہروں کے تنجارت میبینہ لوگوں میں سے اکثر کم از کم لکھنا بڑھنا اور حساب کرنا جانتے تھے لیکن اس کے علاوہ عام لوگوں میں اوبی نعلیم کا کوئی چرچا نہ تھا ، میبوئن سیا نگا لكهناب كمابل إبران علم و دانش سے بے بروا ہیں اور صرف اپنے پینے بس متعول ر جنے بیں ، اس میں کوئی شبہ تہیں کہ ابتدائی تعلیم بالکل اور اعلیٰ حلبم كاكم ازكم تحجير حصته علمائ ندبب كے باتھ من تخا اور اس كى مذہبى نوعيت بهن نمايال کفي ،

سوسائی کے اعلی طبقوں کے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے بارے میں ہمیں زیاوہ مفصل اطلاعات حاصل ہیں ، عہد ہخا منشی کی طرح امراء و شجا کے لوگوں کو تعلیم کا کیجہ حصتہ نوجوان شاہزاد دں کے ساتھ در بار میں

> سله نزجمه انگریزی از پیل ص ۱۷۵ م سله مقابل کرونجگ نسک ( دین کرد ، ۹ - ۰ ۵ ، ۱۲) ،

مليّا نينا واس تعليم كا دَّا تركير " معتم اسواران " نفا . ان كوبرُصنا لكهناسكهاما جاتا نخااور صاب و چوکان بازی د شطر شجه سواری اور شکار کی تعلیم دی جاتی تنی ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں که نبجیب زا دوں کوسب سے پہلے ہتھیار**د** کے استعمال کی شق کرائی جاتی تھی ، بقول طبری شزادہ برام نے جو آگے چل کر برام پنجم کے نام سے بادشاہ بنا اور ص کی تعلیم شاہ عرب مندر كوسيرو كى كئى تفي يا بنج سال كى عمريس اينے مرتى سے كها تفاكر" ميرى تعليم کے بیے اہراور فاضل معلموں کو بلواؤج مجھے لکھنا ، پڑھنا ، تبراندازی اور علم فقة سكوما بين " منذر في كها كرتم ا بهي بهت جيوت مو يكن شا بزاد م نے مند کی جنانچہ بادشاہ نے اس کے بیے فقائے ایران اور فق تیراندازی سمسواری ، خوشنویسی اور علوم صروری کے ماہر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلوائے اور ان کے علاوہ ابر انی اور بازنتیسی علماء اور عرب قصد کو فراہم کہے ،جیمانی

له فولاً که از جد طری و صده به به و گان با ای کے متعلق دیکھو ایون سرانت ذیعت:

مطالعات ایرانی " ( ترجم انگریز ی و فرگرانوف و طبع بمبئی و ص باء مبعد) جس میں جمله
اظلاعات بحواله عیون الاخبار لابن قبیبه دی گئی جس جس کا فاخذ آئین نا گگ ہے و

علا شخر نج سمنعلق دیکھو آگے و کنه کارنا گل و و به به به بعد و مشرکی آبادی سے قوور
گھوڑ دور کے میدان نخے جمان جا بک سوار گھوڑوں کو سدھاتے تھے اور جمال گھوڑ دور اور
تیرا ندازی کی شق بوتی تنی و و بن کر د بجوالاً سکاد و سر معالی و مده و مده و به به به اور و به کھوڑوں
اور دو مرسے جانوروں کو معدھانے اور پر ندول کو شکاد کی تربیت و بنے کے فن پر کتا بی موجود
کیس و فرست و ص ۱ مور نیز منا الرکرو آبانوس ترانت زیعت : "مطالعات ایرانی "
میں دا دور تر بیان : " اسلامی نمین پر ایرانی اثرات " ص ۲۹) و نیزاندازی کے فن پر بیمان طابعات ایرانی "
جو عیون الاخبار بیں ہو لؤ آئین نا گ وی گئی جی ان کو موسو آبنوس ترانت و بیمان کے بیان
کیا ہے اور ان پر جواشی بھی تکھے میں (مطاحات برانی و ص موجو میعد از ترجمیہ انگریزی) و کیا ہے اور ان پر جواشی بھی تکھے میں (مطاحات برانی و ص موجو میعد از ترجمیہ انگریزی) و مدید و دیکھو اور و ص ۱۹۹۹ و میده طبری و حس مدیده و

اور اخلاقی تربیت کوختم کرنے کی عمر بندرہ سال نعی ، بندنا گب زر ونشت میں میں لکھا ہے کہ اس عمر میں اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ ایک نوجوان اوسا وزند کی روسے مذہبی مسائل سے وافعت ہو اور انسانی زندگی کے مآل اور اُس کے فراکض کوجانتا ہو ، جیس سال کی عمر بیس علما ؛ اور بہیر بد اور دشتور اس كاامتخان بيت تفطيم خسرة اول كے در باركا ايك غلام اپنی حاصل كرده كيم لى تفصيل كويوں بيان كرتا ہے؟ "مفرره عمر ميں مجھے مدرسه ميں ہھا يا كيا جال من في "الك مير بركي طح " اوسنا كے اسم ترين حصة مع شرح زباني یا دیکے ، اس کے بعد ورجز متوسط کی تعلیم میں میں نے اوب اور نااریخ اور بلاغت ادرشهسوادی اور تیراندازی اور نیزه بازی اور طبرزین کے استعمال میں کسب کمال کیا ،ان چیزوں کے علاوہ مجھے موسیقی اور علم نجوم بین کھی ڈبل مله بند نامک در وشت د مقاله بربان انگریزی از فرائی بن ویانا ستنهاعی، نله عهدساسانی كى ايك كلب ستب " ربز بان جرمن ) از مينكر (روانداد با عمل رك اكيدى ساد واع، آرانكا الهيمان ضاه خسرو اوراس كا غلام " زبيلوى من ، طبع اون والله برس الماماع) ، غلام اليف آب کو دامیتر کنام و در دیکھواویر، عل ۱۲۸، ح ۱۱، تعالی نے خرود دوم کے عمد کی تا رہنے میں (ص ۵۰۵ مبعد) اس با دشاہ اور اس کے علام خوش آرزو کے درمیان ایک گفتگو تحریر كى ہے جس كا مانخذ اصل بيلوى من كا (جس بر اون والا كى الديشن بينى ہے) كوئى دومرا سخرہے ، دونو سنوں میں رجیبا کہ ظاہرہے) ایک تو یا دشاہ کا نام مختلف ہے (ایک میں خرواقل اور دومرے میں خسرو دوم ہے) اور دو مرا اختلات یہ ہے کہ ایک ہیں غلام کا آم مذكورها وروس بين نيس مي موميو بيلي في اصل بيلوى من بين واسبر مح افظ سے ا من بات كا الدارُه كباب كه غلام سوسائي كي كس جماعت سے تعلق ركھنا تھا،اصل مستح بيس وس كا نام رخوش أرزو) ما قط موكياب، ( ومكور سال مدرسة علوم مشرقي دراندون سر ایک اور و دورو سون می سے برایک بیں بعض عبارات میں جو دور سرے میں منبن من انتعلیم کی تفصیل تعالمی کی کتاب میں نہیں دی گئی ،

ہے اور شطر نج اور دوسری کھیلوں میں بھی اہر موں "۔ آخر میں وہ بادشاہ کے سامنے اپنے دوسرے منرج آسے آنے تھے بیان کرنا ہے منلاً کھانا پکانا۔
کیے سامنے اپنے دوسرے منرج آسے آتے تھے بیان کرنا ہے منلاً کھانا پکانا۔
کیڑے سینا وغیرہ ،

الطاكبوں كى تعليم كے منعلق ہارے مآخذ ميں كوئى اطلاع نہيں ملنى ، بارتفولومی نے سجا طور بربہ قیاس کیا ہے کہ ان کی تعلیم کا نصب العین بیشتر خانهٔ داری کا سلیفه تھا ، اس کے علاوہ بک نسک بیں صربیاً اصول خار داری میں عور توں کی تعلیم پر سجت کی گئی ہے ، با ایں ہمہ ممناز گھرانوں کی عورتوں کو معبض وقت علوم کی گہری تعلیم بھی دی جاتی تھی اور اس بات کا بڑوت ہیں گتا ب ما دیکان ہزار داد سنان کے ایک مقام سے ملتا ہے۔، لكها ہے كه ايك جج كوجبكه وه عدالت كوجا رہا نفا يا نبج عورتوں نے آكر كھيرليا ادران میں سے ایک نے اس سے ضمانت کے خاص موار دیر کھے سوالات يو چھے ، آخرى سوال كا وہ كوئى جواب مذ دے سكا ، اس برعور توں بيس ایک بول انتمی که" استاد! اس مشلے برزیادہ مغز کا دی مذکر و ملک سیرحی طرح سے کہ دوکہ مجھے معلوم نہیں ، میں نہیں بنانی ہوں کہ اس کا جواب موگان اندرزيد كى سرح بين لكها ہے " علوم میں اہل روم و بونان بمیشد ایرا بنوں کے معلم رہے، ایسے

ه درقان ورقان ساسانی " (ص ۸) ، یه دین کرد ، باب ۹ ، ۹۷ ، ۹ ، سه دین کرد ، باب ۹ ، ۹۷ ، ۹ ، سه در تا نون ساسانی "ح ۲ ، ص ۹۳ مبعد ، زن در قانون ساسانی ،ص ۹ ، علم مبعد ، زن در قانون ساسانی ،ص ۹ ، علم منیدر : " مشرق اور در نند بو تان " ص ۲ ۵ ۲ (بر بان جرمن ) ،

لوگ موجود تنصیحو کم و بیش اینے آپ کوعلمی مطالعہ میں وفقت کر دینے تنصے بچنکہ تنام بڑے بڑے علوم کامنبع ساسانی اوسٹائٹی ارڈاکوئی شک بانی نہیں رہناکہ يه فدائيان علم مومدوں كى جماعت سے تعلق ركھتے تھے ، بندم بنن ميں أن مام علوم طبیعی اور علم کائنات کا خلاصہ اُس شکل میں دیا گیا ہے جس شکل میں کہ وہ ساسانی اوستا اور اس کی شروں سے پیدا ہوئے میں ، یا توت کی معمرالبلدان میں ایک عجیب اطلاع دی گئی ہے کہ رمینہر ( ریو ارد شیر ) میں جوخوزمنان کے صلع ارتبان میں ایک جھوٹی سی بستی تھی ساسا نیوں کے زمانے میں کا بول لی ایک بڑی جماعت تھی جو ایک (پوسٹیرہ ؟) رسم الحظ میں کو گشنگ (؟) كهاجاتا كانتاطب اورنجوم اور دومرے يرامرارعلوم كى بائنس لكھنے رہنے تھے، ان کا بنوں کو گشتگ د فتران (؟) کها جا نا تھا ﴿ بعبیٰ وہ لوگ جو خطّ گشتگ مِس كنابيس لكھتے تھے)، كتاب اومتناكے باب مبیارم نسك كے متن اور تنرح بیں طب اور طبیعوں کے بارے میں تفاصیل ورج تھیں ،عقیدہ یہ تھا کہ اہمورمزد نے سرمرض سے ا شلانے " سے بیے کم از کم ایک بوٹی صرور بیدا کی ہے،طبیبوں کی فیس سے بارے من قواعد مفرر تھے ، علاج کی اجرت میں وہ عمرہ انٹیائے خور دنی ، منے کیڑے اور تیز رفیار گھوڑے کا مطالبہ کر سکتے تھے ، نفدرو یہ بطورفیس دیے کے لیے بھی خاص قاعدے تھے مثلاً یہ کہ ایک رئیس خانہ یا رئیس وہیم یا حاکم حاكم دلايت كوكيا فيس ديني جاسيه ، نيز به ك

له طبع بورب اج ۲ ، ص عدم ،

مطالبه كرنا جاميد ، جب طبيب ساد عصم كى بيارى كاعلاج كرنا نفا اور جب دوكسي خاص عضوكي بهاري كاعلاج كرنا نضانوان دونو صورتول مين فبس مختلف بوتى يقى ، طبيب كابه فرض مجها جاتا تفاكه بميار كاعلاج صفائي اور احتباط اور سخند ندبرے ساتھ کرے ، اگر وہ آرام طلب ہواور سماروں كو ديكھنے بين تأمل كرے تو وہ ايك جرم كا مرتكب قرار ويا جاتا تھا، نسكب مذكور مي مزيد نفاصيل براي اور تجيوتي وباؤن سے منعلق مجي دي گئي تخيس طبيبوں كى قابليت كے ليے أيك طرح كا لائسنس يا سرميك شا كبان برہم وفت مكن نهيل بوتا تحاكه ايك لائسنس يا فية طبيب مبتر آسك ، اگر كسي كو ابرانی طبیب مذمل سکے تو خاص حالتوں میں اس کو اجازت بھی کہ اجنی طبیب ی طرف رجوع کرے ،لیکن ایرانی طبیب میشر ہونے کے با دجو داگر کوئی تخص اجنی طبیب سے علاج کرا تا تھا تو وہ گناہ کا مرتکب سمجھا جا تا تھا تا ہوئی شاہان ساسانی اکثر اوقات یونانی یا سریانی طبیبوں کوجو مذہباً عبسائی جونے من أرجع ديت كفي ا خاص بهاریوں کے اہرطبیعوں میں امراص حیثم کے معالجوں کا ذکر اً تاہے، نسکب مذکور میں بالنوجانوروں اور دیوسنے کوں کے علاج ہر بھی سجن تھی ، نیکا ڈھ نسک میں بھی علم طب اور مطاری کے منعلق بعض تفصيلات دى گئى تعين اور ايران كى ايك خاص رسم كا ذكر كيا گيا تھا وہ به

تجربوں کے بیائے محفوظ رکھا جاتا تخانہ واجب الفتل مجرموں کا طبی سنجریوں کے بيے محفوظ ركھنا اس سے بيلے بطالسة كے عهد ميں مصريب بين دائج كھا ، وبن كردكى كتاب سوم مي علم طب كالمختصر سابيان ہے جو يفيناً عهد ساسانی کے مآخذ سے لیا گیا ہے ، اس کے صنف نے دوفسم کی سختوں کا ذکر كيا ہے ايك حبماني صحت اور ايك روحاني صحت اور اگر جيطبيوں كي يمي اس نے دوقسیں بنائی میں ایک وہ جوروحانی ہمیاریوں کا علاج کرتے میں اور دوسر وہ جوجہانی علاج کے ماہر ہیں تاہم ایسا معلوم موتا ہے کہ طبابت جہانی ب بھی روحانی علاج کی سجت شامل تھی ، ابران كاملتي نظريه اكرحيه زرتشني ببيادير فائم تخاجس كي تعميراوساني روايات یر موٹی تھی 'نام مطت بونانی کا انز ہر فام پر ظاہر ہے ، طبّ بفراطی کی رُو سے علاج بنن طريقے سے مكن ہے ؛ اوّل علاج مذربعد اور اگر وہ مُؤثر نہمو تو مچر علاج بذربعهٔ آمن ( بعنی مچُری ) اور اگر ده بھی کارگر مذہو تو بھرعلاج بدرمیر أتن ، ليكن اگراتش مے بھی شفارہ ہو تو بھر مرض لاعلاج ہے ، وند ہداو میں بھی جو عہدانسکانی کی بیلی صدی میں تألیف موئی نین قسم کا علاج مذکور ہے بعنی نشتر، نبا مانت اور کلام مقدس ، آخری علاج سب سے زیادہ مُؤر سمجھا جاتا نفا ، علاج بذربعهُ آنش كا ذكر دين كرد مين تحيي موجود ہے جهاں علاج كے له الضاً ، ۱۷ م م عه (Ptolemies) عله اس کا نتن وین کرد کی جلد چارم ۱ سبئوتن کی اویش ص ۱۸۱ معد ) می دیا گیاہے ، دیکھواس کا انگریزی ترجمه ص ۱۷۰ مبعد ، فرانسيسي ترجمه از كسارتكي در رساله ميوزيون ،ج ۵ و ص ۹۹۷ يه ۱۳۵ مبعد ، الله ع ، ١٩١١ - ١١١١ عنام مذكور ، یا بنج طریقے بنائے گئے ہیں: ۱-کلام مفدس ، ۲- آنش اس سامات، میں منتز ، د، "جلانا" جس سے بظاہر مراد خوشبو وار دواؤں کی دھونی لیم ۔ نشتز ، د، "جلانا" جس سے بظاہر مراد خوشبو وار دواؤں کی دھونی لیناہے ، کلام مقدس کے ذریعے سے علاج ہمینئہ سب سے زیاوہ مؤز سمجھا جانا عفا ، اس سے مراد وہ آیات اور دعابی تھیں جوکتب مقدسہ سے و

مں سے لی گئی ہوں ،

اجها طببب دہی مجھا جا تا تھاجس میں ہماریوں کو وقت نظر کے ساتھ معائمة كرين كي صلاحبت مواورجس كامطالعه بهت وسبع موا اس كے ليے لازم نظاکر حبم انسانی کے اعصنا اور ان کے جوڑوں کو خوب بہجانے اور دواؤں کا اُسے پورا علم ہو، اس پرواجب تفاکہ ہردلعزیز اوز سیر کلام ہواور ہمیادوں کے ساتھ تحمل روا رکھے ، کتاب مذکور میں ایک ایکے روحاني طبيب اور ايب الحصح جيماني طبيب كي اخلا في صفات اورمحضوص معلومات پرطویل سجت میک اس میں کھیدزیا وہ وصاحت نہیں ہے، لکھا ہے کہ طبیب روحانی (جوعلمائے مذہب کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے) اورطبیب جمانی دونو کے لیے لازم ہے کہ اپنی فابلین کے ضروری امتحان دیں ،طبب حبمانی کے بلے صروری ہے کہ مومنوں کا علاج تروع ارنے سے میلے کامیابی کے ساتھ ایک کا فرکو اچھاکرے ، اس کے بعد اگر اور ننے نین ممار اس کے ما ننہ سے مرجائیں تواسے عربح مطب کرنے کی اله دین کرد کے اس جلے کا ترجمہ یہ می ہوسکتاہے کہ" یاک کے ذریعے سے علاج کرسکتا ہو ؟) عله دین کرد ، مقام مذکور ، ۱۹ - ۱۹ ،

ا جازت نه وی جائے، طبیب کے بلیے لازم ہے کدروزانہ بمیار کی عیادت کے بلے جائے اورجنتی دیر کک صروری مواس سے پاس سیقے ، علاج کے صلے میں اُسے عمدہ خوراک ، نیز رو کھوڑا اور شہر کے مرکزی حصتے میں ابک اعلیٰ مکان رہا نش کے لیے دینا جا ہیے ، لیکن طبیب کونہیں جاہیے له رویه کا زیاد و لا رہے کرے ، اخلائی اور مذہبی نفطه نظر مصطبیبوں کی کئی سمیں ہیں اسب سے اتھا طبیب وہ ہے جومحصٰ کار نواب کے طور برعلاج كرے ، اس سے انز كر دہ ہے جوكسب مال بھى كرے اور نواب بر بھی نظر رسکے بشرطبکہ ٹواب کو مال بر نرجیج دے ، مسب سے آخری درجاس طبیب کا ہے جو محص کسب زر کی طرف ماکل مو درست بذیا ایران ورست بذه غالباً تام ایران کے جمانی طبیبوں کے رئيس كالفب تفاليكن نمام اطباك يحسماني اورروحاني كارتبس كك رّر تشنزونوم کہلاتا تھا ادراس لفنب سے بفیناً یہاں موہدان موہدمرا دہے، وین کرد کی کتاب مذکور میں مختلف بھاریوں پرجومشا مدات لکھے گئے ہیں ن سے ا مراض کا گہرا علم نہیں یا یا جا تا ،جسمانی مرض اور گناہ کے ورمیان متواز تبت تسلیم کی گئی ہے ، اخلاقی عیوب مثلاً جهالت ، فریب ،غصّه ،غرور ؛ "مكبترا ورمنهوت نفس كواسي طرح حبماني بيماريون كاسبب ما ناگيا ہے جس طرح كەعلاجىيانى منلاً مىردى ،خىنكى ، بدۇ ، نعفن ، بھوك ، بىياس ، برطىھابا اورىنج اله دین کرد ،کتاب مذکور ۱ اس ، و ندیدادی بدایات کے مطابق ( ۱ ، ۱۹ - ۱۸) بن کافروں پر أيريش كرف ك بعد امتحان مكمل موتا إد عد ايضاً ، ١٩ سرس ، عد ايضاً ، ١٨ س الله الصناً ، ٢ ، ١١ ، ١٩ ، ١٩ . هم الصناً ، ١١ - ١١ ،

والم كوامران كامب قرار ديا كيا ہے، بيماريوں كى ١٣٣ ميسيس تاتي كئي میں ادر مثال کے طور پر بعض ہماریوں کے نام بھی لیے گئے میں جو اوستا ہیں مذکور بس لیکن معلوم موتا ہے کرمصنف سے لیے ان کی حقیقت دیسی می غیرواضح تھی جيبي كروه آج ہمارے ليے ہے .

كتاب مذكور كالأخرى حصة حس مين معالجات يرسجت ميصيح يس مهست شکل ہے ، خیالات میں وضاحت نہیں ہے اور اسلوب تھر ہر نہایت سحیدہ ہے ١١ س كے علا وہ بهت سى اصطلاحات ايسى استعال ہوئى ہں جن سے معنی معلوم نہیں ہاں ، طب یونانی کی روسے طبائع جہانی کو برود سے ،حرارت، رطومت اور بيوست كے مختلف ورجوں سے معین كيا جا ناہے ،ليكن ايرا نيوں نے یونانی نظریے کوطرح طرح سے توڑا مروڑا ہے تاکہ وہ زرتشی عقیدے کے مطابق ہوجائے جس کی جُرو سے نمام امراص ادر عیوب کامنبع کُروح شرہے، مردی اورخشکی جواس منبع سے صادر موتی میں ان کے نزدیک دو بیاریا ں ہیں جن سے جم کومحفوظ رکھنا صروری ہے، فون کی حالت اس کی قوت جیات برمنحصرے ،اگر خون میں فوت جیات ہے تو وہ ایک اچھے طبیب کی مدد سے جس کا کام مناسب دو انجویز کرنا ہے علاج کو کارگر بنائیگا ،غذاکی ترکیب بھی ان کے نز دیک بڑی اہم چیز تھی ،عقیدہ یہ تھا کہ غذا میں کافی رطوبت (عضرب) ہونی جاہیے جوخشکی کے مصرا نڑات کو دفع کرسے اور کافی حرارت (عنصر آنشی ) ہونی جاہیے جو مردی کے انزکوزائل کرے ، غذا بس جو مواہدے وہ اُس ظامی اله ابضاً ، ۱۵ ، مغابلہ کروندند و اوسنا (ترجمہ ڈازمیٹیٹر) ،ج ۱ ، ص ۱۳۱ ،

ہواکے ساتھ جو ترکیب مزاج میں ہے جذب ہوجاتی ہے ١٠سی طرح غذایں جو مادہ خاکی ہے ربعنی غذا کے وہ اجزاء جوعنصر خاکی کے ساتھ تغلن رکھتے ہیں) وہ اُس ما دؤ خاکی کے ساتھ جو ترکیب مزاج میں موجود ہے مل جا تا ہے ، انتھی صحت غذا کی الجھی نرکیب برمو توٹ ہے بشرطیکہ اعتدال کے سائد کھائی جلئے ، موسبو کا سار تلی نے اس کتاب کے بعض طبی مسائل کی مشاہد سند مبندوستا طب کے ساتھ واضح کی ہے ۔ جب جو کتی صدی میں سلطانت روم سے نسطور ہوں کا اخراج ہو اتو وہ میسو پوٹیمیا اور ایران میں پھیل گئے ، عبسا ٹیوں نے اپنے خاص مدرسے ن فائم کیے جن میں یو نانی طب پرطوائی جاتی تھی ان میں سب سے مشہور طبیبه مدرسه گندسنا بور میس تھا جو ساسا بنوں کے بعدیمی باقی رہا اور دورِاسلاک كى ابتدائى صديوں ميں علم طب كا برا اہم مركز نفا ، خسرواول کے عدائے مناز لوگوں میں سے صرف ایک ہے جو ہاری آ نکھوں کے سلمنے بطور ایک زندہ مستی سے نظر آ رہاہے، وہ شاہ طبیعوں کا رئیس برزوبہ ہے جومشہور و معروث ہے ، اس کی این لکھی ہوئی سوانح عمری موجود ہے جس کو ابن المقفع نے 'کلیلہ و دمنہ'' کے عربی ترجے کا مفدّمه قرار دباہے ، کلیلہ و دمنہ برزویہ کی مشہورتصنیف ہے جس کا ذکر ہم آگے جل کر کرمینے ، مقدمۂ مذکور میں اس طبیب اعظم کے ذاتی حالات له وبن كرد ،كتاب مذكور ، وبه - ١٥ ، كلي تزجمهُ فرانسيسي ،مفام مذكور ، ص ١١١ مبعار ،

سان يوں شرع ہوتا ہے:-میرا باب سنکریوں میں سے تھا اور میری ماں علمائے مذمب کے ایک متازخاندان کی بیٹی تنی ، خدا کی سب سے پہلی عنایت جو میرے حال پر مونی وہ بہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا چیننا بیٹا تھا اور وہ میرے بھا بیّوں کی میری تعلیم ونرمین کا زیادہ خیال کرتے تھے ، جب میں سات برس ہ ہرونی کی کتاب الهند میں ایک عبارت ہے جس کی طرت آتا ی عباس افبال نے حجفوں نے ا بن المقفّع كى تقدا نيف برايك فارسى رساله لكھاہے اور موسيو كبرئيلى نے توج ولائی ہے (رسالہ مطابعات مشرتی" بزبان اطالوی ، ج ۱۶۰ ، ص ۲۰۴ ) ، عبارت مذکور میں بیردتی کھفتا ہے کہ ابن المقفع نے کلیلہ و دمنہ کے ع بی ترجے میں برزویہ برایک باب کا اعنا فہ اس کیے اما ہے کہ ضعیعت الایمان لوگوں کے دلول میں شکوک ہیا۔اُکر کے ان کو ما نومیت کی طرف م<sup>ال</sup> رے، (كتاب الهند، طبع سخالُ ، ص ٨ ٤ ) ؛ داختج موكر " مغذّت " مِن ما نوبيت كا كو بي ذكر بنيں اگرجه (جيساكہ ہم آگے چل كر ديكيينگے) وہ مانو بہت كے ميلان سے بالكل عارى نہیں ہے ، لیکن حنیفت میں جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ بیرد نی کا یہ بیان ہے کہ الرائع عقم نے مقدم کا اصافہ کیا ہے گویا دورے لفظوں میں وہ یہ کمنا جا متناہے کہ مقدم اصل میلوی ميں موجود نه نظاء ليكن بيروني به نهيں كنا كەمقدىمدان المقفع كى جولسازى ہے ، حقيقت يا ہے کہ اس میں خسرو ابّل کے عمد کے آنا د اور واقعات کی طرف اشارے اس طرح سے پلئے جلتے ہیں کہ آ تھویں صدی کا ایک مصنعت ان کو اپنی طرف سے منسی کھ اسکنا ، لهذا جاری رائے یہ ہے کہ منفائع کے مستند ہونے میں شک کی کوئی کنجائش نہیں ہے ،ابن المقفع نے برزویہ کی مواتع عمری کا (جو علیجہ و کتاب کی شکل میں موجود تھی ) توجمہ کرسے کلیلہ ہو مذکے عربی ترہے میں شامل کرلیاہے ، یہ ممکن ہے (جیساکہ نولڈ کہ اور گریٹلی نے وحق کیا ہے) کہ اس نے اصل بیلوی کوکسی قدر آزادی کے ساتھ استعمال کیا ہواور اس معض تقرفات کیے ہوں دیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قصل ابن المقفّع نے کلیلہ وومنہ کے تروع میں مائی المعققع نے کلیلہ وومنہ کے تروع میں مائی است وہ برزویہ کے قلم کی لکھی موئی ہے ، اللہ بعنی اسواران ،

كا بؤاتو أيفول نے مجھے كنب من عقاديا ، جب مجھے اچھی طرح لکھنا ٹرھنا آگیا تومں نے اپنے ماں باپ کا شکریہ اوا کیا اور سائنس کی تحصیل کی طرت سے پہلی چیز جس نے بچھے اپنی طرف کھینجا وہ طب تھی ، مجھے اس سے بیجد ولیسی تھی کیونکہ میں اس کی خوبی کو پہچانیا تھا ، جول جوں میں سے سیکھننا تھا توں نوں مجھے اس سے رغبت زیا دہ ہوتی جاتی تھی اور مُن زیادہ مرگرمی کے ساتھ اس کے مطالعے میں اپنا وقت لگا تا تھا ، جب میں نے اتنی ترقی کرلی کہ مجھے بہاروں سے علاج کرنے کا خیال آنے لگانوہیں نے غور کرنا نثروع کیا کہ جارچیزوں میں سے جن کی لوگ نمتنا کیا کرتے ہیں بعنی روید ، بہودی ، شہرت اور تواب آخرت ، مجے کس چنز کے عاصل نے کی کوشش کرنی جاسے ؟ جس بات نے میرے انتخاب کا فیصلہ کیا وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ عقامت لوگ علم طب کی ستایت کرتے ہیں اور کو بی ندہی عقیدہ اس کی مارت نہیں کرنا ، علاوہ اس کے میں نے طب کی کتابوں مِں بڑھا تھا کہ بہتر بن طبیب وہ ہے جو علاج کرنے میں سوائے تواب آخرت مے کسی چیز کی آرزوں ندر کھے ، جنانچہ میں نے تہیتہ کرلیا کہ دنیا دی فائرے کی خاطر تواب عقبی کو ما تقرسے نہ دونگا ، لیکن میں نے ٹیرانی کتا بوں میں یہ بھی بڑھا تھا ماگرایک طبیب تواب آخرت کی نمتا رکھنا ہے تو اس کی وجہ سے اُسے دنیا وی مال كانفضان بنيس موتا جس طرح كه ايك كاشنكاد كهبت مي اناج بوتا ہے اور اس كا مقصداناج حاصل کرنا ہو تاہے لیکن کھیت میں اناج کے ساتھ اور کئی قسم کی کوٹیاں خود بحذواً گ آتی ہین، غرص میں نے تواب آخرت کی آرز دیے ساتھ بیاروں کا علا ار از از وع کیا ،جس بیار کے اچھا ہونے کی اُمبید ہوتی اُس کا مِس بڑی نوجہ سے علاج کڑنا اورس کے صحت باب ہونے کی امیدنہ ہونی اس کو کم از کم تکلیف بیس کین وبيضائي كوشش كرنانها جس بهاري مين خوه خدمت كرسكتا غفا خو وكرنا غفا بيكن اگر برمکن نه به تا آنونسخه لکه دیتا اور اینے پاس سے خرج ادر دوائیں دنیا تھاکہی ا بهارسے مِسَ كو بي فيس يا معا وصنه نهيں لينا تفا ، اپنے ہم مينيه طبيبور ميں سے جو علم میں میرے برابر سے یا جاہ و دولت میں مجم سے براسے .... بیکن میری به روش مجھے اس بات سے مانع مذہوئی کہ کہ بیں باوشاہوں کے سے د بناوی مال وتعمن قبول کروں جنانچ مہندوستان جانے سے پہلے اور واپس آ کر بھی مجھے اس مال ونعمن کا حصتہ وافر لمهار بإ اور وه بھی اتنا کہ میرے امثال و اقران میں سے کسی کو نصیب

خسرو نے علمائے ڈرنشنی کے ساتھ انتحا کر لیا تھا جس سے غرص بیہ تھی کہ مزدکیت کا استیصال موسکے ، لیکن نہ علمائے مذہب کو اور نہ امراد کو اس کے عمد میں وہ افتدار نصیب ہوا جو اُن کو پیلے حاصل تھا ، وہ خود یفینا گرزشتی تھا لیکن شایان ساسانی میں وہ اس بات بیس متناز ہے کہ مذہب کے لہ گنا۔ کلیلہ و دمنہ پرمقد تر برزویہ کا جرمن ترجمہ از نولڈ کہ (تا ابغات انجن علی ور شراس برگ ، طاق ہے ، ص اا بعد کا جرمن ترجمہ از نولڈ کہ (تا ابغات انجن علی ور شراس برگ ، طاق ہے ، ص اا بعد کا من شہنشاہ اور وہ شراوے جوگورنر سے اور شاہ کالقب رکھنے تھے ، علیہ نولڈ کہ ، مقام ندکور ، ص بھ ،

معاملے میں وہ نهایت فراخ ول نظا اور محتلفت مار مبی اور فلسہ بارہ عفا ید کو وہ بے تعصیتی کی نظرسے دیکھتا تھا ، رفاہ عام کے کاموں میں اُسے عبسا یوں سے مدولینے میں کوئی دربغ مد تھا ، شہرد و مگان کو آبا دکرنے کے بعداً سفيعقوبي عبسائيول كواجازت وى كرايني آب كوايك مدّت كأنسل منظم کرکے اپنا جا تلیق منتخب کرلیں ، ابران کے عیسا بُوں کوخسر دکی برمهرانی مرتون نک یا در رہی واس کے عہدیں ایر ان کے عبسانی ایک سحران کےزائے مں سے گزررہے تھے ، زرشتیوں کی دیکھا ویکھی اینوں نے محرمات کے ساتھ شادی کرنے کی رسم اختیار کر لی تھی حالانکہ یہ امران کی تربعبت کے بالکل خلات تھا جنانچہ مارانہانے جو سمع میں جانلین منتخب موااس رسم کو بندكرانے كى دل وجان سے كومشس كي ايران اور روم كے ورميان جناب کے آغاز میں موہدان موہد وافہر مزو نے عبسا بنوں یر نعدی تنروع کی خصوصاً ان ا برا نی نجبار پر جو عبسانی ہو گئے تھے ، جنگ کی شدّت نے تعصّب کی آگ کو زیا وه بحترا کایا ، با دشاه کو به تعتری روانه تقی لیکن سیاسی صلحت کی وجه ہے اس نے اس کورواشت کیا ، مار ابھا کو قید کیا گیا اور فریب تفاکه اُسے مزاے مون وی جلئے ،

يجه عرصه بعد جونكه عبسائيون في عن ناعاقبت انديشي كى حركتين الديا

له نولاکه ، ترجمه طبری ، س ۱۹۱۷ ، ح مع الهور ، ص ۱۵۵ ، منفا بله کرد اوبر ، ص ۱۲۸ ، حد سال میشتر مارا به آن فسطنطنبه سے اس ڈرکے مارے بھاگا نظاکہ کہیں آسے فتل نہ کیا جائے کے خد سال میشتر مارا به آن فسطنطنبه سے اس ڈرکے مارے بھاگا نظاکہ کہیں آسے فتل نہ کیا جائے کیونکہ اس نے نسطوری علما وکی تکھیر کرنے سے انکارکیا تھا ، (الابور ، ص ۱۹۷ ) ، طعم لابور ، ص ۱۹۷ ) ،

موہدوں نے کوسٹشن کی کہ مار اجہا کا کام نمام کیاجائے ، اس سجارے کی حالت بہت تخدوش تھی اور حب عبسائیوں نے اتو تشاک زاذ کی بغاوت مس تركت كى تو اس كے بلے خطرہ اور بھى بڑھ كيا ، ليكن با ايس بمہ خمرو ف مارانها كوازادكردبا اورائساس بات يرماموركياكه ابني مم مذمبول كو ا نوشگ زاؤ کی رفاقت سے علیای و کرے جنانجہ اس نے اس کامیں توفغ سے بڑھ کر کامیابی صاصل کی "، الما ہے عمر البیسا کہ ہم اوپر کہ آسنے میں ) ابران وروم کے درمیان صلح بوگئی اور عبسائیوں کو دوبارہ مذہبی آ زادی مل گئی ، نوراة كابهلوى ترحمهرص كصيعض اجزاء جيبي تركسنان ميس وسننباب موستے ہیں اور اب بران کے عجائب گھریس محفوظ میں غالباً خسرو می کے عهد کی یادگارہے ، یہ اجزاء اس ترجے کے کسی تسخے میں سے میں جو مرمانی سے بہلوی س کیا گیا تھا اور بیلوی زبان اور بیلوی خط کے مطالعے کے بلے بری ایمیت رکھنے ہی ا ایک عبسائی مستی پالوس برسانے دجو غالباً وہی پال ہے جوجانلبق جوزت جانشين مارابها مے زمانے بس نصيبين كا بطريق تفات بادشاه كے ليے ارسطو کی منطق کا سریانی میں ترجمہ کیاجس میں خدا اور کا تنات کے متعلق اس له ابضاً، ص ١٨٥ ببد، عده وبكواوير، ص ١٩٩٩ عده وبكيو آندرياس: يرشيا كي ملى اکیدی کی در در او ایس اواع اس ۱۹۹ میعد ، سید (Paulus Persa)

هم مرکاتی (Mercati) یالوس کی زندگی اورتصانیت ( بریان اطالوی) روما ، وه مراع ز ديميمو لا تورس ١٧١ ،

نے مختف عقبدوں کو بوں بیان کیا ۔ " بیمن لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں اور بیمن کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے ، بیمن کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی صفات منصنا و ہیں اور بیمن کہتے ہیں کہ منصنا و ہیں ہیں ، بیمن اس بات کے فائل ہیں کہ خدا ہر چیز ہر خادر ہے اور بیمن کہتے ہیں کہ خدا دنیا و ما فیما کا خالی ہے اور بیمن لوگ اس بات ہر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا دنیا و ما فیما کا خالی ہے اور بیمن اس بات بعن اس بات بعض یہ ہیں کہ خدا دنیا و ما فیما کا خالی ہات کہ معنقد ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالی نہیں ہوسکنا ، بیمن اس بات کے معنقد ہیں کہ دیا عدم سے وجو و ہیں لائی گئی ہے اور بیمن اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا نے و نیا کو اُس جو ہر مادی میں سے بیدا کیا جو کہلے سے موجو و کھا ، ، ، ، "

موسیوکاسارتلی کی رائے بین صنف نے بہاں اس عقیدوں کو بیان کیا ہے جو اس کے زمانے بین ایرانی مذہب کے امذر رائج نفح ، ہو کچے بھی ہو ہم صرف اس بات سے کہ پالوس نے یہ کتاب خسرو کے بیے لکھی اور اس میں ایسے عقاید کا افہار کیا جن میں فلسفے کو مذہب پر فائق تنبایم کیا یہ منبج لکال مسکتے ہیں کہ ہا وشاہ کو فلسفیا نہ خیالات کے ساتھ ایسی ولیحی بی بر عقارت کے ساتھ ایسی ولیحی بی بو مو بدوں کے مذاق کے ساتھ موافق نہ تھی ، اس کے علاوہ اگا تھیا س

ا اله المنظر (Land): " حكايات مريانى "ج مه ، من ووس ، از ترجدُ لاطبنى ، كا سارتلى الله الدي المعدساسانى من مزدائيت كا خربى فلسغه " ( رسالهُ " مطالعات مشرقى " بزبان للالوى المعدساسانى من مزدائيت كا خرجه مربانى الله المعدم مربانى على المرجم مربانى المرجم مربانى المرجم مربانى المرجم مربانى المرجم مربانى المرجم مربانى أو بان برهم سكتا

سائھ جو یونانی ہونے کی حیثیت سے ایک نامیڈب بادشاہ کے لیے اس کے ول من تني ، انگا تنفياس كوسيا ميانه خو بيوں كے سوا انونٹروان كى اوركوئى با بسندنه تفی ایس کے نز دیک بہ بات کیسے مکن ہے کہ ایک یا دیشا د جوسیاسی اورجنگی معاملات میں اس طرح مصروف ہو ہو نانی اور رومی ادبیات کی فظی اور معنوی خوبوں کو بنظر ناٹر دیکھ سکے خصوصاً جبکہ اُس کے پیش نظر ہونانی کنا ہوں کے صرت وہ ترجے ہوں جو بقول اس کے ایک اکھر اور بدرجہ غایت ماشات زبان میں کیے گئے ہوں اور مینوس جو فلسقی اورطبیب تفا اور توم کا سریانی تھا خبرو کو فلسفہ پڑھا تا تخا ، اگا تھیاس کے نزدیک وہ ایک جابل ادر فریس تخف تخا ، خسرو موبدوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ تکوین عالم اور اس فنم کے وور مرے مسأل ریجٹ کیا کرتا تھا مثلاً یہ کہ آیا جمان غیرمتناہی ہے یا منیں اور آبا وہ علت بگار برمینی ہے یا نہیں ؟ نيهي تعصب جوائس زمانے ميسلطنت روم كى فعنما برجها يا مؤا تفا اس کو دیکھنے ہوئے ایران کی ندمی اڑا دی ہماری نظروں میں اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے ، 194 ھے میں ایکھنٹر کے مدرسہ فلسفہ کے بند ہوجانے کے بعد حکما، برج تعدی کا آغاز ہوا تواس کی وجہ سے سات فلسفی بعنی (١) ويميسيوس سرياني ٠٠(٢) سميليسيوس جوكيليكما كارست والانتها، اه اگانتهاس ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، بقول اگانتهاس لوگ به محصق نفح که خسرد کو ارسطو اور

) بولىميوس باشندة فريجيا ، (م) برنسينيوس باشندة ليديا ، (۵) بير › د بوجانس فینیفی اور (٤) ایسپژ**ورغ**زی طیسفون می آگر بنا ہ کزین مہوستے جہاں با د نشاہ نے نہایت استنیا فی کے ساتھ ان کا خیرمقدم کیا ، یہ سچے کہ ایران کا طلسم ان کی نظروں میں جلد ٹوٹ گیا اور ایر ایبوں بی وحشایهٔ رسموں اور ہے رحمیوں اور اُن تعدّیوں کو دیکھ دیکھ کر حو امراء ابینے زیر دستوں پر کرتے تھے وہ آزر دہ خاطر ہو گئے اور ایران سے جلے گئے تا ہم خسرو نے نہابیت سرگر می کے ساتھ ان کی حمابیت کی اور فبصرر و م کیے ساتھ جوعهد نامہ اُس نے کیا اس میں یہ نٹرطلکھوالی کہ ان کو اپنے ملک میں وابس آنے کی آزادی دی جاسے، ضرواول کے عہدیں اگرایک طرنت یونا نین کا احیاء ہوا تو دورسری طرف ایرا نیوں کی ذہنی زندگی پر مہندومننان کے تمدّن کا بھی انزیرا ، ہیلوی کی ایک جھوٹی سی کتاب میں جس کا نام ما دیگان جیز نگ ہے ا درجوع پرساسانی کے بعد کی تصنیعت ہے ایک برانی روابت مذکورہے کے شطرنج کا تحبیل ہندوستا سرو کے زمانے میں ایر ان آیا '' اُن مندوستانی کتابوں میں سے جوہیلو

ہاں سات فلسفیوں کے نام بحروت انگر ہرمی حسب ذیل ہیں :-

- Damas los of Sytta
- (2) Simplicios of Cilicia
- (3) Eulamios of Phrygia.
- (4) Priscianos of Lydia
- (5) Hermias the Phoenician. (6) Diogenes the Phoenician
- (7) Isidore of Gaza.

عله الانجياس اج ٢ ، ص ١٠١٠ ، على ويكسو اوبر ، ص ١١٥ ، برشفلك كا خيال ب منظر نبج کا کھیل پہلے سے ایر ان میں رائج تھا (آٹار قدیمیڈ ایران ، ج س ، ص ، ب ) ،

میں نرجمہ ہوئیں ایک بترهائی افسانہ ہے جس کا اصل صالع ہو جکا ہے لیکن اس کی عربی روابت سے ہم آشنا ہیں جو مہلوی ترجے سے لی گئی ہے اور "بلوہر وبوذاست "کے نام سے موسوم ہے ،اس کے سریانی ترجے سے بونانی افسانہ موسوم برا برلام و کؤاسفت " مُنخوذ ہے ، اس کے علاوہ قرون وسطلی کی بہت سی پور بین زبانوں میں اس کی اشاعت موٹی ، اس سے بھی ز ما دہ مشہور کتاب " کلبلگ و دمنگ "ہے جوسنسکرت کے ایک مجموعة حکایات موسوم بالبنج تننز "كا بهلوى ترجمه به نرجمه برزوبه طبيب في كانفا جس كا ہم اور ذكر كرائے ہيں ، اس كتاب كا اصل نسخہ و د مبندوستان سے آئے ہوئے ایران لایا تفاء اس واقعہ کے متعلق جرافسانہ آمیز قصے پیدا ہوئے ہیں ان سے ہمیں اس بات کا انداز ہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایرانوں میں فررمفیول ہوئی تنی ، بہلوی سے دہ فوراً سریانی میں نرجمہ ہوئی اوربعد من اسے ابن المقفع نے عربی میں ترجمہ کیا جس کے ساتھ مقدمے کی شکل یں برزوبیر کی خود نوشتہ سوانح عمری کا اضافہ کیا گیا ، بھر اسے رود کی نے فارسی میں نظم کیا اور دوسرے شاعروں نے بھی اس برطبع آزمائی کی ، خسرد اول کے عدمے مذمبی اور فلسفیا مذعفاید برتمصر د کرنے بس ہم ددباره برزوبه کی خود نوشتر سوانع عمری کی طاف رجوع کرنے ہیں ،ہم کواس بیں انسانی زندگی ، حالات معاشرت اور اخلاق حمیدہ کے بارے بی ابیے کے نولوگ : ترجمهٔ دیباچه برزوید ، ص ۵ ، روزن برگ : پارسی ادبیات پر اطلاحات ، ص ، ۵ ، کله دباچ برزوبه (خلتے کے نزدیک) که فردیس ،طبع مول ،ج ۹ ص ١١١٨ م بعد ؛ تعالى ، ص ٢١٩ بعد ،

خيالات ملت بي جوايب مصلطرب روح كابنة ديني بي كرحقيقت كي ناش میں ہے لیکن اس کو نہیں یاتی ، ایک عبارت اس میں ایسی ہے جس میں زامب كا تنوع بيان كيا كيا ب اورص كي منعلق نولد كه كا خيال ب كه وه مترهم كي اصافه کی ہوئی ہے اس لیے کہ جن خیالات کا انہار کیا گیا ہے وہ برزویہ کے زمانے کی تسبت ابن المفقع کے زمانے کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں ، بیکن اگر ہم أن فلسمنیا نہ عقابد کو ہدنظر رکھیں جوخسرد سے عهد میں الج تنے اور اس بان کا بھی خیال رکھیں کہ خسرو نود فلسفے کے ساتھ شغف ر کھتا تھا اور پھر بالوس پرساکی اُس عبارت کو پیش نظرر کھیں جو ہم اور نظل كراك في بين تو يمين بركز اس بات يرتعجب منين بوكا كه ذيل ي عبارت كامصنف برزويه بيء -میں ویکھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے برہب ہیں اوران کے طفخ داملے بھی قسم سے لوگ ہیں ، بعض لوگوں کو ان کا مذہب اہنے آبادا جداً سے ورنڈ میں الا ہے ، بعض کو تشد و اور خون کے ذریعے سے مذہب قبول كرايا كياب اورىعف وه بي جواني منرمب كى بدولت ونياوى فائد اور خوشیاں ا درعزت حاصل کرنے کے امتیدوار میں ،لیکن ہرشخص کو بد دعوسے ہے کہ صدافنت وعدل ہراسی کا قبصنہ ہے اور دوسرے مذہب والے مراس له دیباید برزوید کے اس عقے کے مستند ہونے کے بارے میں ہو میری راے ہے اس کو من ایک لیکیریس بیان کیانا ہو میں نے اعلاء میں بیرس میں دیا تھا ، موسو بال کراوس نے بھی ہی مثام ات بان کے مں جومی نے کیے تھے اور میری طرح اغوں نے بھی برزویہ اور بالوس برسا كے جبالات كى مشابعت كو واضح كياہے (مطالعات مشرقى "برزبان لطالوى مج سا بملسف ع وصلالت بي بن اخالق ومخلوق ، مبدأ و معاد اوردوس مسائل كے بائے میں سب کے عقابد ایک دوررے سے مختلف میں لیکن برشخص دوررے کی تخفیر کرتا ہے اس برمعترض مونا ہے اور اس کو نفرین کرتاہے ، یہ دیکھ کریں نے ارا دہ کیا کہ عالموں اور محماعت عقبید وں سے بیشواوس کی طرف رہوع کروں اور دیکھوں کہ ووکس بات کی تعلیم ویتے اورکس راستے کی طرفت مرایت کرتے ہں تا کہ شاید میں جن و باطل کے درمیان تمیز کرسکوں اور پورے اعتما و کے ساتھ اپنے آب کو صدافت کے ساتھ وابسند کرسکوں اور آ تکھیں بند کر کے ايسى بات كوصيح د مان لورج كومين مبيل مجمتا ، چناسيد ميسف اسى ير علی کیا اورمطالعہ ومشاہدہ میں مصروف موگیا ، بیکن میں نے دیکھا کال لوگوں میں سے کسی کے باس سوائے اوبام باطلہ کے اور کھینیں ، سرخص اپنے ندیب كالتراح بها در دوس كوضرر سيخان كے در بے ہے ، نب مجے سرب بات روش ہوگئی کہ ان لوگوں کے عقابہ کی بنیاد ہوا پر ہے اور وہ انصاف کی اب نہیں کرنے ، میں نے کسی شخص میں ہی ایسی معقولیت اور ایسا خلوص مذ دیکھا كەعقامندلوك اس كى بات كونسلىم كرسكىس . . . . " اس قسم کے خیالات کا اہمار کر نے کے بعد برزویہ کہنا ہے کو سب سے زیا دہ معفول بات یہ ہے کہ آدمی اُسی مدمب بر قائم رہے جو اُس کو باب سے درنے بیر، الا ہو ، بیکن اس رائے کو بھی وہ یہ کمد کر چھوڑ دیتا ہے، کہ اگر ابیاکرنا تعبیک ہے تو پھراکی جا دوگر حس کے باپ دادا بھی جادوگر نتھے اب آب کو اپنے بینے میں حن بجانب خیال کرسکتا ہے ، بالآخراس موینیال آتا ہے کہ اب ظائمہ نز ریک ہے اور وہ و فنت جلد آنے والاہے کہ ونبا اس کے بلیے معدوم موجائیگی ، بمتر بر ہے کہ ونباکی لذّتوں سے ہاتھ اُٹھا یا جائے اور زید وریاضت کی زندگی بسر کی جائے ،

اور زید وریاضت کی زندگی بسر کی جائے ،

آخری منتج جس پر برزور پہنچا ہے نہا بہت یا معنی ہے ، زید وریاضت

آخری تنجیجس پر برزوبہ بہنجا ہے نہابت بامعنی ہے ، زبدور یاضنت زرشتی اصول کے بالکل خلاف ہے ، لیکن عبسائیوں ، عرفا نبوں ، انو بوں اور مزوکیوں نے نرک د نیا ، ور رہد کی ایسی رسٹ لگائی کہ یا لآخر اس کے انٹرات منعدی موکر مزدا بیوں میں بھی بھیل گئے ، ان انٹرات پر مندوستانی عفیدوں کا اور اصافہ ہمواجن کا برزوبہ سب سے بڑا نما بندہ تھا ،

کتاب کلیلہ و دمنہ مندوستان کی قرتب نکر کا ایک ممتاز بتیجہ ہے ،جس جوش سے ساتھ ایران ہیں اس کا خبر مفدم ہو اگس کا باعث یہ تھا کہ وہ انعلیم اخلاق اور وعظ بضیعت سے معندین پرا دبیات کی اُن کتابوں کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی تھی جو خبرو کے عمد ہیں ایرا بنوں کو بہت بہتد تھیں بعن کتب اندرز یا کتب بہند ونصیحت ، یہ مفنولِ عام کتابیں ہمارے بیا فاص ولیسی کا باعث ہیں کیونکہ ان سے بھیں تحدیٰ ساسانی کی آخری صدی ایس زرشنیندیں کی اخلاقی تعلیم کی تدریحی ترقی کا حال معلوم ہونا ہے ،جومعلوا یس زرشنیندیں کی اخلاقی تعلیم کی تدریحی ترقی کا حال معلوم ہونا ہے ،جومعلوا یس زرشنیندیں کی اخلاقی تعلیم کی تدریحی ترقی کا حال معلوم ہونا ہے ،جومعلوا یس زرار داگ ویراز نامک اور دو مہری مذہبی کتابوں سے جن کے ما خذ خسرو اور ار داگ ویراز نامک اور دو مہری مذہبی کتابوں سے جن کے ما خذ خسرو کے عہد کے ساتھ مربوط ہیں استفادہ کیا جاسکتا ہے تھی۔

له نواز کر: ترجد وبها چه برزوید اص ۱ مجد ، عله دیکهوادیر اص ۱۲۰۱ ، عله دیکهواویرا ص ۱۴ ، میکه دیکهو اوبرا ص ۱۳۰ ،

ان كنابوس كے بعض اقتباسات حسب ذيل بس: -نیکی علم و دانش کا نام ہے کیونکہ انسان کی عدد صفات کا منبع علم وعلی ہے۔ نيكيوں ميں سے بها ورجه سخاوت كائے ، محن مميشہ عادل مؤتا ہے، وهمجمناب كرجب كبحرم كى تفتيش يورى طرح نه كى جائے مزا نهيس ديني جاہے اور یہ کہ وشمن سے جی جو اس کے ساتھ برمرمیکا رہے عدل کرنا جاہے ہے اس مال میں سے خبرات کرنا جو دیانت داری کے ساتھ محنت سے کمایا گیا ہوستحن ہے ، وہ زندگی جوایسے خیرات کے کا موں میں مبر کی كئى موسب سے زیادہ خوشی اور اس كى زندگی ہے، كار آمد جانوروں م مربانی کرنا مزدائیت کا فدیم فرمان ہے ، ارواک ویراز نے جمتم کے مفرس ایک شخص کو دیکھا جس کا سارا جسم سواتے دائیں یادں کے عذاب میں مبتلا تھا ، سنتخص نے سادی عمرس کوئی نیکی نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ ایک وقعہ اس نے لینے دائیں یاؤں کے ساتھ جامے کا تھا وسکیل کرایک بارکش بل کے آھے کیا تھا ، محنت اور جانفشانی دوابسی خوبیاں میں جوخاص طور مینظر استحسان ولكيمي كمئي بين المحنت ست انسان ناموري اورع تنت بين اليف آب كوغ ق كرسكنا بيئ وانفشاني سے انسان دولت كماسكان و وه مكان اور توراور كاروانسرا بأن تعبركراكر ابنائ جنس ك فائتر كے يا صرف كرسكا

 ہے، لیکن ہر حذید کہ وولٹمندی پیندیدہ چیز ہے ایکن نر بیانہ فقیری اس نرق سے بہتر ہے جو ظلم سے حاصل کی گئی ہوتے، نعربیت کے قابل وہ شخص ہے جو اُن رہنجوں اور نکلیفوں کو جو اہر من اور دو مری نثر بر مہننیوں کی طرف سے اُسے بہنچیں صبر کے ساتھ بر داشت کرتے خصوصاً وہ جو بُری خوام شوں کو اُسے بہنچیں صبر کے ساتھ بر داشت کرتے خصوصاً وہ جو بُری خوام شوں کو عرب نفس کے ساتھ ، حد کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، شہوت نفس کے ساتھ اور جنگے کی گئی کی رغبت کو انصا ف کے ساتھ ، شہوت نفس کو قاعت کے ساتھ اور جنگے کی گئی کی رغبت کو انصا ف کے ساتھ و بائے ،

فقط برميز كارى ايسى چيز ہے جس كے ذريعے ست انسان كسب فصال كر سکنا ہے جو کہ زندگی کی زمین میں ، آدمی کو ہمینٹہ تواضع کے ساتھ گفتگو کرنی جاہیے اور اپنے مخاطب کے سامنے کھی نبوری نہیں حرصانی جا ہیںے سیونک خوش خلفی اور شیر بن کلامی عمدہ خصالت کی علامتیں ہیں ایم بدگو ئی جا دوگری سے مھی بدترہے ، کسی سے انتقام لینے یاکسی کو ضرر بہنجانے کی فکر میں نیس رسنا چاہمیے ، جو شخص دو مرے کے لیے جال بھیا آ ہے خور اس می میستاہے صحت كوبرقرار ركفني كياعتدال كمانا مكانا جاب اوركها بینے میں بات کرنے سے پر میز کرنا جاہیے ، شراب اگراندا زے کے ساتھ بی جائے توبیت فائدہ کرتی ہے ، قوتت ہضم کو بیدار کرتی ہے جسم کی حرارت اله ارداك ويرازنا مك ، ١٩٠٥ م الله مينوك خرد ١٥١٠ م ، سلم ايضاً ١٩١١ م الله بندنالك وزركمر، ٧٧ ، هه اندرز آدريد ، ٨٨ ، له بندناكب وزركمر ١٥١ ، عه بينوك خرد و ١١٠ و شه الدرز آدر ير ، ٥١٨ ، أنه ايينا مر ١٠٨ الے بینوگ خرو ۱۱ م ۱۸ و الله دبن کرد ، ج ۸ ، ۱۱۸ ، عم ، ج ۹ مقابل کرو ادبره ص ۱۵۹۷ کو ہڑھاتی ہے جی ورو فظ کہ تبر کرتی ہے آون کو رواں کرتی ہے اور زندگی کو نیو شگوار باتی سبت اور برفیات آون اس کو ہیں سے مغرور و بدفان اور اوا کا ہو جا ناہے اور بروی ہجن ، ور فوکروں کے ساتھ بڑی طرح ہبن آتا ہے ایر اگراس کو افراط کے ساتھ برا جائے تو اس سے جم اور جان کو کمزوری الرحق ہوتی ہے جا

المدرز آزر بزين ميس على صيحتين سيان مونى بس منلاً: عدر أول كوراز کی بات نہیں بنانی چاہیے اور نہ احمقیوں کے ساتھ بحث کرنی چاہیے ہئی مُنالی بات کو اس طرح میان منبی کرتا چاہیے کہ گو یا جینم دید واقعہ ہے ، ہے محامنیا نہیں جاہمیے ، حارروں کے سامنے اپنی دولت کی مایش کرنا ابھا منیں ہے ، بات كرنے سے پہلے موجنا صرورى ہے كونك ب سوچے سمجھے بات كاكمه وينا تباه كرف والى آك كى ما نندج ، يراف ونشن كونيا ووست نبيل بنا ناجاميكيونكم برانا وشمن کا ہے سانب کی طرح مونا ہے جوسوسال مک دشمنی کو منیں مجولتا ، لبكن براني ودست كونيا ووست بنانا مناسب سي كيونكريرانا دوست براني شراب کی طرح مونا ہے کہ جوں جوں برانی موتی ہے توں توں زیادہ لطبعت موتی جاتی ہے ، دینا کے انج وراحت کے ساتھ زیادہ والسنگی نہیں ہونی جلمیے بلكه ونباكومحض ايك مرائع تمجينا جاميع جمال لوگ آنے بن اور جلے جانے مِنْ بدوه خيالات من عظر خيام كي برسوز راعيون كويا و دلانے من ، ك بينوك خرو ، ١٠ ١٠ مه ، عد اليفيّاء ١١٠ ، ١١ - ١١٠ .

الم العنا ، ١١ ، ١٩ - ١٩ - ١٩ ١

لله پندناگب وزرگهر ۱ ۱۲۹ ،

شاہان ساسانی اپنی شخت نسس کے دنت جو خصیے دیا کرتے تھے ان ہیں بھی اندرز کا اسلوب ساں یا ؛ جا ناسبے ، سرکاری تواریخ میں ان خطبوں کے مسنندا تنتاسات وید گئے ہیں ، خسروا قال سے سدی ایک اور کتاب جو تنسر کی طرف منسوب کی ج تی سے اور" نامئہ تنسر کے نام سے مشہور ہے اندراز

ا سی کی توعیت رکھتی ہے ،

كتب اندرز كامقبول عام فلسفه أكرج مذبهي بنيا ديرفائم كفاتاهم وه آذادي خيال كي ايك ابتدائي صورت تفي اور لهذا راسخ الاعتفادي كي اله مفيد جبز نه تقى ربين وجه بقني كه عليهائے مُدمب كو دن بدن زوال مؤثا جارہ كھا اور ان میں انتی سکت یا تی تنہیں رہی تھی کہ اس مڑھتی ہوئی رُو کو ردک سکیں' مذہبی نعصب لوگوں میں کم ہونا جارہا تھا اور روشن خیال لوگوں کو احکام دینی کی تسبت اخلاقی اعول کے ساتھ زیادہ دنیسی تمی وسعت افی اور جدّت مکر کے سا تعر شکوک اور زیاوه بڑھتے گئے ، قایم ا سالیر کی سادگی جو مزدائیت میں اوا کے ساتھ موجود میں علمائے ندمیب کک کو بھی منتوش کرنے مئی ، نا بھاران کی استدلالی تا وبلیں ہونے لگیں ، جنا نجہ ایک تمنع نے کیورگیس عیسانی کے ساتھ مباحظے کے ووران میں کہ: " ہم برگزا ک کوخدا میں مانتے بلکہ خدا کو آک کے ذریعے سے یو جنتے اور جس طرح تم اس کوصلیب کے ذریبات سے یوجتے ہو " بھو کیس نے ، جو ایرانی مختا دور نعیسانی ہو گیا تھا ) دوستا لى چند آينيں براھ كرسنائيں جن ميں آگ كو طوا بتلايا كيا ہے ، اس يرمنع بر

ل کا ایرانی نام جر رئیسسب شه ، دیکه و دیر ، عی به د ه ،

پریٹان ہؤااور محف اس کے وہی ماہیت ہے جو اہور مزد کی ہے ۔ گیور میں اس لیے بُوجے ہیں کہ اس کی وہی ماہیت ہے جو اہور مزد کی ہے ۔ گیور کی لیے نے سکاری کے ساتھ پوچیا: "کیا آگ ہیں سب دہی یا تیں ہیں جو امور مزد میں ہیں ہو ۔ مُنع نے جو اب ویا: " ہاں " گیور گیس نے کما کہ" آگ گورے میں ہیں ہو ۔ گیور گیس نے کما کہ" آگ گورے کی کید کو اور گھوڑے کی لیدکو اور تمام دد سری چیزوں کوجن کے ساتھ وہ کی گیو جائے جلا وہتی ہے ، اگر امور مزد کی بھی دہی بلیبعت ہے تو کیا وہ بھی ان سب چیزوں کو جلا تا ہے ، اگر امور مزد کی بھی دہی بلیبعت ہے تو کیا وہ بھی ان سب چیزوں کو جلا تا ہے ، اگر امور مزد کی بھی دہی بلیبعت ہے تو کیا وہ بھی ان سب چیزوں کو جلا تا ہے ، "اس پر بچارہ مُنع جو اب سے عاجز رہ گیا ۔ مُن

وہ ابتدائی خوش بہنی جو محنت اور کام کی مخرک تھی اور جس پر مذہب و رقشی کی بنیا دھی جدید خیالات کے بیچھ کے نیچے دب گئی، زہداور ترک و نیا کی طرف میلان جو زرنشتیت کے غیر مفلد فرقوں کا خاصہ غفا رفتہ رفتہ زرنشیوں کی طرف میلان جو زرنشتیت کے غیر مفلد فرقوں کا خاصہ غفا رفتہ رفتہ زرنشیوں کے نصور میں بھی واخل ہوتا گیا اور ان کے مذہب کی بنیا دکو کھو کھلا کرنا گیا، اندر روائی میں مہم کو ذیل کی عبارت ملتی ہے جو مرادا ٹیت کے جملی عقید کے خلاف ہے اور بلا ہر مانو میت کی تعلیم سے ماخوذ ہے: "روح باقی رم بنی ہے لیکن بیجسم ہے جو وصو کا ویتا ہے "

میں میں میں میں میں میں میں میں میں موردائیت کی دوح کے بیے ستم قانل مفاہ عقیدہ بیداکر نے بین میڈ مورد کی جو فدیم مزدائیت کی دوح کے بیے ستم قانل مفاہ عقیدہ بیداکر نے بین میڈ مورک کے بیے ستم قانل مفاہ

کے ہونن ، ص ۱۰۹ء کے اندرز ۴۷ ، کے زرتشتیت بین مسئلہ "اختیاد" ہر پروفیسرولیمز جیکس نے اپنی کتاب مطالعات زرشتی " رنید بورک مشکلہ یا ۱۱۹ میعد) میں بحث کی ہے ،

ت فادىم زروان جو اجورمزد ادر ابرمن كا باب تھا مذصوف زبان مىدد كا نام تحاليك " تقدير" بهي وي نحا ، كناب دادستان مينوك خرذ من جس كامم في جابجا والدديا مي "عقل أسماني" (يا "روح عقل") سب ذیل اعلان کرتی ہے: "انسان خواہ کتنا ہی طافتور ، ذہن اور ذى علم كيوں مذہو نفذير كامفابله نبيل كرسكتا ، كيونكه تفدير حب نبكي يا بدي ارنے پر آتی ہے توعاعل کا م سے عاجز رہ جا تاہے اور برمنش میں کام کی مبیت به ایروجاتی ہے ، ٹرول ولیر اور دلیرٹر ول بوجا تا ہے ، کا ہل تحنتی اور محنتی کامل ہوجا تا ہے '' یا ایس ہمہ اس کتاب میں إنسانی کومٹ کو بالکل میکار نہیں زار وہا گیا ، بانیسو مرصل میں بہ نکھا ہے له عقبی میں کوشش کو میزان عمل میں تولاجا ٹیکا ، لیکن اس مین تمامیس معقیدہ جبراین جگہ برموجودے جو صعبیت الاعتقادی کا ذمر دار ہے اوریہ نکتہ ایک کتاب سے واضح ہوتا ہے جس کا نام سکند گمانیگ وزار د' شکوک کو رفع کرنے والی تونیع " " ہے اور جو ساسانیوں کے زمانے کے بعد تصنیف، مولی ، اس میں لکھا ہے کہ "جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اور اینے آب کو وہری کھنے ہیں اس بات کے فائل ہیں کہ کوئی مذہبی فرض انسان کے ذہنے مہیں ہے اور مذکو ٹی نیک عمل اس پر واجب ہے ، لا بعنی یا تیں جو وہ بکثرت کرتے رہتے ہیں ان کی ایک مثال یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ دینا ادر وہ تمام تغیر "

6 A-1 6 4 at (2- 4 6 44 al

عداس میں رونما ہوتے رہتے ہیں اور ترنیب اجسام اور وسائل عل اور اشياكا بابمي ربط وتضاد وغيره بيرسب زمان نامحدود كے ارتقا كے بيتجے بس ، ان کا بیر وعوی ہے کہ نہ اجھے اعمال کے لیے جزا ہے اور مذریرے اعمال کے بات سزا ، نابشت ہے نا ووزن ، اور ناکوئی ابسی چرزہے جو انسان کو اہتے یا ئرے کاموں برمحبور کرسکے ، جنی چریں دنیایں سب مادی ہیں اور روح کا وجود نہیں ہے " ملے آخریس ہم یہ کہینگے کہ ایر ان میں اسلام کی فوری کا مبابی کے اسباب منعد وننے منجملہ اُن کے ایک میب نفسانی ہے جوعمد سامانی کی کتب مكن كوديكيف سيسمحيس أتا بهاوربرزوبيرك افكاريس سے دہ ادر بھی دانیج نظراً تا ہے ، برزویہ بلاشیہ دنیا کے سب سے براے ذی علم لوگوں میں سے تھا اور اختنام سلطنت ساسانی سے ایک صدی بیشز کے ایرانیوں میں ایک بہت بڑا مفکر تھا ، منرب زرتشی سے واقعبت ہم بیجانے کے دد دریعے ہیں ، ایک تو موجوده کتاب اوستا اور میلوی زمان میں دینیات کی کتابیں جوساساتی زمان اله لفظ "دہری " ہے جو بیاں" آزاد خیال " کے معنوں میں استقال ہو اسے واڈیانے بیرمتی الكالا ہے كريكسى ساسانى زىلنے كے وقتے كا ذكر نہيں ہے كيونكہ لفظ " دہرى" عربى لفظ "دہر رمعنی زمان یا تقدیر) سے ما فردہے اور دہر سے کے نام سے ایک فرقدا سلامی کما ہوں مرکور ہی ہے دمجار این وہن بشناسی استعام مص ۱۴۴)، فواڈیا کا بیمشاہدہ مبشک ورست بي بيكن بهارا خيال بيب كه اس عبارت بس لفظ وبرى" ذروا فيك" كا ترجم ب اوريدكممعتف يهال ليف ذ فض ما وى فلسفى ترديد كرر إب جوعفا يدرر واليد كمانتاني مداكسين سے پيدا ہوا ، برصح ہے كر ميں اس بات كاعلم نبين كر آيا ساسا بنوں كے زباتے بين

زرُ دانیت اس انتها کو بہنچ گئی تھی یا منیں ا

سے بعد لکھی گئیں اور دوسرے غیرا برانی مصنفوں کی کتابیں جن میں ساسانی رو مے متعلق اطلاعات دارج میں ایہ دوقسم کے مأخذز رنشتیت کا جوفاکہ بین كرتے بي وه ايك دوسرے سے مختلف ب ليكن اس اختلات كى وجر كؤني سمجھ میں آتی ہے ، ساسا بنوں کے زمانے کا سرکاری مذہب یحکم آمیز تعلیمات يرميني تقاجواس زمانے كے آخريس بوسيده اور بے جان ہوكئي نفيس ، لهذا اس كا اسخطاط نا كهاني اورطعي مُوا ، اسلام كى فتح مح بعدجب زرتشبيت كى ونياوي طافت جاتى ربى توموبدوں كوخيال بيدا مؤاكه ندمب كوكامل أتحطاط سے سیانے کی انتائی کوشش کرنی چاہیے، جنانچ وہ کوشش کی گئی اور وہ اس طرح كرزروانى عقيدت اوراس كے طفلاندا ساطبركونكال عيبنكاكيا اور غيرزرواني مزدا نبت كونئى سنت قرار ديا گيا،اس كى وجه سے آفرنيش كائنات كانظر بريميى بدل كيا ايرستش أفناب كومنسوخ كردياكيا تاكه ابهورمزدكي وصرابيت زياده نایاں ہوجائے اور متھرا (مهر) کے مقام کو اس طرح معبتن کیا گیا کہ وہ قدم مرکشت کے ساتھ موافق ہوگیا ، بہت سی ندہبی روایات کو حذت کیا نیا یا بدل دیاگیا اورساسانی اوستاکے اُن حصتوں کوجن میں زُرو انبت سرا. الرنسي مع ان كى منرحوں كے لكال ديا كيا يا رفتہ رفتہ طاق نسيان كے سيرد كرديا كيا ، چنانچه يه بات قابل نوجه ب كه و بنش كالنات كي تعلق ونسك مين ان كا خلاصه وين كرو مي صرف چندسطول مي ديا كبا ب اوران مس محى كوئى بات واصح منيس ہے، يہ تبديلياں ملطنت ساساني كے بعد اله ويكهواويروس هم اسبعد، كله اس كي مثال اير في بندمين كابيانا باب سيد و ديجهوا ويروص ١٩٩١

کی تاریک عدد و رسی رو غاہوئیں ، پارسیوں کی کتابوں میں ان اسلاحات کی طاف کوٹ اشارہ نہیں پا باجا تا ، اسلاح شدہ زیشتیت کو نمایت سادگی کے ساتھ اس عمل میں جلی آرہی ہے کہ گویا وہ جمیشہ سے اسی شکل میں جلی آرہی ہے کہ لایا ہے کہ گویا وہ جمیشہ سے اسی شکل میں جلی آرہی ہے اپنے آپ کو ولائل کے حربوں سے سلے کر یہ اپنی تاکہ وو مرسے مذا ہم سے ساتھ حتی کہ اسلام کے ساتھ بھی مجاول کرسکیں اور شرق جی میں مغلوب نہ ہو جا میں ، کتاب سکند گانیگ و زرا ر میں جو زیشنہ نہیں مغلوب نہ ہو جا میں ، کتاب سکند گانیگ و زرا ر میں جو نی بی جا در جس کا ہم اُوپر و کر کر آئے ہیں زیشنہ نہیں کہ میا تھ بی حالیوں کی جا بیت بیس ملعی گئی ہے اور جس کا ہم اُوپر و کر کر آئے ہیں نے بی جا دلہ بڑی تا بلیت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے ، اس وقت سے ذر وانیوں کی حیثیت رہ گئی چنا نچہ شہرستانی نے بو یہ بی جو بی میں دیا جم کے مذہبوں یا معرب نے اور جس نے اپنی کتاب میں دنیا بھر کے مذہبوں کے دعقا یہ بیان کیے ہیں ان کا اسی حیثیت سے ذکر کیا ہے ،

خدرواق کا عدرسلطنت ساسانیوں کی نامیخ میں ایک نمایت ورختاں النہ ہوئی جوشاپوران اعظم اللہ ہوئی جوشاپوران اعظم اللہ کے دور میں بھی است نصیب نہ ہوئی تھی ،ادب اور نهذیب کی ترقی نے اس عمد کو چار جاند لگا دیے ، لیکن د کیونا یہ ہے کہ اس زمانے میں اہل ایران کی مادی ، معاشرتی اور اخلاقی حالت کیا تھی ؟ ہمارے سامنے ایک طون تو معاصر بازنیشنی مصنفوں کے بیانات میں جن میں کم و میش بنیمن و کیدنیا یا جا ا

له بینی شاپوراول اور شاپور دوم ، ( منرجم) ،

ہے اور دو مری طرف عربی اور فارسی مآخذ کی مبالغہ آمیز توصیفات ہیں جن میں خرو کو عدل و انصاب کا نمونہ بتلا ہا گیا ہے ، لیکن مآخذ کا ہا ہمی موازنہ کرنے اور ان کے متفاوت روا بات کا محاسب اور ان کے متفاوت روا بات کا محاسب کرنے اور ان کی متفاوت روا بات کا محاسب کرنے اور اُن جز بُبات کو مرتب کرنے سے جو غیر مستنقیم راستے سے ہم بہک بہنچی ہیں ہم اُس زمانے کے ایر ان کی نصوبر راگرچہ وہ جزئی اور نا محمر تصوبہ ہے ) آنکھوں کے سامنے لاسکتے ہیں ، وہ ایر ان جو مزد کیت کی تب سے شفا ہم کا کہ ایک ایمی نقاب میں گرفتار کھا یعنی وہ ایر ان جو خسروا نو شروان کے سایئے عاطفت میں اپنی زندگی گرا ار رہا نظا ،

خسرو کی مالی اصلاحات میں بینک رعایا کی نسبت خزانے کے مفاد کورہا و المحوظ ركها كيا تفا، عوام الناس أسى طرح جمالت وعُسرت مِن زند كى بسركريب تھے جبساکہ زمان سابق میں ، با زنتینی فلسفی جوشہنشا و کے ہاں آکر بناہ گزین ہوئے تھے ایران سے جلد ہر واشنہ خاطر ہو گئے ، یہ سے کہ وہ اتنے بلند نظر فلسفی مذیخے کہ ایک غیر توم کی عاد ات ورسوم کو غیرجا نبداری کی نظرسے دیکھ سکتے اور جن باتوں کووہ ایک فلسنی با دشاہ کی سلطینت میں دیکھنے کے خوا بال منهے وہ ان كونظرية بنن اور چونكرعلم الاقوام كے مطالعه كا أنهجين ووق مذتھا اور ان کی وہنبت ایسی بھی جو اس علم سے جاننے والے کی ہوتی ہے ان اایرا بنوں کی معبض رسموں مثلاً ترز ورہے مطربات کی رسم یا لاشوں کو وجمو پر کھیلا جھوڑ جینے کی فدہبی رسم نے ان کو برہم کیا ، لیکن محصٰ بیر سمیں نہیں تغیس جن کی وجہ سے اُن کو ابران میں رہنا ناگوار ہڑوا بلکہ ذات بات کی تمبز اور

سوسائی کے مخلف طبقوں کے درمیان نا قابل عبور فاصلہ الدخست حالی جس من بجلے طبقوں کے لوگ زندگی بسر کررہے تھے یہ وہ چیزیں غیب جن کو دہکھ کر وہ آزروہ خاطر ہوئے ، الطانتور لوگ کمزوروں کوہ باتے نتھے اور اُن کے ساتھ بہت ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے اے" اونجے طبقے کے امراء جو ایک خوفناک ٹیجران میں سے نکلے تھے اور تباہی کی دجہ سے تعداد میں بہت کم ہو گئے تھے باد شاہ کی غیر عمولی تد اہر سے دوبارہ منظم مو گئے وہ فرماں بردار اور امن بسند تھے اگرج بادشاہ کی ہے قراد اور جدت بہنرطبیعین سے کسی قدر برگان تھے ، وو مرسے درج کے امراء جوابنا وقت اپنی جاگیروں برصرف کرتے تھے مقامی معاملات کے تظام من شغول رجتے تھے اور شاید مب لوگوں سے زیادہ فارغ البالی کے ساتة زندگى بسركرتے تھے ،

ہم یہ ظیاس کرسکتے ہیں کہ عمومی ا در معائز نی زندگی کی صیبتین خسرواول کے عمد میں اتنی شدید مذہبین جنسی کہ پہلے زمانے میں تھیں لیکن با ایں ہمہ لوگ ان کو محسوس زیادہ کہتے نصے اس بلے کہ وہ ان پر زیادہ غور کرتے نصے اس بلے کہ وہ ان پر زیادہ غور کرتے نصے اس بلے کہ وہ ان پر زیادہ غور کرتے نصے اس بلے کہ وہ ان پر زیادہ غور کرتے نصے اس برزویہ نے اپنی خود نوشتہ سوانے عربی میں انسانی زندگی کی مصائب اور نزک و نیا کے الفاظ فوائد برتین خیالات کا اظار کیا ہے اُن کے ظلتے براینے زبانے کا نقشہ ویل کے الفاظ بیس مینیا ہے۔

اله الكاعقياس الله و الله فوالمرك الرجمة وبالجرار دويد الله الماجدة به على الكرق الله الماعقة الله المراد الله فوالمرك الله فوالمرك المراد الله المراد المنافع المراد الله الله المراد المراد الله المراد المرد المراد المرد ا

بمارا زمانه جوكهن سال اور از كار رفته بهوچكا ب اگرجه ايك روش ببلورکھناہے تام م حقیقت میں وہ بیجد تاریک ہے ، اگر جبہ خد انے باد نشأ كوا قبالمندى ادر كاميابي تخشي م اور بادشاه خود يمي مال انديش، توانا، عالی بمت متجس ، عادل ، رحمدل ، فيأن ، صدافت بيند ، دانا ذى فهم ، فرص نتناس ، جفاكش ، عاقل ، امدادكرة كو هر وفعن آماده الطبع معقول بيند، مهربان ، بمدرد ، دافعت كار ، علم دوست ، نيكي اورنيكون كا يستدكرنے والا ، ظالموں برسختى كرنے والا ، بے خوف ، الى ارا وے والا ، رعایا کی مراووں کو ہر لانے والا اور اُس کی تکالیف کو وور کرنے والا ہے لیکن با دجود اس کے ہمارا زمانہ ہر بیلوسے رُدب ننزل ہے، ایسا معلوم ہونا ہے کہ لوگوں نے صدافت سے ماتھ اعظالیا ہے ، جو جیز مفید ہے وہ موجود میں ہے اور جوموجود ہے وہ مضربے ،جو چیز ایکی ہے وہ مرجھائی ہوئی ہے اور جوئری ہے وہ سرسبرہے ، در درخ کو فروغ ہے اور نیکی ہے رونی ہے اعلم سین كے ورجے ميں ہے اور سے عقلى كا درجه بندسے ، بدى كا بول بالاسے اور ترانب نفس یال ہے ، مجتت متروک ہے اور نفرت مفبول ہے ، فیمن وکرم کادرواز نیکوں پر بندہے اور شریروں یو کھلاہے ، فراری ببدارہے اور وفاخوابدہے دروغ مترب اورراستی بے ترب ، حق مغلوب ہے اور باطل غالب ہے ، حكام كا ذِصْ صرف عيّاشي كرنا ادر قانون كو توڑ ناہے ، مطلوم اني تذليل بر عرش برہے اور نیک تعرفد آت میں میں انٹرافت قلب بلندی سے بیتی ہیں انٹرافت قلب بلندی سے بیتی ہیں آگری ہے اور ونائن کو عرقت وطافت نصب ہے، تسلط لائقوں سے نالائقوں کی طرف منتقل ہوگیا ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وئیا مسترت کے اللہ فیوں کی طرف منتقل ہوگیا ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وئیا مسترت کے استے میں یہ کہ دہی ہے کہ میں نے نبکی کو مقفل اور بدی کو دیا کر دیا ہے ''۔



## أخرى شاندارعهسد

ہرمز دچارم ۔ اس کی خصلت ۔ روم کے ساتھ جنگ کا نسلسل ۔ برام جوہن كى بغاوت - برمز دكى معزدلى اوراس كالنل - خسرو دوم كى تخت نشينى -بهرام جو بن كا با دنشاه بن بثيمنا - خارن جنگي -خسرو كا فيصر سے مرد مانگنا -بهرام چوبین کی تنگست - اس کا بھاگ جانا اور بالآخر فلل مونا - وشتهم کی بغاوت - خسرو دوم کا عهد سلطنت - روم کے ساتھ نئی جنگ جسروروم كخصامت - شابى محل ( دسنگرد " قصرشيري") - طاق وسنان كيرسب حجاری ۔ خسرو کے عمالیات - اس کی بیویاں ، در او کی نفاست ابیزعیا -خوشبوئی اور کھانے - مزین بیا لیے - موسیقی - عبسایوں کی حالت -خسرد دوم کی معزولی - اس کا قنل - کواذ دوم شیروبه کی تخت نشینی -برمز دجهارم جو المحصة من خسرو اوّل كا جا ننتين موا بعن بالول بين ا بنے إب كا خلف الصدق تقا، أكر بغور دكيما جائے تو وہ خسروكي نسبت " عادل " كا زياده سخى تقا . لمعمى نے صريباً لكا اب ك انوشیروان کے عدل سے بڑھ کر تھا"۔ تام مشرقی تاریخبر

اے ترجہ زوش برگ عج ۲ ، ص ۲ ۲ ،

يرتنفن بس كه وه كمزوروس أورمظلوموس بربدرجهٔ غابت مرباني كزا تفا اورأمراء پرسخت گیرتها ایکن ان تام تاریخون مین اس کی اس محبت اورعداوت کو عجب طریقے سے مخلوط کیا گیا ہے جس سے طاہر میزا ہے کہ خوذای نامک کو ب سے بہلے جب عرب منز جموں نے ٹی صورت دی نومختلف روایا ت کواس يس مكياكيا جن مي سے بعض ميں جذبات عامد كاير نو غط اور بعض امراء اور موبدوں کے احساسان کی حامل تغیب، مثلاً طبری نے بہلے مشام بن محدسے روایت کی ہے کہ ہرمزد" نهایت مندب تخا اور غربا ومساکین برست احلا كرتا كفاليكن امراءكے سائد سختی سے بیش آتا تھا ، اسی وجہ سے وہ اس کے مخالف تنے اور اس سے نفرت رکھنے تھے اور دد مجی ان سے ول بیں کبینہ ركه تا تقا . . . . عدل وانصات كا احساس اس كوصر سے زبادہ تھا "اس ك بعد طبرى في ووحكا بني بيان كى من جو اكترعوبي اور فارسى مورتون سياب ملنی بین اورجن مین هرمزو کی سخن اور سمه گیرعدالت کی مثالین میش کی گئی من آ کے جل کرطبری نے کسی اور ما خذکی رُوسے ہرمز دکی توصیعت ویل مے الفاظ من كى الله المين بن كرم مروز منظفر ومنصور الما اور مبينه اينه مقصدين کامیاب ہوتا نخا ،اس کے علاوہ وہ مہذب وشائستہ بھی تھا ، لیکن ساتھ ہی وہ عیار اور تشریر علی بھا اور اپنی خدامت میں ترکوں سے ملنا جلنا تھا جو اس کے ماموں منص اللہ علماء اور امراء اور انترات كوذليل كيا اور أن يس

مله ص ، ، ۹۹ ) عله ہرمزد کی ال طاقان اتراک کی میں ضی ص سے تصروف شادی کی تھی اور اور اص ۹۰۹ )

٠٠ ١٠ موا كوفيل كيا (!) ، وه سفاله برور كفيا اور بهت مصعظاء و انترات كو اس نے قید کیا اور ان محصن اور لفنب کھٹا ویے معمولی سیا ہموں کی وه بهت مدارات كرما گفاليكن اسوارون كي شخوا بهون مي شخفيف كرمارسا تعا-د د نوں روانیوں کامضمون ایک ہے بیکن مترعامختلف ہے ، دوسری روا.. میں باد نناہ کے عدل کا ذکر کرنا مقصور نہیں ہے ، بازمنینی مصنف جو برمزد کو صرف قبصر کے دشمن کی حیثیت سے دہلیتے ہیں اس کی خصابت کا فقط تاریک پہلو د کھاتے ہیں اوراس کوفالم، منکبر، بد باطن اور اپنی رعایا پرسخت گیر بیان کرتے ہیں ، بر خلاف اس کے ابرا تے عبسا میوں نے اس کے نام کونیکی کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کیونکہ جب میر بدوں نے بیسا بُیوں ہر جملے تنروع کیے تو اس نے اُن کی مخالفت بیں کہا تفاکه: "جس طبع مهارا تنونت شامی سجیلے دو یا یوں کے بغیر صرف الگ دو یا یوں کے سہارے کھڑا نہیں رہ سکتا اسی طرح بہاری حکومت بھی فائم نہیں ره سکتی اگر ہم عیسائیوں کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے فرمہب میں نہیں ہیں باغی ہونے ویں المذاتم عیسائیوں پر جملے کرنے سے اُرک جاؤ اور اُس کی بجائے نیک کام کرنے کی کوشش کرو تاکہ عیسائی اور دوررے مزربوالے د بھے کر تعربیت کریں اور تمہارے مذہب کی طرف کھیجے جلے آئیں۔ ا جو ہرمزد کی منظوری سے جا نبلیق بنایا گیا تھا اس کا بڑا منظور نظر تھا اور رومی فوجوں کی نفل وحرکت کی خبریں بادشاہ کو بہنجانے میں اس نے ا

مفيد خرمات انجام دين ہرمزد درحفیفت اینے باب کی حکمت علی کا مقلّد نھا لیکن اس بارے میں اعتدال اور دور اندمیتی کو ملحوظ نہیں رکھنا تھا ، اپنی ندمبی روا داری کی وجہ وہ موہروں کے بغص کا نشانہ بن گیا ، یا ایس ہمہ یہ ظاہر نہیں ہوانا کیجی بغاو نے استجام کار اس کونسخت اور زندگی سے محروم کیا اس س ان موبدوں نے کوئی قابل ذكر سنة ليا تفاء اس كى وجريد تقى كدان كو اپنا برانا افتدار دوبارحاصل نہیں ہڑوا نفا ، لیکن امراد کا غرور اور کیبذجس کو خسرو اوّل نے اپنی ندہبر سے قابو میں رکھا ہوًا تھا ہرمزد کے حق میں بدسجنی کا باعث ہؤا ،مشرقی مآخذ میں بہت ہے وزراء و اعبان کے نام مذکور ہیں جن کو اس نے قبل کرایا منحملہ ان کے موہدان موہد زر دست تھا، مؤرّخ تھیوفی لیکٹ نے لوگوں کی ذبانی سنا اورمشرقی مستفوں نے بھی کافی طور پر اس کی تصدیق کی ہے کہ امراء کے ساتھ اس کی سخت گیری اس وجہ سے تھی کہ منجموں نے اس کے سامنے بیشین گوئی کی تنبی که اس کی سلطنت اور اس کی زندگی ایک بغاوت کی وجه سے تلف ہوگی ، ہرمزہ اینے باپ کی سی خصیت نبیں رکھنا تفایعنی اسی خصیت ہوتھ بقت میں بزنر ہوا در سرنسم کے حالات میں دوسروں سے اپنی تعظیم کرائے، جن شورشوں کی دجہ سے ہرمز د اینا شخت کھو بیٹھا وہ خسرو اوّل کے ایجادکردہ فوجى نظام كانتيجر تقيس ببرنظام درحقيفت سلطنت كے يہے مملك نابت بوااس کے کہ اس کی دجہ سے بہن سے فقنے بیدا ہوئے جن کی سب ۔ بہلی جھلاک ہرمزد کے خلات بخاوت تھی ،

ہرمزو کی شخت نشیعتی کے وفت ایران اندروم کے درمیان صلح کی بات جیت ہورہی تھی ، لیکن اس نے باوشاہ ہوکر سارا معاملہ بگا رویا بسات قاتم میر تفنت ونمنيد كا سلسله دو باره منروع مُواليكن، س سے بھی كوئى متجه بـ انكاجنگ جاری رہی لیکن ایر انی سید سالاروں کو کونی کامیابی نے ہونی ، ان میں سب سے زیادہ قابل بہرام تھاجس کا لقب چوبین تھا ، وہ بہرام کشنسے کا بٹا رے كا رہنے والا اور ہران كے متاز كھرانے سے نعلق ركھنا تفا ، بڑا نامی گرامی سيد سالار تفا، اينے سياميوں كائبوب اور في بم سفيدا رسرواروں كي طرح ا دلو العزم اوريُرغرورنها ، اير ان كى شمالى اورمشر تى سرحد برحمله آورنوموں نومطيع كرك اور نركول كونيجا دكها نے كے بعدوہ روم كى مهم بريجيجا كيالكين اسے نسکست موئی، ہرمزد نے اسے ایک شرمناک طریقے سے سیر سالاری سے عهدے سے معزول كرديا ، چونكه بهرام كواسينے لشكر كى طرف سے اطبينان غفالهذا أس نے بغاوت كا جعند الحراكيا ، اس وانتے سے ملك بحريب بغاونیں ہریا ہوگئیں اور ہے چینی کھیل گئی ، وشتهم ہو کہ اسیاہ بذکے ظاندان سے تھا اور شاہی گھرانے کے ساتھ بھی اس کا رشتہ تھا ( دلیعہد شاہزادہ خمرو كا وہ ماموں نفا) البئے كهائى وِنْدوى كو قيدسے سچيرطانے بيں كامياب موا، وندری اس لیے مقبتر تھا کہ وہ بادنناہ کی سیاست کا مخالف تھا ، دونوں ہائی شاہی محل میں واخل ہوئے اور باوشاہ کومعزیل کرکے نبیدخانے میں ڈال یا باغیوں نے باوشاہ کی آنکھوں کوجلا کر اُس کو اندھا کر دیا اور اس کے بیٹے

له دیکھومادکوارٹ: ایرانشراص ۹۵ و ۸۳ م

خسرو کو کہ عسرو دوم تھا اور بعد میں ابہر ویز (بمعنی مظفر) کے لئے ہے ۔ سرفراز مِوًّا باونشاه بنايا ، وه أس وقت ابنی فوج سے ساتھ آذر باشجان میں نظا، فوراً وہاں سے طبیسفون کوروانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر تاج شاہی میر بررکها، به واقعه منوه یا کاہے . کیچه عرصه اید سرمز دکوفتل کردیا گیا ، تخبیوفی لیکٹس کا تول ہے کہ بیخسروے حکم سے بئوا لیکن اگر یہ نہیں تو پھر اس کی خامیش دسنامندی تو صرور شامل تھی ، ليكن بهرام جوبين نئے با دشاہ كى اطاعت قبول كرنے برمائل نہ تخاكبو اُسے خود بادشاہ بننے کی ہوس تھی ، خاندان مہران کو بد دعویٰ مخفا کہ وہ شاہان اشکانی کی نسل سے ہیں اور بہرام اسی دعوے کی بنا ہر باوشاہی کے خواب دیکھے رہا تھا ، ساسانیوں کی تاریخ میں ایسا وعولے اس سے ہیلے کھی سننے میں نہیں آیا تھا ، ہرام کی طاقنڈر فوج کے سامنے خسرہ کے پاؤں مذہبے اور وہ بھاگ نکلا ، ہمرام فانتحانہ انداز کے ساتھ یا بہ تمخت میں داخل ہوا اور با وجو د اس سے کہ امراء کی ایک جماعت اس کی مخالف نفی اُس نے تاج شاہی اینے مر ہر رکھا اور اپنی نصوبر کے ساتھ اپنے سکتے جادی کے ، خسرہ اس اثنا میں سرحد بار موکر سلطنت روم میں جا بہنچا اور اینے آب کو قیصر مارنس ملم کی بناہ میں دے دیا ، بهرام چوبین ( برام سنشم) کا چندروزه عهد سلطنت شورشول اور

(Maurice) at Frague

کے مخالف تھے اور اس کو یا دشاہ نسلیم کرنے پر رصا مند نہ تھے ،س بھے کہ وه غاصب خطا ورخوداً منى كى جماعت كا ايك فرونغيا ، اس بات كا جميس علم نہیں کہ عام ایرا نبوں کے احساسات کیا تھے ، البینہ بہودی اس کو اینا حامی ونکمهان مجھتے تھے اور روپے سے اس کی مدو کرتے رہے م وندوی جوکہ گرفتار ہو کر فید ہوگیا تھا تعیض امراء کی کومشس سے رہا کویا گیا اور بهرام کے خلاف ایک سازش تبار کی گئی ، بیکن راز فائش ہو گیا اور سازمن کے لیڈرنن کر ویے کیے ، وندوی بھاک کر آ ذر ہانجان جلا گیا جہاں اس کا بھائی وشہتم ضرو کی عاشت کے بیے کوسٹس میں مصروف تھا فيصر ماريس منے خسرو كى مدو كا بيرا أنتايا اوراس كواس شرطير فوجى امداودی که شهر دارا اور مایفرنط : متیا غارنین یا مار شیرته پولیس که عورومیول نے جنگ میں فنے کر ایسے تھے روم کے حوالے کر دیے جا بیس اس صورت حالات نے وہ نتیجہ سیدا کیا جومطلوب تنا ، بہت سے امراء بواب تک بہرا كاسا فدوے رہے ہے اس سے الگ ہو كيكے ، بہت سى فونربر الرابون کے بعد بہرام کو آذر بانجان میں گزرک سے نرز دیاب تکست ہوئی ،ال لڑائیو میں رومی فوجیس بخسرو کی مد دیر بختیں اور ایمنیوں نے بھی اس کا ساتھ ویا جن كاسيه سالار مُوشَل مُقا ، شكستنه كها كربهرام بجاك كيا اور بلخ جا كم کوں کے پاس بناہ گزین ہوا جہاں وہ کھے وسد کے بعد غالباً خسرو کی شہ

سے مارا گیا ، ہرام کی ٹرمعرکہ زندگی نے ایرا نیوں کے دلوں پر مبت گرا ا ترجیمورا ہے، اس میں سے ایک مقبول عام مہلوی افسانہ بیدا ہوا ہے ى كى تصاصبىل مم كوعرنى اور فارسى "ارسيخول مسه اور مثام منامنه فرد وسى سے معلوم ہوئی ہیں۔ اس اضائے کے کمنام مصنعت نے ہرام کے تعقیے کو نیابیت در دناک بنایاست جو در تفیقت ایاب عجیب و عرب نصبیت کا مالات نخیا ، وه یه صرفت ایک جا نباز مهادر نخیا بلداس کو تاررت کی طرف سے مروّت و انسانیت کی توبیاں بھی عطامونی تھیں ، خسرو کا واپس آنا موہدوں کے لیے کوئی خوشی کا باعث رخا کیونکہ ملطدنت روم بن کیجے عرصه رہنے کی وجه سے وہ ہرقسم سے عیسائی توہات لى طرن ما مل موركيا تفا اور ايك عيساني بيرى شيرين جو اس كي چيني بوي تھی اس قسم کے عقایہ میں اس کی مؤید تھی ، وہ خطرے جو امراء کی طاف سے خسرو کو در چین سے اہمی رفع نہیں موٹے تھے، بادشاہ کاعتاب سب سے پہلے اُن دو تخصوں میر نازل مروا جمعوں نے ناج و تخت کو دوبارہ طال کرنے ہیں اُس کی مدو کی تھی بعنی و ندوی اور شنہم ،ان دو نو کو اُس نے ساو سے میں بڑے بڑے مدے دیا مثلاً ربفول مور فین مشرق استهم و اس نے خراسان اور اس کے کر دو نواح کے علاقوں کا حاکم بٹایا ،لیکن ضرواس بات كونبس مجولا نفاكه ان دونوعمائيوسنهاس محباب لمه ان واقعات كا سب سے بڑا مأفذ عليوني ديكس كي الريخ ب مكنام مرياني مصنف كي تاديخ جس کو کوئیڈی نے شائع کما ہے اورجس کا ہم اوپر ذکر کرسکے میں اص اوا۔ الله نون الكرمس سے بالا محص ہے جس کے اس افسان كى حرف نوجة ول فيرے زنز جر طرى اس برى







خلاف بغاوت کی تھی اور اُسے یہ ورتھا کہ کہیں ان کی مثال کسی ون دو مروں کے لیے نمونہ رنے ، لہذاکسی بہانے سے اس نے وندوی کو مروا دیا ، اس بر وستهم في جس كا بهي حشر بهونے والا تھا بغاوت كا جھنڈا كھرا كرديا اور اينے صوبے میں آزاد ہوکر مہرام جو بہن کی طرح باوشاہ بن مبیا، وہلمی نوجوں اور اُن سیامیوں کی مدو سے جو ہمرام کے لشکر میں رہ چکے تھے وہ وس سال ک اپنی سرکشی بر اڑارہا ، اس کا شہوت ہم کو اس کے سکول سے ملتاہے جو آج موجود ہیں اورجن پر اس کی تصویر بنی ہے ،اس عرصے ہیں اس لے دو کوشانی باوشاہوں کو بھی مطبع کیاجن سے نام شاوگ اور سرلوگ میں جنسرو لوجب اس بغاوت كى اطلاع بهونجى تومېمت مار مبطّما ليكن عبسائى بىنىپ سبر مينوع اس كونسلى دينار با اوراس كاحوصله برطها نار با ، بالآخرجب جند ساز منوں اور لڑائیوں سے بعدجن کی نفصیل ہم کوصیح طور مرمعلوم نہیں ہے وسنهم كوشكست موئي وخرد نے اينوع بهب كمرنے يرسبرسنوع كو جاتليق بنوا ديا ،

چندسال بعد بعنی سات میں قبصر ماریس ایک شخص سمی فوکس سے کے ماراکیا ، خسروکواس سے روم کے ساتھ از مر نو جنگ شرو کواس

ساہ دیکھو مارکوارف: ایرانشر، من ۱۵ اور ۱۸ - ۱۸ ،

علے افسانہ ہرام چوہین کی روسے وہ ہرام کی بہن گردیگٹ کے باتھ سے مارا گیا جو اس کی بیوی تنی اورجس نے بعد بین خسرو سے شادی کرلی ، وسنتم کی بغاوت کے بلے دیکھونونڈکہ: ترجیطری ، ص ۸ م م بعد الایور ، ص ۸ م بعد ،

علی فولڈکہ: ترجیطری ، ص ۸ م م ببعد ، الایور ، ص ۲ م بعد ،

(Phocas)

کا بهایهٔ بانذ آیا ، فوکس کو برفل نے مغلوب کر دیا دیکن جنگ مجبر بھی جا ری رہی ، اہرانی سبہ سالاروں نے ایشیائے کو چاک میں بعض فتوحات حاصر کیں از آن بعد أيضول في الريا ، انطاكيد اور دمشق مرقبصد كما اورا ورشلم كو نفخ كرك صليب مقدس وطبسفون صحيف كميلي الخالك كني الاخرا محول اسكندريه ادرمه كي بعس اورصتوں كوفنخ كيا جو بخامنشيوں كے بعدسلطنت بران میں نامل نہیں رہے تھے ،اس زمانے میں بعنی مصالعے کے فریب خسرو کی طافت اپنے پورے عروج برتھی مشرقی سرحد برکوشا بنوں کے بادشا مے جو ہمینالیوں کے نبیلے سے تفااور طاقان اتراک کا با جگزار تفاکئی حملے کھے لیکن ارمنی سیبر سالار سمیدن بگرا تو نی نے اس کا منقابلہ کیا اور با دشاہ مارا كبانة مهنار وسنان كي شمال مغربي علائف كالجه حصة مشنشا و ابران كي زبرفرمان آگیا جر کا نبوت بمی خسر و کے بعض سکوں سے ملیا ہے جو اس علاقے میں یا ایرانی فوج کے سب سے اعلے سرداروں میں ایک توشاہیں ہمن زادگان تعاجومن كايا ذكوسيان تلعا اور دوسرے فرخان مختاجس كانام ردميزان مجي عَا أورجى كالقب شروراز ("سلطنت كاجنگلي سور) تفاء سفايين نے له ايرانيول عن الرياليم كوستنظيم بين فتح كيد ١٠س وافعه كي ايك عيساني دوايت كاعربي ترجيموسو يال مرفرز في تذك لها عدا (مجموع مضايين جامعه بيردت جه السلام اع) ا ا ما دکوارٹ: ابرانشر ، ص ۱۹۱ بعد ، می ایفنا ، ص ۱۳ ، عد ممنام مشف کی مرباین تاریخ طبع گؤیڈی ، ترجہ از نولڈکہ ، ص مہم ، ج م گھاں ہے سالاروں کے کارناموں کی اضافوی روایات ہی جن سے عمرالتعان اور اس کے مثوں کا و صدر بیدا ہؤا ہوا اعت البلدین وجود ہے زمالنام انجمن المساد الدیخ

مشرقی دج مو و برشد و استان م

ابنيائے كوچك ميں بعض فنوحات حاصل كيں اور حيالسيڈون برقعضه كها جو قسطنطنيد كے بالمقابل وا فع تفا ١١س كے بعدوہ مركبا اور كمان غالب به ہے کہ خسرد کے حکم سے مارا گیا "، شہرورازجس نے شام کے بڑے برائے شهروں کو اور اور شلیم کو فتح کیا تھا قسطنطنید کے محاصرے بر آما دہ ہوالیکن اینی فوج کو باسفورس سے بور بین کنارے براناریفے میں کامیاب نہ موسکا، آخر كار برظل اير انى فوجوں كى فانخامة ترنى كوروسينے بيس كامياب مؤا، اس نے ایشائے کو حک کو دوبارہ فتح کرایا اور شنشاہ کی فوجوں کو آرم بنبہ اور آذر ہائجان کے تیجھے مٹادیا ،سٹالانہ یا سینٹ یو بس اُس نے شہر گنزک کو فنخ کرمے آنشکدہ آذر کمنشنسپ کو ہریا دکرویا ، خسروہ ہا ں سے بھاک کھڑا ہوًا اور آتن مفترس کو ساکھ لیتا گیا ،اس کے بعد کے سالوں مِس قبائل خزر جو تزكى الاصل غص اور حضوس في جيسى صدى كي نصعب آخر مین فقاز کو اینامسکن بنالیا تھا در مبند ہر قابین مو کئے اور قبیسر کے ساتھ المحول من دشنهٔ انتحاد فائم كيا الاال بعد فيصروا دى دجله برحمله آور بوا ا ملاتہ عیں اُس نے دستگرد کے قصر نثابی کو سے لیا اور طیسفون سے معاصرے کی تیاریاں کرنے لگا، خسرویا یہ شخنت کو جیبور کر کسی خفوظ مگریس جِلا كِيا ،ليكن تقورًا ببي عرصه بعد ايك بغاوت ميں ماراكيا ، بهراس وأفد كي ی طرف بعد میں دوبارہ رجن کرینگے ،

(Chaccedon) al

اً مله یوستی در گرنگریس (ج ۲ ، ص ۱۰۵)، اسله کارگواریش: ایرانشهر ، ص ۱۰۵ ،

یہ ہں خسرو دوم کے عمد کے وافعات جن کو ہم نے کفورے سے الفاظمیں بیان کردیاہے ، یہ وہ بادشاہ ہے جو ابنانام ذیل کے الفاظ میں لینا ہے: " خداوٌ بين انسان غيرفاني اور انسانون مين خدائ لاثاني ، اس کے نام کابول بالا ، آفناب کے ساتخد طلوع کرنے والا ، شب كي آنكھوں كا أجالا سك اس نے اپنی سلطنت کو تھے عرصے ک ایسی تنان وسنوکت سے ہمرہ ور ر کھا جو اُسے ساسا نیوں کی تاریخ میں اب کے نصیب نہیں موٹی گفتی ، بہی دجب ہے کہ ایک روایت میں جو طبری سے ہا محفوظ ہے اس کی تعربیف بالفاظ ذیب کی گئی ہے : بها دری ، دور اندسنی اور جنگی فتوحات میں ایر انی با دشاموں یں سے دوسب سے بڑھا ہوا تھا ، اس کی طاقت ، اس کی فنوحات، اس کی دولت ونزوت اور اس کے خزا نے میں وعظمت و شان تنی کہ . کسی دوسرے با دنشاہ کونصبیب نہیں موئی ننی ، اس وجہ سے اُس سکو ابروير (بعني مظفر) كمن نفع" لیکن با این ہمہ بیرام مشکوک ہے کہ بہاوری میں اس کی تغریب سجا ے یا بنیں، برام چوبین کے ساتھ جنگ میں اُس نے اس کا کوئی توت نه ویا اورجب سے اس نے عنان حکومت اپنے یا تھ میں لی اس نے ابنے عدد کی بے شمار لوا ایموں میں سے کسی میں اپنے آب کوخطرے میں نہ والا ، اور اس کی دوراندسنی بھی مبیئر اس کی شاطرانہ ہو شیاری ہی بیر

تھی حس کے ذریعے سے وہ ہمبیشہ موقع کی تلاش میں رمننا تھا کہ جستحض كا وجوداس كے نزو كا خطرناك مواس كا خاتمه كرسكے ،كيونكه وہ خوب سمحتا تفاكه اگرايك طرف اس كى طاقت كى وسعت خسرو اقىل كے بيداكرد قوجی نظام بر موتوف ہے تو دو سری طرف اُسی نظام میں سلطہ نت کے لیے خطرے بھی موجود ہیں ، بیلے تو یہ ہؤاکرتا تفاکہ امراء بادشاہ کومعزول ارك ساساني خاندان مي سے كسى دوسرے شهرا دے كوشخت ير بھا ویتے تھے جوان کو زیادہ مرغوب ہو ، لیکن ہرمز دجیارم کے عمدسے بہ ہونے لگا کہ سببہ سالارجن کے ماتھے مستقل اور متحرک فوجیں رمنی نفیں خود بادشاہ بننے کی آرز و کرنے لگے ،سب سے پہلے ہرام چو بین نے اس میدان میں قدم رکھا اس کے بعد دستھم اسی راستے پر گامزن ہوا ، ایرانی روایت جس کے مخلف مدارج کوطبری نے بڑی ایماندادی کے ساتھ محفوظ دکھا ہے خسرو دوم کی تصویر کو بعض خط و خال کا اصنا ف كر كے مكتل بناویني م طبري لكھتا ہے كرا قبالمندي نے اس كو منكبر اورخودسیند بنا دیا ، وہ ننا وکن حرص میں مبتلا ہوگیا اور لوگوں کے مال و جائدا و برحسد کرنا تھا ، اُس نے ایک اجنبی کو جس کے باب کانام متی د ؟) تھا ليكن اس كا اينا ايراني نام فرخ زاذ ريا فرسخان زاذ ) تھا خراج كا بقايا یصول کرنے کے لیے مقررکیا ، پیشخص مٹرا موذی نضا اور جن لوگوں سے وفت

سے لوگوں کی زندگی دنشوار کر دی اور وہ اس سے سخت نفرت کرنے لگے ، خسره لوگوں کو ذلیل مجھننا تھا اورجس جیز کوکسی عاقل اور دوراندلیق بادشا نے حقیر نہیں سمجھا وہ اس کے نز دیک حقیر تھی اس کی سیاد دلی اورنا خداترسی اس درجہ تھی کہ اُس نے اپنے یا ڈی گارڈ کے افسر کوجس کا نام زاذان فرخ تنا حكم ديا كرجيا خانوں ميں جننے قيدي ہيں سب كوفتل كردسے وأن كي تعدا و جِفْنِيس بِزاء مَعْي اللهِ ليكن زاؤان فرق في صحم كيميل بي صلدى مذكى اور خسرد کے سامنے طرح طرح کی مشکلات بیان کرنا رہا اور تعمیل کوٹالنا رہا " ان فبدبوں سے علاوہ خسرو نے أن سياموں كومى قبل كرنے كى تھانى تھى جو برقل كے مقابلے میں بحال کھڑے ہوئے تھے کہ اگرم مزدجهارم امراء مرسحت گیری کرتا تفایکن غربار بر مهربان تفاتو اس کے مقابلے پر خسرو ایک طرف تور عایات بظلم روید وصول کرتا تھا اور دومبری طرف امراء کو بمی خوش نہیں رکھتا تھا، وہ اس قدر کینہ میر در اور بد گمان تھا کہ جولوگ سرگرمی کے ساتھ اس کی خدمت کرتے رہے اُن کومروانے کے بیے بھی موضع وصوند تا رمنا تھا ، ہم اور رکھے جکے بس کر سب سے بہلے وہ وندو اور وستهم سے بد کمان ہوا اور مؤخر الذكر نے اس كو خاصى تكليف وى ان دونو کے بعد مردانشاہ کی باری آئی جو نیمروز کا یا ذکوسیان تفااور باوشاہ کے سب ے زیادہ باوفا فادموں میں سے تھا، اس کا قصہ بوں بیان مواہے کہ بوریوں نه طری وص ۱۱۰۱ و عله به کینه کی طرور منبیل که به تقدادشل این امرا و کی تعداد کے جن کو بغول طری برمزو بهارم في مروايا رفا (ويكيو اوبر ، ص المهوج في معن خيالي هي ، زاذان فرت غالباً وي فرخ راذ ہے ، الله طری اص ١١٨ ١٠ ١

نے خسرو سے بیشنگونی کی تھی کہ تہاری موت نیمروز کی طرف سے آئیگی ، اس منا يرود اس طافتور اور بارسوخ تشخص (مردانناه) سے بدگمان نخا، بہلے تو اس نے اس کو مروا دینے کا ارا دو کیا لیکن کھراس کی آزمودہ وفاداری کا خیال کرسے صرف اس کا دایاں ہاتھ کٹوا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلطنت کے بڑے بڑے عدوں کوئر کرنے کے نا قابل موجائے ، بعد میں اُس نے ایک بھاری رقم اس کو وے کر ناا فی کرنی جاہی نیکن اس نے قبول کرنے سے انکار كيا اوركهاكه اس كى سجائ ميرى التجاب ب كرميرا سركات وياجائ كيونكه ميں اس ذلیل حالت میں زندگی مبیر کرنی نہیں جا ہتا ، یہ فقتہ تو خبر میکن میر بات صحیح طور برمعلوم ہے کہ باوشاہ نے مردانشاہ کو مرواد با نفا اور ابیا کرنے سے اُس نے اس سے بیٹے میر میرمزد ریا نبو سرمزد کو اینا جانی دشمن بنالیا ، اسی طرح ایک اور بڑے امیر کا بھی ہی سنتر موا ، وہ برزین ہے جو ندمیب کا عبسائی نظا ۱۰ سنخف کا فصته اس زمانے کی دلیسب طرز معانشرسن کام فع ہے ، اس کا خاندان اصل میں سریانی تھا اور کرخائے بہت سنوخ بیں (جس کواب کرکوک کہتے ہیں) اس طاندان کے لوگوں کی دسیع جاگیر سینیں اور محکمۂ مالیات میں د د بڑے بڑے عمدوں برسرفراز تھے ، برزوین واستریو شان سالار سے عہدے مِرْتَكُن تَمَا اورغَنْز (مُبكس) وصول كرئے بر امورتها ، لاانوں میں وہ نوج کے باتحدجا ياكرتا تخاتاك مال غنيمت اورتا وان وغيرويس سے نشاہي خزانے كا حق

العاليفاً ص دورا بعد الارج كمنام بزان مرباني طبع أوبان و مردوركم من دوركم من دور المعالم المدورة المن المدورة المدورة المن المدورة المن المدورة المن المدورة المن المدورة المن المدورة ال

وصول کرے ، کہنے ہیں کہ ہرروز صبح کو وہ ہزارسونے سے والے خزانے بیں بجوابا كرتا نفان اس كے ساتھ وہ ابنے ہم مذہبوں كى حمايت ميں بھى كچھ كم مرکری نہیں و کھا تا تخط اسی وجہ سے عیسائی مورخوں نے اس کے غبن کی ثنالوں کونظر انداز کرکے اس کی دینداری اور پارسائی کی بڑی تعربیت کی ہے ، بادشاہ كى عيسائى مجبوبه شيرين نے ايك خانقاہ تعمير كرائى تفي جس كو اس نے او قات سے مالا مال کر دیا "،اس نے خود بھی" ہر گیکہ صوصعے اور گرہے بنوائے جو آسمانی میت المقدس سے تصوّر کے مطابق نتھے ، جس طرح حضرت یوسف وعون کے منظورنظر نقے أسى طرح و دخسرو كا منظورنظر نھا - جب ابرا بنوں نے اورشكيم يرضينه كباتويردين في با زاز مال عنيمت طيسفون كوروارد كما منحله أن جزول جو عیسائیوں کی نظروں میں سب سے زیادہ منی تھیں صلیب مقدّس کا آیک مكرا تعاجس كوبا دشاہ نے بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے نئے خزانے ہیں جواس نے ہا برشخت میں تعمیر کرایا تھا رکھوادیا ، اورشلیم کے بیو دیوں نے موقع سے فائدہ اً عُمَّا كرعيسا يُبول سے بدلہ ليا اور اُن كے گرجاؤں كوآگ لگادى ، يزدين كے مشورے سے بادشاہ نے ان بہوریوں کوسولی برجراطانے اور اُن کی جائدادو کے صنبط کرلینے کا حکم دیا ، برزون نے بعض نباہ شدہ گرجاؤں کو دوبارہ تعمیر ، لیکن واستر پیشان سالار کی قدر ومنز لت بهت دیر تک نه رسی،اس کے ذوال کا مبب معلوم نہیں صرف انتا معلوم ہے کہ جس وفنت ہر قل کی

اله تاریخ گمنام ، ترجد فولدگر ، ص ۱۲ ، کله فولدگر : ترجد طیری ۱۳۸۲ ، ح ، سی تاریخ گمنام طبع گویدی ، فزجد فولدگر ، ص ۱۲ ، کله ا بیشاً ص ۱۲ ببعد ،

فرجوں نے سلطنت کے مغربی صوبوں پرجرطائی کی اُس وقت خسرو نے بزوین کے قتل کا حکم ویا اور اُس کی ہوی کو عذاب ولوایا جس کا منشا یقیناً یہ عقا کہ وہ ایپنے شوہر کی چھپائی موٹی وولت کا بنا دے جس کو اس نے ہجا اور بیجا طریقوں سے مجع کر رکھا تھا ''

جرد کا عرب با دشاہ نعمان الن بھی جس نے عیسائی مذہب اختیار کر ایا تھا خسرو کی کینہ ہر وری کا شکار مؤا، بیان کیا جاتا ہے کہ جب خسرو ہمرام چوہیں کے آگے آگے بھاگ رہا تھا تو اُس نے نعمان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ رمو ، اس نے نہ مانا اور ساتھ ہی اسے اپنی میٹی دینے سے بھی انکاد کیا ، مھا ہے اور ساتھ ہی اسے وقت خسرو نے اُسے بھی انکاد کیا ، مھا ہے اور ساتھ ہی اُس نے خاندان ہمی وقت خسرو نے اُسے قید کیا اور پھر مروا والا ، ساتھ ہی اُس نے خاندان ہمی سے دیاست جھیں کر ایاس کو وے دی جو فیبلائر نو حلی سے تھا ، اس کی گرانی کے لیے اُس نے ایک ایرانی انسیکٹر مقرر کیا جو بقول مؤر جنین شخور گان کے لفت سے مائی میں اُس نے ایک ایرانی انسیکٹر مقرر کیا جو بقول مؤر جنین شخور گان کے لفت سے مائی میں اُس کی اُس کے لفت سے اُس

خبروکی بیرحی کبی کبی خوفناک مذان کی صورت اختیاد کر لبی تنی انعابی افعالی کردی بیرحی کبی کورز کے متعلق اس کو اظلاع دی گئی کہ اُسے دربار بین بلوا باگیا تفالیکن وہ حاصر ہونے بین لیت ولعل کرر اِ ہے ، باوشاہ نے اس برحکم لکھوا دیا کہ "اگر اس کے بینے پیشکل ہے کہ ابنے سارے جسم کے ساتھ ہما رہے پاس آئے نو ہم اس براکتفا کرتے ہیں کہ اس کے جبم کا کے ساتھ ہما رہے باس کے جبم کا بعد ادوث مثان میں دور جبد، تلہ میں ۱۹۸۹،

ففظ ایک حصد جارے پاس لایا جائے تاکہ کام اس پر آسان ہوجائے، کردو ۔ ون اس کا سر در بارمیں اے آئیں اور باقی جسم کو و ہیں رہنے ویں ا خسرو اور اس کے سیدسالار شہر وراز کے درمیان خفیہ عداوت کی مختلف روابنیں عربی مستفوں کے ہاں متی میں ، جاحظ کا بیان ہے کہ قیصر کے ساتھ جنگ کے دوران میں خسرو نے منہروراز کومنصناد احکام لکھے ، سید سالار کو بادشاہ کی بھری بوئی نظرسے ڈریدا موااور وہ خسرو کے خلاف قیصر سے جاملا اور ہروان " كمراس كے يہ راسته صاف كرديا ، اس كے بعد ايك عيسائى جوسنا ہى گھرانے کاممنون نھا (کیونکہ خسرواق ل نے مزوکیوں کے قبل عام کے دن اس کے واد اکی جان بھائی تھی علم) إد شاد کے حکم عدے شہروراز کے پاس بعنجاكيا اور ابك عدماكے انديا كاپ خطاع الكراس كودياكيا جس ميں شهر وراز کے نام حلم لکھا تھا کہ تبسر کے محل کو آگ لگا دو اور اس کے لٹنگریوں کو قبل ارو ، بحب نبسائی تهروان بینی اور نافوسوں کا شور اس نے سُنا تو اس کو بنانی جونی که کیوں اس نے ایک عیسانی باوشاہ کے ساتھ غدّاری کی اس یہ وہ سیاری اقیصر کے یاس جلاگیا اور سارا راز اس کو بنا ویا اور عصا اس کو دے دیا . آنہ کو یقین ہوگیا کہ شہر وراز کی نبت اس سمے ساتھ دھوکا کرنے برو نوراً المنت التكريم مند وايس روايز بوكما ، خسرو سندا جد ل منت كى نيف منت توق نهى ) اس طريق من ايك ميسه وشمن مله كناب اللهج ، ص ١٨٠ مروح إلى ميب مسعودي على جارة بي كا حوارديا كياب و ١٠١٠ مل ١١٧١ ، والله عامط مروك كي جواسة من طي سيداني كالم مكهاسة وين بفول مسعودي من اسافعد النهوانية ٥٠ مشرق كه عيساني تكفيه و كي بحاث خاز كے وقت لكر ي كے ناتوس بجاتے تھے ،

ے شجات یا لی ، خسرو دوم کی طبیعت کی نابان ترین خصوصبتت سرص اور زر برستی تھی • این ارمیس سال کی حکومت میں اس نے برمکن طریقے سے بے انداز دولت حمل کی اور اسے رفاہ سے کاموں سے سچاکرا پنے خزانوں میں بحرا ، اپنے عمد کے الخاروين سال (سينهم ) من جب اس نے طبسفون ميں اين فران كونتي عارت مين منتقل كياتو اس مين تقريباً جيباليس كروژاسي لا كومثقال سونا تحام اگرایک متفال کوایک در سم ساسانی سے برابر مانا جائے تو و و تقریباً سینتین کروڑ بچاس لاکھ فرانک طلائی کے برا بر ہؤا ،جو اہرات اور قبہتی کیڑوں کی ایک کثیر مقدار اس کے علاوہ تھی ، اپنی معزولی کے بعرجب اس نے اینے خزانے کا حساب دیا (جس کا ذکر آسکے آئیگا) نو کل مبزان س رقم سے بہت زیادہ منی جو ہم نے اوپر میان کی ،اس کی عکومت کے نبر جوز سال مے بنداس مےخزانے میں اسی کر ور مثنقال وزن کا سونا تھا اور سبویں سال میں ( با وجود طومل اور منگی لرطائیوں کے ) اس کی مقدار ایک ارب ساتھ ا خسرہ ادر شہرہ راز کی معن اور افسانوی حکایات طیری کے بال ملتی میں (من ۱۰۰۸-۱۰۰۹) ، دیکیر بہتنی ، ص ۱۳۷۱ معد، بادشاہ اور مبدسالار کے درمیان بعض ایسے اختلا فات منصح جن کی میل ہمیں معلوم نہیں اور جو آخر کا رشہروراز کی بغاوت پرمنتنی ہوئے جس کا ذکرا کے آبٹگا، و تی ادب " کی کتابوں میں عموماً خسرو دوم کی ایسی حکایات بیان ہوئی ہیں جن کی صحت مشکوک ب، شلاً ديجهوبيقي، ص ١٥٥ بعد، ص ١٥٨ ، كناب المحاس منسوب الي جاحظ، ص ٢١٠ مله اس میں سے جار کروڑ اسی لاکھ متقال کے وہ سکے تھے جو پیروز اور کوا ذکے عمد ان مورد · 25 2 4 لله يعنى چار ارب الرسط كرور روب ، (مترجم) ،

عه طری ، ص ۱۱،۱۱

ر ورا شقال تک بہنج گئی جوایک ارب نیس کروٹر طلائی فرانک کے برابر ہوتی ہے ، لڑا بُیوں کا مال غنیمت اس کے علاوہ تھا ، آخری رمانے میں بیغیر معمولی اضانه تھی سالوں کے خراج کا بقایا وسول مونے کی وجہسے تفاجس کی وصولی بڑی برجی کے ساتھ کی گئی تھی ، اس کے علاوہ جرمانوں کی وہ رقبیں میں تقین جوخزان بين بعض جوريان اورنقصان موجانے ير مزاكے طور بروصول کی گئی کلیاں ، غرص خسرو کے جو حالات مختلف نادیجی ماخذے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں اس کے ساتھ کوئی مجتت یا ہمدردی بیدا نہیں ہوتی اس کیمنہ برور ، مکار ،حریص اور ٹرزول یا دنٹاہ کے خصال میں کوئی ولکش چرز الاش كرنا ب سُود ب ، ليكن اگرچ خسرو حريص تفا نام مجل مذ تها، بالخدي يسے موقعوں ير وہ ہر گز بخل سے كام نبيس لينا تھا جبكه أسے دي شام رجاه و جلال كونمايان كرناا وراوكون كوابيف بمثال عبل ورعب سے خيره كرنا منظور موتا تھا، ا بنی رعایا برجو نا قابل برواشت بوجهاس نے وال رکھا تھا اس کاصبیح انداز ہ صرف سونے اور جاندی اور جو اہرات کے ڈھیروں سے نہیں ہوسکنا جو اس کے خزانے میں لگے ہوئے تھے بلکہ ان کے ساتھ اُن کٹیر رقموں کا تعتور مہمی صروری ہے جو با دنناہ اور اس کے دربار کے سامان عبیش وعشرت ہیں صرف کی جاتی تفیں ، اورجس چیز کی وجہ سے ہمیں خسرو دوم کے عہد کے ساتھ ایک خاص دلیجیں ہے وہ اس کی ہی شان وشوکت ہے جس نے اس کے معاصر د کے واوں برایک نا قابل محونفش بھایا ، وربار ساسانی کی شان وشوکت

كى جومفعتىل رواليت عربى اور فارسى مؤرّخوں سنے لكھى بس اور جن كا مأخ زعهيد ساسانی کی کتابیں میں وہ ورحقیقت خسرو دوم ہی کے عہد کے ساتھ مراوط میں اگران روایات کے ساتھ ہم اُن تصاویر کو شامل کریں جو خسرو نے طاق پوستان کی جیانوں برکندہ کرائیں تو اس کے عہد کا خاصا صان نفشہ ہمارے سامنے آجا ا بحجو الترن ساساني كي آخري فصل مهارهي ، سنانہ سے اے کر ہر قل کے جلے کے وقت مک رہیاتہ خرو نے طبسفون میں قدم مذ رکھا جس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نجومی نے پیشینگوئی کی تھی کہ یہ شہر تمہارے بیے باعث بلاکت ہوگا واس کی بیندید ر بایش گاه دستگرد ( یا دستگرد خسره ) کا محل تفاجس کوعرب مؤترخ الرسكر، يا دسكرة الملك لكصة بن ، ود أس فوجي مركك بر وافع تفاجو طبسفون سے ہمدان کو جاتی تھی ادر یابہ تخت سے شمال مشرق کی جانب عود کیلومیٹر کے فاصلے پر تھا ، بعض عرب مؤرّخوں نے وستگرو کی تعمیر کو ہرمزد اوّل کی طرف منسوب کیاہے لیکن ہرشفلط نے اس کی تردید کی ہے ، یہ بالکل مکن ہے کہ شهرادر عل خسرو دوم سے بہلے بھی موجود ہوں بیکن بیمسلم ہے ک ساسانبوں نے خسرو اول کے زمانے سے اپنی روایش کے لیے عواق کو ترجیح دہنی نثروع کی خصوصاً اس علاقے کوجوطیسفون اورخلوان کے درمیان تھا، وسنگرد کے کھنڈرات کو آج کل زندان (معنی قبد خانه) کہتے ہیں

ك تمزه السهاني اورابن تبسير،

اُن کاحال موسو چمنفلٹ نے لکھا ہے ، عرب جغرافیہ نویس ابن رسنۃ کے زمانے میں جس نے اپنی کتاب سوجہ کے قریب لکھی شہر کی فصیل جو یکی ا مناول كى بنى مولى مقى ايني جاكه بر صحيح سلامت موجود تفي ليكن آج اس كا صرت ایک مرا باقی ہے جو ٠٠٥ میٹرلمباہے جس پر بارہ برج تو اچی حالت مِن محفوظ مِن اور جارمنهدم بيويك مِن ، بقول مِرسُفلُ وستكرو ی قصیل غالباً اُن نمام اینشوں کی بنی موٹی قصیبادں میں جن سمے اثار مغربی پیشا میں باتی میں سب سے زیادہ سنحکم ہے سوائے اس ایک فصیل سے جس کو بخت نصرف تعمير كرايا نفياء ابن رسنة كے زمانے بیں بھی قصیل کے اندر كسي قسم کے کھنٹران یا تی نہیں سنتے جس کی وج بہتھی کہ شہر اور محل ہرفل کے إينوں كامل طور يربر باو موسك تھے اور اس نے ابسا كرنے سے أن تباہوں كابدله ليا جوابراني لشكرن رومي علات برياكي تنبس م اُسی فوجی رو کسیر ذرا اَور آگے ظانفین اور صلوان کے ورمیان ایک اور محل کے کھنڈرات ہیں جس کی خسرو دوم کے عہد میں بڑی اہمیت تھی واس جگہ کا نام تصریثیریں ہے اور عجب نہیں کہوہ روابیت جس کی رُوسے وہ خسرو مجوبه شیرین کی جائے رہائیش تھی صحیح ہو ، اسی جگہ مر ایک مرتبع شکل کا قلعہ بھی ہے جس کو قلعہ خسروی کہتے ہیں واس بر ٹرج نے ہوئے ہی اور روا اگرد ۔خندق ہےجس پر ایک محرا ہدا رئیل ہے ، جس میدان مرتفع کی حفاظت اس قلعے کے ذیعے تھی اس میں ایک وسیع رمنا تفاجی کی دیواریں ہرکا کام ای ایران کی برجستہ مجاری " ، ص عموم ، " آخار قدیمہ کے مطالعے کے بیے سفر " ص مرجبہ ،



ولُ فَي لِيمَا إِنْ مِينَ حَمَدُمُ لِمَا مِنْ مُعْرِدُ

بھی دیتی تھیں اور ایک بڑا محل تھا جو گرمیوں کی رائن کے لیے بنایا گیا تھا جس كو آج كل حاجي قلعه سي كيت من ، اور ايك بري عطاري عمارت تفي جس كو ب ٹیوار قابو (جار دروازہ) کہا جاتا ہے ، اس کی تعمیرکسی قدرطیب فون کے اللے کے نمونے پر مونی تھی ا ساسانیوں کے زمانے کی سب عمارتوں میں جن کے کھنڈرا ن آج موجو و م محرا بي عبس ، ميكن تعيض ثنابي مكانات اورعارتس دخيوساً عراق مي البي تعبی تقبیں جدورا ملکی بنی ہو ٹی تنبیں اور جن کی جیننیں لکڑی کے سنو نوں یر نفا ٹم متبر حس طرح که اصفهان میں صفولوں کے زمانے کا محل حمیل سنون ہے ، بیکن چونکہ ایسی عمار توں کا مصالح جاری خراب موجانے والا نضا لہذا اب ان کا کوئی نشان باتی نہیں ہے ، بیکن بھر بھی ہم ان کی بنا وط کا کیچھ رہ کھے تھے طاق بوستان کے غار دں کی معاری جزئیات کو دیکھنے سے کر سکتے ہیں ' شا بورسوم کے غار کے برابرجو اس نے طاق بوسنان کی معروف جان من كادوابا نفأ أيك اوراس سي بهت برااغارب وخمرو دوم كابوالا مِنُوا ہے (ویکھوتصور)،اس کا وہا مذجس کی محراب نصف دائرے کی مکل میں ہے شاہی محل کے دروازے کا نمورہ ہے ، حجراب دومتولوں پر قائم ہے بن ہم آرائشی کام مہنت عمد گی سے کیا گیاہے واس میں ایک ورخت دکھا یا آیاہے ایران کی برجیته حجاری وس عصوم بعد اور تصویر نمبر وج و است باک دوارت ير "- س ١٠٨ ، عنه ديكهوادير ، ص ، ساس بعد ، عنه برنسفلط : كناب نذك در در ، ه بعد اور تصاویر تمیر ۱۱۳ - ۱۲ ،

جس کی امرانی ہوئی شاخیں تنامب اور ترتیب کے ساتھ ستونوں کے گردمی ہیں،ان شاخوں پر درخت شوکہ ایہود کے بتے دکھائے گئے ہی اور جوٹی برا کر بیب کاسٹر کل می شکل بنائی گئی ہے ، مرسفاٹ کاعقبدہ ہے کہ غالباً وہ در پ زندگی کا غورز ہے جو بہت فاہم افسانوں میں مدکور ہے اور جس فے مزدائی اسام مِن مُحَلَقَتْ مَا مِ اصْنِيارِ كِيهِ مِن مِثلاً ورخت كُوكُرُن اور وختِ وَن بأربيش جس کے منعلق عقیدہ تھاکہ وہ نمام بیاریوں کو شفا دنیا ہے ، دونو سنونوں کے ہرجس جگہ کرمحراب سے یا ئے نٹروع ہونے ہیں شکن دار فیبنوں کے سرے بنائے نے ہیں جور اسانی بادشاہیں کے لباس کا جزر رہوا کرتے تھے، محراب کے تصعت دائرے کے اور دونوطرف کونوں میں دوفرشنوں کی شکیس بنائی گئی ہں جن کی وضع اورلباس میں بالکل یو نافی طرز ہے، دونو کے ہائنوں میں بھے ندی کے ناج ہیں جن میں شکن دار فینے آوپر اس میں اور جن کو اُنھوں نے ہاتھ سے ایک دوہم ئی طرف بڑھ**ا**رکھاہے ، محراب کے ادبرعین وسطیس ایک ہلال بناہے جس کے دو کونے اوپر کی جانب کو ہیں ، اس میں ہی وہی شاہی فیلنے آرائش کے طور پر لنگائے گئے ہیں۔ م تع غار کی سیجھلی د بوار پر د و مڑی مرجسند نصویریں اور نیجے دومنز لوں مين بنائي گئي بن رو مکيمو تدموير نيج كي منزل مين دو نوطون دوسنون تيمرس الے کئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ نیجے کی منزل کی چھٹ کو اُٹھائے ہوئے ہیں، وونوسنونوں پر تراش نزاش کروھارماں بنائی گئی میں اور اُور کے مرے انگور کے بتوں کی ایک بٹی سے طائے۔ ہیں، مثاخ دیرگ انگور کا آرائشی کام دیساہی ہے جیسا کہ غار کے در دازے



جافی بیشت یا دانی حصر به باده کی باد او جایا به جموع می

کے سنونوں پر ہے ، طاق بوشنان کے ان سنونوں میں رجو ساسا نبوں کی تنون سازی کا واحد نمویذ ہیں) اور لکڑی سے اُن سنونوں ہیں جو آج بھی كُرُوسْنان مِين ہرجگہ و تکھنے میں آتے ہیں اور دیباتی معماری کی ایک قدیم روامن کے حامل ہیں جو ماہمی تاریخی نعلق ہے وہ ہر شفلٹ کی علمی تحقیقات سے واضح ہوگیا ہے ، ا وبر والى تصوير مين عطائي منصب شاہى كاسبين و كھا يا كياہے ، بادنناه ورمیان میں کھڑا ہو اے اور اس کے بائیں مائنے پر امورمزد ہے جس نے ماج کو با وشاہ کی طرف بڑھار کھاہے ، ناج حسب وستورفدیوں سے مزین ہے اور بادناه أسے ابنے وجنے مائف سے لے رہا ہے ، دوسری طرف سے انام بذ (انابنا) دیوی بھی اسے ایک تاج دے رہی ہے تبینوں کو سلمنے کی طرت سے دکھایا گیاہے، باوشاہ کے سریروہی تاج ہے جوہم خسرد دوم سکوں میں و ملصتے ہیں بعنی ایک دبوار وار تاج جس کے شجلے حصے میں موہو کی دو لرا یاں اور آگے کی جانب ایک ملال ، جوٹی بر ایک کلس حس سے دو جانب عقاب کے دوئر میں اور کلس کے اوپر ایک ملال ہے جس کے اوپر سورج کی گیند رکھی ہے، بادنناہ کالباس جس میں حسب معمول لہراتے ہوئے فینے لگے ہیں ایک آسنین وارفبا پرشتل ہے جو گھٹنوں کے نیجے ناک آگئی ہے اور ایک بڑی نٹلوار ہے جس میں ننگن بڑے ہوئے ہیں ، دونوجواہرا سے مرصع ہیں ، فبا کا کہ اُون نلوار کا میان اور پر تلہ بہاں ک

له ايمناً، ص ١١ ، تصوير نبر ١٠ ه ، عد ايمناً ص ١٠٠ بعد ،

بھی مونیوں کی منعدّ و نظار وں سے مزین ہے ، اس کمے علاوہ با دشاہ نے سیلے میں مونیوں کے کئی ہار مین رکھے ہیں اور اس کی فیا کے کیڑے برہی مونیو<sup>ں</sup> کے نفن میں جو گرنے ہوئے قطروں کی نسکل میں بنائے گئے میں اور ہرا یک کو اكب خلقے من لنكتا ہؤا وكھايا كياہے، اہورمزد (فدا) نے بھی ايك لمبي فيا یمن رکھی ہے نبکن اس کے اوپر ایک ذراخ جبتہ بھی ہے جس کے کناروں م موتی جراے ہیں ، یا اوں میں موزے ہیں جن کے سرے شلوار کے نیچے تھے ہوئے ہیں ،اس کی لمبی اور نوکدار ڈاڑھی اور اس کے نینے وار تاج مرکسی فدر فد میارند وصنع یا بی جاتی ہے ، عورت جو باوشا د کے دائیں طرف ہے وہ بقول ہرشفامٹ اُس دسنہ دارگوزے۔سے جواس کے بائیں ماعتہ ہے ہے بہجانی جاسکتی ہے کہ کون ہے ؟ کوزہ قدیم زمانے میں آسمانی یا نی کا نمایندہ قراردیاگیا تھاجوز میں کے یانی کامنبع ہے اور جو نیا تات کو اگا تا ہے ، لہذا عورت انا میذہ ہے جو یانی کی دیوی ہے ، اس نے یونانی وضع کی فیابین رکھی ہے اور اس کے اور ایک جبہ ہے جس پر متاروں کے نشان سنے موتے ہیں ، اس کا کی امورمزد کے ناج سے مثنابہ ہے جس کے نتھے سے اس کے بالوں کی چارلیس اس کے سینے اور کنرصوں برلنک رہی ہیں ساسانیوں کے زمانے ہیں ایران کی عور توں میں بالوں کا بہی فیش رابخ

يد سارى نصوبر بالكل روكمي اوراتنار زندگى سے عارى ہے ، ايسامعلوم

اله برشفلت: ابتياك دروازكير ، ص ١٩ تصوير علام و على ،

ہونا ہے کہ گویا وہ" مجتموں کی نصورین میں یا ووسرے لفظوں میں یہ کہ گویا سى كا غذير بني مونى نصوبر كوسا منے ركھ كر وہ ثبت بنائے كئے من البر خلاط نے طاق بومنتان میں خسرو دوم کے غار کی ثبت نزانشی پر جو نبصرہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس برحبینہ تجاری میں گویا کا غذ کی تصویر کونتھے میں منتقل کیا بقسمتی سے ساسانی مصوری کے آتار بہت کم باقی میں ، بلخ کے مشرق کی طان تعلم کے فریب مفام دختر نوشیروان میں ایک محراب کی دیوار مرحوشان سے تراشی کئی ہے ایک تصویر کے تیجہ آنار باقی ہیں ، یہ تصویر جوہمت کھ ٹ حکی ہے کسی ساسانی شہزا دے ک ہے جو مشر نی علانے کا گور نر تھا ،و دایک مخت پر بھا ہو اے جس کوستو ہوں کے رہے میں رکھا گیا ہے ،اس تعمور کو دکھ رساسانی باونشاہوں کی برحسنہ حجاری سے نمونے یا دائنے ہیں کیکن ساتھ ہی اس كى جزاليات بين وسط ايشياكي بترها ئي تصويرون كا انداز بھي يا يا جا يا شيے جليبيون کی آخری گھی ائی میں ساسانی زمانے کی رنگین اسٹر کاری سے کھے ٹمونے دستیاب ہوئے ہں جن میں جند انسانی صورتیں میں کہ جن کے فقط سروں کے کچھ کڑئے بانی من "ن ان میں جو رنگ استعمال ہوئے میں وہ بیشتر زرد منتم اور بلكا بادامى ب اوركبيس كبين ترخ مجيد يا لاجوردى اورسياه رنگ كا بھي اضافہ ہؤاہے جن کو کمال مہارت کے ساتھ حاشیہ آرانی میں استعمال کیا گیا له ايضاً ، ص ١٩٥ ، عنه مقابله كروبرسفلت: مضمون بعنوان "خواسان " در رسالة اسلام" رمزبان جرمن) وج ١١ وص ١٥١ و تع كودار و ميكن : " باسيان كے تذريم برهائي أينار افرايي ص ۱۹ بیعد ، تصادیر تمیر ۱۱ و ۱۱۲ ، غار کی مجھلی دیوار کے شکے حصے میں ایک برجینہ نصوبر بنی ہے جو پہنی سے اس وفت تنایت تنکسته حالت میں ہے ، اس میں خسرو دوم کو تنصبار سے کھوڑے برسوار دکھایا گیا ہے، سر مرخودہےجس کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے، ناج میں زر لکے موے میں اور اویر طال اور گیندہ زر بالکل ٹوٹ بھے ہیں اور پیچانے نہیں جانے بدن میں لوہے کے طفوں کا بنا ہوا زر ممبر ہے جواور خود یک چلاگیاہے اور بادشاہ کے جرے کو چھیلئے ہوئے ہے ، نیے کی طرف وہ ران مک صم کو وصلنے موئے ہے اور بدن بروبجیاں ہے، کنارے کے نیچے سے باوشاہ کاریشی لباس نظر آر ہے جس بردریائی کھوڑے کی تصویریں می ہوئی ہیں ، وہنے ہا گھے میں (جو اب بالکا ٹیکت برجیکا م) وہ نیزہ تفاعے ہوئے ہے جس کو اس نے کندھے پر رکھا ہؤا ہے اور بائيس فاغفيس ايك كول وهال بها ايك مزين كربند اورايك نيرو کا بھرا ہوا ترکش سوار کے اسلح کو مکمل بنارہے ہیں انگھوڑے کو اپنی کسی قدر بھاری اور موٹی ٹانگوں برخاموش کھڑے دکھایا گیاہے ، اس کی گون ادرسینے کو لوہ کے بتروں سے بنے ہوئے زرہ بکنزسے محفوظ کیا گیلہ جس برآرائن كے ليے بھندنے لگائے گئے ہیں، پیٹھے سے دونوطرف بہ علامت بی مونی ہے: اس جو بعض ساسانی سکوں بریمی دیجنے میں آتی ہے اور معلوم ہو ناہے کہ وہ کوئی شاہی علامرت ہے ہم سیجھلی را نوں کے دونو ۔ ان شمت: سیریا مستقلام میں ۱۰ - ۱۹ ، کا مشاید علق سلطنت ہے جس میں فیتے آویز ال ہیں ،

طرف دوبری بڑی گبندیں لٹک رہی ہیں جو ناشیاتی کی سکل کی میں اور ایسا معلوم موناہے کہ اُون کی بنی بروئی اور رستیم کے کیرے میں لیٹی بروئی میں اس قتم کی گیندیں ساسانی با دننا ہوں کے تھوڑوں کے ساز کامستقل جزء تخییں ، اس گھوڑے اورسوار کی برحبنہ نصوبر کے منعلق اسلامی روابیت ہوہے كه وه خسرو دوم اور اس كے محبوب كھوڑے شد برزكامجس سے ، وہ حقیفت م صنعت حجّاری کا شام کارے جس میں نناسب اور جز نیات کوخوب و کھایا گباہے ،ایک روابیت کی روسے جس کو ابن الفقیہ ہم الهمرانی نے روابیت کیا ہے دو ایک صناع مسمی فظوس بن سِنمار کے با نفد کا کا م ہے ،خسرو کے اس بحتیے کے بنانے والے کا نسب سنآ رکے سانھ ملانا جو جیرہ کے نزوبک فصر خورنق کا افسا نوی معار نتما صریحاً سهو زمانی ہے لیکن بیفینی امرہے کرفطوس کے معرت نام میں صرور کوئی باز تبینی نام چیپا ہؤاہے اور یہ نامکن نہیںہے رجیساکہ ہرٹسفائٹ کاخیال ہے) کہ جس روا بت کی رُوست فطوس کا نام الصنعتى شابركارك سائقه والسنهب اس من ارتحى صدافت مو، شبديز كانام جوكه خسرو دوم كامشهورومعردت كهورا نفا اكثرمور خون عربی اور فارسی شاعروں کے مل مذکور ہے ، روابت یہ ہے کہ وہسرویرونر کو اس فدرعز بزنخاکہ اس نے تسم کھارکھی تنی کے جوشخص اس کے مرنے کی خبر مجه كوديكابس اس كومروا دونكا أجب كمورا مركباتو داروغهُ اصطبل بهت له ابن وقل د دموی صدی بحوالهٔ جاحظ ، کله طبری ، ص ۵۰ مبعد ، نیزد بکیمو ادیراص الله برشفلف: " ایشیا کے دروانے پر " ص ۸۲ مجد ، الله لفظ شدرير كے معنى شب رنگ يعنى سياه كے بيس ، خوفروہ ہوا اور اس نے بادشاہ کے گوتے باریز کی طوت رجوع کیا، اس نے ہا دشاہ کے سامنے ایک ایساگیت گایا جس میں کنابینہ گھوڑے کے المناک واقعہ کی خبراس کو دی ، خسروس کرجلا اُنظاکہ ملا اے برسجنت شاید شیدر مر كياب إ" كوتا تبعث بول أنظاك" بادشاه خود مي فرما ماي "- بادشاه كين لگا: "بهت خوب إتونے اہے آب كونھى بجاليا اور ايك دوسرے شخف كونجى - اس نفتة كوجو الهداني اور تعالى كال بيان ہوا ہے اس بها عربي شاعر خالد الفياس ايف التعارين فظم كرحيا ميك اورشمالي بورب يس ده مخلف شكلوں من يا يا جا آ ہے ، ان بيسب سے زيا ده مشهور وہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیاہے کہ کیونکر ملکہ تیردانبود تلف نے اپنے نئوس گورُم اشاہ ڈنمارک ) کو اسی طریقے سے اس سے میٹے کنوو دانبیت ھے کے مرنے کی خبرسنائی تھی ، غارك بالمقابل رائ جننے كے نزد كم خسرو كا اك مجتمد كھ اكما كما تفاجو دسویں صدی بک اپنی جگہ پر ظائم تفاجنا نجیبنتر میلل نے اس کو اسی حکمہ و کھا آ بعد میں وہ اُس تھیوٹی سی تبسل میں کر کیا جو جٹان کے سامنے ہے ، گذشتہ صدی ہیں اس کاصرف وصر (بغیریاؤں کے) یانی سے نکالاگیا اوراب وہ جھیل کے بند کے اور رکھا ہواہے ،اگرجہ یانی نے اس کو رفنہ رفنہ تخلیل کر دیا ہے اور گردوں کی وحشی گری نے بھی اس کوبہت نقصان بنجا باہم ے ہر شفلت: " ایشا کے دروازے پر کے س ۱۸ ، نعالی اس ۱۰۰ مراء ، تله دیکھو برقال کا معتمون (Gorm) ملک (Tyre Danebod) میلاد (Gorm)) ه (Knud Dame ast) ك برشفلت ، كاب مذكور ، س بد بعيد ر بحوالاً يا قوت ) ،

اس حالت ميں تھي باوشاہ کي بينت کا آس. " للواد ہر رکھے سیارھا کھڑا ہے" بنت کے مزد ک دوستونوں کے اور کے کیے رٹے میں جن میں سے ہرایک پر ایک طرف خسرو و دم کی تصویر ہے ہو اپنے ناج سے پہچانا جا رہا ہے اور وہ سری طرن کسی دیوی کی نصور ہے جس کے ومنے وقت میں آب صلفہ یا محبولوں کا تاج ہے اور پائیں ہائٹہ میں کٹول کا بجو ہے، ستونوں کے دو در مرے جن پر اسی طبح کا آر انسی کام ہو اہے مہننون کے گاؤں میں دارپوش کے کئے کے بیجے پائے گئے میں اور دواُور پہلے اصفهان مين موجو و تقطيحهان موسيو فلا ندبس في ال كا نقشته أمارا نظام ديوي کی تصویر اینی حز نبیات اور علامات خدائی کے لی ظ سے بینوں جگہ مختلف ہے کہ باونناه برجکدایک بی سے اور وہ خسرو ووم ہے ، ہرسفلٹ کا خیال ہے سکہ ستونوں کے یہ نین جوڑے ایک ہی عارت کے سامنے کے حقبے کی نین محرابوں کے ہیں اور یہ مرے محرابوں کے نیجے اس طن لگائے گئے تھے کہ سامنے کھڑے ہوکر و پہنے سے با دشاہ کی تصویر ہات طاعت اور ویوی کی واپس طاعت لظرائے اوردو فونصوري مل كرايك كنسورك دو حصة معلوم مول طاق بوستان کے غار کی بچینی دیوار پر اوبر والی برجبنة تصویر میں اجس کاحال ہم اوپرلکھ آئے ہیں) خسرو ووم کو در بارے اُس لب س ہیں دکھا با باہے جو وہ برطے برطے موقعوں برزمیب تن کیا کرتا تھا جبکہ دہ بلامبالد

> سه ایعنا می ۵۷ م ۱۰۰ مبعد ۱ سله قلاندین د کوست ، ج ۱ م نصویر عظم ا که برشفدت ، کناب مذکور ، ص ۱۱۰ مبعد ،

سرسے پاؤں تک جواہرات میں غرق ہونا تھا ،اس کی اس نصور کو ممل كرف سے بيے صرف رنگوں كى كسرے ، حمزہ اصفهانى أس البم كى روسے جں میں شابان ساسانی کی تصویریں بنائی گئی تھیں ان رنگوں کو بیان کے موئے لکھناہے: " خسرو برویز سیرسرمز کا لباس زر دوز گلابی رنگ کا اور اس کی شلوار آسمانی رنگ کی ہے ، اس کا تاج مرخ ہے اور اپنے إلى میں نيزه ليے بوتے ہے۔ امراء اور بیردنی ممالک کے سفیراس کونصر دستگرد میں اسی لباس میں د بکھتے نفیے جہاں وہ اسپنے شاہی رعب وجلال کا مظاہرہ کرتا رہنا نظامطبری ی روایات میں سے وہ روایت جس میں سب سے کھٹا کر اندازہ لگایا گیا ہے مُظہرہے کہ خسرو کے حرم میں تین ہزار ہویاں نفیس علاوہ اُن ہزار بالونڈلو کے جواس کی خدمت کرتی تھیں یا اُس کے سامنے گاتی بجاتی تھیں ، اِن کے علاوہ ۰۰۰ س نوکر ، ۵۰۰ م گھورے ، ۲۰ یا تھی اور ۲۰۰۰ با باردار کے چڑے ہے ، طبری نے برہی لکھا ہے کہ اُس سے بڑھ کرکوئی شخص جواہرا اورتمني بيالوں اوراسي تسم کي چيزوں کا شائق نه نضا ، عربی اور فارسی مُورِّخ خبرو دوم کے عجائبات کا تذکر د بڑی رغبت کے ساتھ کرتے ہیں المعمی اور تعالی نے خسرو کے بارہ عجائیات کا ذکر

كيا ہے جن ميں سے بعض حسب ذيل بن : قصر طبيه غون ، درفين كا وياني ، ملك شيرين ، وربار مح دو كويتے بعنی سركن اور بار بذر يا بهليت علق ا أس كا غلام خوش آرز و عله ، اس كا كھوڑا شبدين اور ايك سفيد بالھى ، بقول ہر شفلت عن سقیم کی عجائب شاری مندوستان کی رسم ہے جانبے یر صائی روایت کے" سان رتن " خبرو دوم کے بارہ عجائبات کے ساتھ نایاں مشاہمت رکھتے ہیں، فردوسی نے ان میں سے اکثر کو شاعران تقصبل کے ساتھ الگ الگ بیان کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ اس نے خسرو کے سات "خزا ایوں" کی ایک فهرست بھی دی ہے جن میں تعالبی کے عجائیات میں سے دونشامل میں ، ظاہرہے کہ یہ فہرستیں خوذ ای نامگ سے مأخوذ نہیں ہیں کیونکہ وہ صرف اُس سلسلہ روابیت کے ساتھ مر بوط ہی جوفردیری اور نکالی سے ہاں ملتاہے اورجس سے بلعمی تمج مستنظید مؤاہے لیکن اس فاک نہیں کہ وہ عہدساسانی کے آخذ سے لی کئی ہیں اور مبندوستانی اوسات کے انزکو دامنے کرتی ہیں جوعہد ساسانی کی آخری صدی میں برتوفکن مواہم اصل میں یہ ایک ہی خزانے کے مختلف حصوں کا ذکر ہے جوگویا آیک کل سے

له دیکھو باب دہم ، عله اس کا ذکر آگے آیگا ، عله مصنون بدعوان" تخت خسرو" (سالنار محموعہ بائے صناعات در پرشیاج اہم ، ص با - سب ، ح ع ) ،

الله شابتا مرطبع مول رج ع ، ص ۱۳۲۸ ، همه دیکھو ادیر ، ص 23 ، خسرو کو این عمد کے ان کی طرف اشاره ایک چھو سے پہلوی انسادہ سال میں جو انشارہ عبائبات بائلہ گئے ان کی طرف اشاره ایک چھو سے پہلوی رسالے میں پایا جا تاہے جس کا نام " ماو فرورون کے روز کوروا فرکا حال سے جس سے مراد یوم " فروز " ہے ، (دیکھو جے ہے مودی ; ایشیاط کی پیپرز ، ج م ، ص ۱۹ میدر) ،

نخلف جزء تھے ، ایک ان میں شہور " گنز واؤ آورد" ( گنج باد آورد) نظا اور ایک "گنز گاو" تھا ، جس وقت ایر اینوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کردکھا تھا تو رومیوں نے شہر کی دولت کوان کے یا تھے سے بچانے کے لیے کئی تشتیوں میں لا دوما لیکن بادمخالف ان کشتیوں کو دھکیل کرا ہرا نیوں کی طرف کے گئی ، اس سے انداز مال فلیمت کوطبیقون بھیج وہا گیا اور اس كانام" كمنج باد آورد" ركهاكيات بفول فردوسي ع شمارش گرفتند و در ماندند " كنز كان "كا قصيد تعالى في بالفاظ ذيل مان كيا ہے: " ايك كسان دو بیلوں کے ساتھ اپنے کھیت میں بل جانا رہا تھا کہ ای نک اس کے بل کی محالی جس کو فارسی میں مخباز کہتے ہیں ایک گوزے کے دستے میں ابھے گئی، كسان نے ديكھاتو وہ كوزہ اشرفيوں سے بھرا مؤاتفا، وہ سيرها بادشاہ کے دربار میں گیا اور اُسے وافعہ کی اطلاع دی ، بادشاہ نے تھم دبا کھیت کو کھودا جائے ، جب کھو واگیا نو ایک سو کوزے جاندی اور سونے اور جوا ہرات کے بھرے ہوئے نکلے ، یہ وہ خزار نظاجس کو سکندرنے دفن ارایا تھا جنانجراس کی مرکوزوں برلگی ہوئی تھی ، سب کوزے با دشاہ کے دربار میں بینجائے گئے ، اس نے خدا کا شکر اوا کیا اور ایک کوزہ کسان ودے کر با فیوں کو ایک خزانے ہیں رکھوا ویا جس کا نام اس نے" کہے گاو" ری ایر کھا ، فرد دسی نے ایک اورخز انے کا نام " گینج عروس" بہ کا یا ہے جس اس کے است کی است کے اس کے ایک اورخز ان کی میں است کے کا نام " گینج عروس" بہ کی یا ہے جس اور کا کہ تاریخ گذام طبع گوئڈی ، ترجم از فولڈ کرس میں جعد انیز ویکھو طبری ، میں ، ۵۰۱ ، نفالی ، میں ای ا

چین اور مندوستان کا خراج جمع مونا تھا ، ایک اورخر این ویبائے خسروی کے نام سے موسوم تھا ، ایک " گنج افراسیاب" تھا ایک " گنج سوختہ " غنا ، ايك كانام " كينج خصرا" اور ايك كانام " كينج شاد ورد" نعا ، خسرو کے یاس جو بیش ہا اور کسی فدر افسانوی نوعیت کی جیر بس تفیں اُن میں فاص طور ہوا یک شطریخ کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مُہرے یا فوت اور زمرد کے بنے ہوئے تھے ، اسی طرح ایک نرو تھا جو مرجان اور فیروزے کا بنا ہوًا نفا، ایک سونے کا مکرا تفاجس کا وزن ووسّومنتقال تفا اورموم کی طرح نرم تھا کہ وہانے سے مختلف شکلوں میں لایا جاسکتا تفا<sup>م</sup> ایک رومال تهاجس سے بادشاہ اینے ہاتھ پونچھاکڑنا تھا اور "جب وہ میلا ہوجا تا تھا تو اس کوآگ میں بھینک ویا جا انتہا جس سے اس کے سب داغ صاف ہوجا تعظم عنالباً وہ بنبہ کو بنی کا بنا ہوا تھا ، ان جیزوں کے علاوہ ایک ناج تفاجس بن ايب سو بيس يا وُند ( بعني ويزهد من ) خانص سونا لگانها اور اس برجرایا کے اندوں کے برابر موتی جراب سکے اور یا قوت رہائی جو امذهبرے میں روشنی دیتے تھے اور تاریک راتوں میں اُن سے جراغ کا كام ليا جا" الخفا" اور زمر" و"جن كو ديكھنے سے سانب كى آئكھيں يكھل جاتی تھیں ۔ ایک زنجیر حوستر ہا تھ لمبی تھی محل کی تھیت سے نظلی ہو کی تھی اور تاج اس کے ساتھ بن رصا ہوًا تھا جہ باد شاہ کے سرکو جینے ناتھا اور کے ہو چھ سے سرکو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی ، یہ بھیناً مہی تاج ہے جو الم (asbestos)

تصرطبسفون میں دربار کے ہال کمرے میں اٹکارمتا تھا اور جس کا حال طبری نے بھی مگھا ہے۔

ليكن سب سے زيا دہ عجيب وغربب چيز خسرو كانتخت اكدبس تفاجو كنبدى تمكل كابنام واتفاء أعابي في الفاظ ذيل مين اس كاوصف لكها بيني " وه ايك تخت نفاجو إلهي وانن اورساگون كي لكري كابنا بُوا غفا اورجس کے بترے اور کٹرے سونے اور چاندی کے تھے ، اس کی لمبائی ١٨٠ ما يف ، چورائي ١١٠ ما الم ته اور بلندي ١٥ ما ته يمي اس كي سير حيول ير آ بنوس کی چوکمیاں رکھی ہوئی تخیس جن پر سونے کے بنزے لگے ہوئے تھے، نخت کے اور سونے اور لاجور د کا گنبد تھاجی میں آسمان اور سنادوں اور برجوں اور سات اقلیموں کی شکلیں بنائی گئی تھیں ، ان کے علاوہ بادشاہوں ی تصویری اور درم اور برزم اورنشکارمین ان کی مختلف میئیتین و کھا فی گئی نفیں ، اور اس میں ایک آلہ تھا جس سے دن کے وقت گھنٹوں اور کھروں كاحساب معلوم مؤنا تفا انتخنت برتجهان ك يد ديائ زرلفت كهار بھر لور فرش تھے جو یا قوت اور موتبوں سے مرصع تھے ، وہ سال کے جار موسموں کے مطابن بنائے کئے تھے " فردوسی نے اس شخن کازیادہ فقسل حال بیان کیاہے اور لکھاہے کہ در اصل وہ ایک تخت تھا جو قدیم زمانے سے چلا آرم نظا، خرو کے حکم سے اس کو از مرزو تعبیر کیا گیا، فروسی نے

له دیکھو اور ، ص مود ، عد ص مود بعد ، شخت کا نام اس فرون شکل س طاقین " مکھا ہے ، عد طبع مول ،ج ، من اوس بعد ،

ہمان ماہ 'ایان بیرجی کہ رفت نثمارستاره دد و دو وجفت چەزوايىتادە چەرفىنەز جاي بدىدى جېنىم سرچىت رگراي زشب نیز دیدی کرجندی گزشت سیهراز بر خاک برجند گستنت موسيو برشفلت نے الديس كے موصنوع برايك شابت عدم صمون لکھاہے جس میں انھوں نے یا زنینی مورخ کیڈر منوس کے کی ایک عبارت کی طرف توجه مبندول کرائی ہے جس کا ماً خذ تھیو فائیس میں کی نصنیف ہے جو آ کھویں صدی کے نصف آخر میں گزراہے ، کیڈرینوس نے اس عبارت میں بیان کیاہے کہ مہم ہوء میں جب خبرو نمکست کھا کر بھا گا اور فیص ہر فل گنزک کے محل میں داخل ہوا نو دہاں اس نے " خسرو کا ایک ،میبت ناک ثبت و مکیعا اور اس کی ایک تصویر جو محل کی حقیت بر ایک تخت کے اویر رکھی تھی ، بہ شخت آسمان کی ما شند ایک کرے کی شکل کا تخا اورأس کے چاروں طرف سورج اور جاند اورستارے نئے جن کو کا فر بطور دیوتا وں کے یوجے تھے ، ان کے علامہ بادشاہ کے فاصدوں کی تقعوبریں بھی اس کے جاروں طرف بنائی گئی تفیں جو یا تفوں میں عصالیہ مِیسٹے سنتھ اس گنبد میں اس ونتمن خدا (بعنی خسرہ ) نے ایسی کلیں بنوائی تقیس کہ جو بارش کی ما نندیانی سے قطرے برساتی تفیس اور با دل ي طرح كرج بيدا كرتي تقيس،

مله موسوم به تخت خبرد " (پرشیاک مجموعه است صناعات کا سالنامه بز بان جرمن ج ۱۱م) م عله (Kedrenos) مایک تاریخ عموی کا مصنعت ہے جو ابتدائے آفرینش سے عصنا کی سے عصنا کی مصنعت ہے جو ابتدائے آفرینش سے عصنا کی ہے اور جمیب بیکی ہے (مترجم) ، (مترجم) ، (مترجم) ، متوفی سیائے (مترجم) ،

"ناكدىس كا ذكرهجبيب انفاق سے ابک ایسی كتاب میں آیاہے كہ جهار كسي كوخيال بهي ننيس آسكنا كه اس كا ذكر مونا مكن بيصيفي " تاريخ عالم برزمان سیکسون " میں اور موسیو ہر شفنٹ نے اپنی علمی تحقیقات سے ب نامت کیاہے کو شخت ناکدنس ممو بی معنوں میں شخت یہ تھا باکہ الوکھ قس**م** کا ایک کلاک نفیا جو غرق میں کے مشہور کلاک میں مثنا یہ نخیا جس مروسووٹلس نے تحقیقات کی ہے 'اور حو ہمجا ظازیان ومکان تاکدیس ہے زیادہ وورنہ تھا "ناکدنس نسکل میں مشرقی یا دشا ہوں کے نتخت سے مشابہ تھا بعنی نہیجے ایک چیوتر و اور اور شخنت کی مانند شامیاندجس کی حصت میں با دشاہ ، سورج اور جاند کی تصویریں تی تغیب ، ہر شفلٹ نے اکدیس کے اس حصے کیفل زمانہ معاصر کی صناعی کے ایک اور نمونے میں یا ٹی ہے بعنی کلیمووا کے نظر فی مالے میں جو اس وفنت لینن گراڈ کے عجائب خانہ ہرمیتا زُ میں محفوظ ہے لندمصار کی بخیت نرانتی اور نزکستان کے غار دن کی مصوری کے نمونوں میں ہماری نگاہی جاندیا سورج کی گاڑی کی تصویر سے کا نی آشنا ہو جگی ہیں ، ان کے علاوہ بہ تصورعی رساسانی سے ایک بیلنے میں می گھدی مو نی موجود ہے وربعض کیروں بر بھی جو ساسانی آرٹ کی تقلید میں بنائے گئے ہیں دیکھنے میں آرہی ہے ، بیال مذکور میں ہی تصویر نی ہے لبکن اس طرح کہ جیو نرے اور پخت کو ایک گاڑی کی شکل میں دکھایا گیاہے جس کو جاربیل کھینچے رہے ہیںاور جیسا

<sup>(</sup>Sachsische Weltchronik)

<sup>(</sup>M. H. Diels) of (Gaza)

الله دومراد برشين اكيرى استالاء ، عد ديمو تصوير بالمقابل صفحه ٢٧٩ ،

رہ نجوم کے نفشوں میں دستور ہے جاند کو بلال کی شکل میں بنایا گیا ہے ، سے نیچے ایک نیر انداز کی نصور ہے جو یقیناً مصنوعی طور مر بنائی کی ہے اور غالباً کاک کا گھنٹا بھنے کے ساتھ اُس کا نعلن ہے جس طرح کرغزو کے کلاک بیں برکولیز کے کو گھنٹا بجانے ہوئے دکھا یا گیا ہے ،لیکن کلیمووا سے سالے میں کلاک کی سب جز ٹیات نہیں دکھائی گئیں،مشرقی اور غربی روایات سے رجو بیک دو مرے سے بے تعلق ہیں) ہم بدنتیجہ نکال سکتے ہں کہ گنزک کے محل میں تا جیوشی کی ایک تصویر بھی بنائی گئی تھی جس میں امراے سلطنت کو با دنشاہ کے حضور میں اظہار اطاعت کرنے ہوئے وکھایا گیا تھا ،محل میں ایک متحر ک گنبار تھا جس بر سان سیالیہ بارہ برجوں میں حرکت کرنے تھے اور جاند کی مختلف شکلیں بنائی گئی تغییں ،اس کے امذر معصن منتينين تحيين جومعين وقفون سميح بعدياني برساني تغيب ادربادل سے گرجنے کی آواز بیداکرتی تھیں ، یہ جبرت انگیز کلاک گزیک کے شاہی محل میں بنا ہنوا تھا جو اُس فاریم آنشکدے کے نز دیک تفاجمال آذکرشنب ی مفدس آگ محفوظ تھی اس کالک اور محل اور آنشکدے کو ہرفل نے

سرالته بین وسینگردی اُوٹ بین سرقل کو ہے انداز مال خنیمت باتھ آیا ، بفول تخیبوفا نیس تنیصر کو وہاں نین سُور دمی جمند ہے سلے جومنح نف

من (Hercules) عله خرودوم ك خزانول بين جوتين الله نفين ان كااور بمي كئي جگه ذكر مهم و ميش معنز من منظ و مجمور كناب المحاسن والاصدل الد منبوب برجاط ، طبع و كر مهم و ميش معنز من منابله كرواينوس ترانت زبين و مطالعات ساساني ، ص ١٠٩٥ مجد،

لڑائیوں ہیں ایرائیوں کو ہاتھ لگے تھے ، ان کے علاوہ ایک کثیر مقدار جاندی
کی ، نماز ہوشنے کے تنف ، کمخواب کے فرش ، ریشی کپڑے اور لباس ،
الانعدا وسفید کنان کے پیرا ہن ، شکر ، زنجبیل ، سیاہ مرج ، ایک غیر عمولی
مقدار میں عود کی کڑی اور دو مری خونبووار چیزیں تھیں ، محل کے ساتھ ہو
ایک وسیع دمنا (فردوس) تفااس میں شنز مرغ ، ہرن ، گورخر ، مور ، چکور ،
نئیراور شیر ببر نفق ،
ب رمنا یقنیاً بادشاہ کی شکارگاہ تھی جس کی نصویر کو خسرو دوم

بہ رمنا یقیناً بادشاہ کی شکارگاہ نمی جس کی نصویر کو خسرو دوم نے طاق بوسنان کے برائے فارکے جا نبین کی دیواروں برکندہ کراکے اسے زندہ جا وید بنا دیا ہے ، بہ دونو تصویرین برجستندین اور ہرشفلٹ کے ناپ

کے مطابات ۸ وہ میں شرچوڑی اور ے وہ میں ٹر لمبی ہیں ،

وہنے اپنے کی دیوار پر بارد سنگے کا شکار دکھایا گیا ہے ( دیجھونصوبر ) ،
تصویر کے درمیانی حصے کو لکیروں کے اندرمحصور کر دیا گیا ہے جس سے ایک
مستنظیل احاطہ بن گیا ہے ، شکاری بارہ سنگوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ
بچارے گھرائے ہوئے سربٹ ووٹر رہے ہیں اور ایک را سننے سے (جو
مستنظیل کے دائیں طرف ہے ) نکل رہے ہیں ، باونناہ کو گھوڑے برر
مستنظیل کے دائیں طرف ہے ) نکل رہے ہیں ، باونناہ کو گھوڑے برر

اور گھوڑا جھلانگ لگانے کے اللے تیارہ ، ایک عورت اس سے سرمجھیر

لگائے ہوئے ہے جو ہمین سے شوکت شابان کی علامت سمجھی جاتی رہی ہ

ا ذاره برسفلت: "مطالعة اتارقديد كي يدعوان كاسفر"- ج١٠ ، ص ٨٩ ،



عمرو مدم روسان کے شکر میں وطاق وستان

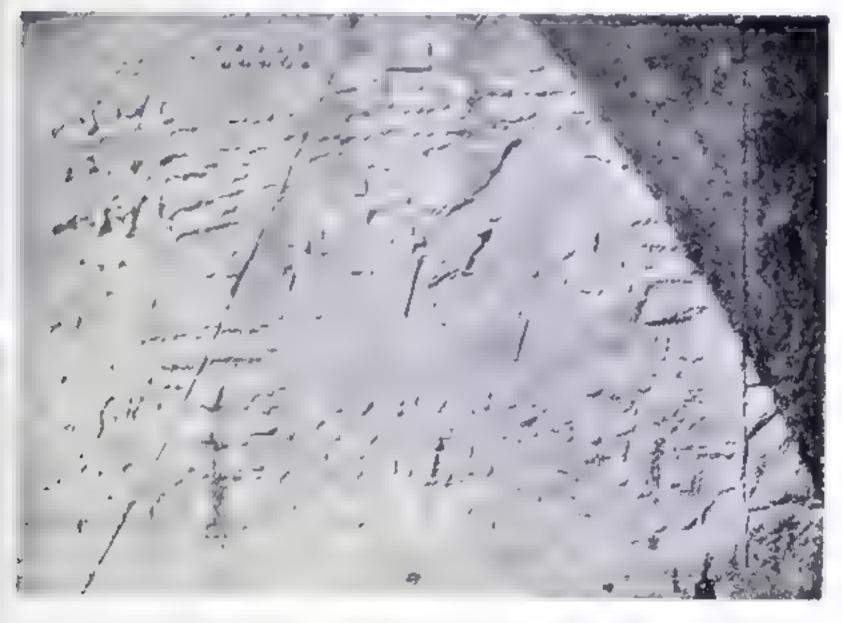

حسرو دوم حدکی سؤر کے شکر میں (طق وستان)

المنتجم عورنس قطارما ندست كمفرسي مرحن مبر میں اور بعض گا بجاری میں ، دو کے إنفر میں شمنائی ہے اور ایک کے باتھ میں ون ہے ، لکڑی کے ایک جوزرے برحس کے ساتھ ایک میڑھی لگی ہے جذبور بمیشی موفی مں جن میں سے بعض متنار سجاری میں اور بیش نالیال سجاری میں ،اس<sup>سے</sup> نتیجے کی نصور میں بادشاہ کمان کو کھنچے موٹے گھوڑے کو جانور وں کے پیچھے سرمیٹ دورًا ت بيه جار اب ، آخرى نصويرس ما دشاه كهور كو دُلكي دورر انتي موت ما تقد مِن نرکش لِیے نسکارے واپس آر ہاہے مہنظیل احاطے کے بائیں طرف کھے اونرے<sup>ا</sup> مرے موستے بارہ سنگوں کو لیجارہے ہیں ا بائیں دیوار کی تصویر میں (جو بیحد احتیاط کے ساتھ بنائی گئی ہے) تنگلی سیو كاشكار دكھا يا گيلہے ( ومكيمونصوير ) ، اس بي جولكبرس لگائي گئي ہيں وہ نفريباً ساری تصویر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ، صرف دائیں جانب ایک ننگ ساحات جهوداگیا ہے جس میں آدمیوں اور جانوروں کا از دحامہے، شکار گاو ایک دلدل ہے جس میں سرکنڈے اُگے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے جوہڑ ہیں جن م محطیاں اور مرغابیاں مکثرت میں ، بائیں طرف او پر سیجے باتھیوں کی یا پنج قطاریں ہیں، ہرایک ہاتھی ہر آگے یہ بچھے دو دومهاوت بنیطے ہوئے جنگی ٹورو کا شکارکر رہے ہیں اور وہ سرکنڈوں کے جھُنڈ ہیں سے بھاگ ہے ہیں ، اوپر کے حصے میں ایک کشنی مع چیووں کے نظراً رہی ہے جس میں عورتیں بھری ہوئی میں جو اسلام میں بو اسلام کی اور بھیلے حصے برعورتیں جیو میا رہی ہیں اسلام اور بھیلے حصے برعورتیں جیو میا ارہی ہیں اسلام کے اسلام کے جبتہ بھی عورتیں حیلا رہی ہیں وال

دو کشتیوں کو دوجگہ دکھلاما گیاہے جس سے مقصد شکار سے دو تحلف موقعوں کو و اضح کرناہہے ، پہلیکشنی سے عین بہج ہیں یا دشاہ ( جس کی نصبہ برطبعی فدسے زیا دہ بڑی بنائی گئی ہے) اپنی کمان کو تھینچے کھڑا ہے اور ایک نورت اُس سے بائیں ہا تفریر اُس کو دورسرا تبردے رہی ہے اور دائیں ہاتھ پر ایک اُور عورت ستار سجار ہی ہے ، دور ری کشتی جو سیجھے ساری کی ساری متاریحانے دالی عورنوں سے بھری ہوئی ہے ، دو بڑے بڑے جنگی سؤر اوشاہ کا نترکھا کرکر رہے ہیں ، دوبارہ ہی دوکشتیاں نصویرسے وسنے حصے بیں بنائی کئی ہیں، سماں باوشاہ کی تصویر میں مرکے گرد بالہ بنا ہو اے اور اس سے بائیں بالخریس آتری ہوئی کمان ہے جس سے معلوم ہورہا ہے کہ نشکارختم ہوجیا ہے . تصویر سے شجلے جیتے میں یا تھی امرے موئے جانوروں کوسمبرٹ رہے ہیں بعنی اپنی موندوں سے اعظا اعظا کر اپنی بیٹھوں یر رکھ رہے ہیں ، شکار کی ان دو تصویروں میں اور بالخصوص دومیری میں انتی تسکلیں بنائی گہی میں کہ کہیں جگہ خالی نہیں جھوٹی ،کیڑوں کے نفش ونگار کو بڑی باریکی کے ساتھ دکھایا گیا ہے ، جانوروں اورخصوصاً با تفیوں کی نصوریں جرت الكيز اصليت كے ساتھ بنائي گئي ہيں ، جمال كا حركات اورزندگي کو و کھانے کا تعان ہے یہ تصویریں صنعت حجّاری کا شام کار بس، صنّاع نے اپنے نصور کو نہابیت ولفر بیب اندا زمیں بیش کیاہے ، بہاں بھی ہمبر بركمنابر الكاكه كاغذير بى بوئى تصوير كوسامنے ركه كر بخفركى نصوير بنائى گئى ب كمنابر الكاكه كاغذير بى بوئى تصوير كوسامنے ركه كر بخفركى نصويروں كو دبجه كر ب جنائج بر شفلت نے يہ رائے ظاہر كى ب كدان نصويروں كو دبجه كر

بهم عهد بساسانی کی مصوری کا اندازه لگا سکتے ہیں کا درحقیقت تنروع میں اُن کی جزئیات میں مختلف رنگ بھرے گئے تھے جنانچہ باقوت کے بیان سے یہ بات پائینوٹ کو ہیمنی ہے ، اس نے یہ لکھا ہے کہ رنگوں کے آنار اکھی تک باقی میں ، اب بیمعلوم نہیں کہ آیا وہ اپنی آنکھوں دکھی بات لکھ رہاہے یا ا جمد من الففيله كا قول نقل كرريا ہے جواس كے مآخذ ميں سے ہے ، مؤسو ہر شفات نے قیاس کیا ہے کہ باوشاہ کی باقی جارتصوبروں میں ہی سرکے كروم لد كلها ( بعني ايا - تصوير وه جس مين وه جنگلي يؤركو نير لگار ما ہے اور تین نصویریں وہ جو بارہ سنگے کے نشکار میں و کھائی گئی میں ) لیکن جونکہ وہ تخیر ہر زنگ کے ذریعے سے بنایا گیا تھا اس سے رفتہ رفتہ مرے گیا ہے طاق بو سنان سے بڑے فار کی حجاری میں سنا۔ نراشوں سنے لیڑوں کے نقل ذلکار کوواضح کرنے ہیں جس اختیاط سے کام لیاہے اس کی بڑی الہیں۔ ہے اس بے کہ اس سے ہمیں عمد ساسانی کی آخری صد یں رسنی کیڑے کی بافت کا بحوبی اندازہ ہوتاہے، موسیوزارہ اور موسیو ہر شفلت سب سے بہلے شخص میں منبعوں نے ساسانی آدے کے اس نفعے می تنفرن کی ہے ،

عہدساساتی کی خانف برحبت تعمویروں میں ہم بادشاہوں، خداؤل، سنار ہجانے والی عور توں اور فیلبانوں کے کبروں سے نفش ونگار میں بڑا

له مقابله کرد اویر ، ص ۱۹۱۹ ، کله زاره - برشعلت ، "ابرای کی برجسته حجآری" - ص ۲۰۷ - ۱۱۲ ، نیز برشفلت "ایشاک دروازے پر" - ص ۱۹ مبعد ، تصاویر تمبره ۱۷ – ۱۵ ،

فرق دیکھتے ہیں اجھن دفت بیلفش ونگار با دلوں کی صورت میں ہونے تھے جن و" خوش نسيسي كے بادل" كها جاتا نظا اور پرنقشد ور اصل ایرانیوں نے جینوں سے لیا تھا اور لعبض و قت چار نیکھڑیوں والے بچول بنائے جانے تھے جن کو مختلف شكلول من ترتبب دیاجا نانها كهین شطرنج كی بساط كی طرح (جارخانه) اوركهین جوا ہرات اور موتبوں کی طرح ( ہلدار ) ، بعض وقت کیروں کے تفتے ہیں اصلی موتی سے میں شے ہی دکھائے جانے تھے اور بعض وقت جانوروں کی تصویریں بھی بنائی جاتی تھیں مثلاً مہاڑی کرے کی ، مرغے کی ، مرغابی کی اور بنگے کی ، تصویروں کی قطار میں ایک ایک جانور کا سر باری باری ۔ وابنی اور بائیں جانب کو مونا تھا ، ان سے علاوہ اور اور کھنٹے مرکت فیم کے ہونے نئے مثلاً ایک پیکرنتوں کا مارمعیتن کی سکل میں بنا کر اس کے اندر مرغابی کی تصویر اور بہج رہیج کے فاصلوں میں ستانے یا بھول بنائے جاتے نھے یا موتبوں کے ناج جن سے ایڈر بلال کی نسکلیں بھری جاتی تخبیں اور پیج كى خالى جالهوى مى كنول كے يعيول اور ير ندے بنائے جانے تھے ، بعض فت وائروں کے اندر کنول یا برندوں کی تصویریں ہوتی تغیب، جنگلی سؤر کے شکار ی تصویر میں جو عورتیں باوشا ہ کی کشتی میں چیتہ جیلا رہی ہیں ان سے کیڑوں کے تقنئے میں دائر وں کے اندرجنگلی سؤروں کے مسر بنے ہوئے ہیں، ساسانی ز مانے کے بنے ہوئے کیڑے کا ایک مکرا جس کا بہی نفشہ سے بر لن کے

(Kunstgewerbe Museum)

جماں ووکشتی میں کھڑا ہو اہے اس کے لباس سے کیڑے میر دریائی گھوڑے لی شکلیں بنی ہو بئ ہیں جو کہ ایک خیالی جانورہے کہ جینی آرٹ کے از وہا کی تصویر مَا خوز ہے ، دوسری حکمہ جہاں خسرو گھوڑے پرسوارے ویاں بھی اس پراوں پر نہی نسکل بنی ہے ، ساسانی عہد کے بنے ہوئے کبڑے کا ایک نموینہ لندن سے ساون کی کینسنگی میوزیم میں محفوظ ہے جس کا بعینہ یہی نقشہ ہے ، ساسانی زمانے کے کیڑوں کے بعض اور ککڑھے بھی آج موجو دہیں ان میں سے ماب بریادشاه کوشکار میں دکھایا گیاہے کہ ایک پر دار تھوڈے بریا ایسے بی سی ورخیالی جانور برسوار ہے اور اس کے گر دہرقسم کے جانوروں کا بہجوم ہے جن ی شکلیں تناسب کے ساتھ کھینچی گئی ہیں ، ساسانی کیرطوں سے بعض تفتیے ہنا بت صحت کے ساتھ جینی نرکتان کے غاروں کی نصویروں میں وکھائے کئے ہیں ، رسٹی کیڑوں کے بہ آرا تشی گفتنے مشرق کی ایجا و ہیں ، بعد ہیں بازنتینی صتناعوں نے ان کی نقل کی جس کا بوریب میں ازمنۂ متوسّطہ کی صنعسنیہ بارجير بافي يرمهب برا انزيرا ، امبراور ذي رنبه لوگ سال كے مختلف موسموں كى مناسبت سے مختلف ہ مے کپڑے پیننے تھے ، تعالی لکھنا ہے کہ خسرو نے اپنے وانا غلام سے بوجھا کے لیے وہ لباس جرمرو یا وہن سے بنے ہوئے کیڑے کا ہو ، گرمیوں کے اله عاد الله South Kensingtor Museum له (hippocampus) اله موركن وجهاء ص ۳۲۳ مبعد ، برنسفلت : " ابینیا کے دروازے پر " ص ۱۷۱ مبعد انصاد پر المبرالا - ۱۵۵ ، ذارہ . قدیم ایران کی صناعی ، نفسوبر نمیره ، ۹۹ ، کله ص ۱۰ ، هه دیکھواوپر، ص ۱۹۸۹ ، غلام کی گفتگو کا بیصد بہلوی

من مي مفقود ميد الله دين مصرس ايك شركانام علاجمال كابنا بواكيرًا دميني كملاتا علا (مترجم) ،

جنگی سؤر کے نظار والی نصویر میں ہم کو ساسانی زمانے کی قالین بافی کا نمونہ ہمی ملناہ ، ستار سجانے والی عور نول کی شتی برسے جو قالین کا ایک کنارہ لٹک رہا ہے اس کو موسیو ہر شفلٹ نے بہ نظر تحقیق دیجھا ہے ، اس بر موتیوں کی دومنوازی لڑیوں کا حاسیہ ہے جو کہیں کہیں قطع ہوا ہے اور اس سے کئی چوکو فسکلیں بیبا ہوگئی ہیں ، اس حاشیے کے اندر انگور کی ایک شاخ لریں مارتی ہوئی جلی گئی ہے جس کے سرے پر ایک کل ہے اس نقشے کا مبدأ "یونانی باختری" آرہ ہیں پایا جاتا ہے ، قالین کے اس

ملہ توز فادس میں اور شطا مصر میں دوشہروں کے نام میں جمال کی صنعت بارچہ بافی مشہور تھی ، دہا کے بنے ہوئے کارس میں اور شطاق کہوائے تھے ، (مزجم) ، شہ سنبر کے تسم کا تعمق کہوا تھا جے دو مرے دھائے کا اور ایک دیشم کا اور ایک اون کا) بنایا جاتا تھا ، رے کا منبر سٹہور تھا ، منگھ مشہور دیشم کیرا تھا (مترجم) ،

سے حواصل ابک دریائی پرندہ ہے اُس کی سمور کو بھی حواصل کینے سے اورجب کیرے میں (رضائی کی مانند) اس کے نرم پر بھر دیے جانے سے تو اس کو بھی حواصل کینے سے ، (منزجم)،
کی مانند) اس کے نرم پر بھر دیے جانے سے تو اس کو بھی حواصل کینے سے ، (منزجم)،
لیم بیل : "مغربی دنیا کے مجمعائی الاار" (انگریزی)، ج ۱ ، ص ۲۷۸،

کنارے کا نفشہ اور انداز صنعت جو پختر ہر وکھایا گیا ہے اس سے البقول مرشفلٹ اس بونے پر شفلٹ اس نمونے پر مرشفلٹ اس نمونے پر مرشفلٹ اس نمونے پر مرسفلٹ اسلامی زمانے بیں جیسے جوبصورت قالین بنائے گئے ان کی تظیر نہیں ملنی ا

الیکن خرودوم کے زمانے کے سب سے منہور قالین جن کی کیفیت قدم شرتی ما خذمیں ملتی ہے رستی زریفیت سمے نقصے ، تعالبی نے لکھا ہے کہ الدیں یر (جس کا اویر ذکر موجیکا ہے)" چار بھر لور قالین جوزر نفیت سے تھے اور یا قون اور موتبوں سے مرتبع تھے بچھائے جانے تھے ، ان میں سے ہر ایک سال کے ایک خاص موسم کی کیفیت بیش کرا تھا اور اسی موسم کے ساتھ محضوص نفا " اسى قسم كا ايك قالين جرببت زياده شانداراور مرتكلف تھا طبسنون کے محل میں دربارے إلى كرے میں جھيا يا جا تا تھا ،اس كا نام "وَ إِرِخْسِرد " ( بهارِخْسِرهِ ) تفا ، بلعى في اس كو "فرش زستاني " لكها ہے، يه فالين سائل ما تھ لمبا اور سائل ما تھ جوڑا تھا، موسم سرما ميں باوشاه اس بربیشه کر کھانا کھاتا تھا تاکہ آنے والی بہار کا منظراس کے بین لظر رہے ، فالین کے بیجوں بیج یانی کی نہر میں اور روشیں و کھائی گئی تھیں جن كردياغ كاسبره اورس كهيت اورميوه دار درخت اور يودے سقے جن کی شاخیں اور پھول اسونے اور جاندی اور مختف رنگ سے جواہرا

الناك دروازے ير" - ص ١١٥ معد ، كله ص ١٩٩٩ ا

## سے بنائے گئے تھے،

خسرد جنس لطبعث كالبحث ولداده تفاءاس كے حرم من عورتوں کی نعدا دہم اوبر بیان کرائے ہیں لیکن اس کی جینی بیوی شیری تفی جس کو تعالبی نے " گلزارجس اور رشک ماہ" لکھا ہے"، جونکہ وہ عیسائی تھی اس کیے بہت سے مشرقی اور مغربی مُورّخوں نے مناس کو رومی بنلایا ہے لیکن اس کا نام (شیرین) ایرانی ہے اور بقول مُورّخ سیبؤس الله وه خوز سنان کی رہنے والی تنی ہے ضروبے اپنے عمد کے آغاز میں اُس سے شادی کی تھی اور وہ آخر کک اس کے مزاج برحادی رہی حالانکہ وہ رہنے میں بازنیتنی مثابزادی ماریہ سے کمتر تھی جس سے خسرو نے سیاسی وجوہات کی بنا برشادی کی تفی می اضانه برام چین می تصاب کرجب برام کی مواند مزاج بین گرز دیک نے بیشتهم کوفتل کیا تو خسرو نے اس سے بھی شادی کر لی ،اکرچم اس تصفے کی جزئیات اضافوی نوعیت کی جن ناہم گرو گا سے ساتھ خمرد کی شاوی غالباً ایک تاریخی واقعہ ہے ، ننبرین نے بادشاہ کو ہوشیار کرویا تھا کہ اس داوميرت عورت سے خردار رسے

خسرواور نثيرين كے عشق كے افسانے بهت جلد وجود میں آگئے تھے اور يها معلوم موتا ہے كرسلطنت ساساني سے خانے سے بہلے بى اس مضمون بر نتی ایک واستاین تقبیول عام موحکی تقبین جن کے متفرّق اجرا او فوذوای نا آگ کے عربی اور فارسی ترجموں میں وافعل ہو سکتے تھے ، مشلاً تعالبی اور فردوسی سے نے نثیرین ہے اُن حیلوں کا ذکر کیا ہے جو اُس نے اپنے بیوفا عاشق کی محبت کو حاصل کرنے کے بلیے اختیار کیے اور پھرخسرہ کے ساتھ اس بی شاوی کی تفصیل تھی ہے ، آگے جل کر اُنھوں نے بہ بیان کیا ہے کہ کس طرح خسرو نے اپنی انوکھی تدبیروں سے امراء کو خاموش کیا جو اس خبیس الال عورت کے ساتھ اس کی شاوی بربر ہم ہو رہبے نقصے ، فرما د اور شیرین کا افسانہ بھی کافی پرانا ہے چنانچہ ملیمی کے ہاں وہ موجود ہے، وہ لکھنتا ہے کہ "فراداس عورت برعاشق ہوگیا اور خسرونے اُسے بہ سزادی کراسے کوہ بیبنون میں سے يتجمر نكالنے كے ليے بھيج ديا ، يخفر كا ايك ايك مكڑا جو وہ كھود كرنكالنا كفا اتنا وزنی مونا تصاکه آج سو آدمی مل کریمی أسے بذا تھا سکیں ' خسرو اور شیرین اور فریاد اور شیرین کی داستان مجتنب بعدمی ایران کی رزمیدا درعشقنید شاعری كا ابك منفبول عام موصوع بن كئي ، بقول فردوسي مشيرين في ماربه (مريم) كو زہردے دیاجس کا حال کسی کومعلوم نہ ہوسکا ، اربہ کے مرفے کے ایک سال بعد خرونے اس کا" ننبستان زرین "شبرین کو دے ویا ،

له س ۱۹۹۱ بعد ، علم طبع مول ، ج ع ، ص ١٩٩٧ بمعد ،

ہے کہ د مل ما مل مندا

الله طبع مول ، ج ع ، ص ١١٠ مع معد .

دنیا کی کوئی لذّت نہ تھی جو خمرو پرویز کو نا بسند ہو ، خوشبوؤں کے بادے میں اس کے مذاق کی تائید بلاؤری کے اُس بیان سے ہوتی ہے جو ہم اوپر لکھائے ہیں کے چونکہ اُسے چمرے کی بونا بسندھی اس سے اس نے حکم دیا تھا كة آينده أمدني اورخرج كاحساب ايسے كاغذير لكه كريش كيا جايا كرے جس کو زعفران میں رنگ کر گلاب میں تھگو یا گیا ہو ۱۱س کے محل میں ہمیشہ عود اور عنبراورمشك اوركافور اورصندل كي خوشبوليس مكتى رمني نفيس ، بعد کے زمانے میں خلفائے بغدا و کے محلات کا بھی میں حال رمٹنا تھا بفتول تعالمی بادشاه كاغلام خوش آرزوجو خوشبولوں كى بطانست كانجى ذفيقة شناس تفاخسرو کے ایک سوال کے جواب میں سب سے زیادہ تطبیعت خوشبووں کے اقسام یوں بیان کرتا ہے:" بہترین خوشبوشامیبرم کی ہے جے بتریق سی وصوتی دی گئی مو اور عراس برگلاب جیرا کا گیا موداس کے بعد بنفشہ جسے عبر کی دھونی دی گئی جو اور نبلوفر جے مشک سے معطر کیا گیا ہو اور ما فلاجس میں کا فور کی خوشو بسائی گئی ہو، نرگس کی خوشیو جوانی کی ہو باس سے مشاب ہے گلاب کی خوشبو درمتوں کی خوشبو کی مائند ہے شامبیرم کی خوشبونکہت اولاد سے مشاہمت رکھتی ہے اور گل خیری کی خوشبو یا ران باوفا کی خوشبو ہے"، تب باوشاہ نے یوجیا کہ اچتا اب جنت کی خوشبو کا حال بناؤ، اس .اگر نو شراب خسروانی اورسیب شامی اور گلاب فارسی اورشام بیرم سمرقندی اور نریج طبری ادر نرگس سکی (؟) اور بنفشهٔ اصفهانی اور مد المه ص ، ، بيد، عده مشك ، عود اور عبر كے مركب كا مر كتے ہيں ،

ر جس میں عود مہندی اورمشک مبنی او دعنبرشھری کی ملاوط میو)اور زعفراز فتى اورىنىلوفر سېردانى كەن ئوشبوۇ ل كو ملاسكى تۇ تۇ جىنت كى خوشبوكوياسكىگا شاہی محل میں عدرہ کھانوں کی بھی بڑی فارتھی ، نناہ ولائن کے بلے جو جو كھانے تيار ہونے تھے ان میں سے بك كانام شاہى كھانا" رطعام الملك ) تفاجس میں گرم اور کھنڈا گوشت اور جاوں اور خوشبودار بنے اور مسالے دار مغ كا گوشت اور كھجور كا حلوا مونا خفا جس ميں قند اور شكر كا قوام ما ياجا آ تھا، ایک" خراسانی کھانا" تھا جس میں بیخ کے کیاب ہونے تھے اور گوشت جس کو تھی اور شیرے کے ساتھ دیگ میں کایا جاتا تھا ، ایک "رومی کھانا" تھا جس کو تھجی تو دودھ اورشکر کے ساتھ اورتھی شہد اورجاول اور انڈوں کے ساتھ نبآر کیا جاتا تھا ،ایک"، مِقانی کھاتا "رطعام الدما ثین ) نظا جس میں بھیڑ کے ٹمکسود گوشت کے قبلے موتے تھے جن کو انار سے رس میں ڈبو دیاجا تا عنا اور اس سے ساتھ ایلے ہوئے انڈے خوش آرز و ہرفسم سے بہترین کھانوں کو بوں شمارکرتا ہے: دو مبینے سے بکری کے بیچے کا گوشت جس کو اپنی ماں اور گائے کے دودھ سے پالا کیا ہو بالخصوص حب اس کا گوشت زمیون سے رس کے ساتھ بیکا باجائے، لمه شخر ساحل عمان مح الك جفت كا ام ب جال كاعبرمشهورب (منرجم) ته میبردان امک فدیم شهر کا نام کفاجو کرمانشاه کے جنوب می دان محال منبرجم ) ا الله بهلوی منتی میں جنیالی کی خوشو کو سب سے اوال لکھا گیا ہے ،اس کے تعدد وسری خوشہو میں تبلائی كُنَّى مِي تعني كلاب و مركس وكافور و سوس و بنفت و سنامسيرم و حدا و نيلوفر وغيره و منن طبع اون والا ، ١٨ – ١٩ ) ، عد نعابي ، ص ١٨٥

ئے تا زے بیل کے سینے کا گوشت جس کوسینڈیاک میں پکایا گیا ہو سے مراد وہ شوریا ہے جو بالک اور آگے اور سرکے سے تبار كياكيا بو) اور بيم أسے كھانٹر يا شكركے توام كے ساتھ كھايا جائے ، یرندوں میں عمدہ گوننٹ جکور اور نبنز اور مختلف فسمرکے کبوتر اورمیس اور مرغابی اورمرغی کا ہے خصوصاً وہ مرغی جس کی خوراک بھنگ۔ کے رہج اور ر یغن زینون مو ، اس کو مارنے سے پہلے بھگانا اور ڈرانا جاہیے بھر مارکر سیخ پر لگانا جا ہے، مرندوں کی میٹھ کا وہ حصتہ جو دُم کے نز دیک ہونا ہے کھانے میں سب سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے ، تھنڈے گوشتوں میں ب سے عدہ گوشت گورخر کا یا ایک سال سے اونٹ کا یا بھینس اور سور کا ہے لیکن خاص طورسے لذیذ اس گورخر کا گوشت ہوتا ہے جس کی غذا کھاس اور جو رہی مو ، اس کو دہی میں ولو کر اس میں ہرقتم کے مسالے ملانا جاہئیں ، ایک اُور مزیدار کھانا وم بخت سالن ہے جوخرگوش کے لوشت بالكوري انتزايون ياسمورك كوشت يا حكورك سركا تباركيا جائے لیکن بہنوبن وہ ہے جو بانجھ ہرنی کے کوشت کا ہواور میں ملاکر منجمد کر ویا جائے ، گرمیوں میں باوام اور اخروسٹ وغیرد کا لوزمیز نها .. ہے اور سرفسمہ کی مبیعی روٹی از انجملہ وہ جوہر نی کی جربی ملاکرتیا دکی مائے اور اخروط کے روغن میں ایکائی جائے ، لیکن مہرولوں میں وہ روثی جس میں بادام اور منقالو بھرے ہوں اور پھولی ہوئی ہو کھانی چاہئے، مراقوں بیں سے بہنرین لیمون اور بہی اور ہڑ اور اخروط اور زنجیبل جینی کے

مرتے ہیں اور تازہ تھلوں میں سے بسندیدہ تھل تاریل ہے جو شکر کےساتھ کھایا جائے اور گر گان کا بھنا ہڑا بیسنہ اور میرات کی مجوری جو اخروٹ کے سائحه ملاكر كمعانى جائيس اور آرمينيه كے نشفتا لو اور بلوط اور مثاه بلوط كا بجل بس كو تسكر كے ساتھ كھایا جائے ، إصفے كے ليے نهایت مفید غذا بھنگ کے بہج ہیں جن کو بہارا می بکرے کی جربی میں نلا گیا ہو ، بہنز میں نزاب کٹاک ور ورمائے اربک اور مرو رود اورئیشت اور کوہ الوند اورسب سے بڑھ كراسول كي موتي ہے، یہ کہنے کی صرورت نہیں کہ جن برتنوں میں شاہنشاہ کے سامنے ایسے کھانے رکھے جاتے تھے وہ بھی اس کی شان کے مطابی ہو نے تھے ،خسرو قبمتی پیالوں کو مہت پیند کرتا تھا اور حقیقت میں ساسانی زیانے کے جتنے جاندی سے برنن آج بورب کے عجائب خانوں میں محفوظ میں وہ میننز اسی کے عمد کے میں ، رُوس میں ان بر تنوں کی کافی تغدا وہے بیکن خود ایران یں بہت کم ہیں جس کی وجہ غالباً بہ ہے کہ اس ملک کو غار نگر فانحوں نے بدت دفعہ لوٹا ہے ، بقول موسیوزارہ کاس قسم کے مزین بیالے شاہی كارخان بين بنائے جاتے تھے اور تھنے كے طور بر باوشاہ كے رفقات سكا یا شاہی صنیانت کے معانوں یا غیر ملکوں سے بادشاہوں کو دیے جاتے تھے چنانچہ چوتھی صدی میں قبصر روم کو شاہ ساسانی کی طرف سے اس قسم سے (Asseria) ، سے "ساء حسرد ادر اس کا علام (متن بیلی کی اون والا ) ١٩ - ٥٥) ، نعالِي كي روايت (ص ٥٠٥ - ١٠٠) ديني جزئيات بس بهلوي من سي محده م تله ایران قدیم کی متاعی ، س ۹ م ،

لیے ص کی شہادت مُورِخ فلیویوس ووں کوسکھنے دی ہے جو ماصه نخا ، عهداسلامی کی ابتدائی صدیون س *جاند*ک لوں میں ساسانی طرز کی نقل کی جاتی رہی ، خسرودوم کے عہد کے برتنوں کا ایک نہابت اعلے اور نفیس نمونہ ، چاندی کا بیالہ ہے جو بسرس کے قومی کتب خانے میں محفوظ ہے ( و مکیمو تصویر ) جس میں باوشاہ کو شکار <u>کھیلتے</u> دکھایا گیاہے تقریباً اُسی طرح ں طرح کہ طاق بوستان کے غار کی دبوار پر اس کی تصویر ہے ، اس کے م ہر تاج ہے جس میں ہر سکے ہوئے ہیں اور نہایت قیمنی لباس بہنے ہوئے ہے ، گلے میں موزیوں کے ہار میں اور تیجھے شاہی فینے ہوا میں اڑ رہے ہں، کمان کو تھنچے ہوئے کھوڑے کو جانوروں کے بیچے سرٹ دورا بے جارہا ہے ، کی جنگی سؤر اور بارہ سنگے اور ایک مجینسا اس نیروں کی ضرب سے گررہے ہیں ، جاندی کا ایک اور عجیب سالہ بہرس کے قومی کتب خلنے میں ، ر دیکھو نصوبر) ، اس میں ملال کی علامت بنی ہے اور اس کے ساتھ اشخاص کی شکلیں مختلف لوا ز مات کے ساتھ بنائی گئی ہیں کے ہاتھ میں بخور دان (؟) وغیرہ ہے، بیج میں ایک برہنہ عورت کی شکل ہے جوکسی اساطیری جانور کو رجس کا سر بکری کا اور دھم سارکررہی ہے ، ایمی ک (Diocletian) (Flavius Vopiscus)



حدد و دوه سک ۱۰۰۰ چ ای ۵





چ مکی ن فقه

حقیقت کوسمجھنے میں کامیاب نہیں ہؤا لیکن وہ یفیناً مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ،

ساسانی بر انوں میں جو تصویریں دیکھے ہیں آتی ہیں وہ عمواً جانوروں
اور درختوں کی مخلوط تصویریں ہونئی ہیں سلا گاب درخت اور اس کے دونو
طرف ایک ایک پہاڑی بحرایا ایک شیرنی اور اس کے پاس ایک درخت
وغیرہ ، تصویر کے گروعوماً پتوں کا حاشیہ بنا ہونا ہے جو پان کی شکل کا ہونا
ہے یا انگور کی بل کھاتی ہوئی شاخیں بنائی جاتی ہیں ، ایک پیالہ ہے جس مصحینگا مجھلی کی ہیل بنی ہوئی شاخیں بنائی جاتی ہیں میں ، ایک پیالہ ہے جس ہیں جن پر مجنز کا موری کے علاوہ جاندی کے آفنا ہے بھی ہیں جن پر مجنز کی تصویر ہے کسی پر عورت کی تصویر ہے جو پھلول کا ٹو گرا اعظامے ہوئے ہوئے محمل کانسی پر عورت کی تصویر ہے کسی پر عورت کی تصویر ہے جو پھلول کا ٹو گرا اعظامے ہوئے ہوئے ہوئے اور تصویر ہی جس کے دستہ وار آفا ہے بھی ہیں جن پر انسانوں اور پر ندوں کی شکلیں منقوش ہیں جن پر انسانوں اور پر ندوں کی شکلیں منقوش ہیں جس یا گھنی ہوئی شاخیں و کھائی گئی ہیں ج

یں ہوں ہوں اور اعلے جس طرح کہ اس عہد میں لذیز کھا نوں اور عمدہ فسم کی تنرابوں اور اعلے خوشہو ہوں کا مذاق ہیں! کیا گیا تھا اسی طرح سامت نوازی سے بلے ایسی موسیقی تنبار کی گئی تنبی جس کا مطالعہ علمی طور بر کیا گیا تھا اور جس میں علی طور بر مہان اور استادی کا ثبوت ویا جاتا تھا ، ہم نے گئی مرتب اس بات کا ذکر کیا ہے اور استان کی در بار میں موسیقی دانوں اور گویوں کا رتبہ مہت بلندر کھا گیا تھا ،

عه زارد " ایران فدیم کی متناعی " تصویر نمبر ۱۲۲ ۱۲۱۱ عله زارد: ایران قدیم کی متناعی " تصویر عصرا ، عصرا ،

بادشاہ کی مجالس خاص میں میرتشریفات (خرّم مانش) موسیقی کے باکمال استادو سے فرمائش كرنا لخاك فلان راك كافريا فلان جيز سجاؤ مسدودی نے ایر انیوں کے آلات موسیقی کے نام لیے ہی اور وہ بیا ہیں: ستار ، بانسری (نے) ، طنبور ، ننہنائی اور جنگ ، خراسان کے لوگ زیادہ تر ایک ساز ہجائے تھے جس میں سانٹ تار ہونے تھے اور اس کو وہ زنگ کہنے نے ، رُے ، طبر سنان اور دیلم سے لوگ طنبور کو زیادہ بسند کرنے نقطے اور ایر انبوں کو بالعموم بھی ساز زیادہ مرغوب تھا،طاق لوستا کے غارمیں خسرو دوم کے شکار کی جو نصوری من میں ان کو دہلینے سے پہند جلتاہے کہ اس زمانے میں ساسانیوں کی موسیقی میں جنگ کوسب سے زیادہ دخل نظاء خسرو کے عہد کے بعض اور ساز جن کا وجوداً می زمانے کے بعض النارسية نابت مؤناب شهنائي اوردف من رومكيمو باره سنك كے شکار کی تصویر) ، ایک اورساز بانسری ہے ، بعض بانسری بجانے والی عور توں کی تصویریں اُس زمانے کے جاندی کے بزنوں پر کندہ ہیں دو کھو تصویر) ، موسیقی کے اور بہن سے سازوں کے نام ایک بہلوی رسالے میں جس کا نام "شاہ خسرو اور اس کا غلام "ہے مذکور میں ، مجملدان کے ا کیب ہندو متنانی سنار (وین )ہے ، اس کے علاوہ معمولی سنار جس کا نام

ك ديجو اور ، ص ١٣٩ ه ،

يه مردرع الذميب ، ج ٨ ، ص ١٩٠١٩ ،

سلم زاره: کتاب ندکور ، تصویر عالم و عام ا

الت طبع اون والا ، آرميل موا ، ١٢ - ١٢٠



السرى شو نے واق - اجسى ك . .

دارے ایک بربط (بربوز) ہے ، ایک طنبور ہے ، ایک کنار ہے جوننا کی ایک قسم ہے ،ان کے علاوہ شہنائی (مار)، چیوٹا دف ز و مُبلک )اور اور زنگ جس كا اوير وكر موا ، خرو دوم کے دربار کے گوتیں اور راگ تصنیف کرنے والوں بس ب سے زیادہ مشہور دو میں ایک مرکش زیامرکش ) اور دو سے یار بذنہ ان دو استادوں کے بارے میں جو اطلاعات ہمیں ہو کی میں وہ خوذای ناک سے ماخوز نہیں ہیں بلکہ غالباً کسی مقبول عام كناب الی کئی میں جو ساسا بیوں مے آخری زمانے میں لکھی گئی ہے ، فردیسی اورتعالی نے، ن کے متعلق جو کھے لکھا ہے وہ کم و بیش افسانوی ہے ، لکھا ہے کہ سرکش باوشاہ کے گوتوں میں سب سے اوّل تھا اور غیرست وحسد کی دجہ ے وہ ہر سرح سے اس بات کی کوشش کرتا رہتا تفاکہ نوجواں إربذ ن رسائی بادشاہ کے نہ موتے یائے ، بقول تعالی بار بذکا وطن مرو عقا ، لیکن با وجود مرکش کی کوششوں سے بار بزنے ایک ترکیب سے اسینے گانے کی آواز بادشاہ سے کانوں تک بہنچادی اور اس کے بعدوہ اس كا مقرب موكيا ،

اہ عربی اور فارسی کتابوں میں اس کا نام باوید یا فرنبد اکھا ہے ، فیلبد فارسی اغظ ہلبد کی معرب اشکل ہے ، باربذکو پہلی حروف میں ہملبذ ہر صناعکن ہے اور چنکہ فارسی کے قلمی نسخون میں بادر ہر میں تمیز نہیں کی جاتی ارفرا اس کو پہلیڈ بھی ہو جا جا سکا اور اس نسکل کو فیلطی سے افظ انہ باور ہر میں تمیز نہیں کی جاتی ارفرا اس کے بر رصل لفظ پہلیڈ ہو تا تو اس کو بار بر بروشنا مرکز مکن نہ میں ارفاد میں مول اور یا گیا، برفلا من اس کے بر رصل لفظ پہلیڈ ہو تا تو اس کو بار بر بروشنا مرکز مکن نہ فیل ، دیا بلانلید نام کی صحیح نسکل یا ربلہ ہی ہے ، کا منام المد طبع مول اور دیا میں اور اور میں اور دیا ہوں کہ جو در اس اور اور میں اور دیا ہوں کا جو در اس اور اور میں اور دیا ہوں کہ جو در اس اور اور میں اور دیا ہوں کو جو در اس اور اور میں اور دیا ہوں کا در اور دیا ہوں کا دیا ہوں کا در اور دیا ہوں کو میں اور دیا ہوں کا در اور دیا ہوں کو در دیا ہوں کو در دیا ہوں کو در دیا ہوں کو در دیا ہوں کا در اور دیا ہوں کا در دیا ہوں کا در دیا ہوں کا در دیا ہوں کو در دیا ہوں کا در دیا ہوں کو در دیا ہوں کا در دیا ہوں کر دیا ہوں کا در دیا ہوں کو در دیا ہوں کا در دیا ہوں ک

دوایت کی ٹروست ایرانیوں کی توبیقی کا موجد بار ہذہ ہی ہے ؟ در اصل ان کی موسیقی نواس سے زبادہ پرانی ہے بیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس با کمال استاد نے ساسانیوں کی موسیقی پربہت بڑا اثر ڈالا ہے ہوعمد اسلامی میں عرب اور ایرانیوں کے فی موسیقی کا سب سے بڑا منبع تھی ، اور غالباً وہ اثر اب بھی اسلامی محالک میں باتی ہے جماں اس فن کی صافلت میں حدسے زبادہ فذا من بیت برتی گئی ہے ،

بقول تعالى، باربر جب بہلی مرتبہ بادشاہ کے حصفور میں حاصر ہوا تو اسے ایک راگئی سائی جس کا نام برزوان آخریز عقا اس کے بعد دور مری راگئی بر نو فرخار سائی سخت کو ایک شخص کو برنو فرخار سائی سخت کو ایک شخص کو افغاس کے بعد دولتند بنے سے ہوتی ہے ۔ آخر میں اُس نے جوراگئی گائی اور ساز بر بھی بجائی اس کا نام سبز افر رسز نقا ، اس کو گانے میں اُس نے ایسا کمال دکھا یا کہ '' سننے والے اس کے ساز سے تاروں کی پُر سوز آواز اور ایسا کمال دکھا یا کہ '' سننے والے اس کے ساز سے تاروں کی پُر سوز آواز اور ایسا کمال دکھا یا کہ '' سننے والے اس کے ساز سے تاروں کی پُر سوز آواز اور اس سے وجد کرنے گئے ''۔ بقول فردوی اُس نے اس سے وجد کرنے گئے ''۔ بقول فردوی اُس اِس سے اس سے وجد کرنے گئے ''۔ بقول فردوی اُس اِس سے اس سے اس سے تام داڈ آفریڈ ' بیگار گرد

نغات کی کناب بربان عاطع میں وہ تبس لحن مذکور میں جو بار بذنے خرودو)

اے آقای دھنا زادہ شغن نے رسالہ ابرائشہر میں جوبرلن سے شائع ہونا تغا بادبذبر ایک معنمون الکھا غنا ( سال سوم و ص ۱۲ میں ) ، لله فرخار ایک اضافی شهر کا نام ہے بھال کے باشند خوصورتی میں مشہور ہیں ، اس کے علاوہ زوایک بمت خانے کا نام میں ہے ، کے صحیح نام داذار آفرید میں راگئی ہے جس کو تعالی نے برزوان آفرید لکھا ہے ،

کوسنائے کے لیے ایجادیمے تھے، اُن کے نام بعض نبدیلیوں کے ساتھ نظامی کی خسرو شہرہن میں بھی دیے گئے ہیں ، نعابی نے کھا ہے کہ بار بز آخرانیات کا موجد تھا جن کو گویتے اب بھی ( بینی تعالیی کے زمانے میں ) با دشاہوں اور دورسرے لوگوں کی مجلسوں ہیں گانے ہیں ، خسروانی دراصل کسی ایک اور دورسرے لوگوں کی مجلسوں ہیں گانے ہیں ، خسروانی دراصل کسی ایک راگئی کا نام مر تھا ، عونی نے ایک فرات فسردانی کا ذکر کیا ہے ،جس سے راگئی کا نام مر تھا ، عونی نے اس نوائے والے فسردانی کا ذکر کیا ہے ،جس سے ریقینا مراد سات " شاہی طرزیں " ( الطروق الملوکيه ) ہیں جو مسعودی کے بین مردوں ہیں اور ہیں ،

ایک اور روایت کی روسے اربز نے بینہ ای کی کالسوں کے لیے اس راگنیا نصنیف کی تعین اکر رسال میں ، ہرروز ایک نئی راگئی شنا مسلے ، اس کے مُنہ سے نکلی ہوئی بات "استاوان موسیقی کے بیے قانون کا حکم رکھتی تھی ہو گئی بات "استاوان موسیقی کے بیے قانون کا حکم رکھتی تھی ہو سب کے سب اُس کے خرمن کے خوشہ چین تھے ہیں اور پر کے بیان سے یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ نظام موسیقی جس کی ایجاد باربذ اور پر کے بیان سے یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ نظام موسیقی جس کی ایجاد باربذ کی طون منسوب ہے وہ سات خسروا نیات رشاہی طزیں اُن تیں لی اور تین سوساٹھ راگنیوں مُرشمل تھا ، بظاہر ان اعداد کی مطابقت ہفتے اور تین سوساٹھ راگنیوں مُرشمل تھا ، بظاہر ان اعداد کی مطابقت ہفتے

کے تین سوساٹھ دن کے ساتھ رکھی گئی ہے ،خمسڈ مسترقہ کے یا نیج ویوں کو شمار نہیں کیا گیا ، منوجیری اور دورے فارسی صنعین سے إلى بس ببت سی موسقی کی اصطلاحیں ملتی ہیں لیکن کسی ایک کے متعلق بھی ہم رفیصلہیں كرسكتے كرایا وہ تیس لحنوں میں سے کسی لحن كا نام ہے یا ۳۴۰ راگینوں میں سے کوئی راکنی ہے ، برزوان آفر برغالباً مرمبی نوعیت کی راکنی تعی ابعض راگوں کے نام ایسے ہیں جو قدیم افسانوی تاریخ کے واقعات کو یا دولاتے ہیں جن کے ساتھ اہل ایر ان کو یا نبچوی**ں صدی سے ہمت د**لچیبی سیدا ہوگئی تنی اس قسم کے رزمیہ راگوں میں سے ایک کا نام کین آبرج کمہ اور ایک كا نام كين ساؤش كلف بعض راك ايس تقع جن من خسرو دوم و زون کے کیت گائے جاتے تھے ، ان میں سے بعض ۔ نام به بن : - باغ شرين ، باغ شريار ، اورنگيگ ، شخن الديس مِفْتُ كُنْرِ عُنْ اللَّهُ وَاذْ آوروهُ ، كُنْرِ كُلُولُ ، شبدين على بعض راك مرسمي نہواروں کی خوشی میں گائے جانے تھے خصوصاً موسم مبار کی آمد اورلطف زنرگی دن اس میں بائر مصاحبا یا تھا ، ان میں سے ایک توروز وزرگ تماایک ننرونتان ابك آرائش نورشيز ايك ماه ابهر كومان ( بيارون يركا جاند )، ادر ایک نوش لبهینان ( شبر بن لبان ) وغیره ، موسیقی کی اصطلاح س می اله ابرج فرید ون کابیٹا تھاجس کو اس کے دو بھائیوں نے مارڈ الائھا ، اس کی اولادیں سے مزجر نے اس کا بدلہ ابا ، کا مساؤٹ کیکاؤس کا بٹیا تھاج قوران کے بادشاہ افراسیاب کے حکم سے مارا گیا تھا ، اس کے بیٹے کیخسرونے طویل اڑا یُوں کے بعداس کے نون کا بدلہ باہ کہ دکھیداور وہ مر ۱۲ بعد کیا تھا ، اس می بیٹے کیخسرونے طویل اڑا یُوں کے بعداس کے نون کا بدلہ باہ کہ دکھیداور اس میں ایا ہا

سے ایک اسطلاح راست مھی جو آج ممی موجود ہے اور وہ عربی ایرانی موسیقی کے بارہ مقامات یا بر دوں میں سے ایک کا نام ہے ؟ گذشة چندسالوں میں بہلوی ادبیات میں شاعری مے کھے آثار بائے کئے ہیں 'ان نمونوں میں سوائے ایک جیموٹے سے نطعے کے کسی میں خالص تغرّ ل نبس يا يا جا تا ، و و قطعه ا نوی متون ميں دستياب مِوُا ہےجن كو بہلے مبوار في سالمان في شائع كيا تھا، بيكن اس ميں كوئى ابسی علامت نبیں ہے جو اس کے مانوی الاصل ہونے پر دلالت کرے میونکہ اُس کا مضمون مذہبی نہیں ہے ، اس قطعے کا ترجمہ حسب ذیل ہے خورستيد تابان مام وزستان مِن أورافتان شاخ وشجرير کھو ہے ہوئے ا طائر خوشي مي شاخوں کے ادیر میں جھاتے اور اور کور س زمزمرخوان

یه دیجیوبرا معنمون برعنوان عمدساسانی کی راگینوں کے ناموں پر کا خطاب "رمجوع معنایی بیادگار دمنور مونشک ، مبئی شند اوع میں اسی عنوان پرمعفون شائع کیا ہے جس میں اکتر میں مسر فار مرتے میرے مضمون کی لاعلی میں اسی عنوان پرمعفون شائع کیا ہے جس میں اکتر باتیں دی میں ، نیز مقابلہ کرد قارسی رسالہ کاوہ " میں ایر انی موسیقی برمعفون ( سال دو) فیر میں ، اور رسالہ ایرانی موسیقی برمعنون ( سال دو) فیر میں ، اور رسالہ ایرانی میں دست کامضمون میں اور سائی میں دست کامضمون اسال دو) مجلہ آ سبائی میں دست کامضمون اموم میں دست کامضمون میل آ سبائی میں دست کامضمون اموم میں دست کامضمون اور کا دور کی میں دست کامضمون اور کی میں میں دست کامضمون اور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی دور کی دور کی میں دور کی دور کی میں دور کی دور کی میں دور کی د

قباس ہے کہ اس قسم کے قطعے آرائش خورشید یا ماہ ابسر کو بان کی راگنیوں کا مفتدون ہو جگے ،

ساسانی سوسائی کے او بنجے طبقوں کی عبیش وعشرت کے اس مختصر مصنموں کوختم کرنے ہوئے ہم جیندالفاظ اُس زمانے کی کھیلوں پر کہنا چاہتے ہیں ، چر بھک (شطرنج) کے علاوہ چنداور کھیلوں کے نام طبئے ہیں جو تنجئے پر کمبیلی جانی تغییں ، ایک کانام مہنئت پا ذر (آئٹ پاؤں) ہے اور ایک بیوارشیر پا نز و ہے جو بندرہ سفیداور بیندرہ سیا ہ ممروں کے ساتھ کھیلی جاتی تنمی ایک زئب ہے جس کو دو مختلف طربیقوں سے کمبیلتے تھے ہے۔

اس نے اپنے سابقہ تو ہمات کے ساتھ معبسائی تو ہمات کا بھی اصافہ کر ایا ہوکیونکہ جمال تک پنتہ جاتا ہے اس کے مذہبی عفاید کی بنا توہمات پر تھی ، اس کا نبوت یہ ہے کہ اُس نے اپنے گرد مجومیوں اور فال گیروں اور کا منوں اور جا دوگروں کی کافی تعداد عمع کرر کھی تھی ا بنابر یں خسرو کی تنخت نشینی مصے عیسائیوں کی مذہبی آزادی بقینی ہوگئی ، لیکن بس بر کہنے کی صرورت نہیں کہ انھیں زرنشتیوں کو عبسائی بنانے کی اجازت نہیں تھی کیو مکہ قانون کی رُو سے ( کم از کم نظری طورر) اگر کوئی زرتشی اینے قومی ندمب کوچیور دے تو اس کی سزا موت تھی اگرج عملی طور پر کہی کجی اس سے اغماص بھی کیاجا ناتھا ، خسرو نے عبسانی كليساد سك معامل من برى فياضى وكهافى ، سينت مرجوس ننهيد ام پر (جس نے ایام جنگ میں اس کی بڑی مدو کی تھی) اُس نے کئی گرجے تعمير كرات ادرشام ميں مرجو اولس كے كرج ميں سونے كى صلبب كا چراهاوا بادشاه کی خوامش کے مطابق یا دریوں نے البھے میں سرنیوع کو جأنلين منتخب كباجو اصل من كذريا تقا، ده بدعتيون كابراسخت وتثمن نفا اور اُس زمانے میں بدعتی فرقوں کی تصداد بھی بست تھی ، مثلاً ایک فرقد ك ازروت روايت ان كى تعداد ١٧٠ تنى جوسال كے آيام كى تعداد كے مطابق ہے ، (طبرى ، ص ۱۰۰۹ - ۱۰۱۱)، عده دین کرد ، کتاب ۹ ، ۱۹۹ ، ۱۸ ( بگ نسک) ، عده کتاب دین کود ی روسے رجزہ ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۱۰ ) وَرُشْتَانسرنسک مِن رخصوصاً اس نسک کی ترون یں) مومنوں مین زرشتیوں اور مرتدوں کے ایمی نعلقات پر بجت تھی ، ہے الاور ، ص ۹۰۹

مِصلِّيون كا تَعَاجَن كا بيشِه كَداكري اور رّبيانيت نظا اور مبينَه سفر بين رہتے تھے گویا ایک طرح کے عیسائی وروئین تھے لیکن"ان کے ظاہری زیر کے بروے میں شابت بڑے اخلاق بناں نفے ، جو کہ اسے طاہری نقدیں اور بینے کی برولت وہ عیسائیوں کے گھروں میں بلاروک ٹوک چلے جاتے نفے لہذا وہ وہاں ہرتسم کی زیادتیوں کے مرمکب موتے تھے "۔ ایک اور رفة جنانيوں كا تفاجوعقبدة "ممه اوست" اورمسلة جبرے فائل مجھے جانے تھے، بعقوبیوں کا وقد جو دوبارہ زور کر گیا تھا اپنی اوری طاقت کے ساتھ مطوري وتفي كوبدنام كرف كي كوشش كررا نفاء بيقو بون او يسطورون کی لرط ائی پیمر بھر کھر کے اُنھی اور اس میں بعیقنو بیوں کوغلبہ حاصل موگیا ، اس جنگ میں میقو بیوں کا مرحوش طامی ایک شخص گبرئیل تھا جو خسرو کا زمراطباد ( درسنبذ) تفا، وہ بیلے نسطوری تفالیکن بھر بیقویی ہوگیا ، اس کے اور بریشوع کے درمیان کیجے شکر رنجی تھی اس لیے کہ سبر مینوع نے اس کی اليوبيط زندگي كي بنا ير اس كو كلبساني حفوق سے محروم كر ديا نفاء لیکن گیرٹیل بادشاہ کا منظور نظر تھا کیونکہ اس نے شیرین کا علاج کیا تھا جس کے اولادنہیں مونی منی ،آخراس کے علاج سے اورسینٹ مرجوس کی کرا مان مے ضدا نے اُسے بیٹا دیا جس کا نام مردانشا ہ رکھاگیا، چونکہ شیرین نے بھی بیٹوبی عقابدا ختبار كركي تصاس ليه اس فرق كو كامل فتع حاصل موكني سرشوع كي وفات کے بعد شیرین نے باوٹناہ کے سامنے بہ تجویز بیش کی کہ کر باوری کو جوسلوکیہ کے
اہ بصلی کلدانی نفظ ہے جس کے معنی دہی میں جوعر بی میں نفظ تمصلی کے جرائینی نمازی ۱۱س فرنے کے لوگ اور قت نماز براهنا واجب سمجھتے اور اس کو بنیات کا داحد و داید جانتے تھے (مترجم) کم کا اور ۱۱۳ میں ۱۱۲ ،

مرسى معلم تفاج لين بنايا جائے جنانجہ كونسل نے جواس مقصد كے ہے رسی طور برمنعقد کی گئی ما دستاہ کے حکم کی تعمیل میں گریگوری کو جا کمبن منتخب كرليا ، يشخص عالم اورفقيدلكن حريض اوربسيارخور نفا، جارسال كے بعد استناع یا سوب میں وہ بہت سی دولت جھوٹ کرمرگیا جس کوخرونے صبط کرایا، اس سے بعد کئی سال مک جانبین کی جگہ ظالی رہی کیونکہ خسرو جو ہمیشہ گبرئیل اور شیرین کی بات مانیا تھا نہیں جا ہنا تھا کہ کسی نسطوری کو جانلین بنایا جائے ، دولو فرقے آپس میں برمرمیکار شے اور وہی برانی سبت بھر متر وع ہوگئی کہ آیا حضرت عبیلی کی ایک فطرت ہے یا دو، نسطوری فرقے کو بھی ایک ایساحامی مل گیا جو بڑا عالی خاندان ایر انی تھا یعنی مران سنسب جس نے عیسانی مونے پر اپنا نام جاہج ( کِنوز کِیس) رکھ لیا تھا اور اپنے مفدور بھرنسطور ہوں کی مدد کرتا تھا ، وقالع شمداء میں استخس کی زندگی کے جو حالات بیان موے میں ان سے ہمیں خسرودوم کے عہدیں ایران کے اعلی طبقوں کے اوگوں کے طرز زندگی کا بنه جلتا ہے ، وہ شاہی نسل کا آدمی تھا ، اس کا باب نصیبین کا كا اُستاندار نفا اور دا دا شهرا نطاكبهٔ نو كاكونوال نفاجس كوخسرواول نے آبادكيا تفاءاس كي آبائي جاكيرين لونيا مين صلع نانيشتر كيدابك كاؤن یا قدریا میں تھی اور امرا دے دستور کے مطابق یا بیشخنت میں اس کا ایک

له ايناً ، ص ۱۰۸ - ۱۲۵ ،

مالك كفيا دربار مين بسبح ديا كيا غفا "ما كه كيجه عرصه با دشاه كا بيش خدمت يسن سے بعد حکومت یا در بار کے کسی اعلے عدرے بر مرفراز ہوسکے ،جب ماجف میں ویا بھیلی تو مہران سنسب (جس نے ابھی اینا آبائی مذمب نہیں جھوڑا نفا طالانكراس كے دل س سكوك موجود تھے) و بال سے بھا كا اس مو يرعبساني وأوض طنزاً لكهننا بك كرجب بهي كبين وبالجبيلتي ب توكفار عموماً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ، ما وزے سے نکل کر مہران کشف ا پنی کسی جاگیر بر جلاگیا اور اینے گاؤں اور غلاموں کو کسی عبسائی کے میرد ارگیا ،جب اس نے عیسائی ندرب اختیا رکیا توصح ایس کسی مقام برائے . کی تعلیم حاصل کرنے کے ایے جلاگیا ، وہاں سے اس سے سیجھوا آ کے بیرے عیسائی مونے کی خبرمعلوم مونے بردر ہوں کیا النس ہوئیں ،جواب میں اس نے کہلا بھیجا کہ نم جلے آؤ تمہارے لیے کوئی نظرہ نہیں ہے بادشاہ نے تہارے عیسائی موتے کی خبرش کرصرف اتنا لها كه مران تشنب دونرخ میں جلاكیا ہے! تہبیں جاہیے كہ فوراً واس آجاؤ مکن ہے کہ باوشاہ بہاں کے بھی سردیا ہے کہ تمہاری جاکیرتمہیں دى كسى بوس امبرس موعى بنى جب وه کی تعظیم کے لیے مستد سے اکثر ورا ، نیس کر جیدا کہ کفار میں امراء کی عورتوں کا دستورہے "مسکرانے ہوئے اس سے کہنے لگی" ٹوش مو!

من می عیسائی موں ، ، ، ، کت یہاں سے اس بات کا بنتہ بیاناہے کہ امراء کے آداب میں ایک صدیک نفاست آگئی تھی اور عور تول مین آنے میں نیازمندی کے الهار کا دستورتھا جو المحادویں صدی کی ہوران سوسائی کو یاد دلا تاہے، يكن گيرئيل درستبذ نے جب ويجها كه مهرا تشنسب ايب يرجوش اور منعصتب نسطوری ہے تو اس نے ایسی تدبیر کی کہ اس بردین رائنی ت برکشة مونے كا الزام لگ كيا اوراس كو منزائے موت كا حكم سنا كرمصلوب كروياكيا ، ليكن سطور يون مين مي آيس سي بدت مسه اخذ فات شه الهاني بر نے جوتصیبین کے شال میں کوہ از لا کی خانقاہ کا صدر کھا اور برط اکتر منطوري نفا بابهائي صغير كوجيد عيسان وبيابي واجب التعظيم جانة من كليسائي حقوق سے محروم كر ديا . سرياني كي كمنام تصنيف بي رص كو كورلى نے طبع كيا ہے) ان دونو كے متعلق لكھا ہے كر" ان سكے اعمال آفتاب سے بھی زیادہ درختاں سے اور ان کی مہمت سی تصابیف شامد میں کہ ان کا ایمان پاک اور خالص کھا '' گرئیل کے مرنے کے بعد برزوین واستر پوشان سالار اجس کاکٹی مار ذكر آجكا ہے) عيسا يُوں بيں ايساننخص تفاجس كا اثر با دشاہ پرشيرين ے بعد سب سے زیادہ تھا ، وہ نسطوری تھا اور ابنے فریقے کی جمایت سه ترجمه ار نولد که اص ۱۲

یں جو کھے اس سے موسکتا تھا کرتا تھا لیکن بادشاہ کو اس بات کی ترغیب دینے میں کہ وہ نسطور ہوں کو جا کیس منتخب کرنے کی اجازت دے اُس کی تمام کوششیں بیکارٹا بن ہوئیں جس کی وجہ غالباً پہتھی کہ بادشاہ کی مجوبہ شبر بن اس بات کی مخالف تھی "، علمائے زرشتی کو اس وقت اتنی توفیق مذنفی کہ عیسانی فرقوں کی باہی جنگ سے فائدہ أعقاسكيں ، بد درست ہے كہ وہ مذہب حكومت کے نمائندے مے اور ان کا تعصیب بھی پہلے کی نسبت کھے کم مہیں ہوا بنیٰ لیکن اُن کی قوت کو اس قدرسعف ہوجیکا تھا کہ ان کی آ بکھوں کے سائنے برزوین کے عیسانی فائدان کو محکمۂ مالیات کے بلند ترین عهدے الله والرجيواس سے بيلے منى عيسائيوں كو حكومت كے مختلف محكموں حكموں اللكر تى تهيس ليكن صرف ايسى كرجن كى الهميت كيه زياده نهيس موتى تفي مثلاً رُوك بذكاعده جو بادشاه كے كاريكروں كا افسر بونا تصاف اسى طح يہ به تنال سی سابقة روایات کے خلاف تھی کہ خسرو نے ایک اجنبی بعنی فن زاد کو خراج کی وصولی کا کام سبردکیا ، علمائے زنشی کا انحطاط بطام ، نے کے اہمان اور ان کی عبادات میں بھی سرایت کر گیا تھا، کتا معنوگ خرذ ا کے انسمطویں باب میں ان علماء کے جوعبوب شمار کیے گئے میں وہ جاذر توجّه بين وان مين الحاد ادر حرص اورغفلت اور نخارتي مشاغل اورحطام الم لابور ، ص ۲۲۸ - ۱۲۵ ، اله دابور ، ص ۲۲۸ - ۲۲۸ ، فظ روگ بذر کے منعلق دیمیو بیلی کامعنمون ارساله که طبری ، ص ۲۲۸ - ۱ ورساله که طبری ، ص ۲۲۸ - ۱ ورساله کامعنمون ارساله

مدرسته علوم منفرتی در لندن استهاع، ص ۱۱ ه ببعد)

دنیوی کے ساتھ دلبتگی اور معاملات مذہبی میں تول حق سے انکار وغیرہ شال با ایں ہمہ نقبائے زرتشی نے مذہبی عفاید کومعین اور شکار کرنے کے یے از سر نو کوسٹ ش شروع کی ، دین کرد میں ایاب جگہ مکھا کئے کہ خسرو دوم نے اپنے زمانے کے سب سے مونٹیار موہروں سے اوسنا کی ٹی تغییر لکھوائی جنانجہ مارکوارٹ نے وندیداد کے پہلے باب کی اس تفسیرس ایک مقام کی طرف توجم ولائی ہے مجس میں اُن سیاسی حالات کا پر تو موجود ہے جو الموقع میں خسرو اور قیصر ماریس کے درمیان سلطنت ہائے ایران وروم کی تعیین حدود کے افرار نامے کی وجہ سے پیدا ہو گئے تنمے ابہ بات تو بسن مشکوک ہے کہ خسرو کو خود علوم دبنی کی ٹروزیج کے ساتھ بست دلیسی تھی لیکن یہ ممکن ہے کہ سیاسی وجو ہاست کی بنا پر اس نے دین زرتشی کے ساتھ ا ظهار عفیدت کو صروری مجهام و ناکه اس کی بداعتفادی محمنعتن لوگوں کو جوبد گمانی می و و دور موجائے ، طبری لکھنا ہے کہ اس نے کئی آنشکدے منوائے جن میں اس نے بارہ ہزار ہمبربذ الاون اور زمزمہ خوانی کے لیے مامور کیے، لیکن ظاہرے کہ اس قسم سے کامل اعداد میں تاریخی صدا قست نہیں موسکتی ،

ایران برقیصر ہرقل کے حملوں کا اثر نیسائیوں کی حالت پر بڑا، گونڈی کی گمنام تصنیف میں لکھا ہے کہ خسرو نے قسم کھائی تھی کہ اگر اس جنگ میں اس کو فتح موتی توسلطنت بھر میں کہیں کی کلیسا اور" ناقوس کلیسا كانشان باني نهين رمنے ديگا ، اصل حقبقت جو مجھ بھي مونسطوريوں اور بعقوبیوں پر نندی شروع ہوگئی جنانجہ اسی زمانے میں بز دین بادشاہ کے حکم سے قبل کیاگیا اس کی موی کو عذاب دیا گیا اور اس کا مال واسیاب ضبط ارلها گیا ،اُس کے بیٹے شمطاعت نے بعد میں اُس شورش میں عملی حصته لیا ا جو خسرو كي معزولي اورفنل يومنتني موني . جنگ کی مصببینوں پر قدر تی حوادث کا بھی اصافہ ہوًا اس سے پہلے کو او اول کے عمد میں دریائے وجلہ کا بند جو کسکر کے جنوب میں علاقہ میسین کے نزد کے واقع مخالوث گیا تھا اورسیلاب کی وجہ سے مزروعه زمينوں كوسخن نفضان بينجانخا، چندسال بعدخسرواول نے اس کی مرمزت کرائی ایکن خرو دوم نے عمد کے آخر میں (مولا میں) وجله اور فرات مسخت طغیانی آنی اور کئی بند توط سکتے ، اریخون س لکھاہے کہ خسرونے " زمن ہر فرش جھیوا کر رویوں کے ڈھیرلکوا دیے د كاربكرول كود كها كرحوش دلايا " چنانچه انفوں نے ایک دن میں جالیں ب بنا دالے. بیکن به ساری کوئشش بیکا د نابت مونی اورنعصان مذرک سکا شه ترجمه از نوازگر ، ص ۱۶۹ م شه مفاجله کرد منامس مرکانی کی " کنت ب الولاهٔ " ترجمه انگریزی از دانس بج ( لندن سه

اس کے بعد عربوں کے جملوں کی مصیبات نازل ہوئی جس کی وجہ سے بندوں کی مرتمت کا کام رُک گیا اور سیدب کی وجہ سے دور دور اک زمینیں دلدل بن گئیں ، ان میں سے ایک بند وجد کی اس شاخ پر تھا جو دجلة العوراء كملاتي تقى ادرأس حكم سے كزرتى تفي جواں بعد ميں شهر بصرہ آباد ہوا ، آس کے ٹوٹنے سے جو نقصان ہوا اور اس کی روک تفام کے لیے خسرو نے جس طح بیدر بنغ روبیہ خرج کیا اور نا کام کوششیں كيں ان كا اثر ولوں يرببت كرا ہؤا، اسى زمانے بي طبيسفون كے شاہى محل میں در مار عام مے کرے کا ایک حققہ کر گیا ، بعد میں لوگوں نے را ن واقعات كوساسانيوں كے خاتے اور اسلام كے غلبے كى فال قرار ديا ، سینین برس کی حکومت کے بعد ضرو دوم کا دہی انجام ہواجو اس کے ابنے واقعوں اس سے باب کا ہوا تھا ، ہر قبل کے پیغام صلح کورد کرنے کے بعدوه دستگرد سے بھا گا اور طب منون میں اپنے محل میں آیا لیکن بھرطبد می وہاں سے وجلہ کوعبور کرکے وہمدارد شیر دسلوکیہ) میں شیرین کے یاس جا کرمفیم ہوًا ، ایرانی سید سالارجو اس مالوس کن جنگ کو جاری ر کھنے ہیں خسرو کی ضدسے تنگ آجکے کئے باغی مو گئے . شہر ورا اُ کو معلوم نفاكہ خسرواس سے بدكمان بے اور اس کے مانحت فرجی سرداروں مں سے کسی کو اسے قبل کرنے کا حکم دے چکا ہے نہذا اس نے اغذیاط مه ابن حردا ذيه اص ١١٠٠ ملہ طبری اس ۱۰۰۹ مبعد ا مفا بلہ کرو اسی طبح کی ایک اور فاں بدے قصتے کا جو خسروا تهانے میں صرت محدی سب ولاوت کے متعلق ہے ، (طری ، ص ، ۹ م)

کی تمام تدبیرین اختیارکین اورخسرو کی اطاعت سے برگشتہ ہوگیا ، اسی زملنے میں بادشاہ شدید پیجین کے مرض میں بیٹلا ہوگیا اورطبسفون طلاآیا الكه ابنے جانشین كے متعلق تحجے فیصلہ كرسكے ، اس كے ہمراہ شيرين اور اس کے وونو بیٹے مردانشاہ اور شہریار تھے اور اس کا ارادہ یہ نفا کہ مردانشاه کواینا جانشین مفرر کرے ، جب اس داقعہ کی اطلاع کواد ( ملقب بر شیرویه ) کو بہونجی جو ماریہ کے بطن سے خسرو کا بیٹا تفااور غالباً اس کے بیٹوں میں سب سے برا انفا نوائس نے اپنے حقوق کی خاطر المنے مصمم ارادة كبااورن سيرسالار كشنسب اسباذنك كوروبقول تعبوفانبس اس كا رصناعي بهائي تفا) اينا مدو گار بنايا ، اس نے قبصر ہر قبل محساتھ كفت وشنيدكا سلسله شروع كيا ، معلوم مؤاكه فيصرا برايوں كے ساتھ صلح کرنے ہے الل ہے ، بعض آور امراء مجی نئیرویہ کے ساتھ مل گئے، ان میں سے ایک شمطا تھا جو بروین کا بیٹا تھا اور ایک نیو ہرمز دھ تھا جو ياذگوسيان مردانشاه كابيا عفا جيے خسرو نے بزدين كى طرح مرواديا غفا. شبردیہ کے حکم سے" قلعہ فرامونٹی" کے دروازے کھول دیے گئے اور بهت سے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا جن میں سے اکثر اُس کے مواجوا

غرض اس شروبه بادشاه بنا ، رات کوجب خبرو اور شیرین محل

مه دیکه وادیر وس ۱۱۱ ت ۱ و طبری وس ۱۰۰۱ مجد ، عمو طری کے یاں اس کا نام اسپاؤ کشندی ہے ، سلم نصنیف گنام طبع گوند اس كانام مربرمزد كفاء لكه ديكمو اوير ، ص ١٠٧ ١

میں سونے سے لیے چلے سے تو شاہی جوکیدار سب کے سب محل سے بھاگ كئے، على القبيح برطرف سے "كواذ نتا باشاد" كے فرے سنائى دے لگے، خسرو خوف زدہ بوكر بھا گا اور محل كے بنتے من جيب كيا بيكن وہاں لوگوں نے اُسے وصونڈ لیا اور گرفتار کر کے ایک مکان میں سے گئے جس کا نام كذكر بهندوك (بنارو كالكر) تفا ، وه اصل مين خزانے كى عارت تفي اوراس میں ایک شخص مرسیند رہنا تھا ، لکھاہے کہ جب لوگ اُس کو ا الجارب من توراستے میں ایک موجی نے خسرد کو اس کے نقاب کی وجہ سے پہان کر جو اس کے جرے پریرا تفاجوتے کا عالب اُس پر ہینا ، لیکن بادشاہ کے ایک جان تاریبائی نے جواس سے ساتھ تھا موجی کی اس بادبی بربرہم ہوکر اُسی وقت تلوار کھینچ کر ایس کا سراً را دیا، موجی كى ذات رجيباكم م بيلے بھى بيان كر چكے بيں ) أس زمانے كے لوگول میں سب سے دلیل سمجھی جاتی تھی ہے بقول مُوتِيخ سِيبُوس ارمني فضرو اس سه الكهدن ماراكبا، شيروب نے حکم دیا کہ اس کے بھایوں کے باتف اور یاؤں کا ط دیے جائیں، وہ جامتا تفاكه اسى براكتفاكرك أن كو زنده رمن دے ليكن كجيم عرصد بعد وہ ان کوفنل کرنے برمجبور ہوگیا ، تقبیوفانیس نے لکھا ہے کہ شیرویہ نے سب سے مہلے مروانشاہ کو مروایا بھردورس بھائیوں کو اورخسرو کو ای خوانے کی عارت میں بند کر دیا تاکہ بھوک سے مرجائے،لیکن جب یا ہے اله طبری، ص ۱۹۹۱، ته پالکانیان بخاری سائی سلاملہ ۶، ص ۱۲۱،

دن کے بعد دیکھا کہ ابھی وہ زندہ ہے تو اُسے نیر کا نشانہ بنا کر مارا گیا ، گونڈی کی گنام تصنیف کی روسے صفرو کو شیروبد کی اجازت سے شمطا اور نیو ہرمزد نے قبل کیا اور نئیرویہ کے بھائی اُن امیروں کے ہاتھ سے مانے للئے جھوں نے شمطاکے ساتھ مل کر بغاوت کی تھی ا عربی اورفارسی مصنعوں نے اس بارے بیں بہت سی تعصیلات بیا کی بس، وه تشخیم بس که شیرور کو اینے باب کے قتل میں بہت نامل تعالیمن امراءنے أسسے كماكر دوچيزوں ميں سے ايك كو اختياركرو، يا توخمرد كو قل کراؤ یا کاج وشخت کو جھوڑ دو ، شیرویہ نے وقت کو الناچا اور فانونی كارروائى كے طور براس كى ايك فرد قرار دا دجرم نياد كرائى جس ميں ذيل كے ا گناہ اس سے ذیتے ملکھے گئے : شاہ ہرمزد کا قتل ، خسرو کی اپنے بیٹوں پر سختی ، سیاسی فیدیوں کے ساتھ بدسلوکی ، خسرد کا ان عورتوں سے ساتھ ا جابرانہ سلوک جن کو اس نے زبردستی اہنے حرم میں وافل کر رکھا تھا، بھاری شیکس لگاکر رمایا برجور و تعدی ، رعایا کے مال سے اینے خزانوں کور کرنا نا متناہی لوا میاں اور قبصر روم کے ساتھ خسرو کی ہے وفائی، مداس قرار داد جرم كوكشنسي اسياذ نے ضرو سے ياس بجوايا اوراس كى طرف سے ايك له ترجمه از نولد که ، ص وب ، الله طبری ، ص ۱۰۲۹ ، نیز فردوسی ، نمالبی ، دبنوری ، نهابه دغیره ، بیفصیل فابداً باج الگ سے اخوذ ب حس می ضرو کے زمان وید کے حالات اور میٹے کے ساعد اس کے نعتقا عفقا طور مر بیان کیے گئے تنہے ، دیکھو گبرٹیلی " تصابیف ابن المفغ " ("مطالع يربان اطالوي ، ج ١١ ، ص ١١٢ ، ١١٥٠) ،

مغصل جواب لاكر شيروبه كوبيش كيا ، جواب كالهجه اگرجيه منكبرارز تفاليكن اس میں شاہ معزول نے ہوشاری کے سائد اپنی صفائی بیش کی اور سب الزامول كا جواب ویا اور سائفه بی اینے بیٹے كو اس كی ناشكر گزاری برائمت ك ادركها كربه با بنس جوتم كر رہے بوان كو تم خود نبيل مجھتے ہو ، نول أكر كرائے یہ ہے کہ حس شکل میں کہ اس قانونی کارروائی کو راگراس کووائی فانونی كاررواني كها جاسكتاب، مشرقي مؤرّخون نے بيان كيا ہے اس كوقابل عما سمجھنا ذرا مشکل ہے ، نورڈکہ نے الحاہے کہ در اصل بینسرو برالزامات کی جواب دہی ہے جو اس کے اور نئبرویہ کے مرنے کے چندسال بعد کسی نے لکھی ہے ، لیکن میرے نزویک اس بیان کی صداقت قابل استاد ہے اور یہ بات فرامشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب کسی معزول بادنشاه کے خلاف امبی فانونی کارروائی کی مثال سیلے موجود مذتھی تومعاصر مصنفوں نے محص اپنے تخیل سے اس کو کیونکر کھڑ لیا ، عرب مور فین کی روایت کی روسے خسرو کو شیروید کی اجازت سے مهر سرمزد نے قبل کیا بس کا نام گوندی کی گمنام نصنیف میں نیو بر فرد کھا ہے ، نثیرویہ نے شمطا اور دومرے امراد کی تحریک سے اپنے بھائیوں کو بھی مروا دیا جو تعدا دمیں منز و منتھ ، با ایس ہمہ منٹر فی مصنتین جن کی روایت کسی مبلوی کتاب سے مانو ذہبے گؤیڈی کی گمنام تصنیف کے ساتھ اس بات کو

له ترجه طبری اص ۱۹۳ ، ح ۱ ،

انهارکیا ، به واقعات سئلاء بی بین آئے ،

ایک ولیب اظلاع بیم کو ووفخاعت ما خذوں بی بلتی ہے بوایک دوری ایک سے بالکل ہے تعاقی بین ایک تو طبری بیل اور دوریرے کوئٹری کی گمنام تصنیف بین ہی ہو ہو کا شیرو بہ نے اپنے باب کی لائن کوشائی مقبرے میں بھی اور دوریرے لفظوں میں بہ کہ شیرو بہ نے اپنے باب کی لائن کوشائی مقبرے میں بہ کہ شاہ منوفی کی لائن کو اس فاص وفن کرا دیا )، دوریرے لفظوں میں بہ کہ شاہ منوفی کی لائن کو اس فاص وفتے ہر دکھوایا گیا جو خاندان شاہی کے یعے مقاہ یا (بقول تصنیف گمنام) بہ کہ اس کو ایک خاص مقبرے میں مخصوص نفا ، یا (بقول تصنیف گمنام) بہ کہ اس کو ایک خاص مقبرے میں

رکھوا دیا گیا ، ا جاہ طلب شمطا بر بعد میں یہ الزام لگایا گیا کہ وہ شخت و اج کا آرزوند جے لہذا نثیرویہ نے اس کا دایاں م نفہ کٹوا کر اسے قید فانے میں مجوا دیا ،

که ص ۱۹۹۰ مله ترجمه از اولاگه اص ۱۹۹۰ بله منون الله مقابله کر : پهلوی الله مقابله کر : پهلوی کاب تن درز خرو کو اس کا بین رطبع جهاسب اسانا ، منون پهلوی ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، س ۲ - ۵ ، ی نسر آی بینز مرگ بر وصبتت کرناه که شجب میری روح جه خاک سے پر واز کر وائد تو بیرت س بستر کو اعفا کر اصفهان کے جانا اور مجھے اصفهان میں رکھ و بنا " بهوی ، و رفاری مصدر بناون وفن کرنے کے معنوں بین بھی آتا ہے چنانچے وَ دوسی کے مثابات میں بہلوانوں کی تجیز دیکھیں کے ذکر میں اس کو ایخی معنوں میں استعمال کیا ہے ، خسر د آول مرتے وقت اپنی ترفیرے " کے متحلین مفصل ہوائیس و بنا ہے جو اس کا آخری سکن موگا ، (شابه نام ، طبع مول جه ص ۱۳ می باتین غیر علوم میں جن کی حقیقت کا کھلنا ہمارے کیے ماعظ برتاؤ کے بارے میں ابھی بہت سی باتیں غیر علوم میں جن کی حقیقت کا کھلنا ہمارے لیے موجب چیرت بوگا ، سی باتیں غیر علوم میں جن کی حقیقت کا کھلنا ہمارے لیے موجب چیرت بوگا ،

باب وتم

## سقوط سلطنت

عهد کواف دوم رنیروید) ، اردنتیرسوم ، ننهر دراز ، خسروسوم ، بوران ، آ زرمیرخت ، برمزد شخم ، خسرد جارم ، بیروز دوم ، فرق زاد خرو ، - بردگر دسوم آخرین شایان سامانی - سلطنت کی بدنظمی . چھوٹے چھوٹے بادشاہ - سیاد بدروستھم - عربوں كاحمله - قادسيه كى لردائى - " درفش كاوگ " - فتح طيسفون -ع بوں کی دومری فنوصت - برز گروسوم کا فرار اور مرویں اس کی وفات - اس کی اولاد - ایران عربوں کے زیر حکومت - ، خسرو دوم اپنے عبوب اور اپنی برائیوں کے با وجود ایک طاقتور بادشا تفا، اس نے اپنے طویل عدر حکومت میں امراء کی جاہ طلبی کو قابو میں رکھا لیکن اس کی اپنی زریستی اور رعایات استخصال بالجراور الا ایمول کی وجه سے مک بین نا داری ہوگئی، بالخصوص اس کے عہد کے آخری سالوں میں ا جنگ کی بدور دن جو مصیبتی نازل موٹیں ان مے سلطنت کو مملک صدمہ بهنیا ، خسرو کی وفات سے امرا د کی حرص و بوا کا ایک طوفان بریا بوگیا اور نشاہی خاندان کی طاقت کے بعد دیگرے بدت سے جانشینوں کی عاری اورجندروره حكومت كي وجرسے برباد جوكئ ، کواڈ دوم شیروبہ تقریباً جھ مجھے کی حکومت کے بعدمرگیا ، بعض کتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا اور بیض کا بیان یہ ہے کہ وہ ہولناک اور عالمگیروما کا شکار مؤاجس نے بیشمار جانوں کا نفنسان کیا ہے تنبروید کے بعد اس کے بیٹے ار دشیرسوم کو شخن پر بھایا گیا جو ابهی بالکل خردسال بخ تفا ، ماه آذر گشنسب خوانسالارجواس دقت امراء میں سربر آور دہ نفا اس کا اتالیق مقرسہ ہوا اور وہی نائبالسلطنت بهي غفا ، فرسخان ننهروراز جو خسرو كا نامور سبه سالا د غفا نهيس جا متا نخا کہ اپنے برابر کے ایک امیر کا مطبع ہو کر رہے ، اُس نے قیصر ہرقل کے سائھ ساز باز کی اور اپنی فوج سے کر طبیسفون کی طرف براصاء وہاں دو امیراوراس کے ساتھ مل گئے ایک نیو خسرد جو بادشاہ کے بادى گارد كا افسر تها اور دورے نامدارك سب جو نيمروز كاسياه بد تفا، شہروراز فوج ہے کرشہر میں داخل بوا اورخرد سال بادشاہ کوجس نے ابھی صرف ڈیڑھ برس حکومت کی تھی قتل کر دیا ، وہ اگرچہ شاہی نسل سے نہ تھا تا ہم بہرام جو بین اور دستھ کی مثال کو بیش نظر رکھ کرخود بادشا ا علیوفانیس نے اکھام کے شیرویہ کو شیرین نے زہردیا ، ابن بطریق اور ابن قتیب کی دوا۔ ے کہ وہ وہا بس مرا ، فردوسی اور تعالی نے ایک افسانہ بیان کیا ہے جس کی رو شیرین نے خودکنی کی ہے اور شیرویہ کو زمر دیا گیاہے ا

بن بیطا ۱۱س نے شمطا کو تیا سے نکواکر ایک گر جاکے سامنے جو اس عیسائی رئیس کی جاگیر کے قریب واقع نخا سولی مرجر عادیا کیونکہ اس نے ایک مرتبہ اس کی بیٹی کی الانت کی تھی " بیکن شہر وراز اور اس کے مما بنیوں کے برخلات ایک یا رٹی فائم بوگئی جس کے براسے بڑے لیڈروں مين ايك تو ما بهيار ( اندرزير اسوار ان ) نها ايك زادان فريخ مخا جو امراء میں سربرآوردہ تھا اور ایک پُس فرج تھا جو اصطح کا ایک نوجوان امیرزاده تفا ، ان نوگوں نے خضبہ سازش کی اور غاصب رشہروراز) کو يس فرج اور أس كے دو عائموں نے قبل كرويا ، يد تمينوں بھائى شاى كارد اس کے بعد خسرہ موم کو زجو خسر دوم کے بھائی کواڈ کا بہانا گا) سلطنت محمشرتی حصے میں بادشاہ تسلیم کیا گیا بین اس کو بھوڑے ہی ع صے کے بعد خراسان کے گورنرنے قبل کر دیا " طب فیون بین تاح شائی بوران مے سریر رکھا گیاج خرو دوم کی بیٹی تھی ، بیس سے شاہی فائدا اکی جو خدمات انجام دی تیس ان کے عوض میں بوران نے است اینا وزیر ا بنا ایما ، روم کے ساتھ ایک قطعی مصالحت اختیا رکرنے ک بعد اس نے انتفال كيا وأس كي مدت حكومت نظر با أي مال منا وهي أروم ك ساته مصالحت ست بيدي ايرانيون ت دبهب مدس كودايس ا ان کاری کن مرصل کو پیٹری ، تاریج پہ نوبائے ۔ ص وجو سے مرجو ایج ہے ۔ جو ان کا ان کا مرجو الب سے زبادہ صبح معلوم میزناہے دورس افلامی شہ وراز کی ال سامان اك و بعد نورد كر ، رجدال ي ص ، ١٥٠ و ١١ ، عدن و ١٥٠ و ١١٠ مان

ت كه اسم يعانسي دى كنى ،

کردیا تھاجے وہ بیت المقدس (اور شلیم) کی فتح کے بعد اُتھالا نے تھے،
اس کی خوشی میں اور شلیم میں جو با دنیا بطہ جنن منایا کیا س کی تاریخ سات ہم علیہ علیہ علیہ اور شلیم میں جو با دنیا بطہ جنن منایا کیا س کی تاریخ سات ہم علیہ اور شلیم میں جو با دنیا بطہ جنن منایا کیا س کی تاریخ سات ہم علیہ اور شلیم میں جو با دنیا بطہ جنن منایا کیا س کی تاریخ سات ہم علیہ اور شلیم میں جو با دنیا بطہ جنن منایا کیا سے کہ تاریخ سات ہم میں جو با دنیا بطہ جنن منایا کیا س کی تاریخ سات ہم علیہ میں جانے ہم میں جنا ہم میں میں جنا ہم میں جنا ہ

غالباً اسى زمانے ہیں ایک بادشاہ ستی بیروز (دوم) کا نهایت مختصر عہد حکومت آناہے ،اس کے بعد بوران کی بہن آزرمید خت کو طبسفون میں تاج پہنایا گیا جس نے صرف چند جیسنے حکومت کی ، بقول طبری ایک میاہ بذجس کا نام فرح ہرمز یکا کھ سلطنت کو دعو بدار ہوا اور ملکہ سے شادی کی درخواست کی ، چونکہ وہ علانیہ اس کی مخالفت نہیں کرسکتی تھی لہذا اس کی درخواست کی ، چونکہ وہ علانیہ اس کی مخالفت نہیں کرسکتی تھی لہذا اس فی مخالفت نہیں کرسکتی تھی لہذا اس فی مخالفت نہیں کرسکتی تھی لہذا اس فی جیلے سے اُسے قبل کرا دیا ، اس کے بعد فتح ہرمزد کا بیٹا روشتم شی فوج لے کر آیا اور پاریتخت بر تبیف کر کے تک کو شخت سے آنار دیا اور اُسے اندھا کر دیا ، اس کے مرنے کا حال کسی کو معلوم نہیں ،

اسی زمانے کے قریب (سلید اورسلید کے درمیان) ہرمزد بنجم اورخمرو جہارم شخت نشین ہوئے جن کے ناموں کے سوا اور کوئی بات معلوم منیں ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت کو سلطنت کے فاص خاص حصوں ہیں تسلیم کیا گیا تھا ، فرس خراذ خسرد ہو خصرو دوم کی اولاد

ا و کھواور ، ص و مور میں اور کر ، ترجم بلری ، ص ۱۹۷ ، سے ص ۱۱۱ ) اور الله بقول مؤرّخ ببلیاس ، و آفر ، بن کا سیاه بند عقا ( ارکوارٹ : ایر ، نشر ، ص ۱۱۱ ) اور بغول مؤرّخ ببلیاس ، و آفر ، بن کا سیاه بند عقا ( ارکوارٹ : ایر ، نشر ، ص ۱۱۱ ) اور بغول طبری خراسان کا ، شه اس کا نام وہی ہے جو سیستان کے افسانوی میرو (رستم بکا ہے ، مریانی مافذی میرو (رستم بکا ہے ، مریانی مافذی بیلے ہی ہے اس کا نام رستم انصاب جو شکل کہ عربی اور فارسی روایات کے ذریعے سے بم کم بینی ہے ، رتصنیف گمنام طبع گویڈی ، نرجم ازنونڈ کر ، ص ۱۱۳ ، ح م ا اسلام کی شوکت کے اور وہ لفظ تور آر بمعنی شوکت کے اور وہ لفظ تور آر بمعنی شوکت



مں سے نما طیسفون برقابض ہوگیا، تقریباً جارسال محے عرصے میں ایر ان برکم از کم وس شاہ نشاہ حکمران ہوئے ، بالآخر خسرو دوم کی اولا دمیں لوگوں نے ایک نوجوان شا ہزادہ بردگرد يه شهريار ومعوند تكالاجو اصطفرين كه ساسانبون كالصلى وطن تفاخفيه طور برر زندگی بسرکر رہا تھا، اصطفیٰ سے امراء نے اس کو بادشاہ بنایا اور وہاں کے ایک آنشکدے میں جو آتشکدہُ اروشیر کے کملاتا تھا اس کو تاج بہنایا ، اس کے حمایتی اس کولے کر طبیسفون آئے اور سیاہ بڈروسنتم کی مدد سے جس کا ابھی ڈکر ہؤا شررتبعنه كرك فرتخ زاد خروكو قال كرديا ١٠س ج يزدكر دسوم ك زيرفرا آخری بارسلطنت ساسانی متی موئی ۱۰س عهد کے سب سے طاقتورامرا بیب روسهم اور اس كا بهائي فرت زاد المستص ، فرخ زا ومهتم دربار نفا جس كودريك با كنتے تھے ، ایك أور با افترار امبرزاود یہ تھا جو ضام شاہی كا افسر تھا اس سے بیلے وہ فرت زار خسرو کا سر برست تھا ، حالات کی میرصورت تھی جبکہ صحرات عرب کے بادیرشین جن کے بہنوں یں اسلام کی نعلیم کا جوش محرا نھا اور جن کو خلیفہ عمر صبے ہے مثال مرتبہ نے سلاب تنظیم میں منسلک کیا تھا ہے بناہ جا نیازی کے ساتھ ایران برجمار آور ہوئے و مفوری سی مرمن میں ان جو نیالے جملہ آوروں نے ایک زبر دست الطنت کو رجیسی کرساسا نبوں کی تھی ) جس کا فرجی نظام کامل تھا نابود کر دیا ۱۰سے

له طبری ، ص ۱۰۹۷ ، مقابلد کرو ، وپر ، ص ۱۹۹۷ ، تله با تحوره اود ، الله علی است ایمان ایما

ہیں اندازہ موسکتاہے کہ خسرو دوم کے مرفے کے بعدج شورشیں بریا مولیں ا منوں نے ماک کی حالت کس قدرخت کر دی مو گی ، ارتفائے ملی کا میلان روز بروز فوجي نسلط كي طرف به ناگيا جس كا نتيجه بد مؤاكه برسياه بذيا گورز اہے ہے وہ ہے کو جو اس سے زیر فرمان تھا فدیم زمانے کی طرح اپنی موروثی جاگیر متبحصنے لگا اور بیہ بالخصوص أس وقت ہوًا جبكہ نثابي خاندان كا زوال ممثل مو جِكا عُقاء ليك سيد سالاروں كى مثالين جنموں نے سلطنت كوغسب كينے کی کوشنیں ہیں ون بدن زیادہ ہوتی گئیں ، سیاہ بذ قرح ہرمزو نے ملکہ آزرمید سے شادی کرمے نخب سلطنت کو حاصل کرنا چاہا ، اگر جداس جاد طلبی میں اب كوابنى جان وينى پڑى تاہم اس كے بيٹے روشم نے اس كا بدله ليا ،ان دونو سپاہ بندوں کو رجن میں ایک باپ اور دوررا بیٹا تھا ) ارمنی موروں نے آ در بانجان کے شاہزادے ( اِشخان ) لکھاہے، سیاه بذوں اور گورنروں کا یہ نسلط دورِ ساسانی میں ارتفائے ملکی کی آخری منزل تنی ، دیکن اس نئی جاگیرداری کوع بوں کے جیلے سے پیلےمنتی ونے کے لیے کافی وقت نہ مل سکا ، ہا ایں ہمہ مرد ، مرورود ،منرس اور سنان کے مرزبان اس زمانے میں تقریباً خود مختار موچکے نفطیا، بروز اول ہی سے زمانے سے مرور ود کے مشرق کی طرف کا تمام علاقہ ملطنت ایران سے فاہج ہوجیکا تھا ، ہرات بھی ساسا نیوں کے مانخت نیس رہا اله اس لقب محمد متعلق ومجمو بين وتشنت (رسال تبصرهٔ مطالعات ادمنی اج ۹ م س ۸) الله فان فلوش إلا نستط عرب ير شحقيقات " ( مِن بان وَرا سب م) ص ١٩٠

تنا، مسلمانوں کے جملے کے ونٹ ساحل ہو خزر کے تمام صوبوں کے سردارو نے شاہ دہلم کی اطاعت اختیار کرلی تنی جس کا نام موتا یا مُورْنا نَصاً، ابران کی شالی اور مشرقی سرحد کے جو علاقے تھے اُن پر کئی چیوٹے چیوٹے یا دشاہ کھرا تھے جن کے خاص خاص القاب تھے ، ان میں سے جو ریاسیں زیادہ ایم تھیں ان کے نام اور ان کے حکم اوں کے القاب حسب ذیل میں :-

حكمران كالفنب

دیاست کا نام

دُرا زُ وَيْمَنَ

خسرو خوارزم پوخار نُحَ ذَوْ

وروان شاه

طَرِخان افتین

إختبذ

إخشيه

سا

2 19%

توارزم

بخارا

وَرُوان

سمرفند

ائروسنسنه م

فرغابنه

## حكمران كالفنب

ریاست کا نام

فعنلان شاه (یا شیرنختلان) ترندشه محوزگان خوذای دوب خان فرازان وراز بندگ وراز بندگ دافهبیل کاول شاه م

مرزر برزر مجزجان روب الکان (طالقان) مرات غرجیتان غرجیتان مسیستان سسیستان

## الجخ كے مشرق كى طرف طخارستان بيں جو فرما نروا حكومت كزنا تعااس

روستهم جواس وقنت ايران كانائب السلطنت بن كيا تفاغير ممولي وت كا آدمى نفا ، ندبير وسياست اور فن سبه سالارى كا بهى ما برنفا ، عود ا مي طوت سے سلطنت كوج خطره وربين تها اس كو وه پورے طور سمجھتا تھا اس بلیہ اس نے تنام فوجوں کی سید سالاری کو اپنے کا تھ میں لیا اور نئے دہمن کوروکنے کی مرکزم کوسٹسٹ نفروع کی ، پایتخن کے گرداس نے بہت بڑی انعداد میں الشكر حمع كيا ليكن حضرت عمر في في سبقت كى اور السالة عمر موادن ا کی فوج حضرت سعد بن ابی وقاص کے ماتحت فادسیہ کے میدان میں (جو حیرہ سے زبیب نھا) ایرانیوں کے مفایلے بر آئی ، نین دن مک اوائی ہوتی ربی جوابرا نبول کی ست پرمنهتی بوئی ، روستهم بذات خود ایک شامیانے کے پنچے بیٹھ کر ایرانی فوج کی کمان کر ارا اور اس کے شامیلنے کے آگے درفش كاوياتي جوسلطنت ابران كالجهندا تها لهراما ديا ، دوستهم لرائي مي مارا گیا اور حمندا جوشوکت ایران کا نشان نفا و بوں کے اپنے نگا ، اہل ایران اس جھنڈے کی ابتدا کو اپنی قدیم اساطیری تاریخ کے ساتھ وابستة كرنے تھے،جس وفت كه دنيا بيس د باگ (صفحاك) كى ظالمانه حكومت

کے ہزار ہرس گزر کئے تو ایک آ منگر نے جس کا نام کاوگ زیاوہ ) تھا اپنا جمڑے کا میں بند ایک نیزے کے سرے پر ہا نرصا اور اس جھنڈے کے سائخه بغاوت كا اعلان كيا جس كانتيجه به بنوا كه طالم ( و ماگ) كونسكست بو وراوروان شهراده فريرون جو فدم شابي فالدان سے تفاتحت نشين موًا، ' س وننت ہے یہ حجنڈا جو کاوگ کے بیش بند کا بنا ہوا تھا مثالج ن ایرا ن كا جهن اورا يا اوراسي آمنكركے نام يراس كا نام" درفيق كا وياني" ركھا كيان السمشهور دمعرون جھنڈے كا وسف (جس حالت میں كه وه فانجين ديہ کے اللہ لگا) بست سے عربی اور فارسی صنفوں نے کیا ہے، بقول طبری ہے به درفش جو تیبتوں کی کھالوں کا بنا ہوًا نفا آٹھ إلتے چوڑا اور بارہ بانخہ لمبانھا ، بلعمی مکھنا ہے کہ اس ایر ان ہر اُس لطائی ہیں جس میں بہ جھنڈا ہوتا تھا فنخ پانے کے بعد آرائش کے بلے اس برجواہرات جرط دیتے تھے اور مقت ا بس وہ سارے کا سارا سینے اور جاندی اورجوا ہرات اور مونیوں سے بھرا ا موا نفا ، مسعودی نے بھی اس کا دہی وصف لکھا ہے جو طبری نے سکھا اله يس في ايك مضمون بي جوير بان و غاد كى مكها نفا اس افسا ف كى جزئيات كوبغور الاحظرك نعا س مفنمون میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس انسانے کا اوستا میں یا دوسری مذمبی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں یا باجاتا کا لہذا وہ ساسا نوں کے زمانے میں بیدا مواہے اور اس کے ساتھ معفرہ ورکم تدي افسانوں كے آثار شامل مو كئے ميں ، وه صرف " درفش كا ويانى "كى تاديل كے ليے كراكيا ہے جس کے صبحے معنے نشاہی جھنڈے سے ہیں رکا ویان کا ربط لفظ کوی کے ساتھ ہے جس کے منی بزبان اوسنا" بادشاه " کے بیں- دیجمو اوبر، ص ۱۵۹ ج ۳) ، جھے کوموسیوبیوی اور پوسٹی كى اس رائے كے ساتھ اتفاق نبيں ہے كر" جنگ سكند" كى مظہور سي كارى ميں جو جندا وكها ياكيا؟ اورج سابان فارس كربهم سكون برهبي ويجهنيس أرباب وه ورفي كا وباني سيء اله ص١١٥٥ الله تزجر زوش برك اج ۱۳۰ ص ۱۹۹ عله ايفيا عجد اص ۱۱۹ عله مردى اج ۱۱ م ص ۲۰۰ م

ہے صرف أتنى بات اس نے اور اصافہ كى ہے كہ وہ لمجے لمجے نيزوں ير باندها گیا تھا جو ایک قبضے کے ذریعے سے باہم پیوستر تھے ، ایک اور جگہ اس نے يه مكها ب كه كم جمند يريا قوت اور موتى اور دور س قيمتى بيخه جراك عفيه ا بغول خوارزمی الله جهنالدا رسیم کی کال کا بنا بنوا نخا ، بعن اور مصنف اس کو شیر ببری کھال کا بتلاتے ہیں، باد نشا ہوں کاعقبدہ نخاکہ وہ نشگر ن سعادت ہے اور اس لیے وہ اس پر سونا اور جواہرات جرانے تھے ، تعالی نے بھی لکتا ہے که باوشاه اس جھنڈے کو فال دولت سمجھتے تھے اور زروبوا ہرات کے ساتھ اس کی ترزین میں ایک وور مرے کے ساتھ رقابت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بمرور زمان ایک گوم برے بها اور شام کار زمانه اور اعجوبهٔ روزگار بن گیا، لرابیو میں وہ اس کو فوج کے آگے رکھتے تھے اور سوائے سید سالار اعظم کے وہ کسی کے اپنے میں نہیں دیا جاتا تھا ، جب الاائی فتحمندی کے ساتھ ختم ہوجاتی تنمی تو وه حاکم خزانه کو سپر دکر دیا جاتا نظاجه خاص طور پراس کی تکهانی پر ما مور نفا ، مطربن طاہر المقدى نے مکھا ہے كد ابتدا بس بر جيندا كرے یا شیر کی کھال کا تھا بیکن بعد میں ایر انبوں نے اسے سونے اور دبیا کے كيراك سے تياركيا ، فردوسي كے بيا نات بھي تقريباً بهي بين جنانجہ وہ

له ایمنا ، ص ۱۲۲ ، عن مفاتیح ، تعلوم ، س ۱۱۵ ،

كه ص ١٨ بيد،

عه طبع بيوآر ، ص ١٣٢ ١

هه سابهام طبع أولرس اج ا وص م ٢٠٥ م ١٠٥ ص ١٩٧ و غرم ١

(1) بیاراست آثرا بدیبای روم زگوہر مرو بیکر از زر بوم یکی فال فرشخ بی ا فکند مثناه بره و بر سرخویش جون گر و ماه بهی خواندش کا دیانی درفش فروم مشت زومرخ وزرد وتنفس ازان بس ہرآنکس کی گرفت گاہ بشاہی بسر بر نہادی کلاہ بران بی بها چرم آمِنگران برآوسختی نو بنو گو سران بران گونه گشت اختر کادیان زدیبای پر مایه و برنیان جهانرا از و دل براتبد بو د كه الدرسنب تيره خورشيد بود (٢) بمان طوس با كادياني درفيق بمى رفت باكوس وزربيدكفش ساورد در پیش جمانجوی برد زبین را بوسید و اورا سیرد بدو گفت کبن کوسر وزر بیگفش نجسته بهین کا و یا نی درفش زلننكر ببين تامزا واركيست یکی مبلوان از در کارکیست گنه کرده را عمر سرمایدلس بدوده كم مارا ازين مايه يس لرائی کے دن باہنج موہد جن کو بادشاہ خود نامزد کرتا تھا اس جھنڈے کولے مر فوج مح آگے آگے جاتے تھے ۔ ہماں پہنج موہد از ایرانیان بر افراخت اختر کا ویان ابن فلدون مکفناہے کہ ایک طلسمی شکل جو علم نجوم کے خاص مندسوں اور علامتوں بر مشنل منی درفش کے اوبر کا ڈھ کر بنائی گئی تھی ،

ב מפפ יבאום שאינו

کے ہا تفدلگا جس کا نام صراربن الخطاب تھا ،اس نے اس کو تبس ہزار ديناريس فروخت كرويا حالانكه اس كي قيمت باره لاكه وينارس كم نه تمي ر اپنی دومری تصنیف کتاب التنبیه میں اس نے بیس لاکھ دینار تبلائی ہے) برخلات اس سے تعالبی نے اکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے" اس کو برز کر دیے دومرے جواہرات اورخزانوں کے ساتھ جو خدا نعالیٰ نے مسالا كونصبب كي تم شامل كرديا اوراس قسم كاليميني چيزوں جيساكم رضع تاج اور كمر بندا ورطوق وغيره كے ساتھ اميرالمومنين عمر بن الخطاب كى خدمت من بھیج دیا ، اُنھوں نے حکم دیا کہ اس کو نیزے سے آتنا د کر مکر اِنے حکم اِن كريم مسلمانون مين تفتيم كرديا جائے " اس فتخ عظیم کے بعد مسلمانوں کا جبرہ پر قبضہ ہوگیا اس کے بعدوہ طبسفون کی طرف برقسے ، سی انتظامی دو جبینے کے محاصرے کے بعد دیہ اردشیر فتح ہوگیا ، وہاں کے فاقد زوہ لوگ طبیفون جلے سے جو وریائے دجلہ کے بائس کنارے پر تھا ، بزدگرد ویاں سے اپنے دربارسمیت عِمَاكَ نكل اور" اليف ممراه ايك بنزار باورجي ، ايك بزاد كويفي ، ايك ہزار چینوں کے محافظ ایک ہزار باز دار اور بہت سے دو سرے لوگ لیتا گیا اور بہ تعداد اس کے نزدیک ابھی کم بھی " بہلے وہ صوان کی طرف کیا بھر جب عربوں نے اس کا تعاقب کیا تو وہ میڈیا میں اور 

بچانے کے لیے سب مال واسباب چیور کر بھاگ گئے ، بهار كاموسم تفااور دريا جرصاؤير نفاء ابرانيون نے يُلوں كو كاط دیا اورکشنیوں کو مغربی کنارے سے دور لے گئے ، لیکن عربوں کو ایک كزركاه مل كئي ا دروه كھوڑوں مرمنے كر دريا كوعبوركر كے مشرقي كنارے م بہنج گئے ، ایرانی گارد کے سیاہی سب نہ تینج ہوئے اور باتی تمام شاہی فوجیں بھاگ کھٹی ہوئیں ، سعد ان وقاص فتحمندی کے ساتھ وہران یابہ نخت میں وارد ہوئے اور طاف کسری سے بالمقابل خیمہ ذن ہو کرشامی محل میں داخل موسئے ، وہاں ان کو دہ نام خزانے دسنیاب ہوئے جن كوشا منشاه افي سائد نبيل يجاسكا نفأ ، بهت سے مرمبرتوكي وہاں پائے گئے جن میں ہرقم کی سونے اور چاندی کی چیز سے تفین ان کے علاوہ بیش بہالباس ، جواہرات ، ہتھیار ، قالین ، قیمتی ادویات اورنفیس عطریات تخیس ، عوبوں کی ایک فوج نے نمروان سے میل مک ایرا نیوں کا تعاقب کیاجماں اُ کھوں نے بہت سے باربرداری کے جا نور بكرات جن برخزان اور بيش بها شابى ساز وسامان لدا مؤا نفا ،ايك اوت كى كرمر ايك صندون بندها بؤالفاجس منجله اوراشاك خسرو دوم كاللج اور اس كي قبائتي جوزربفن كي بني بيوني تقي اور اس برموتي اور جوا ہرات کی ہوئے نقع ، اس کے علاوہ زریفن کے اور می کیا ہے سے ، دوسرے صندوقوں میں خسرودوم کی زرہ اور خوداورساق اوش اور بازوبند انفے کہ تام سونے سے بوٹے نف ، ان سے علاوہ خسروکی

تلواد اور دومری زرمی اور تلوارین جوقیصر برفل ، خاقان انراک ، مندوستان کے راجہ واہر اور بہرام جو بین کے مال عنیمت بیں باتھ لگی تمیں، منصباروں میں بہت سے ایسے تقے جو شاہ بیروز اکواذ اول، ہرمزدجہارم ، سیاوش اورنعان دشاہ جبرہ ) کے نقصے ، خسرو اورنعمان کی نلوارس اور خسرو کا تاج حضرت عمران کے پاس میج دیا گیاج خصوں نے أسه كعيم بن للكواديا ، عجبب وغريب فالبن" بهارخسرد" بهي مال غنيمت بين إله آيا ،أس بهي حضرت عرفه كي خدمت مين ارسال كيا كيا اور انھوں نے اسے مکرٹ کر وا کے صحابہ میں تقسیم کر دیا ، حضرت علی کے حصے میں جو مکوا آیا اسے اُنھوں نے بیس ہزار درہم میں فروخت کیا ، ال فنيمت بين سے خليفہ كے حصے كا ايك خس نكال كر باقى جو بجا اسے سعد السائم کے ساتھ ہزار سیامیوں میں تقسیم کیا گیا جن میں سے ہرایک كوباده باده سراد درسم ملك، شاہنشاہ نے اپنی سلطنت کو بچانے کی آخری کوسٹس کی اورسلطنت مے ہرجتے سے نشکر جمع کیا ، ایک دیر میذ سال سیدسالار کوجس کا نام بیروزان ففات کی قیادت پر امورکیا ، الله ایج من اس نے مناوند کے مقام بر له غالباً وو خرو دوم كو مندومنان كى كسى كامياب ممين عي مونكى ، (ديكيمو ماركوارث ایرانشر، صسم ، ارکوارٹ نے واہرے نام کی صفت بس شبہ کا افارکیاہے ، لله نهاید کا گمنام مصنف مکعنا ہے کہ وہ اب کا وہ ان اویزاں ہے ' ربرون اس کے ا اس كاب كى قياشى تاديخ تصنيف سے متعلق ديكھو اوير ، ص ٨٥ ، هه دیکیمو اوپر ، ص ۱۳۹ ، אם פותטום דואן - דם אן ולאשטוב אן ים שווא יבני

ع بوں کا مفاملہ کیا ،سخت خونریز الله کی جوئی بیکن انجام کار ایرانیوں کو ت ہوئی ، ہروزان عربوں کے اِلقے گرفتار موکر ارا گیا واس کے بعد سارانوں کے لیے میڈیا برحملہ کرنے میں کونی رکاوٹ مذری کیونکرشاہی لشكركا تو وجود بي باخي نهيس رما نها اورصوبوں كي حفاظت ففظ اور دومہ ہے مقامی امرا و کے ذیتے تھی ،اگرجہ ان میں سے بعض نے ٹری جوانمرد کے ساتھ عربوں کا مفابلہ کیا لیکن کیجھ ڈائدہ نہ ہتوا ۱۲س کی ایک منال ہرمز دان ہے جو قاربیہ کے بہما ندہ سرواروں میں سے تھا، اس نے وزینا میں وغمن کے حملوں کو روکنے میں بڑی دلیری دکھائی ، ہمان اور رہے فتح ہوئے اس سے بعد آ ذربائجان اور آرمبنیہ برقصنہ ہوا ، مزور وصفہا چلاگیا جمال وہ بہت سے واسمروں کے درمیان رور ما تھا، ہے کہ ساسا نبوں سے آخری زمانے میں اصفہان وابہران ایران کا مركزين كيانظا اور واسيُهران آمار كار (بعني مستوفى خراج واسبهران) كاصد مقام بهی نفا ، برز دگر دسنے نبن سو آ دمی جن میں سے سنٹرامراء اور واسپهر غفے اصطفر روانہ کیے اورجب اصفیان برعوبوں کا مجمعہ موکیا تو خود بھی س نے وہاں جاکریٹاہ لی ، بالآخر واسپہردں کوشوش بھیج ویاگیا جماں نے عربی سبدسالار ابوموسیٰ کی اطاعت تبول کرلی اوراسلام کے س کے معد اصطفر فئے ہوا اور بھرسارے فارس برجو ظائد ان ا عربی اور فارسی معتقوں نے اسے ہرمزان لکھا ہے ، ہرمزوان ر بالدال بعد الرا و) ور می کی منام تصنیف میں ہے ، بلعی اس کو " شاو اہواز " لکمناہے ، المه بلاذري اص ۱۷۲۷ وطبري و ص ۱ ۲۵۷ ، ویجعه فارکوارث: ایرانشهر و ص ۲۹ ،

ساسانی کا اصلی وطن تھا مسلمانوں کا قبصنہ ہوگیا ، برز دگر د کوجواب صرف کام ہی کا باد نشاہ تھا بھر بھاگنا بڑا، طبر سنان كے سامبدنے أسے این ماں آنے كى دعوت دى ، اگروه أسے نيول كم البتا توشا بدوہ اپنی طاقست کو وہاں کے مباروں کی بناہ بس محفوظ رکھ سکتا چنانچہ دیاں کے سیامبذوں نے ایک صدی سے زیادہ اپنی آزادی کو مسلمان فانجين محے مقابلے پر قائم رکھا ،ليكن اس نے پناہ لينے كے بلے بهلے سیستان اور کیرخراسان کوتر جیج دی اور اس بات کی ناکام کوسٹسنل كرتار باكرمقامي حكمانون كوجواب ايني آب كو آزاد سمجه رب نفع منصبار أكلف پر آماده كرے ، اس سے بيلے مستعم ميں و دخا قان جين سے طالب امداد بهوًا تفا، نيشابورست وه طوس كيا، وبال كا حاكم (كنارنك) چونکہ اسے پناہ دینا نہیں جا ہتا تھا اس لیے اُس نے اس کو قلمیتی تھے دے كرطال ديا اوربيركه دياكه طوس كاقلعه اننا فراخ نبين ہے كه اس كے تمام خدم وحتم اس میں سماسکیں ، جب اس نے کہیں سمائی مذ دیجی نو ناجار مرد کا برخ کیا ، روابت یہ ہے کہ اس وفت اس کے ہمراہ جار ہزارآدی تنصر من اس سے نوکر ، باورچی ، فراش ، سائیس اور سیکرٹری سنتے ، ان کے علاوہ اس کی بیویاں ، کنیزیں اور اس کے گھرکے بیجے اور بور ہے تھے لیکن میاہی ایک بھی نہیں تھا اور اتنے بڑے کینے کے خرچ کے لیے اُس بجارے کے پاس مجھ منبس رہا تھا ،

اہ تعالی ، ص سامے ، علم بلعی ، ج ١ ، ص ١٠٥ ،

مرو کے مرزبان ماہویہ نے جو اس ناخواندہ ممان سے ابنا ہجھا چھڑا نا جاہتا تھا نیزک طرخان کے ساتھ اتحاد کیا جو شاہ طخارستان ( مبغی) ا باجگزار تھا ، نیزک نے برزگر دکی گرفتاری کے لیے فوج بھی ، نصب خوت زوہ موکر رات کی تاریکی میں اکبلاشہرسے بھا گا ، وہ اس و ذرىفن كى قبالبينى موئے تھا ، اندھيرے ميں راسنے سے بھٹاك كا اور ۔ کر ایک بسنهارے کی جھونیر<sup>ا</sup>ی میں بناہ کی اور اس سے رات بسر ارنے کی اجازت مانگی ، ببہارے نے اسے پہچانا تو نہیں لیکن اس کے بن بهالهاس كو ديكه كر أس مح منه بين باني بحرآيا اور رات كوسوتے میں اُسے قبل کر دیا ، ایک اور روایت یہ ہے کہ ما ہوںہ کے سواروں نے اُسے اس جھونیڑی میں سونے ہوئے آن مکرا اورفتل کر دما، ثغالی کا بیان ہے تھ کہ حرمان نصبیب یا د شاہ کی لائش کو در مائے مرو من جینک وبالیا اور یانی اسے ایک نہر کے دولنے بک جس کا نام رزیک تھا ہماکر لے گیا ، وہاں مہنج کرلاش امک درخت کی شاخوں میں الجھ کرر وگئی،عب الجو نقف نے اُسے پہچانا اور ایک مشک آلود طبیلسان س لیٹ کر دفن ادما ، يه وافعه الملاء ياسمه على الم ہز دگر د کے اہل دعبال کا انجام کسی کومعلوم نہیں ،مسعودی نے اس ا و کیمواویر و ص ع ۲ ، تا و اس کتاب کی روسے جس میں شابان میاسانی کی نفویر می بناتی گئی تفیں ، ہن وگرد کی منبید کو بوں میان کیا گیا ہے :"اس کا محصوص رنگ مبرہے ، اس کی الناوار آساني رئيسكي اور تاج سرخ يه اس كايك إلى بين نيزه ب اور دوسرا واله "نلوار ہر ٹیکا ہواہے " (کناب التبنید المسعودی من ۱۰۹ مبعد) تله بلادری نے مختلف روائش بیان کی بس ، ص ۱۵ مبعد ، طری ص ۲۸۷۹ مبعد که ص ۱۸۶ مرا ۲۸۷ م

كى اولادكويوں شماركيا بي دو لوكے بهرام اور پيروز اور ينن لوكيان ادرگ ( ؟ )، شهر بانو می اور مرداوند ر ؟ )، ببروز نے بین جا کر کومٹ شاکی کہ اگر موسکے تو جسنی فوجوں کی مدد سے ایران کو د وبارہ فتح كرے اور خافان جين سے البع فرمان موكر رہے ليكن وہ اسى كوشش بن ساع دی ویں مرگیا ، شهر ادی شهر با نو ایک شیعی روایت کی روسے جو غالباً مستند نہیں ہے ا کا م حبین کے عفد میں آئی ، در اصل اس روابت كا مقصديد به امام حبين كى اولادكو فديم شايان ابران كى جلالنفِ قدّ ( نورند با فرود ایندی ) کاجائز دارث قرار دیا جائے ،مسعودی کابیان ہے کہ بر وگر د کی اولاد مرو میں مغیم ہوگئی لیکن شام اِن ایران اورطبقار جارگانہ کے اکثر اخلاف اب کے سواد میں رہنے ہیں اور اینے نب کو اسی اہتنا م کے ساتھ لکھ کرمحفوظ رکھتے ہیں حس طرح کہ فحطان اور نزار سے عرب کرتے ہیں " مراب علی میں ایک شخص سمتی خسرو نے جو ہزدگرد سوم کی اولادے نفا ترکوں کے ساتھ مل کر اینا آبائی ملک وابس لینے ي كوشش كى ليكن كامياب مذيحوا،

نه مردج مع ۱۱ من ام کوبست بگار اگیا ہے ،
که تلمی نسخوں ہیں اس نام کوبست بگار اگیا ہے ،
کام مادکوارٹ ؛ ایرانشر ، ۱۳۸ د ۱۳۳۱ ،
که بعنی ایرانی سوسائی کے جار فیف ،
هم مردج ، ج ۲ ، ص ۱۳۲۱ ،
کام مادکوارٹ ؛ ایرانشر ؛ ص ۱۳۲۱ ،
کام مادکوارٹ ؛ ایرانشر ؛ ص ۴۹۱ ،

ابر ابنوں کے ہاں ہم رہنے نویسی میں بد دستور نفاکہ ہر باوشاہ سے عدکے واقعات کی ہاریخ اس کے سالِ جلوس کے وقعت سے شارکرکے علاقے بنتے ، چونکہ یزدگرو سوم کے بعد ابران کا کوئی بادشاہ نہیں ہوا لہذا ڈرنشنیوں نے اس کے جلوس کے وقت سے اب یک سالوں کا شار جاری رکھا ہے جس کا نام تقویم یزدگردی ہے ،

## فالمم

ابراني دنياجس كي محاسن ومعابب كانفننه بعض مغربي مصنفول مثلاً امتیان مارسلینوس اور برد کو پیوس نے کھینچا ہے ہمیں نیایا ں طور برصرت امراء کی سوسائی نظر آری ہے، یہ فقط سوسائی کے اعلی طب عص جفوں نے ملت ابرانی پر اینا خاص نفش ثبت کر رکھا تھا ، امل ایران کی جو رُجوش نوصیف المیان نے لکھی ہے وہ با وجود مین غلط بانیوں کے قابل اعتماد ہے ، ہم نے اس کی بدت سی عبار نیں جاسا نفل کی میں ، ورحقیقت اس نے صرف طبقہ امراء کا نفشنہ کھینجاہے ، وہ لکمننا ہے کہ ایرانی عموماً بدن کے جھریرے اور رنگ سے سانو لے موتے ہیں ، ان کی نگا ہیں تئند اور بھویں گول نیم دائرے کی سکل کی بوتی ہیں جن سے سرے ایک خوشنا ڈاڑھی اور <u>گھنے لیے</u> بالوں سے ساتھ ہوستہ ہوتے ہیں ، وہ اس ورجبمخناط اور بد کمان ہونے ہیں کہ بیفین کرنامشکل ہے ، حب وہ وہنمن سے ملک میں باغوں اور ناکسنانوں میں سے گزرنے بیں توزیر اور جادو سے خوف سے کسی عیل کو ماتھ نہیں لگانے، وہ خلان ادب کوئی کام نمیں کرتے . . . . . باوجود اس کے کہان کی اوپر کی قبایس سامنے کی جانب اور دائیں اور بائیں طرف جاک ہونے ہیں اور

ہوا کے جلنے سے اُڑ نے رہنے ہیں اہم ان کے جسم کا کوئی حصر کھلا ہوا نظر نبیس آنا ، وه سونے کے کراسے اور طوق بینے میں ، فیمنی جواہرات اور مروار بدزیب برن کرتے ہیں اور ہمبیننہ 'نلوار حاکل کیے رہنے ہیں بہانتک کہ دعوانوں اور مجلسوں میں بھی اُسے عللی و نہیں کرنے ، وہ بہورہ کلمان بكثرنت استعمال كرنت بس اورب معنى بانبس كرت ريخ بن ويتنجى باز اور سندخو من اورخوشهالی اور بدحالی میں بکساں دمہشت انگیز ،ونے میں ، حیلہ سازی غرورا وربے رحی ان کی خصلت میں واخل ہے ، اُن کی چال میں نوسخرای یائی جاتی ہے اور چلنے میں اس نازے فرم اکھانے میں كه ديكين والے كو بدمعلوم موتا ہے كه كوبا وه عورتيں من حالانكه وه دنيا ميں مب سے زیادہ بمادر اورجنگجولوگ ہیں ، بہ نیجے ہے کہ ان کی حبلہ بازی ان کی شجاعت سے بڑھ کرے اور میدان جنگ میں بھی وہ صرف دورسے الطفي من ميستناك بوت من ليكن في الجمله وه دليراور جناك كي تام ختيا سينے كے عادى ميں ، وہ اسف آب كوائى رعابا اور غلاموں كى زند كى اورموت کے مالک و محالہ محصے میں اکسی وکر کی یہ جال نہیں کہ ان کے سامنے کھواے ہو کر ما ومنزخوان برکھانا کھلانے وقت بات کرنے یا تھو کئے کے بیے منہ کھو ہے، الميان لكفناه كدابل ايران اكثر عاشق مزاج موت من اور بادجود نعدد از دواج کے ان کی زندگی باعضت نہیں ہوتی، . . . . . بیکن ساتھ ہی دہ ان کی اس بات کی تعربیت کرتا ہے کہ کھانے بینے کی لڈتوں سے وہ ابینے نفس کو بازر کھنے پر فادر ہیں ، وہ لکھتا ہے کہ سوائے باد ننا ہ کے کسی شخص

کے کھانے کا وقت معبتن نہیں مونا بلکہ ہرشخض مجوک کے وقت جو مل میا کھالیتا ہے ، اور وہ پُرخوری کے بھی عادی نہیں ہیں بلکہ فقط سیر ہونے برا فناعت كرتے ہيں ، اس بيان ميں وزا زيادہ تعميم سے كام بياكيا ہے بيرهي جب ہم فیاصرہ سے زمانے میں رومیوں کی شکم بروری کے ساتھ مقابلہ کرتے میں نو ہمیں ایرا نیوں کی کم خوری کو ما ننایر "نا ہے ، لیکن امبیان کے اس فول كوحرت بهحرت صجيح نبين ماننا جابي كدايراني لوك دهوم دهام كي مجلسون سے اور شراب نوشی کی افراط سے اس طرح گریز کرنے ہیں جیسے کہ لوگ طاعون سے بھاکتے ہیں ،اس ردایت ہیں اُس نے بفیناً اہل ایران کے بیان سے دھوکا کھایا ہے جواس کے راوی ہیں ، اس کی تر دید ترقی اور مغربی مصنفین کے بینیار بیانات سے ہوتی ہے جن کو ہم نے اپنی کتاب میں کئی جگہ نقل کیا ہے، ذیل میں ہم ایک اور روابیت بیان کرتے ہی جس كو ہم نے محص انفاقی طور پر انتخاب كيا ہے: ايك مرزبان نے بہ جاما ك عبسائیوں کوعیش وعشرت میں وبفت کر کے تبدیل نرمیب برآ مادہ کرے يخايره وعوتول من تنكفات كوبرروز برصانا كيا اور برم عين كي كفرون میں اضافہ کرنا گیا، ران رات بھر شراب و سرو د کی مختلیں گرم رکھنا اور بے جاتی کے ناج کروا نا الک کفار کا رفض وسرود ان عسایوں کے بیے بسنديده موسك

الميزے، طبع لانگلوا ،ج ب ، ص ١٠٠٠ ،

بینی شیاح ہیون سیانگ نے ایر اینوں کو بہندیدگی کی نظر سے نہیں کھیا،
وہ لکھنا۔ ہے کہ "وہ بالطبع تندخو اور زود رہنج ہوتے ہیں اور اپنے اطوار میں
اوب اور انصاف کو ملحوظ نہیں رکھنے ۔"
نطاصہ بہ کہ امرائے ایر ان مصروفیت اور ہیجان کی زندگی بسرکرتے

نصے اور اینے او فات کو اسلحہ جنگ اورشکار کی مشق می اورلطیف عیاشی من برابرتقيم كرنے تھے ، وين زرشتى كى طرف سے تو الحيس كسى تىم كى روك الوک نہیں تھی کیونکہ یہ مذہب زہر ور میا نبت کا سخت مخالف ہے لیکن کھلی ہوا میں اُن کے مروالہ مشغلے ان کی عبّالتی کے کمز در کرنے والے اٹرات لو باطل کرتے رہتے تھے ، ایرا نبوں میں مبتک بہت سے عیوب بھی تھے ليكن سائق بى ان من ايك ايسى خوبى يائى جاتى هى جو قديم لوگو مينب كم ويلصني من آنى سے بعنى ممان نوازى اور عالى حصلكى ، بدخوبى ان بين ناریخ کے اولین زمانے سے و مکھنے میں آری ہے ، بادشاموں میں کروش اس عالی وصلکی کا بهترین نمویز ہے ، "ارسیخ بس کننی مرتبہ جلاوطن بونا نوا نے اور مغلوب با دشاہوں نے ایر انبوں کی اس مماں توازی اور خاطرداری كا فائده الطاياب إساسانيوس كي تاريخ بس مي اس خصامت كم بدن سے غمونے موجود ہیں ، بہرام پنجم نے ایک مرتب رومیوں کے نمایندے کورجیے صلح كى بات جيت كي بيع بعباكيا غما ) دورست بداده يا آتے د كھا جب

اله بيل: بدهائي آنار، ع، م ١٧٥٠،

اسے معلوم ہؤاکہ وہ وہمن کی فوج کا سبدسالار انالول ہے توجلدی سے لوسط كراني بمراميون سميت ايراني علاقے ميں وايس آگيا اور كھوڑے سے أتركر اناثول كا استقبال كيا اور صلح كے ليے جو نزائط دوميوں كي طرت مے اُس نے بیش کیں اُن کو اُس نے مان لیا ، خسرواول نے نہابت ہونزری کے ساتھ حکمائے نو افلاطونی کی حمایت اپنے ذیتے لی اور با وجود بکہ دہ اس كے دریارسے ناخش موكر جلے گئے تھے كھر بھی اس نے قبصر كے ساتھ جو عدنا مدكيا اس ميں ان محے بلے يہ خرط لكھوائى كه ان كو ابنے وطن واس جانے کی آزادی دی جائے جمال سے دہ جلا وطن کیے گئے تھے ، سیاؤش کے بو حالات پر وکو پوس نے لکھے بی ان سے معلوم ہونا ہے کہ وہ ایرانی نجامت کا ایک عمده نمویز نفها ، وه مغرور . منکتر اور حبّار تها لیکن صد سے زیادہ راست باز اور انصاف پرست تھا ، ہرام جو بین کی د اسنان بین دیل کی روایت منقول ہے جس میں استحبیب وغریب آدمی ی شخصیت کو اُسی کیفیت کے ساتھ بینل کیا گیا ہے جس طرح کہ وہ اس مے ہموطانون ا داوں برمقوش منی ، ہرام این چندروزہ با دشامت کے بعد ووران فرار میں کسی دُور محے گاؤں میں جا پہنچا اور اپنے جیند باوفا سائمبیوں کے سائند ایک غریب بڑھیا کے ہاں فردکش ہڑا ، اس بیاری نے ان کے آگے ایک برانی چھلنی میں جو کی روشیاں لاکر رکھیں ، اس کے گھریں کوئی سالہ بھی نہ تھا

اله بدوكو پيوس ، عله وكيموازيد ، ص دعه ، عه د كيمواديد ، ص ١٩١٠ بيل ، الله يك بدوكو بيوس ، علم وكيمواديد ، ص ١٩١١ بيد ، ودوسي طبع مول ، ج ع ، ص ١٩١١ بيد ،

برام کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کدد کا جیلکا ڈھونڈ کر لایا اور اس کو آؤڑ کر دوکیا ، انھی بیابوں میں بڑھیا نے انھیں نزراب ڈال کر دى ،أس نے اپنے ممانوں كو تو نہيں بہنانا لبكن أس كومعادم تھاكہ بمرام نكست كاكر بھاگاہ، بہرام نے اس سے يُوجياكه تمهارے خيال ميں بهرام كى بغاوت درست عنى با غلط ؟ برهديان كها" بخدا بهرام ن سخت غلطی کی کہ اپنے آ فا اور آ فا کے بیٹے سے خلاف تلوار المالی "بهرام نے کہا کہ بس پھر دیکھ ہو کہ اسی تمکم امی کا بہ نتیجہ ہے کہ آج وہ ایک برانی جملی میں بوکی روی کھار ہا ہے اور کد و کے جھلے میں شراب بی رہا ہے بڑھیا کو معلوم ہوا کہ بہرام ہی ہے تو مارے خوت کے لرزنے لگی لیکن بهرام نے ایسے تسلی دی اور کیے لگا "ماں! سجھے ہر گرز نہیں درنا جاہے، تونے بالکل سیج کہا اور توحق بجانب ہے '' تب اس نے اپنے کمرمبدسے چند وبنارنکال کرائے دیے اور اینا راستد لیا، با وجود ابنی تمام برا نبول کے سلطنت ساسانی ایک عالیتان عارت تقى جس كا انهدام ايران اور مغرى ايشيابس ازمنه قديمه كے اختام اور قرون وسطیٰ کے آغاز کا مترادت تھا ،عرب مصنّفین نے اپنی کنابوں جابجا ساسابنوں کی شاندارسلطتن کی رجوان سے نزویک مشرقی فن سیا كا بهترين نمونه تھي) اور ايل ايران كى جو اس سلطنت كے بانى تھے دل سے تعریب کی ہے ، ابوالفداء لکھتا ہے کہ " دیا بھر ہیں یہ

ہے كمشابان ايران تام بادشاموں سے زيادہ طاقتور بي اعظل دند بيران میں بدرجهٔ کمال یا بی جاتی ہے اورسلطنت کے حن انتظام میں کوئی بادشاہ ال برا برنهين ما ناجا سكنا "ايك اوركتاب مِن اير اينول كي تعربيف بدين الفاظ كى كمئى ب : " تنام و نياك لوگ ايل اير ان كى افضليت كو مانت بين ان کی حکومت کے کمال کی تعربیت کرتے ہیں اور ان کے فن جنگ کی عمد گی سے تأكل بين وان كى رنگ أميري كا مذاق وان كى خوراك وان كاطريق علاج و ان كا باس ، ولا بات كانظم ونسن ، چيرو س سے ركد ركھا دُكا سليف، فن ترسل ، طربی گفتگو ، حس تعقل ، أن كى درستكارى ، شائستكى اورلى بادنسابو کی نعظیم غرص ہر چیز میں ان کی برنری سلم ہے ،ان کے بعدجولوگ الطنتوں برحكومت كرينك ان محسبك ان كالابنج جراع مدابت كاكام ديكى " ابل ایران نے صدیوں مک الل اسلامبدکی ذہنی رہنمائی کا فرص اینے ذمتے قائم رکھا لیکن ان کی اخلاقی اور سیاسی فوت سلطنت ساسانی کے خاتم کے بعد کمزور موگئی ،اس کمزوری کی وجہ (جبسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے) یه نبیس تفی که اسلام میں اخلاق کا معبار زیشیت کی نسبت کسی طرح کمتر تھا بلكه ان كے انخطاط كا ايك باعث يد تضاكه اسلام كى برولت كاك بس جمهوريت سرا بهن کر گئی عصب کی وجہ ہے امراء کا طبقہ رفنہ رفنہ آبادی کے نجلے طبقوں

اله مختصر عجاب و فرابب (؟) ، ترجمه كارا دو دو ، ص ۱۷۸ - ۱۹۹ ،
کله موسیو بار ولا نے مشاہده كیا ہے كر برائ برائ شروں كى دوز ، فراوں ، بمبیت كى دجه الله موسیو بار ولا نواز فردوں ، بمبیت كى دجه سے خودساسا نیوں ہى كے زانے میں امرائے ایران كى طافت كا الخطاط شروع ہوگیا تھا، دو كھيو مجلا اسير بالوجى "بر بان جرمن مى ۲۲ ، ص ۲۵۲ بعد) ، برتمنى سے بمیں عمرسانا

میں مل کرفنا ہوگیا اور اس کی انتیازی خصوصیتیں مٹ گئیں، مغربی ایتیار إبرائيون كانسلط أن سياسي روايات برميني تفاجن كي نشكيل مرتهاي دراز اک طبقہ امراء اور علمائے مرمب کے انفوں عمل میں آتی رہی ، میں ساسى دوابات اورببى عالى حوصاكى كى روح لفى جوخلافت عبّاسبركو قديم ايرا نبول سے ورتے بيس ملى اور ان كى سلطنت كى محكم بنياد بنى ،ان اوصا كا ياك ترين نمورند براكم كے ظائدان ميں ظهور بذير مؤا، زوال خلافت كے المعدسرة من ايران مين سب سے بيلے جونٹی منطقين وجود ميں آئيس ان ك تعبيرانهي براني روايات كى بنياد برمونى اورساما بيوس كاشاندار زمام جو روح ابراني كاسب سے ببلا جلوہ تفا ساسا نبول بى كى عظمت كا انعكاس تفا، أرج امرا ك اعلى طبع بينز مط جك تص تام دمقانون كاطبقه جو در زمیت معا نزرت بین بمنزله ایک مضبوط ننے کے نصا اپنی جگه بر فائم را اور اسی کی برولت ایران کے شاندار ماصنی کی یاد زندہ رہی ،

(گذشته مے بیست) کی آخری صدیوں میں معائزتی اقتصادیات کے تغیرات کا بہت تعوراً علم ہے اور اسی وجہ سے ہم نے سلطنت ساسانی کے ناگھانی سفوط کی کیفیت کو بیان کرنے کی جو کوسٹسٹ کی ہے وہ ناقص ہے ، ہمارا خیال ہے کہ سیاسی انقلاب کے بعض اہم ترین اسباب ہماری نگا ہوں سے پوشیدہ ہیں ،

## م م م اول

## انتفأل اوسنا

موسيو وانسوا أو في ايك معمون ير المون في رساله" تنسره "اریخ مذامب "بین مکها تھا مریانی عبسان کی نسب مناظرہ کی مرد سے یہ البت كرف كى كوسس كى جه كه مزدايون كى تب مفة سد تقريباً ماوير بلا عیسوی سے وسط تک محص زبانی روایت ست عدر باید منتقل موتی بطی آنی نفیں اور بر کہ عمدساسانی کے آخری زیا سندست پہلے زرتشینوں کے پاس كوئى مذہبى كماب نهيس لفى ١١ س آخرى زلمنے بس علمات رزشنى كويد فون بيدا ہواکہ مباد اکتاب مقدس کی فدیم روایت تلف موبائے ، تناوہ اس کے ان كى يريمي خوامش فنى كەررىئىنىدى كو وەحقوق صاصل موجائي جواسلام نے اہل كناب كے يا مخصوص كيے تھے لدا أنهوں اس ساس او سناكو سخر مرس صلط كيا، يه صحيح به كد لفظ "اومنا" جهمي بلكه شايد يانجوس سدى بيس بهي استغال بحور ما تفاليكن موسيو نوكا وعوني بكرأس زماني بس

له جهه، بابت سال عدود، س ۱۹۹ - ۱۹۹

معنی کناب کے نہیں تھے بکداس سے مراد وہ " ننمربیت " نعی جوزبانی روایت
سے جلی آرہی نعی ، اس کے بعد آ بھویں صری میں اوستا کا وہ رسم الخط ایجا مؤاجس میں اوستا کا وہ رسم الخط ایجا مؤاجس میں اعراب کا اظہار آیا گیا تھا ہی سم لخط ،وستا کے متن کونقل کرنے میں استعال کیا گیا جو اس سے بہلے میں شد کے فریب بہلوی جرون میں لکھا جا جا اس سے بہلے میں شد کے فریب بہلوی جرون میں لکھا جا چکا نشا ہ

(جوعدر ساسانی کے عبسائیوں اور مزوائیوں کے بہی روابط برسحت کری من ) كيس بهي زرتشي "كتابول" كا دكرنس "احتى كه جهال عبسا بيون اور زرتشنیوں سے درمیان ندہی ہو حنوں کا بیان ہے جن میں عبسانی اپنی ابل سے استنتہا دکرتے ہیں وہاں بھی کسی کناب کا نامہ نہیں آتا بلکہ نے نم مر اور نمازیا تربیت کا حوالہ یا یا جاتا ہے ، برخلات اس کے مزدا بہوں کے اس دستور کا ذکر جا بچا آیا ہے کہ وہ مذہبی رودیات کو زبانی یاد کرتے ہیں ، ہمارے خیال میں صرف ایک انتی بات سے کہ " کتابوں " کا کہرو کر نہیں آیا ایسا اسم نتیجہ نہیں نکالاجا سکتا ، یہ صبح ہے کہ عبرائے زرنشی ایس منن کو زمانی بادکرتے تھے جس کو وہ عبدا ۔ بن سنعل کرتے تھے اور اس كوحرث بحرث يا وكرنا اس يلي بهي صروري خدا كه عبادات كاسوتر بونا بنن كِ صحّت ثلاوت مرمونوت نظا ، ليكن اوستا كے متون كي نوعبّ ن

اله ج ۹۹ ، بابن سال سختهد عن ۱۹۸ من ۱۹۸

ب فرض رسکتے ہیں کہ عیسائی مصنف نے جو مذہبی مناظروں ہیں سخت استعصر سخت مناظروں ہیں سخت استعصر سختے ) عمراً ارتشنی کتابوں ، ذرکر کرنے سے بہلونتی کی ہے تاکہ ن کے عیسائی فارنین کو بہ خیال مذر برا ہوجائے کہ ان سے مخالفین کے باس مجی الهامی کتابیں تھیں ،

ورهنیفت مرسیونو کی نظریہ نامکن ہے ۱۰س کی تر دید کے بالے صرف اس کی تر دید کے بالے صرف اس کے ضبط سے دیاں کا فی ہے جو اوسنا کے ضبط سے ہوائ کے بالے اس سے بیغا کہ دیاں ۔ نے در برائ محقول نے کی ہے جوائ کے بسان علم ونسن کے بنیافتہ ہیں اور ان بعد موسیو ٹلاسکو با موسیوے نے اور سب سے آخر میں موسیو آگر ماتھ ہے اور مسب سے آخر میں موسیو آگر ماتھ ہے اور مساسلی ہے اگر ہوا کہ الدر یاس کے نظر ہے پر نکتہ چینی کی ہے لیکن ساتھ ہی بارسی روایت کی تا میں عنبط شخر میر میں لایا گیا تھا ، موسیو لو نے بطلام رائن کے ابتدائی زمانے میں صنبط شخر میر میں لایا گیا تھا ، موسیو لو نے بطلام رائن کا منان عہدساسانی کے ابتدائی زمانے میں صنبط شخر میر میں لایا گیا تھا ، موسیو لو نے بطلام رائن کا منان عہدساسانی کے ابتدائی زمانے میں صنبط شخر میر میں لایا گیا تھا ، موسیو لو نے بطلام رائن کیا ہے جا چکے تھے نظراندا

الم آند ریاس: رو مراد انجن سنتر این ( بادهوان اجلاس) ، ص ۵ و بعد ، آردیاس او دارناگل: " زر تشرا کا چوففا گاففا" کا تیگر: مجموعه مضایین بیادگار آند ریاس ، ص ۵ و آرناگل: " زر تشرا کا چوففا گاففا" کا تیگر: مجموعه مضایین بیادگار آند ریاس ، ص ۵ و آرناگل ، " زر تشرا کا چوففا گاففا" کا تیگر: مجموعه می ۱۹۰ م ۱۹

اگر ہم اس روایت براعتاد نہیں کر سکتے جوز رشتیت کے قدیم نزین زمانے میں کتب مفترسہ کی تاریخ تالیف کو بیان کرتی ہے تواس کے بدمعنی نہیں ہیں کہ ہم اس بات کے فائل ہوں کہ کلبسائے مزدانی کے مورخوں نے اہنے مذہب کی اس تاریخ کو بھی جو ساسانی عہد کے ساتھ تعلق رکھتی تھی نظرانداز کیاہے، علاوہ اس کے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کنب مقدسہ تھے رہی شکل میں یز دگر وسوم کے زمانے سے بیشنز رجو ساسانیوں کا آخری بادنناہ تھا) موجود نہیں تھیں اور ہزدگر دے عمدیں یہ ضرورت پیش آئی کہ جدى سے ایک كتاب مفاتر كوم تنب كرابا جائے تاكه مزدائي ابل كتاب مانے جائیں تو ایسی صورت یں علمائے زرنشنی یقیناً صرف ایسے من کوضبط تحريرين لانتے جوعبا دان ورعفا بد مے متعلق موا اور برگز اس سارے طومار کو لکھنے کی زحمن نہ انتہانے جس میں تاریخ طبیعی اور حغرا فید اور صابطة عدالت اوركيا اوركيا محرديا كمايه اورحس سے خواہ مخواہ اوسنا كا جم بڑھ گیاہے ، یہ بات کیونکر مانی جاسکتی ہے کہ چندمال کے عرصیں جبكه ابران عربي فوجوں كے ساتھ موت و جبات كى كشكش من مبتلا تفا علمائے زرنشنی نے اکتیس نسک تالیعت کر ڈالے جن کے الفاظ کی تغداد وسیط کے اندازے کے مطابق ۷۰۰ ۵ م ملاتھی اور وہ بھی اس طرح کہ بہلے ان کو مہلوی میں لکھا اور بھر بعد میں ایک ایسی صدی کے دوران بیں جبکہ اسلام کی فتح اور عربوں کے نستط سے ملک میں روحانی بے جینی ایسی کے مختاج ہوری کے جونو و توب لا بیوت کے مختاج ہوری ایسی ان علمائے زرتشتی نے جونو و توب لا بیوت کے مختاج ہوری

تھے اور اپنے رسوخ اور افتدار کو دن بدن کم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اور زرنشتیت کے بیرو اُن کی آنکھوں کے سامنے اپنا مذہب جھوڑتے حالیے تھے اور خود بھی ان کوچس سے بیٹھنا تصبیب نہ تھا شاہن فرصن اور اطبینان کے ساتھ ایک نیا رسم الخط اسجاد کیا جس کا نام اُنھوں نے خط ادسنائی رکھا جو کہ زبان مفدس کی صونیات کے علمی مطالعے کا متیجہ ہے ادر پیراز مرنواکیس نسکوں کو اس سے رسم الخطیس تحریر کیا! اور بھر یہ بات کیسے سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس سے اگلی [ بعنی آتھویں] صدی میں ان علماء نے تمام نسکوں کا بہلوی من ترحمہ کیا اور منزح لکھی جس میں وہیٹ کے اغدازے کے مطابق الفاظ کی تعداد بس لاکھ سے زیادہ تھی اورجب نوس صدی بیں دین کر د کے مصنّف اوسنا کا خلاصہ لکھنے جیمٹے تو اس ترجے کے بعض جھتے [ اننے قلیل عرصے میں آلف بھی ہو چکے تھے!

95

## حکومت کے اعلیٰعہدہ داروں کی فرست

موميونتائن في ايك مستمر من والنور في الموسانام ازنيني أو يوناني " بابت سال منطقاء وس عربيد) بين" سلطنت إيران ملطنت بازنتنی کے حالات میں ایک باب " کے عنوان سے لکھا تنا حکومت ساسانی کے سب سے بڑے عہدہ داروں کی نین مختلف فہرستوں کا مطالعہ اور مفابلہ کیاہے ،ان میں سے ایک فرست تو بعقوبی کی کتاب میں ملتی ہے اور دو معودی کے دی ہن ایک کتاب التنبہ بیں اور دوسری مرفیج الذہب یں ایک انسان نے یہ نابت کرنے کی کوسٹسٹ کی ہے کہ یہ نین فرمنیونین مختلف زمانوں سے نعلق رکھتی میں ، دہ بہ میں :-(۱) بعقوبی: وزرگ فرما ذار (وزیراعظم)، شوبدان موبد (رئیس موبدان)، المير بذان مير بنه ردئيس محافظين آنش) الأبهير بنه ( رئيس وبيران) ا سیاہ مذ (میبہ سالار)جس کے ماتحت ایک یا ذکوسیان ہونا نظا،ص<del>دی</del>

الهجاء ص ١٠٠٠ على ص ١٠١ ، كم ج١ ، ص ١٥١ ،

ے گورنر کو مرزبان کنے تھے ،

(۲) مسعودی کتاب التبیه: موبدان موبد (بهبربد موبدک ماتحت نظا) ، وزرگ فواذار ، آب و بد ، و بهبربد بد ، بنتخش بدجس کو واستر بوش بذبه کل رئیس و استر بوش بد بهی کهتے تھے ( یعنی اُن تام پیشہ وروں کا رئیس جو باتھ سے کام کرنے تھے مثلاً مزدور ، تاجر دغیرہ ) ، اد نیجے عمده داروں میں مرزبان بھی سفتے جو مرحدوں کے حاکم سفتے اور وہ مرحدوں بی جمائ اربعہ کی مناسبت سے تعداد میں چاریس ، مرابی مارزبان نظا ،

رس) مسعودی ، مرفیح الذم ب : وزرا ؛ [ موبذان ] موبذ (ج قاضی الم مسعودی ، مرفیح الذم ب : وزرا ؛ [ موبذان ] موبذ (ج قاضی الم رئیس نثر بعیت اور مبیر بذوں کا افسرا علی تھا) ، جار سیاہ بذہ وکومت کے سب سے بڑے کا رندے نفے اور جن میں سے ہرا یک ملطنت کی ایک چھائی کا حاکم تھا اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک ایک نائب تھا جس کو مرز ہاں کتے نفے ،

بعنول موسیونشائن ان نینوں فرستوں میں سب سے پُر انی بعقوبی کی فہرت ہے اس لیے کدا دلاً یو فقوبی کے فہرت مام کے اس لیے کدا دلاً یو فقوبی کے بار عمدوں کی نزئیب دبری ہے جو مجدول فام تنسر میں ہے بعنی اس میں اُن اعلیٰ عمدہ دادوں کے نام لیے گئے ہیں جو کوا ذاق اُل کی نئی شنطیم سلطنت سے بہلے بادشاہ کے انتخاب کا فرض انجام میں میں صرف بیفتوبی کی فہرست ہے جس میں دینے نتھے ، دو سرے ان فہرستوں میں صرف بیفتوبی کی فہرست ہے جس میں

له مرزبان شرداروں سے مراد ہے ،

اعلیٰ عهدہ داروں میں ہمیر بذان ہمر بذکو بھی شمارکیا گیا ہے جس کے فرائض بعد مں موبدان موبد کے ذیتے ہو گئے نقے ، اس کے بعد د مبیونشائن نے اس امر کی طرف نوخبر ولائی ہے کہ صرف بعقوبی کی فرست سے جس س ابك ياذكوميان كوسياه بذكا نائب بنلاياكيا ہے اور اس سے بيتي لكالا ہے کہ جس زمانے کے ساتھ یہ فہرست نعلق رکھنی ہے اس دفت سرت ایک یا ذکوسیان موتا تھا جوسیاہ بذکے مانحت تھا اور خسرواوّل کے عهد تک سلطنت من ایک بی سیاه بر تھا خسرو نے ایک کی بجلئے جارمقرر کیے ۱۰س کی تا ہید میں موسیوشٹائن نے دینوری کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں اس نے اُن امرا و ہیں ہے متناز نزین کے نام لیے ہں جھوں نے بر دگرد اوّل کی وفات کے بعداس کی اولاد کو شخصت سے محروم كرنے ير أنفاق كيا تھا . وہ يہ اس : (١) وسنهم جو سواد (عراق ) كا سبهبد لخا اورجس كالفنب" بزارفت " نفا ا (١) بزر تشنب جو الرّداني كا ياذگوسيان تحا ، (۴) پيرك جومهان كاعهده دكها تها، (١) كودرز دبيرلشرك (كانب الجند) ، (٥) كشنب آذريش دبيرخراج له طبع بورب، ص ع ۵ ، نولڈکہ: ترجیرطری ص ۲ و ح ۳ ، نیز دیکیمو اور، ص ۲۰ س، لله ہم جس لفظ کو الزّوابی بڑھنے ہیں اس کی قراد نتابقینی طور پرمعلوم ہنیں ہے ، تلم بیہ علط بياني ہے، جران خاندان كا نام غفاندكه عدد كا اسم يونكه ان حمده داروں كى فر مست میں صرف بیرک ہے جس کا عہا ہ بیان نہیں گیا گیا ،رزا موسیو تشان نے بہتھے کیا لا ب کے گودر واور بیرگ ایک ہی سخف ہے بیرگ غالباً اس کا خاندانی مام ہے اور مران زیادہ وسیع موں سی تحبیلے کا نام ہے ، لیکن مرز اینا حدال بر ہے کہ ج بکداس کا عدد معلوم نیں ہوسكا اس اللے مران كا نام عدرے كے طورير سيان كر دياگيا ، درحفيقت برك اوركودرز دو

(١) پناوخرو ناظر صدقات سلطنت ، سیاه بد وستم کانام طبری ک بال موبدان موبد كے ببلو بد ببلو مذكور ب اور اس كا خطاب زمزارفت، وہی ہے جو بعد میں ایک بڑے زبروست صاحب افتدارامرزرمرسوفرا كوملاء ان دوباتوں سے تشائن نے بہتنجہ نكالا ہے كہ وستہ سلطنت كم م اکیلا "سیاد بذ" تھا اور دینوری نے جو اس کوعواق کا سبهبد كها ہے تواس كابيمطلب نبيں ہے كه اس كے علادہ ادر بھى ببيد تھے بلكه سرف اس كے فریب نزین اور اورین اقتدار كو واضح كرنا مفضود ے ماده اس مے "الروابی کے یا ذکوسیان " کاعمد جورد کشنب کو دیا گیاہے اس بات کو ظاہر کرناہے کہ پانچویں صدی کی یاذ گوسیانی اس یا ذکوسیانی سے بالک مختلف تھی جس کو کواذ اول نے قائم کیا تھا، كوادف ايك ايك ياذكوسيان سلطنت ك ايك جو تفائي حصت برمقرر كيا تھا اور الزوابي تو سواد كے باره صلعوں ميں سے صرف ايك صلع (أستان) تفاء مسعودی نے کتاب التنبیہ میں جو فرست دی ہے موبیوشائن کے نزدیک قدامت کے لحاظ سے دوسرے درجے برہے ، انھوں مؤرخ الميزے كے ايك مقام كا حوالہ دياہے جس كى روسے موہدان موہدا در اندرزبر اور آیران سیاه بریزدگرد دوم کے زمانے کے سب سے ا ما ١٩٨ ، ته مطلب برسے كديد تكر عراق كى الميت بسبب كرسلطنت كابايتخنت اسي صوبي بن عقادد مرس صوبون سير ياده عق يا سلطنت كاسپامبدسب سے پہلے واق كاسپامبدتصوركيا جائيگا (مترجم).

اوینے عہدہ دار بیں ،ان کا خیال ہے کہ در اندرزبد رجس مے لفظی معنی "معلم" یا "منتیرور بار" کے میں) وزرگ فرما ذار کا دوررا لفنہ ہے ، اگریہ ہے تو بھر ایلیزے کی فرست کتاب التنبیہ کی فرست سے عین مطابق بهوجائيكي اوزنتيجه به تكليكا كه كتاب النتنيه كي فرسن بز دكرو دوم کے عہدی فرست قرار یا لیگی ، فلہذا جارمرز مان جن کو (غیرموروثی طوریر) شاہ کا لفتب حاصل تھا اس عدمیں موجود مجھے جا بینگے ،ان کے علادہ اور مرزبان بھی نے جو فوجی گورنروں کے فرائفن اُن صوبوں میں انجام دینے تھے بن برسلطنن کے جار حصے مشمل تھے ، موسیونشائن کے نزویک مروج الذمیب کی فرمسن زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری ہے کیونکہ صرف اسی میں جارسیا مبدوں کا ذکر ہے اور ہیں معلوم ہے کہ جارسیا مبدوں کے عمدے خرواول نے فائم كي في الله فرست مي موبدان موبدكو نمام دو مرس وزير کے بعدد کھاگیا ہے اور بیات علمائے مذہبی کی حالت کوظا ہر کرتی ہےجن کی طاقت کواذ اول اورخسرواول کی سیاسی پالیسی کی وجہسے الوط كى عنى ، موسيوشان كى رائے ہے كه زمرة وزراء بين جن كاديم فرست کے نثر شع میں مجموعی طور برکیا گیا ہے استغیر کو بھی شار کرنا جا ؟ جس كا ذكر بازنتيني ماخذين ملتاب، مثلاً ما مئيذ جو كوا ذا ول ك درماً

اله دیکهواوید، ص ۱۹۵ ، شه دیکهواوید، ص ۱۷۵

كا صاحب منصب تفا أور فرقان جو برمز دجارم كے عديس تفا دونو استبذ کے عہدے پر سر فراز تھے ، یہ عہدہ اُن زمانوں میں جن کے ساتھ بهلی دو فرستین مرادط مین موجود نه نفا، موسیونشائن کے قیاس کی روستے کواڈاول اور خسرو اول نے وزرگ فرما ذار کی طاقت کو اس طرح گھٹایا کہ بعض نئے عہدے فائم کیے اور وزرگ فرما ذار کے بعض اختیارات کو ان کی طرف منتقل کر دیا جگواذ نے پہلے استبد (میرتشریفات) کاعمدہ قائم کیا اور پھرجاریا ذگوسیان مقر و ركه ( جو بفول معتقف ابران سياه بذك ما تحند تھے) وزرگ ذما ذا كوصوبوں كى حكومت بس وخل دينے سے محروم كر ديا ، بعديس خسرو نے ان كى بجائے سلطنت كى ايك ايك چوتفائى بر ايك ايك سيا سند مقرركيا، موسبوسطائن كي تحقيقات سے حكومت ساساني كا انتظامي اورسياسي ارتقاء بالكل واضح موجا نا ہے ، ہمارى رائے من اُن كے نظريے كى بنيا د بالكل صحيح ہے ليكن مرزبانوں، سيامبذوں اور يا ذ گوسيانوں كے رہے ا در منفام کے بارسے میں ہم ان کے نظر بیے کی تفصیلات کے سائے منفق نہیں ہوسکتے ، دینوری کی عبارت بیں" سواد کے سیامیذ" اور الزّوابی کے لم يروكو يوس ، ح ١ ، ١١ ، ١٥ ، يمنائدر : تطعات تواليخ يوناني ، ج ١١ ، ص ١٥٥ ، الله تعبيو في ليكش عجم ٢٠٧٠

تله اگرچ داستر بوش بدیا و استر بیشان سالار معقوبی کی فرست میں مذکور نہیں ہے لیکن ہمیں بیش میں میں میں میں میں میں میں ہے اعلیٰ عمدہ دارد رسی جماعت کے ساتھ رہا ہے ،

یاذ گوسیان " کی تاویل میں اُنھوں نے بہت کھینجا آنی سے کام لے کران مدد کی اہمیت کو گھٹانا چاہا ہے ، حقیقت میں اگر عبارت میں لفظ الرّوابی سیجے توان دوههدون كا بالهي رابطه واصلح موجا تاسه، وه بدكه وستهم عراق (سواد) كا فوجي گورنر نخا اور برز دنشنسب بطور نائب گورنر كے صناع الزوالي كا حاكم تفا اور یا ذاکوسیان کا لفنب رکھتا تھا ، موسیونشائن کی راے کے رخلات و موری کی عبارت کے بیامعنی ہونگے کریز وگر داول کے زمانے میں ایک ہی وقت میں کئی سیاہبذاور کئی یا ذاکوسیان موجود تھے یا موجود ہو سکتے تھے کیونکہ اس زمانے بک برعهدے جهات اربعه کی مناسبت سے سلطنت کے جار جعتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے تھے ، ہماری رائے میں صورت حالات کو بطریق ذیل بیان کرنا چاہیے لمطهنت كي تفتيم جارحصوں ميں اشكا نبوں كے زمانے ميں صورت بذوري في یا نجویں صدی کے منروع سے ان جارحصوں کے حاکم مرزبان کہلانے لکے اور یہ جار سرطے مرزبان شاہ کے لفت سے ملفلب تھے، دوسرے مرزبان سرحدی با داخلی صوبوں کے حاکم تھے ، ہخامنشیوں کے زمانے میں ہرصوبے کا حاکم اپنے صوبے کی فوج کی کمان کرنا تھا جبکہ کسی امذرولی بغاوت کو فروکرنا منظور مونا تھا لیکن بیرونی دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے بلے نام صوبوں کی فوجیں عموماً سنہنشاہ کے سبدسالاروں کے مانحت اله بر شفلت نے الزوابی کی قرارت کو غلط قرار دے کر اس کو آذریتی یا آذریایی براهنا ہجویز کیا ے بینی آ ذر بائیان ( مجلهٔ آثار قدیمیهٔ ایران ،ج م ، ص ع ۵ . ح ۲ ) ، ع د يجمو ص ١٤٨ ع ح ١٠

رف کے لیے جاتی تھیں اور اس مقصد کے بیے ساری سلطنت کو فوجی صلقوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن میں سے ہرایک صلقہ بظاہرا کے فوجی مردار مے مانتحت موتا تھا جس کو کارک کہتے تھے جو فوجی معاملات ہیں حاكم صوبه كا افسر بالاوست بونا تفا، بم يدكمه سكت بر اكهدساساني کے در بیانی زمانے میں سیامبذکو مرزبان سے دہی نسبت تقی جو بخامنینوں کے زمانے میں کا رُن کو حاکم صوبہ سے تھی ، لیکن یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہو کا کہ جار بڑے مرزبانوں اور سیا مبذوں کے فرائس منصبی میں ابھی تعلق کیا نظا ؟ بعقوبی اورمسعودی ( کتاب النتبیه) کی فرستوں میں سیاه برسے مراد ايران سياه بذهب اس زماني بها ذكوسيان غالباً اصلاع (أستان) کے نائب الحکومت ہونے تھے اور وقت وقت کے اقتضا سے بھی مرزمانو اور معى سيامبدول كے ماتحت موستے سقے ، بعد میں كواذ اول اور خرواول نے اس بارے میں جو تبدیلیاں کیں ان مے منعلق ہم اوپر لکھ آئے ہیں وص ا اورص ههم بردد) ،

موسبونٹائن نے جو یہ مشاہرہ کیا ہے کہ کواؤ اوّل اور خرو اوّل وزرگ اؤاد کی طافنت کو گھٹانے کے در ہے ہوئے اس کے متعلق ہم یہ کہنگے کہ یہ مکن ہے کہ وزرگ فرماذار کے رہنے کا زوال خرواوّل کے زمانے ہے کہ یہ مردگ فرماذار کے رہنے کا زوال خرواوّل کے زمانے ہے کہ یہ مردگ نے ہوئے اربعہ مکونی "کا موازر سلطنتِ پہلے نثروع ہو چکا ہو ، مزدگ نے ہو توائے اربعہ مکونی "کا موازر سلطنتِ ایران کے چار اوّلین عہدہ داروں کے ساتھ کیا ہے ان میں وزرگ فرماذار کا نام نہیں ہے ، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتے کہ آیا اس امرسے بنتی نوکائنا

اله زينوفون: "الريخ يونان وج ١٠١١ م مم ، عله ديكمو اوير ، ص ١٥١٠ .

چاہیے کہ دزرگ فرافدار کا شارسلطنت سے چارا ویں مہدہ داروں میں نہیں تھا
کیونکہ مزدک نے صرف اُن اعلیٰ مہدہ داردں کو لیا ہے جواس سے قوائے معنوی کے ساتھ کامل نزین مشاہدت رکھتے نقے ، ہمرحال وہ ندا بیرحن سے وزرگ فرافدار کے اختیارات اُس سے بھن کر دوسرے عہدہ داردں بیرتفیم مجئے فرافدار کے اختیارات اُس سے بھن کر دوسرے عہدہ داردں بیرتفیم مجئے خسروا والی کی ایجاد تھیں ، اس قول کی تا ٹیدفارسنا میہ ابن البلخی کے ایک خسروا والی کی ایجاد تھیں ، اس قول کی تا ٹیدفارسنا میہ ابن البلخی کے ایک دلچسپ منقام سے ہوتی ہے جو برقسمتی سے بست مہم ہے ، ذیل میں دلچسپ منقام سے ہوتی ہے جو برقسمتی سے بست مہم ہے ، ذیل میں ایک متن کو نقل کرنے ہیں جو بعنینا کسی مہلوی ماخذ سے لیا گیا ہے ؛ ۔۔

رو با جمه برزرگی و هکست برزجهرکی وزیرا و بود انونشروان ترتیب
وزارت او چنان کرد کی و بیر برزجهر و نائب نزدیک سرنی آمد شد
توانستی کرد و ما این نائب را وکیل در خوانیم و بربیلوی ایرا نمازغر
گفتندی و نیابت وزیر و ارد ، و برسه گماشهٔ کسری انونشروان
بودندی در فدیمت وزیرا و بزرجم و دزیر بذات خود ازین سهکس
برنامه کی بجوانب بزرگ و اطراف نبشتی و خواندندی نکت آن دویر برنامه کی بجوانب بزرگ و اطراف نبشتی و خواندندی نکت آن دویر معلوم انونشروان می کرد و و کیل در از آنج رفتی از نیک و بربراتی
معلوم انونشروان می کرد و و کیل در از آنج رفتی از نیک و بربراتی
معلوم انونشروان می کرد و و کیل در از آنج رفتی از نیک و بربراتی
معاملات نگاه داشتی و این بهر سه مرد مان اصبل عاقل فاصنل
سدید بودندی "-

سب سے مہلے ہم یہ کیننگے کہ لفظ "وکیل در" کی قرادت فارسنامہ کے اڈیٹرو كے اپنے قياس برمبنی ہے ، قلمی سخوں میں ایک جگہ" وكليدر" اور" وكليد" ہے اور دوسری جگہ" وکلبدار" اور" کلبدار" ہے، سیان عبارت سے ابسامعلوم ببؤنا ہے کہ دومختلف الفاظ میں ،اسی طرح لفظ" ایرا نمازغ" بھی فیاسی ہے ، فلمی نسخوں میں" ایرا نمازع" اور" ایرا نمازع "ے ، صاف ظاہر ہے کہ اس عبارت کے شروع اور آخر کے حقیے متنافض ہیں شروع میں وبیر ( وبهیر) اور برزجمر ( وزرگهر) اور نائب کا ذکریت اور آخر میں خسرو اول کی اصلاحات کی روسے ان نینول عمدہ داروں کے فراض کوایک ایک کرمے بتایا ہے ، ان میں سے ایک تو " دہیں" ہے ایک " و دواد" (کلیدار ، وکلیداد) - دورایک" نائب " اس عبارت بس جو صروري اصلاح موني جاسيده وه خود داصح موني جاتی ہے ، بطاہر سکھنے میں جو غلطی موئی ہے وہ بہ ہے کہ کاتب نے بین مخصوں من سے بین دہیر، وزرممر (فارس : بزرجمر) اور نائب میں سے وزرممر کا كانام جوسكة جكام ووياره لكه دياس، بحاث " دبر بزرجمر" كے بم کو" دہر ہزرگ" ( دہمیر وزرگ ) پڑھٹا جا ہے جو "دہمران مشن" بالايران دبير بنه كامترادت بوگا، اصلاح سے بعد به جملہ بول بڑھا الم موسيو لواديا نے ايك خطيس اس كلے كى زاءت " زيگير بدار " جويز كى ہے ،ان كايہ فياس بمارى دائے بس خاصا قائل كرنے والام أو و لكھتے بس كرخط يا زندمي يائے معروف كى آواز کے لیے کسرد لکھا جاتا ہے ،جولوگ بہلوی حروف کے اہمام سے وا نف میں وہ مجدسکتے میں كر الربيلوى لفظ كو بغيرياى معرون كے لكھا جاسے تو اس كولا وكليدار" برا منا مكن ہے،

جائيگا:"دبهيروزرگ ، [ برگيريدار]ونائب " نائب ين نائب وزير كے منعلق عبادت بس كها كيا ہے كر" ما اين نابب را وكيل در (؟) خواہم دبه بهادي ایرا غازغ گفتندی"- یمان ا "سے باتو مولف فارسنامہ کے زمانے کے لوگ مراد ہیں یاکسی زیادہ برانی تصنیف کا زمارہ معصود ہے جو فارسنامہ کا مُاخذ تھا ، كلمة" ايرا خازغر" كى جواخلا في صورتني مم اويرلك آئے ميں ان كے علادہ ايك صورت" المرد ما رعد "ب جوليفوني كي باللتي بي اورايك" امرا مارعر" ہے جوابن سکویہ کی سخارب الامم میں ہے جس کے معنی اس فے"نائب وزرگ فرما ذار" بتلائے ہیں، فارسناٹ کی عبارت میں نائب کے فراکفن منصبی کے منعلن جوببلكها بهدك "نايب مال ومعاطات نكاه دانتي" تواس سے بهارا فیاس بہہے کہ اس لفظ کی تمام بگڑی ہوئی شکلوں کے یر دے میں لفظ "ايران آمار كار" بوشيره ہے بيني" سلطنت كامحاسب اعلى يا ناظر امور ماليات م

ان اصلاحات کے بعد فارسنامے کی عبارت کو یوں بڑھا جائیگا: ۔
'' و با ہمہ بزرگی [ معنوی ] و حکمت بزرجبر کی وزیر اور اور او باو نظر وان ترتببر کی و بیر بزرگ و اور نظر وان ترتبب و زارت اوجنان کر دکی و بیر بزرگ و [ یک بریدار] و نابب نز و یک کسری آمرسند نوانستی کر د و مااین نابب را [ وربن زمان] وکیل در (؟) جواہیم و به بہلوی ایران آمار کارگفتندی و نیابت و زیر [ بزرگ ] دارد کا بہلوی ایران آمار کارگفتندی و نیابت و زیر [ بزرگ ] دارد کا بہلوی ایران آمار کارگفتندی و نیابت و ندیر [ بزرگ ] دارد کا بہلوی ایران آمار کارگفتندی و نیابت و ندیر [ بزرگ ] دارد کا

اہ طبع پورپ ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، عله طبع سلسلہ کیس ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، بہ حوالہ آقائی بی ا مبتوی نے مجھے دیا ہے ، سم دیکھو اور یہ ، ص ۱۵۸ – ۱۵۹ (منزجم) ، وہرسہ گماشتہ کسری انونٹروان بودندی درفیمت دزیر [بزیگ]
در برجہر، و وزیر [بزرگ] بذات خود اذین سکس بیج یکی را
نتوانستی گماشت وغرض انونٹروان آن بودنا دبیر [بزرگ]
پرنامہ کی بجوانب بزرگ و اطرات بشتی و خواندندی نکست آن در
مرتمعلوم انونٹروان می کرد و نگیر بذار از آنج رفتی از نبک وید
براستی مشاہمہ می گفتی وراہ دجوہ مصالح بازی نمودی و نایب
براستی مشاہمہ می گفتی وراہ دجوہ مصالح بازی نمودی و نایب
پراستی مشاہمہ می گفتی وراہ دجوہ مصالح بازی نمودی و نایب
پراستی مشاہمہ می گفتی وراہ دجوہ مصالح بازی نمودی و نایب
پراستی مشاہمہ می گفتی وراہ دجوہ مصالح بازی نمودی و نایب
پراستی مشاہمہ می گفتی وراہ دجوہ مصالح بازی نمودی و نایب
پراستی مشاہمہ می گفتی وراہ دجوہ مصالح بازی نمودی و نایب
پراستی مشاہمہ می گفتی اور کار از بال دان سدید بودندی کے مطالب جو اس عبار اندین ہو سکے ، بیس مینین ہے کہ مسل مہلوی
پس دزر گہر نہیں بلکہ وزرگ فرما ذار ہوگا تھی نکہ یہ وزرگ فرما ذار ہی کے
پس دزر گہر نہیں بلکہ وزرگ فرما ذار ہوگا تھی کیونکہ یہ وزرگ فرما ذار ہی کے

الماس نظریے کی نائید فارسنا مے کی دو عبار توں سے ہوتی ہے ، ایک عبارت صغی ، ہر ہے جس سی مصنف نے ہادستا ہے دربار میں امراء و زراء کی تر نبب نشست کو بیان کیا ہے ، بہتر ترب غالباً اور ران کی اصلاحات سے پہلے کی ہے لکھا ہے کہ اور جبلہ آئین بارگا و اور شروان آن بود کی اس در بیش نخست [ خرم] کرسی زر بودی کی بزرجم ہم آئین بارگا و اور شروان آن بود کی بودی و تریز آزان کرسی موجوران اور کے اعلے بودی و تریز آزان کرسی از بر مرزبانان و بزرگان " پوئکہ بہاں صرف دربار کے اعلے اعمدہ داروں کی کرمیوں کا ذکر ہے امل شوقتی نام کی اس موقعے پر نہ کوئی اہمیت ہے اور سا محمدہ داروں کی کرمیوں کا ذکر ہے لو اس میں میں بر جبر کا نام نمیس مقابلہ اس کی بجائے فقا مرورت ، اس بنا پر جادا خیال ہے کہ اصل میں میں بر جبر کا نام نمیس مقابلہ اس کی بجائے فقا ہے کہ تاریخ میں گوئی میں بر جبر نواز ان و و فرادار) ہوگئا ، علاوہ اس کے ہمیں بر جبی معلوم ہے کہ تاریخ میں گوئی میں بر جبر کرا ہا و شقامی کے جدد کا بیان ہے جوزر تشنت کا مری کے صفحہ میں ہوئی دورت کی بر کا میں کہا ہوئی ہوئی اور ان نوی کے آخری زمانے نے آئی و قانون کی ایجاد کو اس ٹر افتار جدد کی طرف فروب کیا ہوئی اور ان نوی کی میں فیادرت یہ ہے بی و زر بر انا ہی معتمد ہو دی کرا ہوئی و مہتی اور ان نوی ملک فرستاوی وایں تا برب ایا نارغ خواندندی و دزیر را ناہی معتمد ہو دی کرا ہم سخی و مہتی اور انزو کی ملک فرستاوی وایں تا بہ برا ایرا نارغ خواندندی یہ میں اور انزو یک ملک فرستاوی وایں تا برب را ایرا نارغ خواندندی کیا

اخذبارات تھے جن کو خسرو اوّل نے گھٹایا نظا اور تین اُوربڑے عدہ دار اس
کے نثر کیک کار بنائے تنصے جن کو اُس نے خود مقر رکیا تھا ، مسعودی کی
مرفق الذہب میں کلملہ " وزراء" کی بہی تشریح ہے ، لبکن با ایں ہم خسرو
ف وزرگ زما ذار کا عہدہ کلبنلہ منسوخ نہیں کیا اور موسیو بار لولڈ نے بھی بی
راستے ظاہر کی ہے "

اله المجلَّة البرياليجي (بربانجرمن) ، ج ٢٠٩ ، ص ١٥٩ بعد،

### اضافات

ص ١٤- موسيولكلياروكى رائے مل يذفن يا بدشن كے عهدے كوجا رائے مرزبانوں سے عہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ، کلٹ برخش کو ا خوں نے بنی اخت سے مشتق بتا باہے جس کے معنی" بادشاہ کی آئکھ" ہس ادربرلقب بخامنيوں كے زمانے من عام طور سے ملتا ہے ، برخلاف اس کے موسیوشیڈر کا خیال ہے کہ" بادشاہ کی آنکھ کے لیے فدمم فارسى لفظ " نَيْنَكُ " مِونا جائيه، ( مقابله كرو لفظ إنسَيساك جو كليسائ مانوى ميں ايك اعلى دينے كانام خطاء وكميموص ١٥١)، ص ١٥٠ - دادستان مينوگ خرد ، اس كتاب كے نام كوكئ طرح يرها ماسكتا ہے ، موسیو شیدرنے مبوار اور مارکوارٹ کے مشاہرات کو یکجا کرے اس كى قراءت "وانك ومبنونىگ خرز" "نجويزكى بے يعنى" داما وعفل أساني "كتاب مذكور دراصل ايك مكالمه بي حس من ايك" وانا" سوالات پوچھیتا ہے اور عفل اسمانی "ان کے جواب دیتی ہے، ص ٧٤ - ايراني مبتدم الا ايك باب جس مي ايران كي قديم اور آينده تاریخ ہے حال ہی میں موسیومینانے شایع کیا ہے (روم مصحب

ا مجلّه مطالعات مشرقی بربان اطالوی (ج ۱۲ ، ص ۱۹۰ بعد)، علی استاها ع

ص ١٩٩ اح ٣ - موسيو اولَفَ إنس في ايكممنمون "وجارش جيراك" ر گزارش شطر بخ ) کے ہاب میں جمعیت مشتشر فین کے انبیویں اجالا کی رونداو میں شائع کیا ہے ، ص ٨٩ - كتاب تبصرة العوام كوحال من آقاى عباس افبال في طران شائع کیا ہے (سواسلہ ہجری شمسی)، ص ۱۲۸ و ۱۳۲ - کلمت وليتيمر اور واليمر كي ادے يس بدت كي ي كى جاجكى سب رمنلاً ديكيمو برنسفلت : مجلَّهُ آثار قديميرًا بران ج ، ١٠ ص ١٨ بعد اور سيدر كا ابك مضمون جو أنفول في اسمجوع مضاين یں شائع کیا ہے جو سرجارج گریرس کو پیش کیا گیا تھا)، موسیو شیڈر نے ابت کیا ہے کہ یہ وونو لفظ اشکانی میں اور پارٹنی اور ساسانی زمانے میں موجود سنے ، ویسمر (جس کے لفظی معنی "فیلے کا بیٹا" ہیں ) محص ويس بنى يا ويس بذكا بينا نهيس نفا بلكه اس لفظ كے معاشر تى معنى رفية رفنة زباده وسيع بمو كئة اور اس كا اطلاق شابى خاندان كے شاہرادوں برہونے لگا ، برخلاف اس کے دائیمر کا اطلاق شجباء کے اعلی طبقے کے افراد بر ہونا نظا ، ایک بیلوی رسالے موسوم برستورسنجون (مجعیٰ وزرسيني ) من كلمة يس والبير الاشبه وليعدر كمعنول من آياب، موسیوشیدر نے اس عبارت کی ناویل میر کی ہے کہ کار وا سبہر بیاں بضور انتب استعال نبيس موا بلكه بطور وصف استعال موا بعد يعنى اله طبع تواديا ، بمبتى مصادع، مصنف كوصرت بيربيان كرنا مفصود ہے كينخص باركورا كات عالى خابدا يعنى شهنشاه كابيام، شهنشاه كاذكراس سے اور كى عبارت مرمود ہے، لیکن بیسوال پھر بھی ہاتی رہناہی کی س کوئٹ والیٹہر کا گایا اورئيس وسيتهر كيون منين كما كبا ؟ كليمهُ ويسيمرا بني اسي براي شكل بن جن برميزوا و الماسي كايرده نهين برا الحر ترفان کے مانوی متون میں یا شندی بن موجود بند دور موسید شیر رست اس کی جند محلف شکوں سے اس بات کا بند کا اِبت کہ ان کے اندرالی لفظ ويسيش حينيا بنواب اوريد نابن كباب كريسغدى شكل اشكاني لفظ وسیئرسے لی گئی ہے ، مانوی منون کے الفاظ ساسانوں کے قدیم تزین وروسے تعلق رکھتے ہیں اور اشکا نبول کے زمانے میں والیہر اور واسبہر من جو فرق تفاوه أس دُور مِين الجهي فائم تها ، ليكن جمال أسهم علوم ہے عدساسانی کی آخری صدی کی بہدی ادب شتم نفظ واسم استغال کی کوئی مثال موجود نہیں ہے ، اس میں ہماراخیال ہے کہمد ساسانی کے خاتمے سے پہلے لفظ ویسیر منزوک ہوجگا خیا اور اس کی بجائے واسمر استعال مونے لگا تھا، ص ۱۹۵ - واضح موکه مزاد مد اور سزارفت ایک بی لفظ نهیں ہے۔ ص ۱۵۸ - منان اندرزید مویدان مویدی کا ایک اورلفی سیا م 109 اح 4 - و مجموبيناك كامشمون بعنوان كليم عرفي خراج "رسال اوريشاليا ،ج م ، هماوري)،

له سُورسخون و من ١٤ و ١٥ ٨ - ٨٨ و ك الضاء من وو

اص ۱۵ - برخش اد بیمو ادیر ، س ۱۵ ص ١١٠ - انشكدے كے كھنڈ ران ٠٠٠ وكھيو برشفات كى كتاب اركولوجكل بستري آت اير ان "مستندع، ص ۸ م معد، ص ۲۲۱-۲۲۱ - نقیم سا۔ انی کے شکل موندوع برد کھیو موسیونیرگ کی جدید تحقیقات ، (میگزین ایسالا یونیورسٹی است و می ۸۰ مبعد) ص ۱۸۷۱ ح ۱ - مبيرا کي شامرادي کي حکايت ير د کهو ار نفر کرست سين کامضي ن ( ايكما اورمنطاليا ، جهر ، ص الهم - ١٥٤٠) ، ش ۲۹۲ - سلمرا کے متعلق و مجبولیاب (Carevan Lines) مسره بلیوٹ رائس نے روی سے انگریزی من ترجمہ کیا ہے ، ( اکسفورہ المهاية) ص ١٩ ميد، ص ١٩١٧م -السياسيجين وديررعوب مورض كي إل يمي بياطلاع موجود ب ز دېچيوموميدو کرا مرس کامصنمون : مجلهٔ مدرسهٔ علوم مشرقي درلندن سهها ع ص ۱۱۳ ببعد ) محلفت فرارتوں کا مفاہلہ کرنے کے بعد موسیوکر امرس نے فیاساً بتلایا ہے کہ اس لفظ کی صحیح شکل النشاسنجین (النشاسکین) ہے جو ہیلوی میں نشاستگان بے رمین تصب کیے ہوئے" بینی وہ ساہی جو قلعیں صاحت کے لیے بھائے گئے ہوں) ص ١١٥ - برأ الفائو، ومكيمو برشفلت : آركيولوجيكل مسطري آت إيران، ص ٨٨ جوار فابوابك آنشكدے كانام تفا، سرزمین سلطنت ساسانی میں گزشتہ جندسالوں کے اندرجو کھدائی کا کام اوا

ہے اس سے اُس زمانے کی بہت سی عمارتیں برا مر ہوئی ہی ،وائنان می یونیورسی میوزیم اور نیسلومیا میوزیم (مرکم ) کے شنزک وفدوں نے ایک ساسانی محل برآ مرکیا ہے ، اسی طرح بین لونیا بس کھدانی سے کا مرسے بند چلاہے کہ دحلہ اور فرات کے درمیان کا نمام علاقہ ہروں سے سیراب ہونا تھا جس سے زمین کی زرخیزی میں کوئی شبہ باقی نہیں رمبتا ،عہدساسانی میں اس علانے میں بینٹارنتھرا باوتھے ، ساسانیوں کے کئی محل اورخالبشان کان قدیم تہر کمین کی جائے وقوع میں برآمد موے میں جن کی کیفیت میر النا ان 1) في اخبار وبني تبليكرات من جند أرمكل الصف بن اي يبن برا محل عن ابس كبين سے ميں مل ك خاصلے ير دريافت مؤاہر، ( و مجمو مسرًا بهم يويب كامضمون اخباراً أنمز بابت مرجن سلم الماع بيس) ا مسراتهم بوب نے ایک منمون حیا کو کے آرٹ بلٹن سام 19 میں بعنوان ساسانبوں کا ایک قصر بہنائی کھاہے جس کو بڑھ کر ہمیں ایک جل کا وہ دلیسی نصور یاد آئی ہے جو کانسی کی ایک رکانی می شی ہے دور رکانی برلن کے عجامب مرس محقوظ ہے اور تھیٹی یا شاہر ساتوس صدی کے ترق کی بی بوئی ہے ، ید ایک جیوٹ سا موسم کرما کا محل ہے اور بست بلکا اور ناز بناہے واس میں بانیج گنید ہیں (جن میں سے تصویر میں صرف تین نظراتے ہی جوبين ينك سنونوں ير قائم بين اس كو ديكيد كربين اصفان من صفوبوں كے محل بادات ہیں، سامنے کے رخ کا نجلاحصتہ کملوں اور کیجور کے بودوں کی تصويرون سے سجايا گيا ہے جو تذنامب ترتب بن لگائے گئے بن اور

کے حصے ہیں جھوٹی جھوٹی رجستہ محرابی میں جوطاق کسری کی محاول سے منا ہیں ، وسطیس اسلامی نمونے کی ایک محواب ہے جس کے اندرستون کی کماکی کا ایک آنشدان رکھا ہے جس کے نمونے ساسانی سکوں پر دیجھنے میں آتے ہیں ، ص ۱۹۸۶ - بروگر د کے آخری سالوں سے متعلق د کھیوا قای سعید نفیسی کامصنمون برعنوان برزدگردموم "ارسالہ مر ، طاعلہ ، بحری میں) ، برزدگرد اوراس کے الله ير وزك وتعلقات جين كے ساتھ تھے ان كے متعلق و مكيمو موميو לפו ב ב (Contier) ל" שות ב عوى جين " (בו ו ש צישון - משוא ) ) ص١١٧ - بينوي كتاب سُورسَون (طبع تواديا) بي مزركان لطنت كي ايك او فرست موجود ب جوشمنشاه سے شروع موتی ہے ، ده اس طرح برہے: -شا بانشاه ، پس واسپر (وبيهد) ، وزرگ فراذار ، چارسياه بذ، وآذور داؤوران (چیف رج ) ، مغان اندرزید (موبدان موبد)، یه فرست بهت ولچیپ ہے اس کے دریعے سے بم اس کتاب کی تاریخ تصنیف كاندازه لكا سكتے بى الماب خرواول كى أن اصلاحات كے بعدلكھى كئى جن کی روسے اُس نے جارسیاہ بذمقرر کیے تھے لیکن اس کی دوسری اصلاجا سے بہلے تکھی گئے جن کی رو سے اس نے وزرگ فر ماذار کے اختیارات کھٹا ي ،أس بير لكرها ب كر" ... وزرك فرماذار وعظمت بين برااورطا قت بي توی ہے رعایا ( ؛ ) کے لیے اور میں ایادہ بزرگ اور ہر بان ہے "یہ بات

## فهرست أول

#### شخصوں ، خداؤں اور دبوتاؤں کے نام

أركيديس، قيصر - ١٠٠٨ آر اوسد و مویدان موبد - ۱۵۲ آزاد مرد ، شارح اوسنا ـ سه، ונוב מכי בניים - אים י آنزرمپدخست ؛ ملک سه ۲۵ به ۲۵ ؛ آ ديس بير ماويس، مثاه سه ٧٤ ، آمور بانبيال -- عره ، آگشائن ومبینط سه ۲۶۱ ، اپرسام --- ۸۹ ۰ ابوموسی ، سیدسالار --- به ۱۸ ۲ ، ابرسام ، وزير ١١١١٠ ابسرگ ، شایع اوستا سهه ،

ایا مُنْ و دید - ۹۹ ،

ا وربد مرسیندان ، موبد ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۹۸۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۹۸۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۹۸۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۹۸۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۸۲۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۸۲۸ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵٬۰ ، ۱۵

ובק - אאפי אא י אאץ

ובנו ול בנל ב- משש

آوريد - ١٨٠٠

ا اددشیراول)

. ILA . 144 . 140 . 144 'ואם יושר ' ושר 404 + HAA . AII + IVA tre, tro , he - - 444 · Muse, hus, has 4442 : aph + 4.as ישמי שים אים יושם 140 , 40h 2 , ارد شير ميرار دشير اول ١١١٠ ١١١٠ ازدننيرددم - 24 ، ۱۳۱۱ ، انها ، ۱۸۸۱ . hal . hh . . hhd اردشپرسوم – ۱۱۱ ، ۱۱۲۰ ، - 44- - 5 DYC اردنيس بيرارشوير - ١٧١٥) اردننیراول و دردشیر بایکان) - اردک وسراز داردا دیران) -١٠٩ - ١٢١ ، ١٢١ - ١٢١ ، الدوران يتجم - ١١٠ الا ، ١١١٠

الولو، قدا -- ١٠٠٠ الولومنخراس مبليوس برميس، ديونا-يه الحيقرة وزير سه ١٨٠ الخشيد، لفنب - ه ٢٠ ادرگ ، وفریزدگرد ۱۸۷۰ ، [أذينه سه ۲۹۲ ۴ ارتخشتر دوم - ۲۸ م ح ، أرشختنز، شاہزادہ فارس ۔۔ ۱۰۹ م ارنشیس ، شاه آرمینید -- ۳۹۹ ، ا زنگنیس سرفلیس آریس و دیوتا سه عهو ا أرُد اول ، شاه انسكاني ـ عه انيز ديكهو اورو ديس اردا وبرات -- ۵۲ ح ، ( نیز دیکیمو اردگ ویراز ) ונכפוט שפח - אץ ו ונכפוט שפח - אץ י

داشک)، 42, 112, 514, اسوكا - 24 ، افراسياب ١٠٥٥ ج افروغ ، شابح اوسنا - ١٩٧ ا کاس ، جاتلیق ۔ ۱ ۲۸ ، ۱۳۸۳ ، ا گانفوکلیس، شاه سه به سه ا ناگول ، روی سید سالار ـــ 494 (444 انامِننا 'انامِيد ــ بهم ، عم ، chlochod elle el-d 412,415,441, 444 (نیز دیکیمو آر دوی سورا) ا نا ئىرس ، خلىفە مانى \_\_ 441 4 8 4ME انطونی ، رومی سید سالار ۱۲ سے ۱۲ ح ا

( الدوان ينجم ) AIL , VII , NAI , الدوال احر- ١٠٨٠ أرُدُوي سُورا ( انابنا ) ـ ۲۳ ، ارسان ، ملکوروم ــ سه ، س ارشاب - ویکمو اشک، ارشک ، شاه آرمینیه به ۱۹ ، ۳۰۷ · 4·4 - 4·9 \* WYY \* W· A ارتثوس شأه يارتفيا زفراطيس إفراد جارم) - ۱۳۳ ع اسیا بیدس -- ۱۳۳ ح ۱ السيمار-- > ٢ ١١٠ اسسبدس - ۱۲۵، استیمی طاقان سه ۱۹۰۹ م اسحاق ابنب ــ به مس ۱۳۵۵ امراتیل ، فرشنه - ۱۹۹۹ انشتر، دیوی ۔۔۔ ۳۷ ، بابدوانی و با بین س ۱۸۱۰ ۱۸۱۰ بابدائی و با بین بر س ۱۸۱۰ بابدائی کبیر س ۱۸۹۰ بابدائی کبیر س ۱۸۹۹ بابدائی صغیر س ۱۸۹۹ بابدائی صغیر س ۱۸۹۹ بابدائی صغیر س ۱۸۹۹ بابدائی صغیر س ۱۸۹۹ بابدائی سیموس و شد ۲۲۸۰ بابدائی سیموس و شد س ۲۲۸۰ بابدائی سیموس و شد سال سیموس و شد سیموس و شد سال سیموس و شد سیموس و شد سال سیموس و شد سیموس

انتيوك اوّل، شاه كما ذين - ١٩٥٠ م الدرا ويوتاء وبه عهم انونشك زاؤ م يسرخسرد ١٣٠٥ ٢٥٤٢ ا نوشيردان ، ديميو خسرد اول ، الميستيسيوس، فيصر- ١٢٧، ١٩٩٠، البيستيسيوس، سفير فيبير - ٥٠٩٠ اد بُرزوس ، ديكمو ديمو برز اورود سس ١٩٨٠ كريزد كبيوا أرد اول) اور مكين ، نقيصر -- ۲۷۲ ، ۲۹۲ ، اور س اسينط - ١٥٥٥ ١٩٧٩ اويد يو كسيبوس رومن سيرسالار - ١٢١٠ ابرا مردا ويكسو ابور مرد ، ا يورمزو البرامزدا ايورامزدا - اس 144 6 114 - 110, 04 , AC

بوخارخودو لفب - 424 بوران ، ملكه--- ١١٤١ يُوسِنْبِسُنا ، جرايل - ٣٩ ، الوستے سپرسالار (وہران) - ۲ سم مرح ا پهنا دالنتر ــــ ۹ ۳۲ ۲ يمرام اول - ١٠٥ ،١٠١ ١١١١ ، 1445- 444 . 40V بهرام دوم - ۱۴۱۰ ۱۳۱۱ م ۱۲۹۱ ' 444 . 44A بهرام سوم - ۲۰۱۰ ۱۳۱۰ مه۲۰ 1494 494 بمرام جمارم - ٢٥، ١١١١ ، ١٢٩٠ برام تيم (برام گور) - ١١١١٠ ١١١١ אוץ " זאץ " יומץ " פמץ

بارعكاني، يايا - ١٨٨ ، بازانیس، بشیب --۱۸۶۰ ماسلمدنس -- سه یا فرسگ ، موبد - ۱۵۱ ک ۱۵۲ ، باكور و حاكم ارمني -- ۲۰ ح ، بامداد ، پدرمزدك ــ اهم، بان أعظم - الهم وسهم بث زبينه ، ديجه دينويا ، بخنت آفريذ مناظر ــ ۸۸۰ ، بخت نصر ۔ ۸۰ ۱۹۱۷، ילם ילשו" - מא יףא יחשץ ישמץ 1264 --- 12 يرزوم طيب ١٨٠٠ ع٧٥٠ ٥٤٠ 1 09 . 1 0 AY 1 0 49 - 0 44 ננאת בננלת ת- אדי דאי אמדשי 6 611 561. بطائی ۔۔ ۱۲۳ الليش مناه أنسكاني (دولاكاس موم)-١٦ יינני שונים - מאוץ אין מאיוםאי

يا باب پسرساسان ــ ۱۰۰۱-۹ يالوس يرسا-٢١٥، ١١٥٠ بیب ، شامزادهٔ ارمنی ۱۰۸۰–۳۱۰ برلوگ ، بادشاه ــــ ۱۹۰۱ يروير ، ديكموخرو دوم ، برسينيوس - ۵۵۵ 4461 -- 1343 بسان وبيه آراد مردان - ١٤٠٠ يُسان وبيدبرزآ در فر بگان ٢٤٠٠ بناه خسرو اظرصد فات ـ ۳۹۰ لكول ( و / شا ومسود ثير )

6-2,00 BUZ, .. 02, אשם אשם יאם יאם יאפר מפת מפד שאץ بهرام ، سپاه بد - ۵ ۸۳ ، برام سرآدرگنداد - ۱۲۸ ع ۱۱۵ יאלים פיני - אוא ים שווי אוץ י 4-1-4----09461449 4-41-4-4-4-014-W بهرام كورا ديكيوبهرام شجم برام بریزدگرد - ۱۹۸۷ بهک ، موبدان موبد -- ۱۵۲ ، ب کرخمت ، د بوی ۱۰۷ ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، بروح و فدا ــ ۲۰۵ ، " - 4.4 (WZ - 17) 6.43 P.43 بيلي ساريوس دومي سبدسالارسه

تنخورب سها۲ ، ترمذشاه ، لفنب سه ۲۷۴ ، تشنر یک شعرای بیانی سه ۲۳۹ ، ۲۳۹

تغسر عبر مبرا المرا مرد المرد المرد

نیامت مدید - ۱۲۳ ، ۱۲۸ ج، نیرداد، شاه آرمینید - ۱۶۵ ع، ۹۶

نیگران برزرگ <sup>،</sup> مثاه آرمینیه --> دخ

ظامس سبنٹ ۔۔ ۱۲۷ ، ۱۲۸ مطریحن و قبصر ۔۔ ۲۲۷ ، ۲۲۸ و میرون میرون و میرون میرون و میرون میر

جاماسپ پسرپیروز ' \_\_ یا ۲۳ ع' جبل ، امیرادمنی - ۱۷ 141 , 4 h1 2, 144, 171, 12 mma + 414 + 160 EWAG FALL , 640. 444. hav 4442, 174, AZH, · 444 + 444 + 44 -" שחד " שחד - מאמ 444, SADL , DAA 12-4 494 C 444 21.12.9 62.6 62.4 117 1 217 3 5117 1 511 خسرو دوم (پدویز) - ۱۴ ۳۰ ۱۶-۱۹ SIK. 1.4 , 40 , 54 ( PPA " YIA " 141 " 18" 6 814 5 44 C 6 44 V

حارث بن محرو - 29 م، ٢٨٨، حسب ، ٢٨٨، حسب ، ١٥١ م - ٢٨٧، حسب ، ١٥١ م - ٢٨٠، حقوا - ٢٨١،

دادينوع عالمين -- ١٠ ٣١٩ ٣١٩) دارا ، ديميد داريوش سوم ، دارلوش اول ' (داربوش برزرگ) 2342,6,11,0A1,9 461, 274, AAA) داريوش دوم - ۲۸ م ح داريوش سوم ( داره) ع ح 'اهم ع وابرا راج ــ ۳۸۲، ورستمت واجرس اسده ۱۸۰۸ وما وند عميد مالار ـــ ۱۳۹۱ وشخا، بطربق - ۱۰۳ ، دول عناك \_ عدد وناک عکہ ۔۔ ۱۹۷۹ د پوجانس فینتی ۔۔ ۵۷۵ ک

دایرو کلیش ، قیصر ۱۲۵ ، دا کا در ۱۲۵ ساله و ۱۲ ساله و ۱۲۵ ساله و ۱۲ ساله و ۱۲۵ ساله و ۱۲ ساله و

خروسوم -- ۱ ۲۲ ا خروجهادم - ۲۵۲ م خرودوم، شاء آرمينيه -- ۲۰-۲۱ خرو خوارزم -- ۷۲۵ خسرد ، حربیت برام گور – ۱۳۲۱ ۳۲۱م خسرو بسرورزوات -- ۱۳۳۰ خروی دگرد و در س ۲ م۱ م ۵۳ م خشغواز مثاه مياطله بسهم موح خوذای بود دبیرا مفتن - ۲۲ خوره خسرو ، مرزبان - ۵۰۰ م ۲ خوش آرزو ، غلام ـــ ۱۹۵۹ ، " 444 -- 444 '440 خوشیزگ ، زروان کی بیوی - ۲۰۱

ولوووس شاه باختراب ۲۵۰

را د سرمزد ، مقتن - ١٤٠ رام دائخ - ١٠٠٠ رام ومنتنت ساسان کی بوی - ۱۰۹ رتبان سرمزد عبطر بن -- ۱۰۳ ، ارتولا 'بشب -- ۱۱۸ الم ا ومنتم ، سيدسالاد - عهم ، السخم ، ويجمو روستهم ، رفائيل زشة - ٢٨٩٠ أروب خان -- ۲۵۴ روتبيل، لقنب ١٤٧٠٠ دوستهم ، سب سالار ــ ۲ ۲ ۹ ۲ مو ۲ ۲ ۲ روشن المنارح اوسنا -- ۱۹۸۰

زادوی ، نخیرگ - ۵۸۸ ، زادوی ، امیر - ۳۷۴ ،

ديام ، اير --- ١٠ ١٠

زیرگان ۱ امیر – ۱۱۵ ، زرنشن ۱ پیغبر – ۱۲۷ ، ۱۹۴۳، درنشن ۱۹۴۰ – ۱۹۳ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰

زرجرسوخرا عطنب به برادفت - ۲۸۹ مهم ۴ ۱۸۹ مهم ۴ ۱۸۹ مهم ۱۹۸۹ مهم ۱۹۸۹ مهم ۱۹۸۹ مهم ۱۹۸۹ مهم ۱۹۸۸ م

16.0

زدوان ۱۹۵۰ ۲۰۹۰ ۲۰۹۰ ۲۰۹۰ ۱۲۰۹۰ ۲۰۹۰ ۲۰۹۰

۵۸۵ ' مردوان رئیس مجاب — ۵۱۳ ' 121.1912239115°

AYAS PYYP

سناجرب - ۱۸ م م م م سنتروک اشکانی شایزاده - ۲۰ م ا سنتروک اشکانی شایزاده - ۲۰ م

رسنجيو، تركى سردار - ٩٩٩،٠٠٠

40.4

سنتار ـــ ۹۲۱ ۴

سوخرا سسالار ۱۲۱٬۱۲ مراع،

ڈروان واڈ' پسر مہرنرسی – ہے ا' ۱۵۳۹ میں ۱۹۹۹ م

زروان داد مقتن سه ۲۴ ، زریر ، برا در شاه پیروز سه ۲۸۷ ، زم ، پسرکوا دسه ۱۷۸ ، ۲۷۸ ،

زینو ، قیصر ۱۳۸۳ م ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۱ و ۲۹۱ ، ۱۳۹۱ و ژبیوبها ، ۱۳۹۲ و ۲۹۷ ه

زیوس و دومزدیس دیوتا سه ۲۰۹۰ دیوتا زیوس اورومزدیس دیوتا سه ۲۳۰

سابها ' سِينظ (گشن يزداد) --۱۹۱۹ ، ۱۲۱۹ ،

ساسان سه ۱۰۹ ۱۱۱۱ مهمه

6 441 6 44 - 6 444

سائمن بارهبتعی - ۱۸۷ ، ۱۸۰

سورين ، سيدمالار درعهد شاپور دوم

سوربن ببرارشوید — ۱۳۳۰ م، ۱۳۵۰ سوربن خرد دوم کا ماموں – ۱۳۵۰ سوربن وسنور مجداد — ۲۸ س سوربن بیلو و دزیر — ۱۳۹۱ سوربن بیلو و دزیر — ۱۳۹۱ سوشینس و شامع اوستا – ۱۹۹۱ سیاونش و اربر — ۲۸ ۲۸ م ۲۷ سیاونش و اربیر — ۲۸ ۲۸ م ۲۷ سیاونش و اربیر سالار — سیاونش و اربین سالار —

, 450 - 45h, 44v

'49m '44m ' 01r

سیاؤیش ، مغنن ۔۔ ہے ، ، سیاؤیش ، مغنن ۔۔ ہے ، سیاؤیش بہرکبکاؤس ۔۔ ہے ، سیاؤیش بہرکبکاؤس ۔۔ ہے ، سیس ، خلیفہ انی ۔۔ ہے ۔۔ ہے ۔۔ سیلاسیس ، مغرور رومی ۔۔ سیلاسیس ، مغرور رومی ۔۔ سیلاسیس ، مغرور رومی ۔۔

سيلر عدوى سيدسالاد ـــ 4 بههم ع

شايورموم -- ١٢ ، ٢٥ ، ١١١ ، ٢٢٩ 4410 4 HOL 4 HPP 4 PPP شاپور بيسر يزدگرداول - ۲۹۰٬۳۵۹ شاپور ، پادری -- عمم ، ۲۵۸، شايور مران ١٠مير- ٣٨٩٠ יאח - אחם شاذ' لقب ـــ ٤٤٤

شاذ شایور ـــــ ۱۱۱ ستاوگ ، شاه کوشانی ۔ ۹۰۱ ، شابین نهمن زاد گان ۱۰۲-۱۰۰۳ شٹائن — م شرشن امیرادمنی -- ۱۷ شمش ديونا — عهر ١٨٨٠ تنمطا ، يسريزوبن -- ۲۹۲، ۲۹۲۴

شوشین دخت ، طکه ــ ۳۵۲ ،

6461 شهرگ نطب سه ۲۷۲ تنهر مار بسرخسره پرویز -- ۱۹۹۷ نتيروبه (كواذ) پسرخسره پرويز ---شيرس، ملكه -- ۲۰۸، ۲۰۸، ۱۹۱۴، صوفيا ، بيتية آسماني -- ١١١م

صرادين الخطآب ١٨١٠

طرخان القب \_ ۵۶۲

فرياد - ۱۲۲۱، فريدون - ۲۲۹۹، ۲۷۷، فريدرک دوم، شاه پرشيا - ۲۸۵، فوکس - ۲۰۲، ۲۰۲۰، فيليب ، قيصر، ۲۸۲،

قادین بیرارشوبه ۱۳۳۰ و ۱ فسطنطبین بزرگ ، نیمر --- ۱۹۵۸ و ۲۰۹۸ و ۱۹۰۸ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲ و ۱۹۲۸ و ۱۹۲

عبرایشوع بشب -- ۱۱۱۱ عرب با عرب با ایم با عرب با ایم با المحطاب -- ۱۱۲۱ می با المحطاب المی با ۱۸۳۰ می با ۱۸۳۱ می با ۱۸۳۰ می با ۱۸۳۱ می با ۱۸۳ می با ۱۸۳۱ می با ۱۸۳ می با ۱۸۳۱ می با ۱۸۳ می با ۱۸ می با ۱۸۳ می

فاتک ، مانی کا باپ ۔۔۔ ۲۳۷ فتا سورس ويكهو كاوس فراتيس جارم ، ديكمو ارشوير ، فريخ ، شارح اوستا ــ الا ا في زاد - ۵-۲ ، ۱۲۲ ، فرسخ زادخرو -- ۲۵۲ ساعه وح زروان - ١٤٠ فرح شايور عويد -- ١٥٢٠ فرخ برمزد ، ساميد-۲۱۲۱۹۲۱ فرسطان استبذ ـــ ، ، ، ، قرسخان بسراردوان -- ۱۱۲ فر"خان و مکیموشهرورانه " فرندرم ، ملکه آرسینبید - به به به

کاوگ، دیکیوکاده، كاول شاه العنب - 424 ا كاوه آجنگر \_\_ ٤٤٤ م ٢٠٤ محولا كادفيرس اشاه كوشان - ٢٩٠ עונו יוכיום - דשק ישאץ كراسوس ارومي سيدسالار -- ١١ ٢١٠ کر دیر برمزد ، موید .... ۱۴۰ كرا ساشت ا ديكيو كرشاسيه كوش ، بادشاه \_ ، مح مع الال كروكاميوس - ١٧٢٠ زونوس ، خدا ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۲۰۹ ، ربیوستوم (جان) -- ۱۳۱۵ ۶ تثم ، وختر ارشویر - ۱۳۳ ح كنائخاس ، شاه كداريان - ٣٨٣،

151,14+ , 164 , 101 7775 · 677 - 474 944 444 6 949 کواڈ ' دیکھوشیروبیر کواؤ پسرزم -- ۱۱۵ ک کوی و شتاسب ، دیکھو ونتاسب كمشيارشا \_ ١٤٢٠ کے آور بور نار اشارح اوستا ۔ ١٦٠ كروس، قيصر - ۲۹۴، كريكاوس \_\_\_ ٥٠٢٥ گبرئیل ، فرشته - ۲۸۹ كَرِيْلِ الشب ١٠٠٠

كندوفار ، ما دشاه \_ + ۲۷ گفتل، نناه آرمینید - ۲۰۳۶ گوچير، شاه اصطخ -- ۱۰۹، ۱۱۰ گودرز اشاه گرگان -۱۳ ع كودرز، دبرلشكر - ١٠٠٠ گوز گان خوذای و نقنب ۱۷۲ گیلی ایس ' قیصر-۲۹۲۰ ليلمر يوس ، فيمر ... . ، س ، گيو، شاه گرگان - ١١٦٥٠ اگورگس - ۳۸۵٬ ۱۸۵۰ ٢٥٤ ع نيز ديجهومران شنب کیومرد - ۱۹۲ کی ۱۹۲ ، گیهمرد (آدم) - ۱۸۲۷

رئيل، طبيب — رشامب ( کرُ ساشت ) \_\_ لُركين الثاه أتبريا - ٢٧٨١ گر مگوری ، سینٹ ۔ عو ، ش يزواد و ديجهو سابها ، ننسب آذار كانب الخراج، شنسب آور ويش ماح الخاج شنسب اسياد عميه سالار ــ نشنسب دا ذ اخوارگ - ۲۸۷ نفان - ۲۸ ١١٨٥ - ١٨٤٨ علاه ١٨٤٨ الموتس افتيس - ١٨٤

ما يان واذ ، مقتن -- ١٤٠ ما مِعْ بَدُ و سياه بذ ... ١٤١٠ ( HAY " MED - MET 46-4 , DIL , DIL مامويه ، مرزبان - ۲۸۴ ، عاميار ـــ ۱۵۴۱ منزا منقرا (دبونا) - ۱۲ ۱۲۳ مريدات اول اشاه اشكانى \_ ١٥٠ متری دات مشاه اشکانی ـ عه م منوكل ، خليف - ١٤٥٥ ، متقرأ - ديكمو مترا ا مردانشاه البرخرويرويز الهها 444-446 مردانشاه میاذگوسیان \_\_ · 440 · 4.2 -- 4.4 מנופית יפין זיבל ב - איף مردوك ويونا - ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲۲ ،

الدائما عطريق - ١٠٢ اله - ٢٠٥ مارسانها ، ديجمو پرگشندي ، שונייבני -- אא י אשץ י اروثا 'بشب ـــ ۱۰ ۱۳۵۸ مهم 441 ماريس، قيمر ـــ ۸۹۹، ۹۹۹، 4 441 4 484 444 אניה י מלג" .... - א א י וא א יאמרי 6446 مانوشل ماميكوني -- ١٠١٠ ، 190121--- 36 ماویس ، نشاه مندوساکا ـــ عیم، ماه آذرگنسي -- ۲۵۲ع ۲۷۰۰ ناه داد ' موبدان موبد ـــ ۱۵۲ ماه داد ، پسر -- ۱۸۸۰ مادكشناسي، شابع ادستا سهه،

مونتل ۱۱متی سببر سالار سه ۱۳۰۸ موشل، سيه سالار - ٩٩٥٠ مهرا گا دید موہدان موہد — ۱۵۲ مرشانورا اركبد ــ ١٣٤٥ م٥٥٠ مرشالور عوبران موير - ١٥٧٠ + MI - - W-9 + MAS هرشاه مرادرشاپور اول - ۱۳۱ 1400 - YOU مرمروی ، سپه سالاد ـــ ۱۷۰ هر نرسی ، بزار بندگ ، وزیر-۱۳۳ 144, 140 , SIAV , 144 אמש י י צש י אצש - צצץ theo, her than جروداد ' موہدان موہد -- ۱۵۲ الم برمزد - ۲۰۴ ، את ות מד ב - אידי جران و خرودوم كا بعانجا ، ١٨٠٥ مهران گشنسب مجبورگیس - ۲۸ مع

مردیانگ رخوا ) ۔ سهم مروزان ، مرزیان بین - ۵۰۰ ع، مزدا ويوتا -- ۱۲ ۴۳۳ مَشْیک (آدم) - ۱۹۲۷ مُعاین ' سیدسالار — ۲۰۶۶ معتصند ، خلیفہ -- ۱۲۵ ، مُنْفِيءَ فليف \_\_ ١٩١١ أ طِهْنُدُا ، ( ديكهو بيناندُ ر) منذره شاه جيرا ـــ ١٣١ ، ٣٩٠ ، منوش حيز (منوچر) -- · ۱۵۰

۱۹۹۹-۱۹۵۹ میبندوگ ماه ۴ ۱۹۹۹ وسنا - ۱۹۹۹ میبندوگ ماه ۴ شارح اوسنا - ۱۹۹۹ میبندوگ ماه ۴ شارح اوسنا - ۱۹۹۹ میبناندر ۴ مملندا ۴ شاه کابل - ۲۹۹ مینوئیل ۴ ارمنی میبسالاد - ۲۹۹ ۵ مینوئیل ۴ ارمنی میبسالاد - ۲۹۹۵ م

نارسس ، علامه -- ۱۹۹۱ نامداركشنسي - ۲۷۰ ناؤن بميديا ، ديو - ١٩٩٠ 4.6-4.4 - 12.6. سنخ دار مبير سالار - ١٣١٧ م زمس البنك مساء نرسی نناه سه ۱۹۵٬ ۹۰ ۱۹۵٬ 'm.. ' +99 ' +92 ' +4+ نرسی ، بسریز دگرد اقل -- ۳۵۹

رسى ، جاتلين -- ١٠٠٩ ٢٨٥٣،

تريمان ومكيمو لعقوب نسو ا دلو ـــ ۱۴۹ نعمان کمی - ۱۹۵۹ سا ۱۲۹۱ ، نعمان تاني ـــ ۱۲۸۸ تعمان تالث \_ ١٥٥ نگسما ، كويا --- ۱۵۲۱ ، المرشل - ١١٨٧) لنا ، لنائی ، دبری \_ برب ۲۰۷ مرد تيروع قيمردوم -- 10 0 نيزك طرخان انقب - ١٤٤٠ يروخسرو -- ۲۷۰۰ نوشالور -- ۸۸، يو برمزد -- ١١٢ ٢

وات فردات اول شاه فاس-۱۰۰

وسنهم و خسرو دوم کا مامول ، ۱۳۳۶ ک ونتاسب الكوى وشناسب --ولاش ، شاه -- ۲۸۹ ، ۸۸۹ ، 6 44 , 444 , 644 , 644 G ، ۱۹۳، ۵ مهر ، ۱۹۹ ولخش، شاه كرمان - ۸۰ م ولكن شاه كرمان -- ١١٠٠ ولكن ، ديجه ودلاكاسس ينجم ، وتدوی خرویرویز کا ماموں \_\_ 7415, 112,760, دولا كاكسس أول بارتتى بادشاه

وال ارتنك اشاه آرمينيد - 18 والمنبينوس - به به ، والنس ا تيصر - ١٠٠٠ ١٠٠٠ واسا واره منفس - عه وغننگ ، سبه سالار ... ۱۸۰۰ م وراز القب ـــ ۱۹۷۵ ورازان النب ـ ۲۷۴۱ وراز بندگ ، لتب ــ ۲۵۲ ، ورازگ ، مرزسی کا باپ - ۱۳۸ ع ورترعنا وونا ــ ١٩٠٩ ٢٠٠٩ دردان ارمنی لیڈر -- ۸۹ح ، وردان شاه العنب ـــ ۱۷۵۸ در تروس - ۱۹۹۸ ، ورزُوات ، نتا بزادهٔ ارمنی - ۳۰۹ ورم شایوه - ۱۳۳۰ ورن اديوتا - ١١١ وزگ سيونيكى ، مرزبان ـــ ع ٢٧٠٠ ودرك مر ديكيو بزرجر، ويمه كاوفيزس، شاه كوشان - ٧٩ وسرياه عن سه وبدوین شایور ایران انبارگ بد ـ ويه جرشالور ، مرزبان - ۱۲۹۹ وييم برمزد ، مفنن -- ١٢ ہائیل ، امیر ارمنی ۔۔ کا ، يتخامنش - يره ، برفل ، قيصرروم - ٩٩ ،١٠٣٠ 4-4-4-4-4-4-4 ( 444 + 444 — 441 بركوليز -- ١٣١٠ برمزد اول ابادشاه سه ۱۴ 141 , 2413 , 70t,

وولاگاكسسسوم ، ديموبلاش ، وولا گاسس جيارم ، شاه اشكاني- ٨-اح وولاگاسس سنم (ولكش) -- ١١٢٠ وولا گاسس وال ارشك و شاه آرميندا وبان ماميكونى - ٣٨٧ - ٢٨٨ ومب اللآت -- ۲۹۲ ، وبرام ، متنن -- 44 ، وبرام جوين ويكهو برام جوين دسرام شاق ، مفنن - عد ، وبريد عرزيان ين اسها ١٠٠٥ (برز دیکمو پوت) ويمن ، لغتب - 468 وُبِوبُرُدُ والى قارس - ١٠٨٠ ويدشا إور مويد - ١٥١٠ ولميرين ، قيمر - ١٩٠٠ ، ٢٨٤ ،

يمتو ع لقب - ١٥٤ و ١٩٨٩ يزور داول ١٨١٠ ع ANI, MAA, WHA, ומץ - ימץ ' ישמץ ' . HOH , HOD , HOL " mag \_\_ ran " rac · WII + MAV + MA. 424 , 640 , 424 440 C , 4.7 , 4.7, צבלב כבן - אףט 9712, 741 , AAA,

ית לנותם -- ושו " 9 בשי " - אשי את מנבשונת - 240 י 1.1" 744 , 0.0 , 6.0 C, 6 000 6 00 - 60 PY البرمزويتم -- ۲۵۲ برمرد ابسر برام اول - ۱۲۹۵ به مرّد ، برادرشا پور دوم سه ٥٠٠٠ ہرمزدان ، سبہ سالار ۔۔۔ ۱۳۵ ع את מינוני - אארי بر موجينوس عب سالاد ـــ ١٩١٠ برمياس - ۵۵۵، منام بن عبدالملك \_ برم 404°

المجم، شاه -- ۱۹۵۰ المجوان بم، مفتن -- ۱۹۵۰ المجوان بم، مفتن -- ۱۹۵۰ الوتفیند بموس، شاه باختر -- ۱۹۵۰ الوستان ۱ اسقعت -- ۱۹۰۰ الوستان الو

بيلايا تالث ــ ١٠٣٠ دهم،

12.4 12-0.049 یدو گرو سوم -- - ع ، س ع ، يرزوكشنسي ايا ذكوميان -١٨١٠ 2-16-016-4 my. יזינים ישוכי וציוש - ממוי بعقوب بيغيرا تريمان - ١٨٩٩

# فهرست دوم

#### جگہوں ' قوموں ' قبیلوں اور خاندانوں کے نام

ا آتشکدهٔ ارّجان -- ۲۲۰ ، آ ادرميز ' (يين نسائي) قام \_\_\_ آتشكدهٔ اردشير --- ۲۷۳ ، آيروان ، گاؤن - ١٣١٠ ، ١٣٩٠ ر تشکیدهٔ طوس -- ۲۲۰ ' آنشكره آدر برزين - ۱۱۹ ، ۲۱۹، آتشکده کرکرا ـــ ۲۲۰ آتشارة كوسم -- ۲۲۰ اتشكده آدر خوره --- ۱۲۲، ۲۱۲ أنشكده عشايور - ۲۲۰ انشكرهُ آدر وش -- ۲۱۸ ، آذربالحجان -- ۸۰ ۱۱۳٬۱۵۱٬ آتشكدهٔ آدر فرسيك - ۱۱۹٬۲۱۵ 19A4 ' 444 ' 69A ر. آنتنگدهٔ آودگشنسه آدر برزين ، ديكمو اتشكده ، آذرجوی، آنشکده -- ۲۱۷، آدر فرسک میمواتشکده ،

نيز ديموال يا

444 , 444 , 144

ايرُن عبيله -- ٢٨٤، ונו בנל ' נאי ז' - בץ יאא י ادیل زادیل ) -- ۱۱۱ ، ۱۰۱ ، ۵۵۳ ارتبيدس عظائدان -- ١١٩١١ عها از مرس انفلعه ــه ۱۳۰۸ الأمكسام اشهر -- ۱۲۵ اردنبرخوره (گور) - ۱۱۹ ۱۲۳ ) ارزن سها، ارزنین محوب ۔۔۔ ۹۰۹ ک ارمنستان کوچک ۔۔ ۵ ، ۱۳۰ الزياك ، دريا -- عام ٢٠ اري ترما -- ١٩٢٠

آذركشيب - دكيور آنشكده آرمينيد - ١٥٠ ١١ م ، ١٩٠ ١٩٠ ٢٠ 114. 6212, 141, 11h , LVA, AVD , LCD , LA. Lucach- Mo Mohe hala 446 +44 + 44 + 64.5 "PCZ" PZY " PZD " PZY "HE- "PAC" PAY "PAC · 4×4 . 440 . 0 - - 6 444 1114- 114, آسور ، نیزاسیریا - ع ۱ ۵ ۱۹ ۴ آلان خزر -- ۱۸۱ آبد ، آمده ، (دياربكر) ... به ١١٥ ، ١٠٠٠ .444 ,44-

ا نغانتان ـــ ۱۱۲٬ اكتانا- (بمدان) - ععا الان ' توم — ۲۸ – ۲۹ م ۵ ۲ م البان، توم -- ۱۲۹، ۲۷۲، البائير - ١٢٩ ، ١٢٩ ع ، ٨٠٣ الكسائيط، وقد -- ١١١١ الوند ، كوه - هم ١٠ ام السعائر ــ ١٠٠٥٠ . انْدِيشْن ؛ ديموانوش بمدد ؛ انطاكيد - باح ، به ، عدم ، انطاكته نو - ۲ ۱۹۴۴ نېز د کېمو رومگان و روميه ٠ از ش برد (گیل گرد، اندمشن) للعدَّ قرامونتي ، ١٠٠٧ - ١٠٠١ ،

اسباه بد مفاندان ایا اسیاه بد بیگو ـ 141, 241, 0412, 641, استرآباد اردنثیر — ۱۲۳ ، اسروشنه ــ ۹۷۵ ، اسكندريير - بربر ۱ ۲۰ ۲ ۲۹۴۴ اسود ' بحر — ۱۲۸۵ السيريا - ١٤٨٠ السكاني خاندان - شام ن اشكاني -114 5 11 11 11 1 1 1 9 (4. " WA . KC . KO - KL ١١١١ ، ١١١٠ بنز ديميد بارتفي بدا اصطخ - ١١ ، ١٠٩ ، ١١١، ١١١ ، ١١١ וصفهان - ۲۵ ' ۱۳۸ ح '۱۸۰

بابل - 2 ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١١٢ ' tac ' tar ' tra CRAB CRAL CRAS באץ אום ' יובין -- פץ ישאי שאי "YEN" IEA "HP نيز د کيمو الخ ، يادغيس -- عدد بارديساني، زقر ــ ۱۹۹۹ ۱۹۱۹ بازرنگی خاندان -- ۱۰۹ بامیان --- ۱۹۹ يتني، شهر — ۱۷۵، بحرين - 149 ع ، ١٨٠ ، ٢٠٠٠. 1460 -- 116. شخت اردشیر-- ۲۲۰ م برامکه ٔ خاندان -- ۲۹۹۱ بستان کسری -- ۱۶۵

اوس سيت، توم -- ٢٩ ، اوفائرط ' فرقد ۔ مه م ' اولغور ، قوم --- ۱۲۲۳ ، اربواز الـ الا الا الا ١١١٠ ايسروين -- ۱۵۱ نيز ديكيو آ در بانجان ، الدياين - مهرح ، الله · PAY ايران - ع، ایران خوره کرد شالور شهر-ایرانشهرشالور د سوس ) - ۱۳۲۹ الشائے كومك - ١٦،١١٨٥) (4-4+4+4 We-ايوان كرخ - ٢٩٩٠ ا يو ان كسرى ا ديكيموطان كسرى ا الباب والالواب ، ويكيم ورمندا بكراتوني، ارمني ظائدان -- ١١-١١٠ 1419 6 099 -- E بلوحيتان -- ١١٥٠ أ بندقيصر -- ۱۷۲ مم۲ ، بور بوری ، فرقه -- هام ، اسى لونيا --- ١٩٠١١٠ بيت أرُمائي -- ١٨٠٠ بيت لابط ــهمه، بیزایدے -- ۲۵۳

ياديز ، قوم --- ۱۹۶۸ ، يامير اسطح مرتفع - ١٥٠٥٥ یای گلی' ( کردستان میں ) — ۹۰ بذشخوارگر' ( طبرمتان ) ۔ ، ی ی ، برات منشان -- ۵۵۳ يركفوا " فبيله - ٢ ح ، يْرُ دات ، خاندان ـــ ۱۵۰ برسی بولس ( تخت جسید ) - ع ح ، يرويا نيساد ولايت ــ ١٤٩٠ يا ــ عهم، وهم، يشاور - ۲۲، يما دنيا 'عراق مين \_ - ١٠٠٠ ، سروز کواد ' قلعه - ۵ م ،

4 6 1 A

"نالكان ، ديكمو طالقان · HOI - 1. 1. سخن جمشيد ، ديكمو برمي إولس ، تخت سليان ــ ١٤٤٠ ترکنان رچینی) -- ۸۸، ۹۹، 6 04 4 01 6 0 · تزمذ --- ۲۹۲۲ توخ ، قائل ـــ ١٢١١ ، توران --- ۱۸۰ توروس ، کومیتان -- ۱۷

طیگرانو کراها ، شهر سه ۱۰ ساح ،

توسر -- ۸ ۱۲۳۰

جُرُدَجِان -- ۲۵۴، جُنديشاپور -- ۱۹۲۳، نيز ديميو گنديشاپور،

چار قابو - ۱۱۵، ۱۱۵، در ۱۵، د

چنبوئیت ، فبیلہ -- ۱۲۹ ، ۱۲۹ ۱۳۹۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

 224, 144, 664, 164, 664,

خاراسين ، صوبه -- ١٩٥٠ ، خانفين -- ١١٢٠ ختل -- ۲۵۴ خراسان سـ ۲۹ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ . Inde . 156 . Ibil 4400,440 (460 04 - (5) jis בנע ( ופוח ) -- שף אישיף · خروننه کسری -- ۱۹ ۵ خکم -- 419 ، خوارزم - ۱۱۳٬۷۹۰ ۱۱۳۰ (450 , 44 9 0 15d · +41 -- +40 -- 99 فورسے مومن، کوه - ۱۱۵

تونيرس المحنور - ۲۱۵ ، خيوه - ۱۱۲۰

دارا 'شر -- ۱۹۹ ، دارا بجرد -- ۱۰۹ ۱۱۰، פוניול י בנם -- איש י פני دامغان -- 19 ع دامم، تببله - 4 ، دين - ١٣٤٠ دجلہ -- الم ، ۱۱۱ ، ۱۲۸ ما ۱۰۱۸ 4. W. PA4 . 910 (414 , 417) وجلہ العوراء -- 444 ؟ دخر توشيروان -- ١١٩٠ دربتد ٬ (الباب ۽ الايواپ) —

درزنیدان ، شهر -- ۵۲۰ درنگیانا سے ۲۲٬۸۴، ۱۲۹ FREN FIA. دستگرد و (الدسكرة) ــ سر ۹۰۳ و الدسكره يا دسكرة الملك - دكمويشكروا ومشق – ۲۰۲ ، دمستان - سهر د مار مكر ، د مكه آمد ، والم ، قوم - ابرعا ، ۲۸۹ ، נאק ישפי -- אףא י אאץ دادارص، ۱۵۰

> دام اردنیر، شر – ۱۲۳، رام کواؤ، شر – ۱۲۸، درگیار، نهر – ۲۸۷،

دوب ، ۲۵ ۲۰ ۱۵ م ۱۵ ۱۵ م

6 014 - Mal

بنزدکیجورومگان و ، نظاکئی نو ،

الرسیا ( الربید) -۱۰۱ ، ۱۰۱۰ ، ۲۹۰ ،

۱۹۳۱ ، ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۱ ، ۲۵۳۱ ، ۲۵۳۱ ،

۱۳۸۱ ، ۲۵۳۱ ، ۲۵۳۱ ، ۲۵۳۱ ، ۲۵۳۱ ،

بيز ديجيو دوميه والطاكبة نو

ربینهر و کبهوریو ۱۰دشیر، ربو اردشیر، ربشهر ۱۲۳۰،۱۲۵، ربوند ، کوه - ۲۱۹،

مرجو يولس - 400 ، مرجبوس (مبنط) كا كرجا - 190 سرخس - ۱۸۰ م ۱۸۷ کا سرمات ، قبائل -- ۲۸ ، مَرْ وسنان و تفر ـــ ۱۳۲۲ سُعَد عوكديانا -- ١٨٠٠١٥ منغد بل منهر -- ۱۹۹۸ سكننان ، د كميو ساكننان مكنتهما - ١٤٨٠ سكيتصن قبائل - ۲۸ ۱۰۸۲ سگستان ، رمسیستان ) - ۱۱۳ ، ۱۸۰ نیز دیکموساکشان ۴ سلماس -- ۱۱۸ سلوكي فاندان - ٩٠٥٩٥٠

آزاب ، دریا - ۱۱۲ زروال دادان -- ۱۹۹۵ زندان -- ۱۹۹۳ 16.46 6.6 6.0 - Blog 11 زيب خسرو (انطاكيه جديد)-٢٠٠ زیک ، خاندان ۔۔۔ ہم سور ، تزيره ، گادس - ١٣١٠ سابيرا فبالل -- ١١٨٠ ساكا ، قبائل -- ۲۷ ، ۲۹ f mile f hd c e hch ساکستان (سکنتان بهسینتان) سيا بان -- ١٨٠ ، نيز د كيمو معنان سيندياد ، خاندان -- ١٣٢٠ ١٣٢٠ 12140,144

نيز ويجمو ساكستان دسكسان سموسينا ، كمارين كابايتخت ٢٠١٢،

الشَّابران --- ۱۳۹۳ شايور شر -- ۲۲ سر ۴۲۹ و ۲۲۹ " " 40 ' 49 C ' 49 P + 49.

شام -- ۱۱ ، ۱۹۲۶ ،۱۵۱ شاه رام بیروز ، شر- ۱۹۳ استطا \_ ۱۲۸

شوش -- > ح ، ١٩١١ ، ١٩٩

የ ዛላዮ የ ምሶላ

شوتنز - ۱۲۸۰، ۲۸۸۰ شهرستان سزدگرد - ۲۷س شيز -- ۱۸۴ م ۱۸۸،

سرفنر ـــ ۲۵ م ۵۲ ۲ سنجار نیز د کجه سنگارا - ۱۸ م . mh . . h . s

سنسر ، ادمنی خاندان — ۱۶ منگارا " نثر (سنجار) - ۱۲۵ 4.4 · 444 ·

سواد -- عملاً

مورا ، سوره ، شهر .... ، بم ، 60.4

سورين يا سورين كَيْلُو عانان 111, 212. 141, NAI,

مورين ، دريا -- ١٣١٧ ، سورين وگافرب - ١٣١٠ ، سوق الابوار --- ۱۲۳ سولڈیانا ' سُغد ۔۔ ۸ ۱۲ السياسيجين - سهويم ، ١٨٠)

سیستان - ۲۷ ، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱ صریفین -- ۲۵۹

طاق بُستان د بِستان) -- ۱۱۱ ، ۹ ، ۳۳۳ - ۳۳۳ - ۲۱۳ ، ۹ ، ۳۳۳ - ۲۱۳ - ۲۱۳ - ۲۱۳ - ۲۱۳ ، ۹ ، ۳۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳

طات كسرى ايوان كسرى - اح

י אאר 'סף י טאמ' - סדר ' פוא

שונשוני (יוציוני)-244 י אמץ י

طرستان - ۱۸۰ ، ۱۸۸ ، ۲۷ هه ، ۲۷ م طخار ، نبینه — ۲۷ - ۲۷ ،

طخارستان - ۸۰ م م م م

-464

طوس ۱۸۰۰ ۱۸۰۳ مطیسفوت (نیز دیکیو مدائن) -

. 644, 464, 444,

· 441 . 404 . 405

" AYA - AIF " FAH

'411'4-m'84N '444'414'44m' '444'444' '444'

غرجیتان -- ۲۷۷، مرجیتان غرقه کا کلاک -- ۲۴۰، ۹۳۰

غتان ـــ ۱۲۱ ، ۹۹۹ ،

"1-2 " 1.4 " A - " M .

"11-4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4 " 1.4

1490 1 A - 4 1 4 A 4 104

فارس نظیج سے ۱۱۰ ' ۱۱۱ ' فارنگیون سے ۱۲۱ '

قُرَات -- ۲۰۱۰ ۱۱۱ ۲ ۲۹۲۲

6 4 19

فراز مرا آورخوذایا 'گاؤں ۔۔۔ سور سود

فرغانهٔ سے ۲۷ ۱۵۵۴ م فرکبین مشرسه ۲۰۹۵ م فلسطین سے ۲۰۸۰ فناک منطقهٔ سامه ۲

فیروز آباد — ۱۱۱ ' ۱۱۹ ' دنیز دیمیموگور)

قادسید -- عدم ، ۱۹۸۵ م عادسید - ۲۰۲۰ ، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ فادید

قارین ' قارین بَیْلُو ' خاندان \_\_ ۱۳۲۴ ۱۳۲۱ م ۱۳۲۱ م

> تحطان --- ۲۹۸۷ و قصدار --- ۱۱۲۷

قصرِ شیرین -- ۵۸ ۱۱۰۰ تصرِ شیرین -- ۵۸ ۱۱۲۰ قصرِ شیرین -- ۵۸ ۱۲۲۰ تصرِ شیرین قفقاله -- ۵۰۰ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹

قلعهٔ فراموشی - ۱۱۳۰ می فلعهٔ فراموشی - دیجه انوش برد فندهار - ۲۷ (نیز دیجه گذرهار) قوت العماره - ۱۵۲ می ۱۵۲ می ا

کابل ، صوب - ۹۵، ۸۰، ۵۹۳

לאל בובט --- ۲4 " אי אוו A-1'

· 490 , 494 , 1V-كرمانشاه - ۲۲۹ ح ١ كشكر ـــ ١٨١ ، ١٨٨ كمارس -- ٢٥ مم الناك \_ مهه كواد خوره شرسد ، عه، کواروند بہاڑ ۔ ۲۱۹) کور ڈسیے سنے ، صوبہ سب ۱۱۱۱ ، كوشان -- ١٣١ كوشان قائل - ١٤٨٠ ٨٠٣٠ كوشان خاندان \_\_ ۲۹ مري

كاما ۋوكىيە \_ ، ، كالشاوار ـــ ١٨٠ ' Yen - pai como de كاروادان كادن سدهبس کارمانی سزرگ -- ۸۵۱ كادون عديا ــ ١٢٨٠ کارمان مشهر سه ۲۱۲ م ۲۱۲ کاشان -- ۱۵۲ كانسوا صورته جين - ٢٧ ، ١١ ١١ ١٠ ركين - ويكمو ادا نوزيا ا من ( كالخليا وال ) -- ١٨٠٠ کداری ، قبائل - ۲۵۹ ، ۱۲۳ · 444 \* 444 6 454 کرخای سین سلورخ (کرکوک)۔ 4 . 4 . 4 . 4 . 41 كرفاي ليدان \_\_ ١٣٩٩ كرخاى ميشان ـــ سرور، ركوك ( نيز د مكور كرفاي مت ملاخ)

گور ( فیروز آیاد ) — ۱۱۱ ' ۱۱۱ گبل گرد و کیمو نیس برد ' گبلی ' اتوم — ۲۲۲۲۲

لاز ا قباش ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۷ الخی خاندان ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ کرویر - ۱۹۹۹ النکا - ۱۹۹ ا

ماحورًا شر - ۱۵٬۵۱۸ ، ۱۹۵، ۱۹۵، ماحورًا منظر - ۱۹٬۵۱۸ ،

ماحوزے یا ماخوزے (سلوکیا)۔

مادریبر -- ۱۵۰۰ ،
مارسیونی و فقر -- ۱۸۰ س ۱۵۱۰،
مالوه -- ۱۸۰
مامیکون و فاندان - ۱۹۰ ۱۹۰ خ

مامیکون ، خاندان ــ ۱۹۹، ۹۹ خ ماه گشنسیان ، گاؤں ــ ۹۴، ۹۹، کستان – ۱۹۵۰ کبش – ۱۹۵۰ کبلی ٹیکوس شرر – ۱۹۵۰

كرزوسا -- 149 گرجتان -- ۱۳۰ ( P24, 150, 51h -- 0/2) ۵۲، و نیز و کھو سرکانیا) كنجاب ما ١١٤، رنيز ديكيوكنزك لندهار فندار -- ۲۹ ، ۲۲ ، CHM. LAVA CAV كندسينايور --- ۲۵۸ ، ۲۸۷ ، ' at c ' pro ' to v نز شیزگان -- ۱۸۸۶ ) لزرك -- ۹۲۹٬ ۹۰۳٬ ۵۹۹ ۱ ۲ ۲ ز نیز دیکیمو کنجک كنوني ، ظاران ـــ ١٩٠ ما يفرقط ، ميا غارفين -- ٩٩٩، (نيز ديكيموطيسفون) مركبانا (مرو) - ۱۱۷ م ۱۱۸ م ٤٨٤ ( تير د کيوم کيا)) مسفط \_\_ سوم مِصلِی ، فرقه - ۲۵۲، المعاديد -- ١٥٠٠ مر ، گاؤں --- ١١٩٠ مهران خاندان ــــ۳۳۱ ، ۱۳۳۴

مرزرسیان اتشکده - ۱۹۹۰ میافارقین - دکیوی مایفرقط ا میلایا - یه ۱۹۹۰ مه ۱۹۹۰ میلایا که ۱۹۵٬۱۷۸ میلایا - ۱۹۵٬۱۷۸ میلری (میمنط) کاگرجا - ۱۹۵٬ ۱۹۹٬ میسوپوشمیا - ۱۹۹٬ ۱۹۹٬ ۱۹۹٬ ۱۹۹٬ ۱۹۹٬ ۱۹۹٬ ۵۹۷٬ ۵۹۷٬ ۵۹۷٬ ۵۹۷٬ ۵۹۷٬ ۵۹۷٬

رميسين - الله عمر، ١٠١٠ المادح،

نارکوس کا گرط – ۱۹۵، ناسین، فرقہ – ۱۹۸، ناسین، فرقہ – ۱۹۸، نزار و تنبیلہ – ۱۹۸، نشا – ۱۹۸، نشا – ۱۹۸، نشطوری، فرقہ – ۱۳۸، ۳۸، ۳۹۰

والنيسي، زقر -- ٢٧ ، ٩ ٢ ٣ ورست ، قوم - م ١٤٠ ١٩١٩ ، בנכונ -- פשץי ولاش آباد -- ۱۶۵۰ روسون (افوام چین) - ۲۶ وممنت آباد ارد منبر- ۱۲۳ ويهد أردشير- ١٢١، ١٢٣٠، " DI9 - DIA " DID . 4 VI . 4 4 L . 9 L . وبيم التنبوخ خسرو - ١١٥٠ میتانی (بیاطله) - ۸۰ مهم

, 404 , 404 , 404 , hoo, htv, hit, h.c HAM, hale hare, hvh نفش رحب ١١٥٠ ١١٠ م 4 LMA, 11A نفش رستم - ١٠٠٥٥٠٠ (41. (114 (110 (11) , 444, 450, AAA, 411 , 444, 444, 444 مرود داغ - ۲۰۵ مهاوند -- مهرا ، الرويا \_ ١٠٠٠ سننا يور - ديكمو بوشاور بروشا بور (نیتابور) - ۱۸۰ ٬۵۸۲ کم۲ ہمیاطلہ۔ دیکھو ہمیتالی ' میت ۔ ۵۵۵ '

بردوع و خاندان - ۱۳۹۹ و ۱۹۱۰ مردد درد ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹ و

بركانيا ـ ۱۲ ت ۱۲۸، (نيز ديڪھو گرگان) برمزد ار دشیر، شهر — ۱۲۳<sup>۰</sup> سر مزد کان --- ۱۱۱ ۴ ۱۱۳ ۲ بركا توم ببلوس ١٠٠٠، ۲۸۴ و نیزدیمواکسانا) بن وساكا واندان ـ ۲۷ ۲۲ مندوستان - ایم ، ۱۹۷ م · ₩ ८ 4 · ₩ 4 ٨ · ₹ ८ ₹

224 , MY4, bhy,

كتابوس اورمصنفوں كے نام

משיום יאם יאם יחם ויין ולשפש - . ב- אבי אב 1046 1 A4 1 AF 1 C6 1044 044 الوالفداء ١٠٠٠ ه الوالفرج ' (نيز ديكهو باربرس)-اجار الطوال الديودي -- ١٨٠ ارتيستارسان ، اوستا كا باب --, LVD . LVL — LV-ابن الفقيد الهمداني - ١٢١ - ١٢٥ اردگ درازنا کا - ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ ، ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ -

آنڈریاس مستشرق آلمانی --- ابن سکویہ -- ۸۷ م 499 240 المنين نامك \_ سراء ۵۵ مرم יארץ י ארץ י י דרף ابن الانتير -- ٨٧ ، וי יש על עם -- די ים אים 400 این رسته -- ۱۹۱۴

إنجيل ماني -- ۲۹۰٬۲۵۹ ، اغدرز آذر بدهرسيندان - ١٨٠ اندرز حکیم اوشز - ۲۸ ، ۲۸۵ اندرزحروكواذان - ۱۸ ۱۹۹۰، اوروسيوس، مورخ \_\_ سام، . IAM . IND . AH ابر انشنهر از روی جزافیه موسی خوربی از اركوارك مدووى ایلیزے ، مؤتخ ادمنی - ۱۹۸۰ اس ( MCD

ارمغان نوروز ، رساله - ۲۲۵ کا امتیانوس - دیکمواتیان ، ازنیک کولیی ، ادمنی مؤرخ - ۹۸ انیریک اش ، کناب - ۱۵۷ اصطرى - ١٨٠٠ افرات ، مصنفت -- مهم، وهم افريم الرياوي - ١٧٧٠ ا كا تفانك مؤرّج ادى - ٩٤٠ اكالخداس مؤترخ -- ٩٩٠ ٩٩٠ וףן יושן יף אין יאאאל וגננננטא - אף 10.0 ( 44C , 44C 6 DLY - DLY الأثاراليا قيرللبيرو في ــ ٨٨ ، الف ليله \_\_ ۱۰۲ ع الماس تصييبني ، مورخ - ١٠٢٠ الميان (الميانوس مارسيلينوس) 1 m.4 916 m -- 200

44,044, 4002, 4442,

بارتفولومی مستشرق آلمانی - 44 פפש , האט , بارسرس ، گرمگوری ، مورخ ، (ابوالقرح) -- ١٠٠٠ . حرى - ٢١٧ -برلام ويؤامعت - ۲۷۹ يريان قاطع - ١٥٠٠ بلسارا ، پارسی مستشرق - ۲۹س بلعمی موتن - ۲۷ م ۸۹ ، ۸۹ ، . Ath. SULO, ALL بندمنش - ۲۰ ۹۹ ۹۹ ۸۹ ۴

444 C , 140,

بُوز بَيْن ، كتاب - ١٥٤،

بهرام بن مردانشاه ، موبد - ۲۷ ،

بیان الادیان از ابوالمعالی ۱۹۸٬ ۱۹۹۰ ،
۱۹۹۰ ،
۱۰ بیرونی البیرونی - ۱۰، ۲۰۰ ،
۱۰ بیرونی ۱۰ بیرونی - ۱۰ ، ۲۰۰ ،
۱۰ بیرونی ۱۰ بیرونی - ۱۰ ، ۲۰۰ ،
۱۰ بیرونی ۱۰ بیرونی - ۱۰ ۲۰ ، ۲۰۰ ،
۱۰ بیرونی ۱۰ بیرونی دراه - ۲۰۰ ،
۱۰ بیرانی دراه - ۲۰۰ ،

یانکانیان ، منتشرق ارسی ۱۰۰۰۰ بارسیگ دین مکتاب \_ ۱۵۷ ا یال پیطرز استشرق ۱۰۱۰ بروس برسيوس - ١٩٥٠ ارتكوس موتخ -- ۹۴ تركما تأميرا يا رسالة الاصل اللهابي \_\_ يروكو پوس ، مؤسخ - ١٩١١ ١ ١٩٠ ים - ח י ש - ב י מ ב מ י מ ש מ

تاريخ روم از دليون كاسيوس - ٩٠٠ ناریخ روم از ہرودین ۔ ۹۰ تاریخ سانها مریانی - ۲۰۹٬۲۰۵ ناریخ سریانی از بارمبرس -۱۰۲۰ ناریخ سعیدبن بطریق - ۵۸، تاريخ شام ن سامهاني ازمينكيلوس-نارشج طرستان الابن اسفندبار-44 · 64 4 5 } بأرشيخ طبرمنان كظهيرالدين المرحثي 64 , 0 A A Z , ناریخ طبری - ۱۸،۵۸۸، مَا رِيخ قياصرهُ روم ' از آرمليوس كر-تأريخ فياصره ردم مولغه ترى بيليوس پوليو -- ٩٠ ،

بلوطارك عسواتح تويس - ۲۲ ع ینج تنترا - ۸۲ ، ۲۷۵ ، بند ناگ زرنشت ۱۸۳ ۲۹۶ بهلويك ، مجموعة فوانين بيلوي - ١٥٤ بیشینگان نامک - ۱۸۱ بىلىيە ، مستشرق فرانسىيى - - ۵ ج ناج نامك - عن ١٠١٠ عم الماريخ آرمينيد از اسوليك مد ١٠٠٠ مَارِیخِ آرمبینیه از مامس و رتسرونی-۱۰۰ ناديخ آرمينيداز لازار فري - 49 نارسيخ آرمينييراز موسى خوربني - 99 تأريخ إبن فتيبه - ١٨٠ ماريخ البان از موسى كان كثوسي \_ ناريخ ياسكال - 40 مامس مستشرق انگریزی – ۵۸ مه ۲۹۹۴ ملط سکو ، مستشرق اسکو ، مستشرق سر ۵۲ م

جامط سه ، ۱۳۹۵ م ، ۱۳۵ م ، ۱۳۵

المربخ فيصراور بلين اذ فليو بوس بوليكون أو المه الماريخ كليسا ، اذ بار بربريس - ١٠٠٠ أربخ كليسا ، اذ بوسيبوس فيسارى - ١٠٠٠ أربخ كليسا ، اذ بوسيبوس فيسارى - ١٠٠٠ أربخ كرنيزه - ١٠٠٠ أربخ مطر بن طاهر المقدسى - ١٠٥٠ أربخ بيقو بي - ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ أربخ بيقو بي - ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ أربخ بيقو بي - ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ أربخ بيعد ، ١٠٠٠ بيعد ،

توراة -- ۲۷۵ م تقبود ور بارکوناتی -- ۲۷۲۴ م ۱۲۲۲ م تقبود وردوموتبونست ، معنف - جغرافیهٔ ابن وقل - ۸۸،
جغرافیهٔ ابن خرد اذبه - ۸۸،
جغرافیهٔ ابن الفقیهد الهمایی - ۸۸،
جغرافیهٔ اصطری - ۸۸،
جغرافیهٔ اصطری - ۸۸،
جغرافیه با توت (معمالبلدان) - ۸۸
جوامع الحکایات للعوفی - ۲۵،
جوشواسانی لائٹ موتی - ۲۵،
جوشواسانی لائٹ موتی - ۲۵،
جیسن مونیسر - ۲۹،

جادمقالد -- ۱۷۳ - ۱۷۳ ۱۳۸۵ ،

حمدالشرمستوفی فزوینی ۱۸۴۰ مهم، محرو اصفهانی سامه ۱۸۴۰ مهم، مهم مهم، ۱۸۳۰ مهم، ۱۸۳۰ مهم، ۱۸۳۰ مهم، ۱۸۳۰ مهم، ۱۲۳۵ مهم، ۱۲۳ مهم، ۱۲۳ مهم، ۱۲۳۵ مهم، ۱۲۳۵ مهم، ۱۲۳۵ مهم، ۱۲۳۵ مهم، ۱۲۳۵ مهم،

ظالدالفياض شاعر - ١٩٢٠ ، خسرونيرين نظامى - ١٩٥٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ،

4-4, 2442,464

دادسنان مینوگ خرد ۔ ۷۵ ،

د ينوري مؤترخ - ١٠١٠ مهم

الم ، ع جود ا

ڈارسٹٹیر، ستشرق فرانسیسی – ۱۷۹، ۹۱ ح، ۱۷۹، ۴۵ مستشرق دوسی – ڈولڈ نبرک ، مستشرق دوسی –

ذيل ناريج كليسا ازرونينوس-٩١

رالنن استشرق الكريزى - ۸۸،
رسالة الاجتنه المانى - ۲۵۹،
رسالة الاجتنه المانى - ۲۵۹،
رشيدياسمى - ۲۹۵، ۲۹۵،
رود كى - ۲۵۵،

دينتر استشرق - ۱۸۷ م

رادویه بن شامویه الاصفهانی - ۲۲ ا زاره استشرق آلمانی - ۱۱۵ ۱۱۵ ا زاره اوستا کی شیج - ۱۸۵ ا ۲۲۳ ا زند اوستا کی شیج - ۱۸۵ ا ۲۲۳ ا زوش برگ استشرق - ۱۸۹ ا زونارس از نطینی مورزخ - ۲۹۹ ا

سالمان مستشرق آلمانی - ۱۵، مطریبو ؛ جغرافیه نویس - ۱۰۸ ما مطریبو ؛ جغرافیه نویس - ۱۳۹۱ مطریبو ، مستشرق - ۱۳۹۱ مرجیوس ، مترجم - ۱۳۹ مستشرق - ۱۳۹ مستقراط سکولاستیکوس ، تورخ - ۱۳۹ مسکا فرم نسک - ۱۵، ۲۸ ما ۱۳۸۳ مسکا فرم نسک - ۱۵، ۲۸ ما ۱۳۸۳ مسکند گمانیک وزار - ۱۵۸۵ ما ۱۳۸۳ مسکند گمانیک وزار - ۱۵۸۵ ما ۱۳۸۳ ما ۱۳۸۵ ما ۱۳۸ ما ۱۳۸۵ ما ۱۳۸۵ ما ۱۳۸۵ ما ۱۳۸ ما ۱۳۸۵ ما ۱۳۸ ما ۱۳۸۵ ما ۱۳۸ ما

شرود فوکس اگریزی منشرق - ۹۹ ، شهرتا بناسه ایرانشر - ۹۹ ، شیرت بنارت المانی - ۷۸ ، ۱۹۵۳ ، شیرتر منشرت المانی - ۷۸ ، ۱۹۵۳ ،

غرراخبارالملوك للنفالي - ٨٥٠

سکندرلبکو پولسی - ۱۳۴۰، ۱۳۸۰، ۱۳۳۰ موز د بین مورخ - ۱۳۳۰ موز د بین مورخ - ۱۳۳۰ مورخ ایستری آلمانی - ۱۳۳۰ مورخ ایستری ایستری ایستری ایستری آلمانی - ۱۳۳۰ مورخ ایستری آلمانی - ۱۳۳۰ مورخ ایستری ایستر

شابورگان ، مانی کی تناب -- ۱۰۲۰

شابورگان ، مانی کی تناب -- ۱۰۲۰

۴۲۹۰ ۲۵۹۲ ۲۹۹۹

۲۲۰۸ ۴۵۲ ۴۵۲ ۲۵۹۱

شابه نامهٔ فردوسی -- ۵۸ ۲۰۲۹

شابه نامهٔ فردوسی -- ۵۸ ۲۰۲۹

شطائن ، مرا درل -- ۵۰ ع، ۲۰۸۹

شطائن ، مرطر -- ۳۹۸ ۲۰۸۹ ۹۸۸

نظائن ، مرطر -- ۳۹۸ ۲۰۸۹ ۹۸۸

فتوح الباران البلاذري - ٩٩ ، وح مرد ، مصنف - ۲۲ ، فردوسی -- ۱۱، ۳۱، ۳۸، " TT9 " ++0 " AC " AD י רפק ' רפץ ' הץץ אףא י דום ' מזד ' (SAA V , A41 , 444 فوشوس ، مُورَخ - ۹۲ ، ۱۹۲ ، فون لوكوك ، جرمن منتشرق - مع فرست ، ومكيموكناب الفرست ، کارنامگ ارد نثیریا بگان -- 49 1 144 , 5114 , 51.8 60 KT 164 كتاب الأنتين اللماني - ٢٥٩٠ كأب الإذكاء الإن البحزي -اب الاسرار وازماني - ۲۵۹

كتاب الإغاني - د م م ح ' كتاب الدّاج اللجاط -- ٥٠٥ ' 044 , 040 كتاب التنبيعية والإنزاف للمسعودي 472,772, QV, 441 2, 024. LUH, 1 14 4 4 - 4 - 4 74 كماب الفهرست والفرست لارانيم "CYPP " AP " 64 . 60 0412, 9242,644. كتأب المحاسن والاصنداد على حظ 01151.10 كتاب المحاس والماوي - ٨٨ كتأب الملل والنحل النشهريتاني ا كتاب المواعظ للماني - ٢٥٩٠ كمآب الولاة از فامس مركابي

گونبو، مستشرق فرانسیسی – ۵۳ م گونبو، مستشرق فرانسیسی – ۵۳ م گونبری، مستشرق اطالوی – ۱۰۱ میشرق اطالوی – ۱۰۱ میشود ایدو و ند – ۱۰۰ ا

لابور المستشرق - - ۱۵۳ م ۱۵۳ م

لاتفی الدهی عربی شاعر سه، الاتفی الده می موترخ ارمنی سه ۹۹ ، الده او ۹۹ ، موترخ ارمنی سه ۹۹ ، ۲۸۵٬ ۲۸۵٬ ۲۸۵٬ ۲۸۵٬ ۲۸۵٬ ۲۸۵٬

لاحی مستشرق -۱۰۲۰ النگاوی مستشرق فرانسیسی -۱۰۵۰ لیباینوس مستف - ۹۲۰ لیباینوس فرامیانوس موتخ -ایکینشیوس فرامیانوس موتخ -

لبود ند یا گیووند مرتبخ ارمنی -۱۰۰

مادیگان چیزنگ - ۲۹، ۹۹، ۹۹، ۵۷۹،

كتأب الهند، للبيرونى - 22، ١٩٧٨، كفالي بير ونى - 24، ١٩٧٩، كفالي بير ونى البير ونى البير ونى الموم، ١٩٧٩، كفالي بير ١٩٥٩، ١٩٨٩، ١٩٥٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩،

6-9-9-6

گان الگان الله مده ۱۹۳۹ الله ۱ کاه نامات مده ۱۹۳۹ مه ۱۹۳۹ مستشرق المانی - ۱۳۳۹ مستشرق المانی - ۱۳۳۹ مستشرق المانی - ۱۳۳۹ مستشرق المانی - ۱۳۳۹ مه ۱۳۳۹

مز دک تا مگ سیم میم م مسعودی مورخ - بهای ۵ د دی 14 9 44 , 24 , Wb d. \* PHA ' NHAY مطهرين طابر المفدسي مُورَخ ----3436463 معم البلدان ـــ ۵۴۱ مفاتيج العلوم اللخوارزي - ٨٨ ا مفدمر جوامع الحكايات ازنط مالين 473,432, ملالاس ، مؤترخ --- 40 ، مناظرة آورسرمرد و نابي با وبدان د منوجری - ۲۲۵ ، ۱۹۲۲ مواعظِ افرات ١٠٣٠، موسی خورسی ارسنی مورخ ۔ ۱۵۰ موسی بن عبیلی الکسر دی ۔ ۲ نہ

مادیگان مزار دادستان ۱۲۲-۲۲ ماركوارك استنشرق آلماني -محنی مینوی - ۵۷، ۱۸۸ ح، مجلة آسيانی ۔۔ 4 ٤ - ٤ ٤ ٠ مجمل النوار بلخ ( فارسی ) - ۸ م 94 , 74 ; 82 A2 , مجموعة قوانين ساساني - ١٤٠ محدين الجهم البرمكي - ٢٤٠ محدین مطیار الاصفهایی -- ۲۷، مخضرالدول ازابوالفرج -- ١٠٢٠ مرزبان نامه الدراويي --مرفع الذبب للمسعودي - 22 ح ON ONAS , SARC. 4.3 mar 3 4123

نظام الملك -- ١١، ١٠٥، نظامي عروضي - ١٤١٠ ١١٠٠ نو • موسيو فرانسوًا - -نوللاكه، مستشرق - ۷۱، ۲۷، · 404 , 400 , 14. نیرگ ، متثرن سه ۱۹۸۰ ، ۲۰۰۰ نیرنگتان 'کناب ۱۵۲۰' نیکیفورس بازنتنی مورخ سه ۹۹

مبرخوند - ۱۰۰،

مبرکائیل سریانی، مؤتخ - ۱۰۰،

مبینالدر برونیکیر، مؤتخ - ۹۵،

مبینوگر خرد - ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۹،

مبیولر، مستشرق آلمانی - ۱۹۵،

هه، ۹۹۹،

هه، ۱۹۹۹،

هه، ۱۹۹۹،

یافوت - ۱۹۳۵ می ایستان می

· Hat . Heli IVE 6441 6 414 6 4-4 1000 وكثر دوزن مستشرق ردسي --· ~ P · < P · < J ونديداد سه ١٨٩ - ١٨٩ ، ١٨٩ ، 1044 6 444 4 6 4-1 وبرام چوبین نامک سه، سم، ونس و رایس - ۲۰۰۰ ، وبيط ، منتشرق الكريزى - ١٢٥ ويسر گارد ، منشرق - ۲۲۹ ع برنسفل منتشرق آلماني \_\_

440

## المرسف جمارم

## الفاظ اصطلاحات اور دمكرمطالب

آرائش خورشيد والني - ۲۵۲،

آرندشتاران سپاسی -- ۱۲۲ آرمینی، فران ندیری - ۳۲۰ ۳۳۰ آزادان نجار -۱۲۸

آمار كارى انسر كديمال - ١٥٨٠ أمن ، بمعنی نذراند - 141 '

آب ریز گان - جن - ۱۲۳۰ م آوروان علمات مذہب-۱۲۵ آتر ، آور - ۱۹۱ ، ۲۰۹ ، ۲۱۲ ا آرامی و نبان - ۲۵ الروش - ۱۲۴ ) آنش آمار د بهبره وبرمحاصل اتشكده اتن دربران ۲۲۰-احر آمار دبير دبراصطبل-٢٤١ וכני ביצמפ ות׳ ا در ندگان آمار کار محاسب آذرانگا آشنتر - ۲۱۳

أمر تات ابقاے دوام - ۲۲) اموراتيم علماء بيود -- ١٠٠٠ ا مرسیند ( نیز د کھید امیشهسینت) امینندسینت ، توانا*ے جا دید*۔ 14 3 VVIZ 3 VOA 3 ا نبارگ ، میگزین ۱۸۱۳ انبارگید، محافظ مبکزین -۱۳۸ اندرز ركت اندرز - ۲۲ - ۲۸ " DC9 " AA " AC " AF" اندرزید، معلم - ۱۲۵ المرديد والبهركان - ٢٥١٠ 1441- 831116

آرائن بد سه ۱۳۹۳ ابهروار (برويز) بمعنى مظفر 4- P + BAN وخر ماران سالار - ١٩٩٥ انور بديا اغورسالار ــ ١٧٥٠ النشناران سالار - ۱۷۱ اركبد معنى محافظ فلعد -- ١٠٩ 'tz. '141' 149 ' 142 اروازشت (آگ) - ۱۹۰، اشسكان ، طبقهٔ انوبان -۲۵۲ استان - ۱۸۱ م ۱۸۲ م أستا غرار ما كم صلع - ١٨١٠ ١٨١٠ أستانيك، ضلع كي فوج - ١٨٢ع استبذ عبرتشريفات ١٤٧٠ 16-6 (5-4 , 444 سطرانكلو، رسم الخط ... الد، أكرا ديجهد أيرا

اورائی، طلاقی سکہ ۔۔ ۲۲۷ اورنگیاک، راگی - ۲۵۲، ائیر ، بعنی حقوق دعهود کے دلونا۔ ابرمن - ١٩٩ ، نيز ديكيوانگرمينو ايرشخ ، خاكم - ١٠١٨، ئىنز يانتى ، ميرىد — ١٥٣ ، اللبيتنم ۽ خشم — سوسو ، ايران آماركاد - مها- ۱۵۹ ايران دبير برسها ١٢٥٠٠) يرز ديكمو دبيران منت اير انسياه بد ـــ ١٢٤ ١٢٩٠ 12-0 · 444 · 444

1415 1415° باغ شهر بار ، راگن - ۲۵۲) باغ مثيرين ، راگني - ۲۵۲ بالمبشنان بالمبشن (رانبون کی دانی) یدخش (بیلوی) عاکم - ۱۸ CLIB FICK THE . r. Ec ( r. rd) -- P N H > برزسواه اتنكدون ي آگ \_\_ برتشم - ۱۱۲ م ۱۱۱ ، ۱۳ م برسموك وربيه - ٠٠ ١٠ יצים ופנכ -- ומם بودهی سنوا ۔۔ ۸۸ ،

بارستا دآرامي،

بهاوی رکارانی ا -- ۱۵۱ میگارگرد و داگنی -- ۱۹۵۰

تخت الديس -- ١٢٨ -- ١٩١١

54147

> جانگین -- ۱۲۶ م جزیبر -- ۱۵۹ ع

چنزنگ منظر نے ۔ ۱۹۵۰ چنگ ۔۔۔ ۱۹۴۸ م چنون نیس ۔۔۔ ۱۹۳۰ ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۱ ،

ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۱ ،

ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۵۰۰ ، ۵۰۱ ،

ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ،

ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ،

ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ،

ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ،

ایای کی کاکت \_ ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ،

ایای کار ایاده وج - ۱۰۷ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱

بیشیز و سکهٔ ساسانی - ۲۴ و ۲۳ م بیشیز و سکهٔ ساسانی - ۲۴ و ۲۳ م بیرگ بد و سنزی - ۲۵۱ ح و ۲۰ میرگ بدو سنزی - ۲۵۱ ح و ۲۰ میرگ به بیشتری میرگ دو ۲۰ میرود و ۲۰ میرود و

بهاوی رساسانی) - ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰

خراج -- ۱۵۹ ح ا فرم باش (صاحب)-- ۱۵۹ م ۱۳۵۰ خرم باش (صاحب)-- ۱۳۵۱ م ۱۳۵۰

> خوم روز ، جنن - ۲۷۶ ، خسردانیات -- ۱۵۱ ، خط میمی -- ۴۵ ،

دار، ساز ... ۱۹۹ ، دانگ اسانی سکر ... ۹۴، دبیران (دبیران) - ۱۲۴، ۱۲۹

د بميريد ويي دبيران -- ١٢٤ ، ١٢٥ ،

وحمر - ۱۳۸ می در آدر آدر کار محاسب در آدر آدر کار محاسب در بار - ۱۳۹ می در آدر آدر آدر آختم ) - ۱۳۹ می در آدر آدر آدر آختم ) - ۱۳۹ می از ۱۳۹ می از ۱۳۹ می از ۱۳ می از ۱۳۹ می از ۱۳ می از از از از از از

دربان سالار ۔۔۔ ۲۹۵٬ دربرج ، پرلیل ۔۔۔ ۲۹۵٬ دربست بد ۔۔۔ ۲۹۵٬۵۴۵٬ درفش بعن دستہ ۔۔۔ ۲۷۵٬ درفش کا دبان ۔۔۔ ۲۷۵٬ درفش کا دبان ۔۔۔ ۲۷۲٬

دریگ بذ -- ۲۷۳ م دشتور ٔ ( دستور ) ٔ فقیمه -- ۱۲۷ م ۱۹۲۱ م

دشتور ہماؤۃ ۔۔ ہم 9 س وَمَانَ وَكَانَ)، - 45 ، ومسلك ماز ــ وههه ومِقانان - ساما - ساما وثيرو ولايت — ٢٠ دستے و ، ( دیو ) -- ۱۲۱ ۱۲۲ ديوان -- ۵۲۵ ، "IAY" IA. \_\_ - WYS

راست اصطلاح سيقى -١٩٨٠ 4 414 - 32 رة ، ناظر امور ندمی -- ۱۲ ام ا رد ایشر سای -۱۲۵ رُستال (رُستان) ، گاؤں کا رتبہ۔

رُوانگان دبير وبيرامور خيريه - ١٤٦٠ رمن وخكر - ١١٨٠ ريش كالوتا (رأس الجالوت) - ١٠٠ سبر الذرسبر ، راكني -- ١٩٥٠

درتشزوتوم - ۱۹۵ زُروائيت -- ۳۹ رُكُنُات " تهوار -- ۲۲۵ زمنب محيل - ١٥٧٠ زن ، بيوى -- ٢٣٤ ) زنتو ، قبيله -- ۴۶ زنر اوستاكا تزجم - ١١٧ ١٥٢٠ زنگ و ساز مرمه و ۱۹۴۹ يه د بعني شاباش!) - ١٩١٥

ساكاني، زبان -- ١٥،٥٥٠ سیادیتی اسیاه بز -- ۱۳۳ ح

زَنُورٌ ، بِيشَ نماز - ۱۵۶ سا۲۱۳

زمانگ \_ عسر ا

سوندی دبان - ۱۵۰ مو۱۰ مو۱۰ سوندی دبان - ۱۵۰ مواد - ۱۳۱۰ مواد - ۱۳۱۰ مواد - ۱۳۱۰ مواد مواد مواد - ۱۳۱۰ مواد - ۱۹۳۰ مواد - ۱۹۳۹ مواد - ۱۹۳۸ مواد - ۱۹۳۸

شاه بان -- ۱۹۵۰ شاه دلیشت -- ۱۹۶۰ شاه دلیشت -- ۱۹۶۰ شیدیز ، گهود ا -- ۱۹۲۱ - ۱۹۲۹، شیدیز ، داگنی -- ۱۹۵۱، شیدیز ، داگنی -- ۱۹۵۷،

شاه و نقب --- ۱۳ م ۲۰۰۰

1601149 2 144 - 7 1 1/1 1 ende eman enco ساه واوور -- ۴ ۹۳ ביני בי יובים יופים בין בידי אין سازشت أك - ١٩٠٠ ستزبيه وفركا نروا سهواء ستور بان -- عده ، ستورم بهنتک اسلوتری ۱۸۱۰۰۰ ·47-34 2 6 3-سندر بهره ، تبانیات -- ۱۳۸۸ الريح من ١٠٠٠ من ا مرادُش ، اطاعت - ۳۳ ، ا مرسوك و كات -- ١١٥٠ ا مروشتان والتي - ۲۵۲ مروشاورز -- ١١٧٠ شرد شود زر و ارماك المترش مع ۱۹۴ م ۱۹۴۹ ارى قالى زبان - ۵۵١

سوا مذكر ، بمعنى تبيله -- ٧٦ ، شوة -- عسره شهرآ مار د بهير، دبيراليات-١٤٤ شهر تو آمار کار ، محاسب حکومت صوب 12161 4 109 تهروادور ، چيت جي -- ۱۹۳۰ شرداران ، شابرادگان -۱۲۸ + h-4 . 1 hh - 144 شهرستان ومنلع كا صدرمتام ١٨٢٠ النهريك المائم شهر - ١٨٠ الم

طبت ورعد ساسانی ۱۹۲۰ مه ۵۲۵ طخاری زبان - ۱۹۵ مه ۵۵

عدالت عبیقه ۱۲۰۰۰ ۱۹۹۰ - ۱۱۱ م

فر" دیکھو تورز نه م فرا بر تر سه ۱۱۷ م فرتزک الفت شالان دایس بمبنی گورز ا فرتزک الفت شالان دایس بمبنی گورز ا ۱۰۷ م ۱۱۰۸ م فرخ شاذ سه ۱۵۵ م فرد دردیکان م ننواد سه ۱۷۷ م فرد دردیکان م ننواد سه ۱۷۷ م

قُرُونَتُی - ۲۸۲، فربینگان، طبقهٔ مانویان - ۲۵۲،

گارُن فرجی سردار -- ۱۰۹ ، کارگ آ کار در بهبر و بیر مالید دربار ایس ایس ایس و بیر مالید دربار ایس کارگ با نوگ - ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، کارگ خوز ایان - ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،

كنج سوخية *لنج شادور*د لنج عروس ريخ کاو كند ، فرج كا دسة - ٥ كنز اسلاح خانه - ۱۸۱ گنزگاو ، راگنی - ۱۹۵۲ گز.گاد - ۲۲۲ گنزواد آورد اراکن - ۲۵۲ گنز آمار دبهبر دبیرخزانه ساما گزور ور مخزانجی - ۱۵۹ م كوچر، ساره - ۱۹۳ كوراني زبان - ۱۲ ، گوكرن ورخت -- ۲۱۷ ، كبير وتبيل الكسال -- 109 مان بذ ع حاكم خانه ١١٠١١ مسهاح

ذر وَرِي السلطِ مرغوب كوشان شاه و لقب سه ۱۱۸ لمشائتيا دميونام سناه ولايات كين ايرج اراكن - ١٥٢٠ كين سيادش راكني -٧٥٢٠ گا بان بار ' جش --۱۲۲ ۲۲۲۰ أرموك وربيه ، ديكمو دركرم ، بَرْشُن ( أَمِرْشْ نُوروظلمت) -كبنج افراساب

مرو د گيران ، جش - ١٣١٠ مشاق يونان القب شابان اشكاني-101-100 " 04 " MA משוט - שאו י אאו - ופו׳ אשץ (نيز و کيمو محس) مغان اندرز بديا محوكان اندرز بد معلم معلى - ١١٤ م ١١٥٠ 124- 1212 + 414 + 124 مگوآن ، موگان -۱۵۱ ، نيز ديكيو مغان محويت ، موبد ـــاها ، طوك الطوالف - ١٥٠ منصبداری -- ۹ JEN - 141 2, 241, 464, موبدان - اها" موبدان موبد - ١٢٤ ، ١٢٩ - ١٨١١ " WAY " 155 " 154 אאת - סאת , האת

الوبت - ١٠٨٠ ١٩٨٠ ، "אשץ - אדץ 'ופק-אפק' אם ואת לפלי י נולט - אסר יאם די متفراتیت - ۱۳ مجلس امراء - ١١٠ مجلس وانشمندان ومغان -مجوس تبيله انيز ديمي مغان 101-140 مرزبان ، حاکم سرحد - ، سور ۱۷۰۰ MAILS, -VI, IVI, HAA. مرزبان شردار ، كورزموية سرحدى-مزدائيت \_ اس ، به ، به ٢٠ ٢٠ ( 4 - A - PA + ANN - MAN 3

۱۲۶٬ ۱۲۶٬ ۱۲۱۶٬ ۱۲۱۶٬ ۲۰۲۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬ ۲۰۰۰٬

1 - 244°

وازشت ، آگ ... ، ۱۹، واپهران ، رؤساء ... ، ۱۹، ۴۳۳ ، ۱۳۲ ... ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹

+166 144 1/4 - 144 5.45 4VA , MUC , MUA 1214 . 5.4 . 5. 4 . 4. A. 164-1616 614 وزيدگان، طبقة النويان - ١٥٤، · YA9 · YAF · YAF · 400 . 44 . 644 وسنت افرجى دسنه كاحصد - ٢٤٥ ون بذبيش، ورخت - ١١٧٠ ويارجش - ٢٢٠٠ ويارخسرو ، قالبن - ١٩٩٠ - ١٩٠٠ وماسے رفانقان ) - ۸۸ ، (のイルー(一世) (では) در و زال داک اس ۱۹۰۰ ور منا، بندارتیک - ۱۳۷ ولين كاون - ٢٠ ٩ ١٠٥٠

واستربوشان سالار، نيز ديكيو واستريش بذ- ١٢٥ ١٣٨٠ خ PH4 - 101 واستريوش بدا رئيس الل حرفه -144 5 3 341 3 401, 571, 12-4 CM4H نيز ديكيوواستريوشان سالار وامنز لوفنؤنبثت • ذراعت پينه. وفي زبان = ۵۵ ، בנית ב יו את מפל בניאה - ייאי פנימתכונ -- ויאי פנלم יו לצעל פנאת -... ورد بذ استادعل - ١٥٨٠ פניתוט - ۲۰۹ י ۲۱۲ י وربرانيكان خوزاي دسته جاودانان کا سرواد -- ۲۲۲، وزرك فرما ذار ورير اعظم - ٢١١٦ ويسيم وزند قبيد - ١٢٨ ٢١١ ١١١٥

6 h. h - 12, 6 1 2

ا و نان - ۱۲۴ ، منتخشان ابل حرفه - ۱۲۴ ، منتخش بد ، رئيس ابل حرفه - ۱۲۴ ع

12. 4 1 MUA 4 19V

بداین ورفت ــ ۱۱۳ م

بزاديد ، لقب - هيراديد ،

برارفت - ١١٥، ٥٠١، ١١١٠

برارمرد دخطاب سهمهه، بمفست گنز، داگئی -- ۱۹۵۷، بهم دندشنید -- ۱۹۷۵،

براكس دين ، خطاب بمعنى علامه-

201 3 A1 A 3 6 A 0 .

الممر بترزر -- ۵۲۸، المبستنگان ۱۹۱۰ - ۱۹۳۰ الور اسورج الموات - ۱۹۳۰ الور اسورج المورک کھشین --

بَوْنَى ، ابل حرفه سه ۱۲۹، بَوْنَى ، ابل حرفه سه ۱۲۹، بَوْمَ سه ۱۲۹ ، ۲۳۹، بَرْدِهُمُ سه ۱۲۹ ، ۲۳۹، المبر بذ، رئيس التقلده سه ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۲۹،

میربذان، رؤسائے آتنکدہ ---۱۹۳ ، ۳۰۶ ،

بمیر ندان بربر ند سه ۱۵۲۱ عدا ا ۱۷۲۹ به ۱۹۹۹ ۲۰۷۹ بینیان ، فرقهٔ بده مذمب سه

يرزدان آفريد راكني -- ١٩٥٠